اعام ثار ما من وسيستندار وثيري

كتَابُ الايمان والحدود

تسنيون المام الجيران الميكون الميكول التواتي المام الجيران الميكون الميكون الميكول التواتي

> ترمره شع ملامخدلریا قریش علی نیسودی ملامخدلریا قریش علی نیسودی



Imps: Inchive one details devilable sention

طلاء المسنت كي كتب Pdf قائل مين حاصل 2 2 3 "فقير حفى PDF BOOK" چینل کو جوائل کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیکرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى تاياب كتب كوگل سے اس لاك ے ایک طاقات لوڈ گئیاں https://archive.org/details/ azohaibhasanattari طالب دفا۔ اگر حرقان مطابق الاوريب

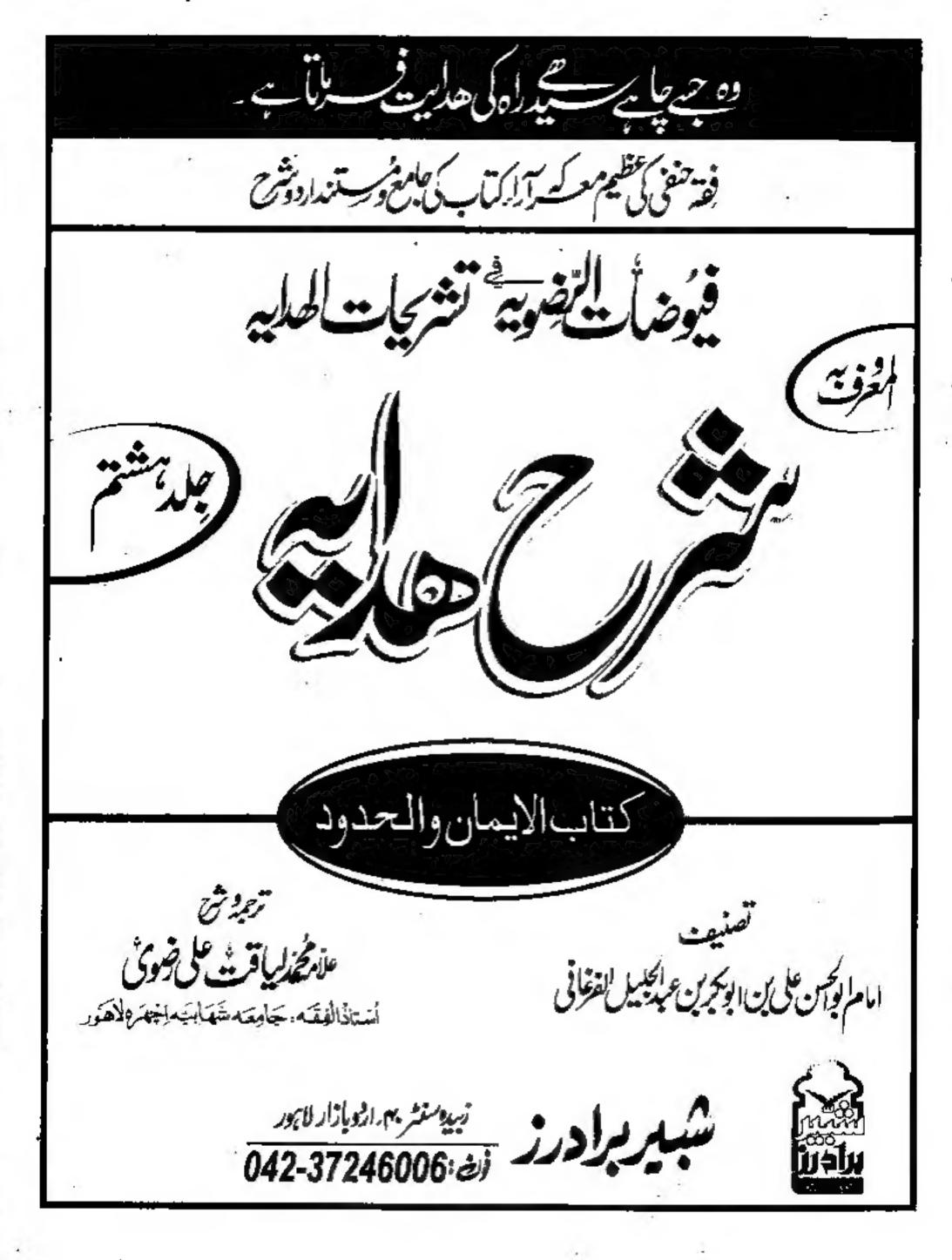

## ترتيب

| فتم كى اقسام كافقهي بيان                     | 10"           |
|----------------------------------------------|---------------|
| يمين غموس كي تعريف وحكم                      | 10°           |
| يمين لغو كي تعريف وتقلم                      | 19            |
| يمين منعقده كي تعريف دختم                    | 19            |
| فتم ك كفار ك كافقيى بيان                     | 19            |
| فتم كے القاظ كافعيى بيان                     | 19            |
| يمين منعقده كے تھم كابيان                    | ri            |
| لغوتم يرعدم كفار ع كابيان                    | 71            |
| تابالغ وغير عاقل كاتم كے عدم اعتبار كابيان   | rr            |
| يمين منعقده كي اقسام ثلاثه كابيان            | rr            |
| وتوع فتم مين عدم اعذار كابيان                | to            |
| غیرمقلدین کادلیل استحسان کے انکارکرنے کابیان | ro            |
| احمانا                                       | ro            |
| استخسان کی تعریف                             | ra            |
| استخسان کی اتسام                             | ry            |
| استخسان سے محرین اوران کے وائل               | ry            |
| مانعین استحسان کے دلائل پرنظر و بحث          | PY            |
| التخسان کو حجت مانے والے نقتهاء              |               |
| استخسان کو جحت مانے والول کے دلاکل کا بیان   | FY            |
| حفرات صحابہ سے استحسان رحمل کے نظائر         | r4            |
| فقبی عبارات سے استحسان کی نظائر کابیان       |               |
| استحسان کے صفت دا تع ہونے کا بیان ۲۳۹        |               |
|                                              | ************* |

| , | مقدمه رضویه                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ﴿ مصنف ابن الى شيبه اور فقد حنى ﴾                                                                                                                                                                                                 |
|   | كِتَابُ الَّائِمَانِ                                                                                                                                                                                                              |
|   | ﴿دِينَابِأَيَانَ كِيانَ مِن عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى عِلَى اللهِ عَلَى عِلَى اللهِ عَلَى عِلَى اللهِ اللهِ اللهِ<br>﴿دِينَابِأَيْمَانَ كِيانَ مِن عِلْ اللهِ الل |
|   | كتاب الايمان كي فقهي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                |
|   | لفظ تتم كى لغوى تخفين كابيان                                                                                                                                                                                                      |
|   | لفظ عَلْف كي لغوى مخقيق                                                                                                                                                                                                           |
|   | لفظ ما ورافظ حَلْف كا آيس من رادف كابيان ١٦                                                                                                                                                                                       |
|   | لفظ يمين كى لغوى تحقيق                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | لفظ اكتة كالشم مونى كتحقيق                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | متم کی شرعی حیثیت کابیان                                                                                                                                                                                                          |
|   | ارواجب حم                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | ٣ مستحب فتم                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ٣٠ مباحقتم                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | ٣٠ يحروه فتم                                                                                                                                                                                                                      |
|   | PY                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ٢- ا ہے حق کیلے قتم کھانا:                                                                                                                                                                                                        |
|   | قتم کی مشروعیت:                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ا شيوت اعتقاد كيلي فتم:                                                                                                                                                                                                           |
|   | ۲ _احکام شرعیه اور تقوی:                                                                                                                                                                                                          |
|   | ٣٠ _ مِحَالَفِين اسلام كَ مِحَالفت كَ تَسم:                                                                                                                                                                                       |
|   | ایمان کی اقسام کابیان                                                                                                                                                                                                             |

# Miles Of Belledle.

جمد مقوق ملكيت يجى نامر مصفوظ هيد

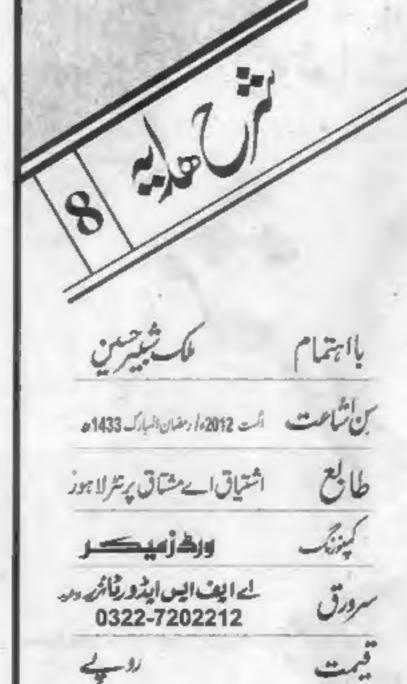



### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے تن کی تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آ پ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزارہوگا۔

﴿ يه باب گريس وخول وسكنه ك قتم كے بيان ميں ہے ﴾..... ٩٥

باب يمين دخول وسكنه كي فعني مطابقت كابيان

کایان .....

مطلق این اطلاق پرجاری رہتا ہے۔قاعدہ تھیے۔

گھريس واخل شهونے كي فتم الخفائے كابيان.... ١٩٥

ورانی کے بعد کھر بنے بردار کا اطلاق

مريش عدم دخول كے حالف كاحميت يريز منا ..... ١٩٩

وخول مرك طالف كاحيت يرج عن كابيان ....

دخول بیت کے حالف کا گھریں میشار ہے کا بیان .....

منے ہوئے کیڑے کے نہ مہنے کا شمانے کا بیان....

فتم كو يوراكرت كيلية وقت كاستنا وكابيان ....

سوارى يرسوارنه ونے كى تتم اٹھائے كافقىي بيان .....

وَالْرُكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ......

باب دخول وخروج بيت كالتم كي فقيى مطابقت كابيان ..... ١٠٧

مجدے عدم خروج کی قتم اٹھانے کا بیان

ماً موركمل كي اضافت آمركي عِالى ب ( قاعده فقيد ) .... عدا

صرف جنازے میں شرکت کرتے کی تم کابیان

استنائی خروج کے بعد خروج کے حکم کا معدوم ہونا ...... ۱۰۸

مكه كرمدكيلية عدم خروج كي فتم الفان كابيان .....

اتیان کے معنی کے استدارا ل کابیان

بقره میں ضرور جانے کی متم اٹھانے کا بیان

حقیق استطاعت فعل سے متصل ہوا کرتی ہے ....

﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار وغیرہ ہونیکی تتم کے بیان

حالف كخروج كے باوجودائل وعيال كےسبدف ہونےكا

بَابُ الْيَمِين فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ

كمريس عدم دخول كي تم المان والله والله عبدين واخل مون

40)

| -      |                                          |                        |
|--------|------------------------------------------|------------------------|
|        | ت سے معلق کرنے کابیان                    |                        |
| Hť     | الومعلق كرنے كابيان                      | خروج زوجه برطلاق       |
|        | فلے کے ساتھ معلق کرنے کا بیان            |                        |
| IIP    | نے کا تم الفائے کا بیان                  | سوارى پرسوارت          |
| IIZ    | فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ                | باب اليبين             |
|        | نے کی شم کے بیان میں ہے ﴾                |                        |
| IIZ    | ب کی فقیمی مطابقت کابیان                 | باب يمين اكل وشرب      |
| FIZ    | مقهوم                                    | كعانے كي شم كافقهي     |
| 114    | ، کی شم اٹھائے کا بیان                   | ورخت نے شکھائے         |
| HΑ     | نے کی قسم اٹھانے کا بیان                 | محدراني تعجور شدكها    |
| (14,   | نے کی شم اٹھانے کا بیان                  | حمل كأكوشت ندكها.      |
| 114    | نے کا تم اٹھانے کا بیان                  |                        |
| ITT ,  | م الله الله الله الله الله الله الله الل | م کوشت ند کھانے کی     |
| IPP    | يدنے کی شم اٹھائے کا بيان                | چ لی ند کھانے یاند خر  |
| 170°   | ل فتم الفائي كابيان                      | كندم ت شكعاني          |
| 170    | ل قسم اشعائے کا بیان                     | رآئے ہے ندکھائے ک      |
| ITY.   | نے کی شم اٹھانے کا بیان                  | للفنى بمولى چيز شدكها_ |
| 112    | م الله الله الله الله الله الله الله الل | سنريال نه كهانے كا     |
| IPA    | شمانے کا بیان                            | مچل ندکھانے کوشم       |
| 11%    | افعائے کا بیان                           |                        |
|        |                                          | غداء نهرنے کی صم اف    |
|        | الشم الشائے کا بیان                      |                        |
|        | عرف كااعتبار                             |                        |
|        | عنه کی مشرده از ادی کابیان               |                        |
| المالا | بينے کی متم اٹھائے کا بیان               | ورياس وجله سي شه       |
| IPP.   | ******************                       | من تبعيضيه كابيان      |
| 150.   | نکل کرنے کا میان                         | پالی ہے ہے طلاق کو     |
| 1947   | ALKI IN                                  | آسان رم هنگاسم         |

| سریحات هدایه                                      | A              |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاروتتم فصل كي فقهي مطابقت كابيان                 | 5              | العض لغوتمول كابيان الم                                                                                                                    |
| نارے کا لغوی معتی                                 | 5              | 八八 一                                                                                                                                       |
| ا کے کفارے کا بیان                                | -              | ﴿ يرباب ك لفظ كم موت يانه موت كيان يس ك 420                                                                                                |
| ارەتىم ئەتىلى قىلىي ئەلىپ اربعە                   |                | باب مم موتے ماند موتے كى تعلى مطابقت كابيان                                                                                                |
| اء ثلاث يرعدم قدرت كي صورت شي روزول كابيان ٢٠٠٠   | اخ             | الله كي نام كي نتم المان كابيان                                                                                                            |
| كروزول من عدم تتلسل من فقد مالكي وشافعي كابيان ٢٧ | 2              | الله كے تام كے سواك قتم اشائے كى ممانعت                                                                                                    |
| ارے کوشم پرمقدم کرئے برعدم کفایت کابیان           | كفا            | حالف كوقول علم الشكابيان                                                                                                                   |
| المدقد كرت والے كفارے من قراب اربعد               | 17             | نى ياكعبك شم المائ كابيان                                                                                                                  |
| سيت كي شم الخمائي كابيان                          | 220            | غیرالله کام کمانے کی ممانعت کابیان                                                                                                         |
| ر کے شم اٹھانے کابیان                             | 36             | قرآن کاتم الخانے کابیان ١٥٠                                                                                                                |
| اور قير ملكيت چيز كوحرام كرتے كى حم اشانا         |                | رف حم کے اخفاء کا بیان<br>غیر میں مفرق کی ایمن                                                                                             |
| اور برطال چز کورام قراردے کی تم افغانا            | اپ             | غيرمرت اورمضرقهمول كيعض اقسام كابيان ٥٢                                                                                                    |
| ارکابیان ﴾                                        |                | مسی چیز کی طرف حرام کی اضافت ہے تتم کا بیان ۵۵                                                                                             |
| ن كےمطابق غركابيان                                |                | الله كالم يا حلف المات كابيان                                                                                                              |
| یث کے مطابق نذرکابیان                             | اجاد           | فارى زبان ين حم الفائية كابيان                                                                                                             |
| مان المنافقيي بيان                                | مزت            | معمول كادارومدارالفاظ يرجوتا مياغراض يرتيس موتا قاعده النبيه ٥٩<br>شرحي ميريط سروي                                                         |
| شخ کابیان                                         | غزرما          | م شرائم الله كمين كايان                                                                                                                    |
| هم كابيال                                         | نذركا          | مرت وظاهر تسم فقهی مغیره م                                                                                                                 |
| ت هفسه کی نذر کابیان                              | مرا            | مرت وظا ہر مسم دوطرح کی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| ت كى نذر كابيان                                   |                | 1                                                                                                                                          |
| ر جونفی کے متعادم ہو                              |                |                                                                                                                                            |
| ص كا علم هم ك كفاره ك علاوه كوني عمم بين ١٩       | دو مار در<br>ا | ودی یا نفرانی ہونے والے قول کے تم ہونے کا بیان سام اللہ کے سوائی گئی ہے۔ اللہ اللہ کے سوائسی فد میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| ز کی نذرجواس کی ملکیت نبیس                        | ی چ            | 1                                                                                                                                          |
| ہے پورا کرنے یافتم کا کفارہ دینے میں اختیار ہے ۹۲ | وتقرور         | 1. (1)                                                                                                                                     |
| (رکابیان                                          | باح:           |                                                                                                                                            |
| ممانعت کے سب کابیان                               |                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                    |
| نے تشم کے ساتھ اتعمالی طور پران شاء انتدکھا ہو    | 10             | 1 11 3 10                                                                                                                                  |
| يين في لدُّ عُولِ وَاسْكَنَى                      | بُ             | 19 42 DEDECTOR                                                                                                                             |

طلاق زوجد کوعین تعدادورجم سے معلق کرنے کابیان ..... ۲۰۴۰

استثناء کی تعریف

حروف اشتناء .....

شقیٰ متصل کی تعریف

تني منقطع كي تعريف

كلام موجب

كلام غيرموجب

غيركاءراب ١٠٦

البائر في ما تفافي كابيان ....

عموم نفی کی ضرورت میں ممانعت بھی عام ہوگی۔قاعدہ فقہیہ .... ۲۰۷

والى كا جاسوى كيلي تتم دين كابيان .....

ا پتاغلام مدید کرنے کی شم اٹھانے کابیان

كل بة نفط كوخريد نے كي تسم اٹھانے كابيان .....

كتاب الحدود

﴿ يَكَابِ عدود كِيمان مِن عِ ﴾ ...... ٢١٠

ستاب صدود کی فقهی مطابقت کابیان ....

حدے معانی ومقاصد کابران .....

حد كالقبي مقبوم ....

صرك ديرمعالى كابيان ....

حدقائم کرنے کی برکت کابیان

اسلامي سزاول كي حكمتول كابيان .....

شهادت داقر ارے ثیوت زنا کابیان

مواہوں سے احوال جانے کابیان

قاضى المل شهادت احوال زنامعلوم كر \_\_\_\_\_

حداورتعزير ميل فرق

اقرارے بوت حدگامان .....

1-4

منصوب یا ماقبل کے مطابق

تشريحات همايه

| 49               | (فیوضاته رضویه (جلائم)                      |
|------------------|---------------------------------------------|
|                  | بَأَبُ الْيَمِينِ فِي الْحَجِّ وَالْصَلَاةِ |
|                  | ﴿ یہ باب نماز ، جج اور دوزے میں قسم کے بیان |
| قت كابيان ١٨٢    | نماز، جج اورروزے کی مسم کے باب کی فقبی مطاا |
|                  | پیدل مج کرنے کی متم اٹھانے کا بیان          |
| احت سواري: ١٨٩   | پیدل مج کرنے والے کیلئے جب مشقت ہوتوا       |
| 19+              | ج نه كرئے كى قىم پر غلام كوآ زادكرنے كابيان |
| 191              | روزه ندر کھنے کی قتم اٹھانے کا بیان         |
| 191              |                                             |
| اوالحلي          | باب اليمين في لبس الثياب                    |
| 196              | وغيره ذالك                                  |
| ا کے بیان        | ﴿ يه باب كبرْ اورز يورات وغيره بهننے كالتم  |
|                  |                                             |
| بقت كابيان ١٩٥٢  | باب الباس ثوب وزيورات كانتم مي فقهي مطا     |
|                  | بوى كے كاتے ہوئے سوت منتے ہے تم كابيال      |
| 190              | ز بورنه مہننے کی قتم اٹھانے کا بیان         |
|                  | بسر پرندسونے کی شم کابیان                   |
| 194              | زمن پرند بیضے کی شم اٹھانے کا بیان          |
| نُتُلِ وَغَيْرِه | بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْتَ      |
| 199              | یہ باب قل وضرب وغیرہ میں قتم کے بیان میں    |
| 199              | باب قبل وضرب كافتم كافقهي مطابقت كابيان     |
| 199              | مارنے ہے متعلق قتم کافقہی بیان              |
| 199              | غلام کی آزادی کو مارنے ہے معلق کرنے کا بیاا |
| ř•1              | كونه مارنے كى تتم الخانے كابيان             |
| r-r              | بَابُ الْيَمِينِ فِي تَقَاضِي الدَّرَ       |
|                  | ﴿ بِ باب من من تقاف دراجم كے بيان من        |
| ٢٠٢ المال        | تقاضد دراجم مرقتم كے باب كى فقىي مطابقت     |
| r•r              | قرض اداكرنے كى قتم اٹھانے كابيان            |
| r•r              | قرض ير قيفدندكرنے كي تم اٹھانے كابيان       |

| آزادی کوخو خری ہے معلق کرنے کابیان                        | بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكُلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مذف كقريخ كابيان                                          | ﴿ي باب كلام من من ما المان على على المان من على المان من على المان من المان من على المان من على المان من المان |
| غلام کی آزادی کوخریدے معلق کرنے کابیان                    | باب كلام يس مم المان كي نقبي مطابقت كابيان ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باندى كى آزادى كوجماع معلق كرنے كابيان                    | قسمول كادارومدارالفاظ يربون كافقهي مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وجودشرط وجود جراء کومتازم ہےا                             | کسی سے کلام کی شکر نے کی متم اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آزادی میں لفظ کل کے احاطے کا بیان                         | حجوثی فتم کھانے والے بارے میں وعید کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لفظ "كل" كالحاق شرط كابيان                                | جھونی فتم کھانے والوں سے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يويول كومطلقه كهني كابيان ٢٠٠٠                            | فسم کواجازت کے ساتھ معلق کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عطف بدرف كابيان                                           | مبين بركام ندكر في كاسم الفافي كابيان٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معطوف کی تعریف                                            | كلام ندكرنے كى متم الحفانے والے كا قرآن پڑھنا ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معطوف کے چندضروری قواعد                                   | طلاق زوجہ کو کلام یوم ہے معلق کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عطف بیان کی تعریف                                         | فتم كورات برمحول كرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عطف بیان کے چند ضروری قواعد                               | فلال كے غلام سے كلام كرنے كي مم اٹھائے كابيان ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبِيعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّرُوجِ   | اضافت كاتعارف كيلي مونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَغُيْرِ ذَلِكُه                                          | جاوروا لے سے کلام ندکرنے کی قتم اٹھائے کابیان ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یہ باب خرید وفروخت اور تزوت کو غیرہ میں تھم کھانے کے بیان | فضلک۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| س ہے                                                      | ﴿ يصل كلام بين تتم الفائے كے بيان بين ہے ﴾ عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب ت وشراء ك قتم كى فقهى مطابقت كابيان ٥٥                | فصل يمين كلام كي فقتى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خريدوفروخت بهكرنے كى فتم كابيان ٥٥                        | ایک کمیے یازمانے کلام نہ کرنے کی متم کابیان عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شادی ندکرنے کی متم اٹھانے کابیان٢                         | مطلق ایام سے تین دنول کی مراد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قاعدہ و کالت ان چیز ول میں جائز ہے                        | غلام کی آزادی کوخدمت معلق کرنے کابیان١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قاعدہ، ہروہ فعل جس كامقصداصل شخص سے بوران ہو 22           | جمع قلت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ترک شادی پروعید کابیان                                    | بَابُ الْيَمِينِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غلام كونه مارنے كى تتم اٹھانے كابيان                      | ﴿ يه باب آزادى اورطلاق مين منهم المان كان من على ١٦٣ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بينے كونه مارنے كى شم اٹھانے كابيان                       | حتق وطلاق کے باب کی قتم میں فقیمی مطابقت کابیان ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وكالت كے جواز كے مواقع كابيان                             | طلاق زوجہ کو بیچ کی ولا دت ہے معلق کرنے کابیان ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غلام کی آ زادی کوفروخت ہے معلق کرنے کابیان                | آزادی کوار کا جننے ہے علق کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یوی کی طلاق کومعلق کرنے کا بیان                           | ملام کی آزادی کوخرید نے سے معلق کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

414

|        |                                                   | 4.     |                                                        |
|--------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| M.M.   | لحرب کے زنا میں عدم حد کا بیان                    | פועו   | مطاقة الشديماع يرصركابيان                              |
| P91    | من حربی کے زنا کرنے پر حد کابیان                  | امتا   | فلاف اختلاف ك لغوي معنى كابيان                         |
| P9Λ    | ره خربير                                          | قاعد   | خلاف اوراختلاف ميل فرق                                 |
| r      |                                                   | 15 E   | علم الخلاف كاصطلاحي معنى                               |
| PA an  | اورخليف كمقاصد مسموم تتحد بوتاب قاعده فنبيه       | M      | زوجه كوخليد يربير كهني كابيان                          |
| r.A    | ص ودیت کے مقاصد:                                  | قصا    | فليربيكمشابهات عطلاق كابيان                            |
| P*9    | فرما لک وغلام کے مقاصد:                           | اسا    | بے کی باعدی سے جماع برعدم صد کابیان                    |
| P+9    | اور پاگل زانی پرعدم حد کابیان                     | 5.     | مردانی بیوی کی باعدی سے زنا کر ہے تو کیا تھم ہے؟       |
| f"[+,  | دى دالے زمار عدم حد كابيان                        | 12     | اپ کی با تدی سے جماع پر عدم حد کابیان                  |
| PH     | الجرض صرف مرد برحد جاري بوكي                      | ازنايا | شبزقاف میں غیرزوجہ سے جماع پرعدم حد کابیان ۲۸۵         |
| rir    | رارکی کیفیت کافقهی مفهوم                          | اضط    | يسر پر ملنے والى عورت سے جماع كرنے پر صركابيان ٢٨٦     |
| rir    | ما ب كامعنى                                       |        | حرمت نکاح والی سے جماع کرنے کا بیان                    |
| PIN    | رز تا اورا قر ارتکاح کے سبب اشتباہ کا بیان        | اقرا   | غير مقلدين كى فقد حنى پر جابلاندوجم پرستيال            |
| PN     | ی سے زنا کرتے والے پر صد کا بیان                  | باتد   | فرقد غیرمقلدین کے نزد کی محارم سے نکاح کی ایاحت وآزادی |
|        | إرعدم حدكايان                                     |        | کابیان                                                 |
| MA     | ت زنا كيفية دخول ك شرط كابيان                     | جُور   | فرقد غيرمقلدين كنزديك لاتعداد بيويال تكاح مس ركه       |
| m19. 1 | بُ الشُّمَ ادةِ عَلَى الرُّنَّا وَالرُّجُوعِ عَنْ | ابار   | ۲۸۹ <u>- سکتا ب</u>                                    |
| ٣١٩ ج  | یشهادت زنادین اوراس سے رجوع کے بیان میں۔          | •      | محرات ابديه الكاح كاحرمت من غيرمقلدين كافقد في بر      |
| ٣١٩و   | بشهادت زناوانصراف شهاوت كافقهي مطابقت كابيال      | ابار   | اعتراض                                                 |
|        | رے ہوئے جرم پر گوائی دینے کابیان                  | 3      | محرمات ابديه الكاح من فقد عنى كے مطابق سزا كابيان ٢٩٠  |
| rri    | ع ہے ستوط کا حد کا فقہی بیان                      | 3.1    | الل فقد مرادفقهاء مدينه كي عظمت كالظهار                |
| PT     | رول کے عیوب کی پردہ پوشی کرد                      |        | فرج كي سواليتيد سے جماع كرنے كابيان                    |
| mer    | م کی حدیث فقها و کے اختلاف کا بیان                | القاد  | لوطي كي حديث غدام باربعه                               |
| rrr    | ندگزرنے کی وجہ ہے کوئی حق ساقط میں ہوتا           | U      | اوطى كى حديث فقهى شائيب كى تفصيل كابيان                |
| PTP    | ق العباديس سي ما قط مونے والے احكام               | احقو   | جانورے وظی کاز ناکے حکم میں شہونے کا بیان ١٠٠١         |
| rrr    | رجعت                                              |        | جانورے وطی کرتے والے پرعدم حدیث بدام بار بعد ٢٠١٢      |
| Pre    | ل نو کول کی شہادت پر حدز نا کا بیان               | محفز   | جانورے جماع کرنے پرحد نبیں آتی                         |
| rra    | لاف شهادت سي مقوط حد كابيان                       | اختا   | جانورے وظی پرعدم حدیث غیرمقلدین کامؤفف                 |

|                                                                                                                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام كي بغيراً قاكم حدجاري ندكر في كابيان                                                                                                          | شروت مديش اقرار كے جحت مونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مدجاری کرنے میں ماکم کے منصب کابیان                                                                                                                | عاکم مقرکے اقراری تروید کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بجول كاسزاك فقهى حيثيت كابيان                                                                                                                      | رجم كى سزا كافقهى بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تربيت من اعتدال                                                                                                                                    | چارىالس پرشهادت كى متدل مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اولاو کی تربیت والد کی قرمه داری                                                                                                                   | مساجد ش عدوتعزير جاري شركي جائيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مرد کے احصال کی شرا تھا کا بیان                                                                                                                    | چارمرتباقراركے قيام حدكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اجسان کی شرائط میں غراب اربعہ                                                                                                                      | اقر ارے رجوع مدے ماقط ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| احسان کی سات شرا تطاکا بیان                                                                                                                        | نصاب شهادت اور شوت شهادت من كوابول كي كيفيت ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محصن كيليخ عدم شرط اسلام بن امام شافعي ك مندل مديث. ١٣                                                                                             | فَصْلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدْ وَإِقَامَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رجم كيوت كابيان                                                                                                                                    | يك صل حد كي طريق اورقائم كرتے كي بيان ميں ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محصن کیلئے رجم وکوڈول کا جمع شہونے کابیان                                                                                                          | فصل كيفيت حدكي فقتى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رجم وكورُول كى مر اكورت ندكرت من فقهى غدايب                                                                                                        | وجوب حد كي بعدوج كرت كايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک زناک دومزاد ای کامیان                                                                                                                          | رجم كافقتي مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کوڑے مارنے اور شہر بدری کوجمع نہ کرنے کا بیان                                                                                                      | رجم كرتے كى كيفيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 m ( m A                                                                                                                                         | يزاكي تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -7 16 31                                                                                                                                           | فتل كامزاكامباب وذرائع كافقهي بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - to                                                                                                                                               | مقر کے رجم کا آغاز حکران کرے گا۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                    | مدنافذ كرنے والے كى الميت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عامله پر صدحاری کرنے کابیان                                                                                                                        | i i . / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عورت کی دطی عورت ساتھ ہوئے ش تعزیر کا بیان<br>خیارٹ مارٹ مارٹ مارٹ مانٹھ میں میں میں میں میں میں انٹریس کا میں | 1. 1.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بَابُ الْوَطَىء الَّذِي يُوجِبُ الْحَدُ وَالَّذِي لَا                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يُوجِنُهُ                                                                                                                                          | 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یہ پاپ موجب صدو تیرموجب صد کی وطی کے بیان میں ہے ۲۷۳                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ياب وطي موجب صدك فقهي ماطا بقت كابيان                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زناہے وجوب صد کا بیان                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شبه كى تعريفات واقسام كابيان                                                                                                                       | ام پرنصف جاری ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شبركے فاكده سے مرتم كو بچانے كابيان                                                                                                                | د یول کی حد میں فقهی تصریحات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبيه ہے مقوط حدود براجہارع کاران برنو                                                                                                              | المستديد المراجعة الم |
| کل شبہ کے جدمواقع کابان                                                                                                                            | ودیس مرود ل اور عورتوں کے برابر ہونے کابیان ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| شراب نوشی کی سرا                           | قام زناسے اختراف شہادت سے سقوط صد کا بیان                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| شراب کی سزا کے تفاذ کا بیان                | قام واحدى شهاوت من اختلاف پرحد كابيان                     |
| مسافت من حدشراب كوحدزنا پر قياس كرف كابيان | ماوت شي اختلاف وتت سبب مقوط عدكابيان                      |
| نبيذ ين والي رحد شراب كابيان               | ارض موندهنا حرام اورائل تشيع كامؤتف وعمل                  |
| كل محرحرام بونے كابيان                     | سلمانول كاقطعى روبيه                                      |
| شرانی کی سراای کوروں پراجماع کامیان        | بينا كوابول كى شهادت كابيان                               |
| شرافی کی سرا کے اجماع پر دلائل کابیان      | ق كالغوى وفقتى مفهوم                                      |
| شرایی کی صدیس ای کوژول پراجهاع صحابه کرام  | ن لوگول کی شہادت کی عدم معتبر ہے                          |
| اجماع كي تعريف ومفهوم                      | رجاری ہونے کے بعد گواہ کے غلام ثابت ہونے کابیان ۲۳۵       |
| اجماع كے لغوى معانى كابيان                 | بادت پرشہادت دیے ہے مقوط حد کابیان                        |
| اجماع كي اصطلاحي تعريف ١١                  | وع كرنے والے برحد قذف كابيان                              |
| وقوع اجماع كاميان                          | رائے مدے ال رجوع كرنے كابيان                              |
| حقيقت اجماع                                |                                                           |
| بدعتی اور فاست مجتمه کا اجماع              | رجم کے منکرین کی عقلی وہم پرتی                            |
| عا مي كي مخالفت ما موافقت كا حكم           | لكائے والوں يس كسى كا كرون اڑاديے كابيان                  |
| اجماع میں اکثریت واقلیت کی بحث             | ہودعلیہ کاقصن ہونے سے انکاد کرنے کابیان                   |
| اجماع کے جحت ہونے کا بیان                  | ب كى كاكذب يقين كرماته طام موجائد، قاعده هيد . ١٣٥٥       |
| اجماع كى اساس كافقتى مغبوم                 | ب كذالشرب                                                 |
| الحاع کی بنیاد تیاس پر                     | یہ باب شراب کی حد کے بیان ش ہے کھ                         |
| اجماع کی اقسام کابیان                      | ب حد شراب کی تقهی مطابقت کابیان                           |
| اجماع صحابه رضى الله عنهم                  | (شراب) كافقترى مفهوم                                      |
| الله دينك اجماع كايان                      | ان كرمطابق حرمت شراب كابيان                               |
| کن چروں میں اجماع کا عتبار ہے؟             | ب متعلق علم زول كابيان                                    |
| اجماع کے محم کابیان                        | عث كمطابق حرمت شراب كابيان                                |
| غيرمقلدين اوراجماع                         | ب كرمت نازل بون يرصحاب كرام كاعمل:                        |
| اجماع کی نظائر کابیان                      | ب کی جرمت کا سبب وعلت<br>ان پر اجرائے صد کی شرائط کا بیان |
| کیا جماع کی اطلاع ممکن ہے؟                 | بايراجرائ صدى شرائط كابيان                                |
| حدشراب کی شہادت کے نصاب کا بیان            | ب كى صدكابيان                                             |

41.9

قصل تعزیری فقهی مطابقت کابیان تعزیر کافقهی مفهوم تعزیر کانقهی مفهوم تعزیر کی تعریف ادراس کی سزا کاشری تعین

قرآن کے مطابق تعزیر کابیان حدوداور تعزیر میں فرق تعزیری سزاؤں کافقہی بیان

﴿ يَكَابِ عدر قد كَ بِيان ش كِ ﴾ ..... ١٩٩ .... ١٩٩ .... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ... ١٩٩ ...

مرقد کی لغوی تشریح کابیان ...... ۴۲۰ کابیان ...... ۴۲۲ چوری کے جرم پربیان کردہ شرعی صد کابیان .....

حدود کا شبہ ہے سما قط ہوجائے کا بیان ...... ۲۲۳ حدود شبہات ہے سما قط ہوجاتی ہیں قاعدہ فقہید .....

چوری حد کے لیے شرائط کا بیان

مجوسیہ باندی سے جماع کرنے والے پرتہمت لگانے کا بیان . ۳۹۱ دانے ہاتھ اور دوبارہ چوری پر بایاں پاؤل کا نے کا بیان ..... ۳۳۵ تہمت کے سب مسلمان پر اجرائے حد کا بیان ..... ۳۹۸ چوری کی سز اقطع پد ہمونے کا بیان ...... ۳۹۸ تہمت کے سب مسلمان پر اجرائے حد کا بیان ...... ۳۹۹ نصاب سرقہ میں غدا ہب فقہاء کا بیان ...... ۳۹۹

| برے غلام کی چوری پرعدم صد کابیان                                                           | ورى كى سر ااوراس كانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سارق غلام كاعديش غراب اربعه                                                                | ماب مرقب على المام تناسى في متدل جدعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رجنرزی چوری پرعدم حد کابیان                                                                | ساب سرقد ش امام ما لک کی متدل صدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنر تكينول كى چورى پر صد كاييان                                                            | ساب مرقد بين امام اعظم الوصيف كمتدل حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خائن کی چوری پرعدم صد کابیان                                                               | ساب سرقد مين احناف كمؤتف كى ترجيح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خائن كے فع يديم فقتى نداب كابيان                                                           | ماب سرقه ش بعض احاديث وآثار كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کفن چور پرعدم حد کابیان                                                                    | رقد بيضدوالى صديث كے تنفخ وتا أو مل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيت المال كرمارق يرعدم حدكابيان                                                            | ماب مرقد ش فقبی ندایب اربعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چوری ش تعدد پر صدسرقه کابیان                                                               | ح من آزادوغلام کی برابری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سبب طکیت کی تبدیلی دات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے، ۱۵۹                                      | می خون کی عصمت میں موثر نیس جبکہ اس کی قیمت میں مؤثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لوثے والے برعدم قطع بدكابيان                                                               | تى مے قاعد و نقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فضلٌ فِي الْجِرْزِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ                                                      | ارے وجوب قطع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الم ال كرزادراس سرقدك بيان من على ١٠٠٠ الم                                                 | سرقہ کے وجوب میں دو گواہوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| / - // - // - / - / -                                                                      | The state of the s |
| 1 mellen 4 1.6 2                                                                           | 1 22 2 24 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 12 C1 - 5.62.63                                                                          | 17 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 V1 ~ 5 37 6 P. 1                                                                         | -i - i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روين ۱۰ تا تا سکات در کات                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جب آقائے مال مکاتب سے چوری کی توعدم صدکابیان ۱۲۳ مرزی اقسام کافقہی بیان ۱۲۳ م              | / 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and a Comment of the                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the Cardon                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . W : C/ d. 2                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 10 Clf. 4(1 a 11)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وری پر پوری و سبهه پر سول کرنے کابیان<br>در کاریا در می میں ایک ایسان میں ایک ایسان میں در | 1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ورکاسامان گدھے پرلا دکر لے جانے کابیان ۲۹۹<br>داد به نعل کی مستحکم میں ان                  | مرک حفاظت پر مامور پولیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نافت نعل کے سبب تھم کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نب زنی کرنے والے کا باہرے چوری کرنے کا بیان میں                                            | یکی چوری پرعدم صد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ركا آستين كي تفيلي كاليان المان                                                            | A LINE MANAGEMENT OF THE PARTY  |

| •    | فيوضات رضويه (جلامم)                                  |
|------|-------------------------------------------------------|
| 'rzr | اوتوں کی قطارے چوری کرنے کا بیان                      |
| rzr  | محضره ی چوری کرنے کابیان                              |
| rzr  | فَضِلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِكْبَاتِهِ        |
|      | ﴿ فِصل قطع مد كے طريق اور اس كے اثبات كے بيان         |
| rzr  |                                                       |
| rzr  | نصل كيغيت تطع كي فعين مطابقت كابيان                   |
|      | چورے ہاتھ کو کہاں سے کا ٹاجائے گا                     |
|      | قطع بديش امام شافعي كي منتدل حديث اوراس كالحمل        |
| 144  | ہاتھ کو کلائی سے کا شنے کا بیان                       |
| ۳4A  | چوركے ہاتھ كافائح زده موتے كابيان                     |
| ۳4A  | عدادكاعمابايان التحكاف كابيان                         |
| M+   | عدىرقدكيك سعده كمطالب كابيان                          |
|      | ووایعت والوں کے ہاتھ کا شخ کا بیان                    |
|      | قطع يديش سارق اول كعدم حق كابيان                      |
| ۳۸۳  | تطع يدكيك مال متعوم جوئے كابيان                       |
| rar  | بال کاتحریف                                           |
| ŕλε" | نوث كريخ كابيان                                       |
|      | حام كم إل معامله جائے سے سلے مال واليس كرنے كابياد    |
|      | صرفطع کے بعد مال ہبہ ہونے سے سقوط صد کا بیان          |
|      | چورکوچوری کامال مبدكروية كابيان                       |
|      | مال مسروقه میں چور کے دعویٰ کے سبب ستوط حد کا بیان    |
| ۴λλ  | عبد جحور کاچوری شده مال کا اقرار کرنے کا بیان         |
|      | اكرغلام اليخ ما لك كى چورى كرے تواس كا باتھ تيس كا تا |
|      | باعگا                                                 |
|      | چور کا ہاتھ کا شنے اور مسروقہ مال کی والیس کا بیان    |
|      | متعدد چور يول من ايك مرتبه باتحد كافيان               |
|      | بَابُ مَا يُحَدِث السَّارِق فِي السَّرِقَةِ           |
| 144  | ﴿ بياب مال مروقه عن تغير وتبدل كے بيان عن ہے ﴾        |

|   | تشریحات همایه                                      | *        |
|---|----------------------------------------------------|----------|
| ŕ | مسروقه بين تبديلي ك فقهي مطابقت                    | بابال    |
| ľ | چز من تغیروتبدل کرنے کابیان                        | مردق     |
| ľ | رتے جب بحری کو ذریح کر دیا ہوتو تھم حد ۹۵          | بري      |
| ٥ | العمطالق سوتا جا عدى كوچورى كرنے كابيان ٩٥٠        | حدظ _    |
| ľ | رہ کیڑے سرخ بنائے میں قطع کابیان                   | جوري ش   |
| ſ | قَطُعِ الطُّرِيقِك٧٩                               | باب      |
| ŕ | برائے میں ڈیمنی ڈالنے والوں کے بیان میں ہے . ، ۲۹۷ | ﴿ بِيابِ |
| ľ | ن طریق کی فقهی مطابقت کابیان                       | بالتطو   |
| ٢ | فعت دالى جماعت كالأيمتي كيليّ تكليّ كابيان ٢٩٧     | قوت مدا  |
|   | احوال کے پیش نظر جنایات مجی تبدیل ہوتی رہتی ہیں    | اخراف    |
|   | نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |          |
| ٥ | متعلق فقهی احکام کابیانا۰۰                         | - 3      |
| ٥ | ل وغارت كاحكام كابيان                              | فساداور  |
|   | رشیری ڈیٹن کے ہوئے میں شامب اربعہ ٥٠٥              | 100      |
|   | كَ فَكُلُّ كُرِينَ أور مال لوشن كابيان٢٠٥          |          |
|   | لوٹے ہوئے کی منمانت کابیان                         | 4 4      |
|   | ورفساد في الأرض                                    |          |
|   | ول برتب كاث دينا                                   |          |
|   | ے ستوط حد کے اسباب کا بیان                         |          |
| 4 | کی صورت میں حق قتل ور ٹا می طرف منتقل ہوئے کا ۱۵   |          |
|   | ب كي موت موت علني سبب كا اختيار مسلوب مو           |          |
|   | NIN                                                |          |
|   | SIY                                                |          |
|   | بشهر شل ڈکیتی کرنے کا بیان                         |          |
| ۵ | دیت ہوئے کا بیان                                   | عاقله پر |
|   | دیت ہونے کافقہی مفہوم<br>سی میں مقام سے معالم      |          |
| 4 | ے سدیاب کیلئے قاتل کو آل کرنے کا بیان ١٩٥          | قساد     |

اختاى كمات شرح بدار جلد أعتم

### مقدمه رضويه

الحمدُ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وخلاصةَ الأولياء ، الذين يدعو لهم ملائكةُ السماء ، والسَّمَكُ في الماء ، والطيرُ في الهواء . والصلاةُ والسلامُ الأتمَّان الأعسمَّان على زُّبدةِ خُلاصة الموجودات، وعُمدة سُلالة المشهودات، في الأصفياءِ الأزكياء، وعملي آلمه الطيبينَ الأطهارِ الأتقياء، وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداء والاهتداء اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى محمد لياقت على الحنفى الرضوي البريلوي غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنكر اعلم أن الفقه أساس من سائر العلوم الدينية وأمور الدنياوية احرر شرح الهدايمه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوسيلة النبي الكريم النبي ومن علوم فقهاء الصحابة والتابعين وائمة المجتهدين في الامة المسلمة ، (رضى الله عنهم)

﴿مصنف ابن الى شيبه اور فقه مقى

علامه أسيد الحق قادري بدايوني اين كماب هخين تفهيم بي لكهة بي-

امام الوبرعبدالله بن محربن الى شيبرابراجيم العبسي الكوفي (ولادت ٥٩ هوفات ٢٢٥ه) كاشار متقدمين الممدعة من ہوتا ہے۔آپ کی عدالت وثقابت کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کدامام بخاری ،امام سلم ،امام ابن ماجداور امام ابوداود جیسے ائر مدیث نے آپ سے احادیث کی روایت کی ہیں۔ آپ نے احادیث مبارکہ کا ایک عظیم مجموعہ مرتب کیا تھا جو علمی طفول میں مصنف ابن الى شعبد كے تام مسمور ب

المائے مدیث کی اصطلاح میں مصنف حدیث کی ایس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ابواب فقد کی ترتیب پراحادیث جمع کی جاكس يابالقاظ ويكرجس ميس اعاديث احكام جمع كى جائيس -مصنف ميس مرفوع احاديث كاالتزام بيس كياجا تابلكداس ميس موصول، موقو ف، مرسل اور منقطع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ساتھ ہی اس میں صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال وآرا واورفاوي بهي شامل كي جاتے بي \_ ( اصول الخريج بص ١١٨)

امام ابن انی شیبدر حمد الله فے اپنی کتاب بھی اس اصول کے تحت مرتب کی ہے ۔ یہ کتاب عجلدوں پر مستمل ہے اور اس

مين ١٧١٩ ١١ احاديث جمع كي كي بين مصنف ابن الي شيبه ك مختلف اجزاء مختلف مما لك سے شائع بوتے رہے بين ٩٠٠٩ ١٥ من مكتبة الرشيد الرياض (سعودي عرب) نے شیخ كمال پوسف الحوت كی تحقیق وقعلی كے ساتھ اس كی ساتوں جلدوں كو بڑے اہتمام ے شائع کیا ہے مکتبہ الرشید کا میں شخاس وقت ہمارے جی نظر ہے۔

ماتوي جلدين امام ابن الى شيبر حمد الله في ايكمتفل باب اهام الائمه امام اعظم سيدنا الاهام ابو حنيفة النعمان رض الله تعالى عنه اختلاف ك ليخصوص قرمايا ب -ال ياب كاعنوان ب هذا ها خالف به ابو حنيفه الاثرالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان مسائل كابيان جن من ابوطيف فرسول الشعلي التدعليه وسلم كى حديث كے ظلاف رائے دى ہے) يہ باب ٨٧مفات (ص ٢٥٤: ١٣٢٥) برمظمل ہے۔ اس باب ميں امام ابن الى شيب نے ١٢٥ مسائل تھيد كاذكركيا ہے جن ميں (بقول ان كے) امام اعظم نے حديث پاك كى مخالفت كى ہے۔ طريقة تاليف يہ ہے كدوه كى ايك مسئله كے تحت چندا حاديث ( جن ميں موقوف ومرسل اور منقطع برقتم كى حديثيں بيں ) ذكركرتے بيں اور آخر ميں بيہ ئيپ كابند و تا ب كر كر ابوطنيف تاس مسئله مين ايما كها ب-

مصنف ابن انی شیبرکایہ باب عاملین بالحدیث کے لیے این اندر بردی کشش رکھتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس باب کو تعلیقات و حواشی کے ساتھ متقل کتابی شکل میں بھی شائع کیا جاتارہا ہے۔

امام ابن الی شیبہ کی جلالت علمی اور محد ٹانہ بصیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود غیر جانبدار اور حقیقت پیند محققین کی رائے میں اس باب میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ ان ۱۲۵ اسائل میں پھھ مسئلے ایسے ہیں جن میں امام اعظم کے پاس بھی حدیث ہے اور میصدیث امام ابن انی شیبر کی بیان کردہ حدیث کے مقابلہ میں بچند وجوہ قوی ہے، پچھ مسائل وہ ہیں جن میں قہم حدیث کا فرق ہے لیعنی ان مسائل میں اہام اعظم نے بھی اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہے مگر اپنی خدا داد صلاحیتوں کی دجہ سے امام اعظم کی نظر حدیث کے جس گہرے اور دقیق مغہوم تک پہنچ گئی امام ابن الی شیبہ کی آنام مہال تک نہ پہنچ سکی۔ اورانہوں نے حدیث کے ظاہری مقبوم کود مکھتے ہوئے امام اعظم پرحدیث کی مخالفت کا الزام لگادیا - پچھ سا سا سے ہیں جن میں مدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے ۔ لیعن کسی حدیث کوقبول کرنے کی جوشرائط امام اعظم کے پیش نظر تھیں ، : امام ابن الی شیب کی بیان کردہ صدیث میں مفقود ہیں ای لیےامام اعظم نے مسئلہ کی بنیادالیں احادیث پرد کھنے کی بجائے قر آن کریم کی سی آیت کے عموم پرر تھی ہے ۔ پچھ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابن ابی شیبہ نے امام اعظم کی طرف جورائے منسوب کی ہے دراصل وہ نہ امام اعظم ك رائے بنآپ كالله الله

انبیں وجوہات کی بنیاد پر اہل علم نے امام ابن ابی شیبہ کے اس باب کوکوئی خاص اہمیت نبیں دی ہے - بلکداحناف کے علاوہ بعض انصاف ببند شوافع نے بھی امام اعظم کا دفاع کرتے ہوئے امام ابن ابی شیبہ کارد کیا ہے۔

ايك ولچسب بات بيه كران مسائل من توك الجهر بالبسمله، قواة خلف الامام، رفع يدين، بقض الوضو

احن ف کے دفاع میں اٹھتا ہے تو پھراس کے سامنے امام الحرمین الجو پنی ہول یا پھر حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی پرواہ کیے بغیر کلک کوڑی خنخ خونخوار برق بارنظرا تا ہے،ای وجدے آپ کے بعض معاصرین نے آپ کومجنون الی صنیفہ ( ابوصنیفہ کا دیوانہ ) کالقب

الكت الطريقة آب كي معركة الآراكماب إلى من آب في الم ابن الي شيبه كاعتراضات كاعالمانه اورمحققانه جواب دیاہے -اس کتاب کے مقدمہ سے چنداہم باتیں ہم بدیدناظرین کرنا جاہتے ہیں-

ا مام الكوثرى قرماتے ہيں كه امام ابن اني شيبہ كے بيان كرده ان ١٢٥ مسائل كاجب على و تحقيقى جائزه ليا كي تو جم اس نتيجہ پ بنج كه بم ان مسائل كودوحصول بيل تقييم كري مح-

(۱) پہلے جھے میں وہ مسائل ہیں جن میں مختلف احادیث موجود ہیں ،اب کسی مجتبد نے ایک حدیث لی ہے کسی نے دوسری کو ا فقیار کی ہے، کیونکہ حدیث کو تیول کرنے کی شرا نظ اور وجوہ ترجیج برجیجند کی الگ الگ ہیں - لہذا کسی مجتبد پر بیالزام نبیس لگایا جاسکتا کاس نے صریح مدیث کی مخالفت کی ہے۔

(۱) ان مسائل كيدوسر عصدكوجم بإنج حصول مين تقتيم كرين سح (الف) بيروه مسائل بين جن مين امام اعظم في خبر واحد کوترک کرے نص قرآنی پرفتوی دیا ہے۔ (ب) بعض وہ مسائل ہیں جن میں خبر مشہور اور غیر مشہور دونوں تھیں آپنے خبر مشہور کو

(ج) بعض مسائل میں فہم حدیث کا فرق ہے اور یہی وہ مسائل ہیں جن میں امام اعظم کی دفت نظر آشکارا ہوتی ہے جوانبیں کا حصہ ہے۔ (د) امام ابن الی شیبہ نے جورائے امام اعظم کی طرف منسوب کی ہےوہ آپ کی رائے ہیں ہے جس پر ہمارے اصحاب

(٥) اس آخری حصد کوہم برمبیل تنزل میدمان لیتے ہیں کدان مسائل میں امام اعظم سے مہوہواہے -میصرف ۱۱ یا ۱۳ امسائل

مجر فرماتے ہیں کداگر بانفرض محال تعوزی در یکویہ مان لیا جائے کہ امام ابن ابی شیہ یکے بیان کردہ ان ایک سوجی سمائل میں سب میں امام اعظم سے مہو ہوا ہے، تو اس پر ہم عرض کریں گے کہ ایک روایت کے مطابق امام صاحب نے ۸۳ بزار مسائل کا التخراج فرمایا تھااب اگر ۱۳۸ بزارکو ۱۲۵ پر تقسیم کیا جائے تو معلوم ہوگا۔ ۲۱۲ مسائل میں صرف ایک مسئلہ میں آ ب سے مہو ہوا اور سے کوئی عیب نہیں ہے -جب کہ دوسری روایت بیہ ہے کہ امام اعظم نے ۵ لاکھ مسائل کا انتخر اج واشنباط فرمایا تھا اس روایت کے مطابق ٢٠٠٠ مسائل ميں سے صرف ايك مسئله ميں آپ سے مهوبوا - عناميشرح بدايد كے مصنف كي تحقيق كے مطابق امام اعظم نے اللكه ٤ بزارمائل كا التخراج فرمايا -اس كحساب عدوه ١٠٠ مسائل عمل عصرف ايك عين آب سيمهوجوا -ان تمن عل ے آپ کی جمی روایت کولیں آپ کومعلوم ہوگا کہ اصل تعداد کے مقابلہ میں خطاء وسہو کی نسبت کتنی کم ہے -اور بیالی بات ہے کہ

بسمس المذكر اور طلاق مين عورت كي رقيت و حريت كااعتبار وغيره جيم ماكل شاطنين بي جن بي عام طور ير احناف برحديث كى مخالفت كا الزام نگايا جاتا ہے -اس بات سے يہ نتيجه اخذ كيا جاسكتا ہے كه امام ابن الى شيبه كوبھى اس بات كا اعتراف ہے کہ فدکورہ مسائل میں امام اعظم نے حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے ۔ کیونکہ اگر ایب ہوتا تو وہ ان مسائل میں فدکورہ بالامسائل كوضرور شاركرت\_

تشرّيعات مدايه

المام ابن الى شيبكرويس ما فظ كى الدين القرشى الحقى نے ايك مستقل كمات تريفر مائى تقى الدد المنيفة فى الود على ابن ابسى شيبه عن ابى حنيفه اس كى علاده علامه قاسم بن قطلو بعاحنفى نے بھى اس باب كرديس كما بالسي تقى - حربي

علام محر بن يوسف الصاكى ( صاحب سيرت شامي) تے عقود الجمان في مناقب ابي حيفة العمان شي اجه لي طور پرامام ابن ابی شیبه کار دفر مایا ہے - یا در ہے کہ علامہ الصالحی شافعی المذہب سے عقود الجمان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس باب کے ردمیں ایک مستقل کتاب لکھنا شروع کی تھی ۔ ابھی امام ابن افی شیبہ کے بیان کردہ 170 مسائل میں سے صرف ۲۰ مسائل پر ہی کارم ہوا تھا کہ دوجلدی پوری ہو تئیں ۔ پھر آپ اس تالیف کو موقوف کر کے سیرت شامید کی تحیل میں مصروف ہو مجے خداجائے بیکاب بعد شرامل موتی انہیں؟

مصنف ابن الى شيبه ك اس مخصوص باب يردين ايك جامع اور محققات كتاب امام زامد بن الحس الكوثرى رحمة الله عليه ( وفات ا ١٣٤١ م في قر الى م كما بكانام ب النكت الطريفه في التحدث عن ردود ابن ابي شيبه على ابی حنیفة یو کتاب بهارے پی نظرے - کتاب پر نفتوے پہلے بم صاحب کتاب کا مختراورا بمالی تعارف کرانا چاہتے ہیں-امام زاہدالکور ی ترکی الاصل تھے اور عثمانی دار الخلافہ میں ایک معزز علمی عبدہ پر فائز تھے - ستوط خلافت کے بعد آپ قاہرہ تشریف لے آئے اور آخر عرتک یہیں قیام پذیررے - آپ کے علم وضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکا ہے کہ آپ کے معاصرين على دونا بغدروز كارشخصيات امام محمر ابوز جره اور محدث العصرا مام عبد الله صديق الغماري عليها الرحمة في آب كي وسيع علم، دنت نظراور سدح وتفوي كابر ملااعتراف كياب،ان دونول حضرات كااعتراف علم وصل بجائے خود ايك سند كي حيثيت ركھتا ہے۔ یہاں سیجی یادر ہے کہ ندکورہ دونول حضرات کا بہت سے مسائل ہیں امام کوٹری سے علمی اختلاف تھا - حدیث، فقداور اصول فقد آپ كاخاص ميدان تفا -بالخصوص فقد ففي يرآب كى بهت كبرى نظرتنى - فقد ففي كى تروت كاواشاعت اوراس كے دفاع من آپ كى خدمات كوفراموش مبين كيا باسكتا -غالبًا اى وجهد العض حضرات نے آپ كامواز ندعلامه شامى سے كيا ہے -اس بات كواكر عقيدت منداند مبالغہ مان سر جائے پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ علامہ کوڑی کے بعد عالم اسلام میں ان کے باید کا کوئی فقد تنفی کا عالم نظر نہیں آتا، آب نے تصانیف کا ایک برا او خیرہ است اسلامیہ کوریاجس میں زیادہ ترکتا ہیں تعلی موضوعات، فقد حقی اور علاے احتاف کے دفاع میں ہیں بعض لوگوں کوآ ب کے قلم سے تشدرا میزاور جار حان اسلوب کا گلہ ، جو کس حد تک درست بھی ہے کیونکہ جب آپ کا قلم

# كتاب الإيمان

# ﴿ يكتاب أيمان كے بيان ميں ہے ﴾

### كتاب الايمان كي فقهي مطابقت كابيان

علامدا بن محمود بابرتى حنى عليد الرحمد لكهي بين كدمها بقد كتب كى مطابقت كى طرح يبال بهى يعنى كتاب ايمان مين بهى مطابقت پاؤ جاتی ہے۔صاحب کتاب نے اس کتاب کو کتاب عمال کے بعد اس لئے ذکر کیا ہے کیونک ان دونوں میں ہزل اور اکراہ غیرمؤثر ے۔(عندیشر ح البدایہ، ج۲، ص ۱۹۳۹، بیروت)

عظامدا بن بهام حقى عليه الرحمه لكصة بين كه كماب النكاح ،طلاق ،عن ق اورايمان بين مشتر كه علت هيداوروه بزل واكراه ب جوان میں مؤتر ہیں ہوتا ہے۔اوران سب سے پہلے کتاب الزکاح کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ وہ عبد دات کے زیادہ قریب ہے جس طرح بہلے بیان کی گیا ہے۔اوراس کے بعد نکاح کی گرہ کوا ٹھانے والانظم طلاق ہے لہذا اس کے بعداس کوؤکر کیا ہے۔ کتاب طلاق كے بعد عمّال كوذكركيا ہے - كيونكداس كوكماب ايمان سے خاص كرنے كى وجہ يہ ہے طلاق وعمّاق ميں تعلم كواٹھا لينے كى حيثيت سے معنوی اور حکمی اشتراک پایا جاتا ہے۔ ( فتح القدرير بتقرف، ج ۱۹م ۹ ۲۷، بيروت)

ہارے زویک کتاب النکاح ،طلاق ،عتاق اور ایمان میں ایک تقلم میکھی مشترک ہے کدان تمام میں انسان ازخود اپنے اوپر شرى احكام كول زم كرفے والا ہے جس طرح كسى نے نكاح كيا تواس ہے متعبق از واجی حقوق اس نے اپنے اختيارے لازم كيے ہيں اس طرح جب طلاق دے گاتو بھی از واجی حقوق کی عدم ادائیگی ہے دوجار ہونا اس کے اختیار کے مطابق ہوگا۔اوراس طرح جب كون تحص كسي غلام كوآزادكرے،مكاتب،مديرينائے يام ولدوغيره بيتمام إن ان كى اپنى مرضى واختيار كےمطابق ہوتا ہے جس كے سبب شرعی احکام انسان پر نازم ہوجاتے ہیں جن کو بورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ای طرح کتاب الایمان میں بھی انسان اپنے اختیار کے ساتھ کسی قسم کواٹھ نے والا ہے۔جس کے بعداس کو پورا کرنا شریعت کی طرف ہے لازم ہوج تا ہے جبکہ میلزوم بھی ابتدائی طور پر انسان کےایے اختیار کے سبب ہواہ۔ (رضوی عفیٰ عنه)

# لفظتهم كى لغوى محقيق كابيان

طلیل این احد الفراہیدی لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں (ق س م) کا مادّہ دومعتی کے لئے آتا ہے ، اگرسین کے سکون کے ساتھ (قسم) ہوتو إسكامعتى "مال كے كس منے كاجز وجز وكرنا ميامال سے جرايك كے منے كوجداكرنا "ب،اوراسكى جمع" اقسام" آئى ب، ليكن اگريه مادّه سين كفته كساته (قسم) جو، تو پر بهى اسكى جمع "أقسام "بى ب، (جيسے سبّب و أَسْهاب )، اور إس وتت إسكامعني "لتم كهانا "بيل- ( يحتأبُ النَّعَيْنِ ،ج٥٠ بيروت دارالكتب العلمية ،١٣٢٧ ق ، ٩٨)

فيوضات رضويه (جلرمشم) **€**IA**>** . تشریحات هدایه

سی بھی غیر معصوم سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے ۔اور ریکھی ہم نے برسیل تنزل فرض کیا ہے ورندان مسائل میں ا،م اعظم سے مهونبيل موا بلكهامام ابن الى شيبهام اعظم كى دليل كوندني سكهاورامام اعظم برحديث كى مخافت كرے كالزام لكاديا-

مقدمہ کے بعدامام الکوری نے اصل بحث کا آغاز قرمایا ہے اور ان مسائل میں سے ہرمسئلہ پر الگ الگ بحث کی ہے -اور حل توب ہے كہ تھيں كاحق اداكرديا ہے -ميرى ناقص رائے يل اگرا، م كوش كى كوئى اور كماب ند بھى بوتى تو صرف يبى كماب ان كى مح عظمت كيروت كے ليكافي كى -يرك باتقريبان ١٠٠٠ صفىت برستمل باس كو السمكنة الازهريد للتراث نے شائع کیا ہے ۔ یہ تماب اس قابل ہے کہ اس کا اردوتر جمہ ش نع کیا جائے بلداس سے پہنے کہ مصنف ابن الی شیبہ کے اس مخصوص باب كاترجمد بسروبا حواثى كے ساتھ اردويس ش نع كياج ئے ،امام زابد الكوثرى كى اس معركة الآراك بالنكت الطريق كاترجمه

### امام اعظم رضى اللدعنه اورلغت عربيبه

عراق کوفدکا مرکزرہ ہے بڑے بڑے تمام تحوي و بین ہوئے بین - ہزار ہاصحابہ وہاں وار دہوئے جوفصاحت و بلاغت کے اہم يتھ - حصرت ان م ابوصيفه كي نشو ونماان كي تربيت وعيم سب اى وحول ميں ہوئى -برے برے نحو و خت كے ائم خودا، م صاحب كة تلافده من عنه - كارند معلوم كس طرح الم صاحب كي قلت عربيت كومنسوب كردياكي

ورحقیقت ال م صاحب عربیت کے بھی پیشوااورال م شھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابوسعیدسیرافی ،ا وعلی عراتی اورا بن جنی جیسے ماہرین عربیت نے "بب الایمان "بل امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لیے کہ بین تالیف فرمانی بیں اور لغت عربیہ پر آپ کی وسعت تظراور دافراطلاع يراظبار تعجب كياب

امام ابو بجررازى نے لكھ ہے كہ حضرت امام اعظم ابو حنيف رحمة التدعيد كاشعار حضرت الم شافعي رحمه الله كے مقابع من زیادہ لطیف اور صبح بیں -اور ظاہر ہے کہ جودت شعر بغیر بلاغت کے ممکن تبیں (مناقب کردری ج 1 ص 9)

ا ، م صاحب برقلت عربيت كا اعتراض كرنے والول نے آپ كى طرف جو كلمد "د مداہ بدا ابا قسيس "منسوب كيا ہے اوركها ے کہ "بابی قیس بالجس "بوناج بے تھ اورا، مصاحب فے "بابا قبیس بالنصب " کہا جوقاعدہ کے بالکل ظاف ہے۔ كيول كدربا) حروف جاره ميں ہے ، اس اعتراض كے جواب ميں بم كہتے بيل كديد كلمدا، مصاحب كتاب ميں قابل اعتى دسندے ثابت نہیں اور بولفرض نیچے بھی ہوتو بعض قبائل عرب کی وجہ ہے کو فیوں کی لغت میں (اب) کا استعمال جب غیر ضمیر منظم كى طرف بوتو تمام احوال مين (الف) كيساته بى بوتاب - چذچ اى بيل سے يه مشبور شعر بھى ب

ان اباها و ابا اباها قد بلغا في المجد غائتاها

ي شكاس كوالداور دا دادوتون یزرگون کے اعلی مقام مک بھٹی گئے

ت برہے کہ امام صاحب بھی کوئی تھے اور حضرب عبداللہ بن مسعود کی لغت بھی مہی ہے جبیا کہ بخاری میں انہوں نے "انت اب جہل "فروریانیز"ابالبیس "اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس پر گوشت شکایہ جاتا ہے -دورابوسعید میرافی نے کہا کہ یہاں امام صاحب ک مرادیری ہوسکتی ہےنہ کہ "جبل الی قبیس "جیسا کہ معترضین نے سمجھا ہے (تقلید ائمہ اور مقام ابو صنیفہ)

محمد لياقت على رضوى ، چک سنتيکا بهاولنگر

(فيوضات رضويه (طريحم)

ہے۔ پس دونوں معنیٰ کی بازگشت أیک بی مطلب کی طرف ہے۔

(أَسْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ إِجْتِمَاعُه مَعَ الشَّوْطِ في رِحَابِ الْقُرآنِ الْكَرِيْمِ ، ٣٣٥)

لفظ صَلْف كى لغوى تحقيق

ال مازه (حل ف) کے لئے بھی اصلی اور بنیا دی طور پر دومعنی وجودر تھتے ہیں ، ایک قسم اور دوسراعہد و پیان ، اور اس دوسرے معنیٰ کی بازگشت بھی تھی میں کی طرف ہے،البتہ بھی لفظ "عَلْف "تیز دھارچیز کے معنیٰ میں آتا ہے، ( جیسے نفظ "قسم" جو الطع اور تقيم كرتے كے معنى مين آتا ہے) كہاجاتا ہے،"سِنانُ حَلِيف "(ليعنى تيز دھار كموار) اور "لِسانُ حَلِيف "(ليعن كافي والى زبان) اورلفظ "خلف" كودوطرت يرها كياب : (حَلْف و حَلِف) كيكن دونول قسم كالمعنى ديت بين، حَلَف كالصل معني "ألَّه عَقْدُ بِالْعَرْمِ "( لَيني تَحَكم أور مضبوط نيت وعقيده) هي، أور "حالِف ، حَلَّا فاور حَلَّافَة " ( بهت زياده م کھانے والا) کے عنی میں ہیں،اور "آخیکف ، حکف اور اِستحکف "تینول فعل جسم کی درخواست اورظلب کرنے کے معنی

بعض محقِقین نے اِس لفظ کو " جاء " کے فتحہ و کسرہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے (صَلَف و جِلَف) کیکن دونوں قسم ہی کے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں ، اور رید "حَلَف "الی قسم ہے، جس کے ساتھ عہدو پیان نیاجاتا ہے، کیکن عرف عام میں برنسم کے لئے استعال موتاب، اوربيلفظ ووام اور پائداري "كامعني بهي اينهم اور كتاب، كهاجاتاب، "حَلَف فَالان وَ حَلِيفُه "جب کوئی کسی دوسرے کے ساتھ ما اور عبدو بان میں شریک ہو۔

عقظ "خلف "اعيخ مشتقات كماته 13 بارقرآن كريم من آياب، اورصرف ايك باراسم مبالغدى صورت من آيا ے :﴿ وَلا تُعطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ ﴾ ١٨ وات يغير أن منافقول كى جو بميث تتم كهات رج بين والا عت ندكرنا "واور باتى مواردش بصورت تعل ذكر مواسي-

لفظ م اورلفظ حَلْف كاآيس شراوف كابيان

بعض بينظريدر كھتے ہيں كەلفظ "قسم "اورلفظ "حَلَف "دونول مترادف ہيں اور دونول أيك بى معنى كوبيان كرتے ہيں او اليكن دوسر ي بعض إس مترادف موية كوقبول نبيل كرتيم ، كيونكه لفظ "خلف " قرآن كريم مين جن 13 مقامات پراستعال موا ے، بغیر کسی استثناء کے ، تمام موارد میں یا جھوٹی قتم کیلئے استعمال ہوا ہے، اور یاتشم کھا کرتو ژ دی گئی ہے ، اور اکثر موارد میں فعل • عَلَف " كَانْبِت مِنافقين كَي طرف ہے۔

علاوہ سے کہ ان میں سے گیارہ موارد میں میعل فعل مفارع کی صورت میں آیا ہے، جو کسی کام کے حادث ہونے اور مجدر وأ انجام پانے پردالالت كرتا ہے، يعنى فعل مضارع كى دالالت سم كھانے والول كے الحى سم بر ابت قدم نہ ہونے برہے، جسے "ق (فيرضات رضويه (جاراته) (۲۰) (۲۰) تشريحات هدايه

إس مادّه (قدّم) سے جوافعال بشم كمعنى بين استعال بوتے بين، وه باب إفعال (أقسم)، باب مِفاعله (قاسم) جيسے :(وقاسمَهُما إنّى لَكُما لَمِنَ النّاصِحِينَ)(الاعراف، ٢١) "اور (شيطان ف) أن دونول في كما لَي كريس مصل تقیحت کرنے والول میں نسے جول "،

يه ل يقل باب مقاعله عدونفر كدرميان مشترك بيس به بلك "سافرت شهراً") عن في ورايك ماه مفرك ( كى طرح ب، اوراحمال توى بيب كه يهال يقل مبالغد كيلية آيا بو، مبالغدكى صورت يل آيت كالمعتى اسطرح بوگا، "أس ف تاكيدانتم كعانى كهين تم دونول كايقينا خيرخواه اور بمدرومول "بكين إس بات كالمكان بحى يهكه باب مفعله "قاسمهما "اس آ يت يس طرفين كے لئے (مشترك) مواور حصرت آوم وقوا كے شيطان كى بات سننے كى وجدے، يا أسكى بات كو قبول كرنے كى وجد اوريا أس ت مكامطالبه كرف كي وجد يول استعال موامو، نيز باب افتعال (افتسم)، باب تفاعل (تقاسم) ، اور باب است معال (استَقْسَم ) بھی اِی مادو سے اسم کے معنی میں استعال ہوتے ہیں ایکن قرآن کریم میں زیادہ تر باب افعال کے طور بربی استعال ہواہے۔

الم مراغب اصفي في "إس لفظ كي بارك من لكه بين، "قدّم كي اصل "قسلامة "هي اور "قسلامة "أسم كوكت بیں کہ جے مقتول کے ورشہ پرتقتیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اُتھول نے بیدوعویٰ کیا ہوتا ہے، مثلاً کہ زیدنے عمر وکو مارا ہے، تو ضروری ہے کہ عمروك ورشش سے برايك الى كاكواه وشاہدند ہونے كى صورت ميں ،اسپتے إس دو ي يہم كھائے۔

(ٱلْقَسَمُ فِي الْلُغَةِ وَ فِي الْقُرآنِ ، ص ٣٣)

بعض إس بات ك قائل بيل كه "قَسلامة "ووسم ب كهجومقول كخون كوارثول بيس بي ياس افراد، اي مقول کے خون کے استحقاق پر کھاتے ہیں ، اُس ونت جب وہ قاتل کو کس ایک قوم میں سے قرار دیں ،کیکن قاتل کو سخص طور پر نہ جانتے ہیں ،اوراگرمقنول کےخون کے دارتوں میں ہے پچاس اُفراد نہ ہوں ،تو جوموجود ہوں ،ضر دری ہے کہ وہ پچاس تسمیں پوری کریں ،اور چريد "قساعة "اسم بوكياب برأس مكيلي، جواية تن كابت كرف اور لين كيلي كمائى جائد"ا

لفظ "قَسَم "اسم مصدر بي عاصل مصدراور بيلفظ الي مختلف مشتقات كساته 33 بدقر آن كريم بي استعال بواب ،اوراكثر إسكااستعال من كمعنى من مواج، بيلفظ على ماضى (أفسم ) كطور يرتقريا 8 باراور مضارع (يُفيسم اور الكي جمع ) كى مختلف صورتون مي تقريباً 12 يار ذكر موايه ١١٠ اور "ۋاكثر خليف "كايد خيال بكديه اده "قسم "فقط مكى آيات

کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ ۱۳ بعض محققین نے اِس مادّہ "تَسُم "کے دونوں معنی (جداجدا کرنا اور قسم کھانا) کے درمیان تعلُق و اِرتباط برقر ارکیا ہے، اُنھوں نے دوسرے معنی، لیعنی "فتم کھانے " کو پہلے معنی "جداجدا کرنے " کی طرف پلٹایا ہے، اسطرح سے کہ مم بھی حق و باطل کوجداجدا كرتى باور ان دونول كدرميان فاصله والتي ب،اورزاع (جھر ك) وغيره مين دومرول سے اپناحق لينے كيليے كھائى جانى

فيومنات رمنويه (المرافع ) (۱۳۶) تشريحات هدايه

جهوت بوف كوبيان كرتاب، اور "راغب اصفهائى " كمط بل "يُوف فَكُونَ " كامعنى "اعتقادات مين حل سے باطل كى طرف پھرنا اور انحراف بيداكرنا ي اور نيز گفتاريس ي سے جھوٹ كى طرف پھرنا ہے۔ (اَلْمُفُرَداث في غَرِيْبِ الْفَر آنِ ، ص ١٩) يس "قسم اور حَلْف " دونول ألفاظ مين تمام الل لفت كنز ديك ترادُف ويكما نيت يائي جاني بهاورع في زبان مين مترادف اُلف ظ كا بمونا قاتل الكارجي تهيس ب، اوراي اُلفاظ كالغب عرب من واقع بمونا ، خودتر ادُف كمكن بهون بردليل ب، عربی زبان میں تراؤف پیدا ہونے کا سبب موسم جے میں مختلف اُ قوام وقبائل کامکہ آ نا ،اورابل مکہ وقریش والوں کے ساتھ لیمن دین اور دیکر معاملات انبی م دینا ہے، جس کے نتیج میں مختلف زبانول کے کلمات اور اُلفاظ قریش کی مغت میں شامل ہو گئے ،اور قریش ك شعراء بهي ان كلمات كواين أشعار مين استعال كرنے ليكه، اور كيونكه قرآن كريم بھى قريش كى زبان ميں نازل ہوا، للمذااب ميد

دونول نفظ (مسم اور خلف) ایک بی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ان دونول کے درمیان مکمل طور پرتر او ف حاصل ہوگیا ہے۔ ( اَلْقَسَمُ فَى الْلُعَةِ وَ فَى الْقُرآنِ، ص ٢٦و؛ ٱلْمُفَرَداتُ فَى غَرِيْبِ الْقُرآنِ ، ص ٣٠٣)

الفظ يمين كالغوى محقيق

إس كاماة واصلى (ىمن) ب،اور "أَلْيُمَنُ " كامعنى "بركت "باورنون يه يهل ياوزياده كرفي يهمن " بنآ ہے، جو " تعیل " کے وزن پر ہے، اور اس کے متعد دمعنیٰ ہیں، جیسے : انسان کا سیدھا ہاتھ، یا اُسکی سیدھی طرف، یا اُسکی تدرت وطافت ، بامقام ومنزلت وغيره ، و تيز إس لفظ كمعانى بيس ب ويكمعني "قسم " بهي باور بديفظ لفظامؤ نث بإور إسكى المُعَن و أَيْمَان " آنَى إلى الفظ "أيْمُن "ميم كُضمة كراته، "فَسَم " كيي وضع كيا كي ب، اوربهي لام تاكيد إلى برداهل موتا باوركها جاتا ب،"كيسمنُ الله إلاوراس صورت من إسكاالف (جمز وُصل) ابتداء سے حدف موجاتا ہے،اورب "لَيْمُنُ اللّهِ" ابتداء كي وجد عمر فوع باور إسكى خبر محذوف ومقدَّ رجوتي به اوراصل من "لَيْمُنُ اللهِ قَسَمِي " تفال

(اللَّمُفَرُدُاتُ في غَرِيْبِ الْقَرآنَ ، ص ٥٥٢-٥٥٣؛ لِسَانُ الْعَرَبِ ، ج ١٣ ، ص ٢٢٣) بحى نفظ "أَيْمُن " ـــ تون حدق بوجاتا إور يرد حاجاتا جه "أيّم الله "اور بمره كاكسره "إيّم الله " بحى ذكر بوا ب، اور بعض درميان كى ياء بھى حذف كروية بي وجيد "زأم الله "، اور بھى فقط ميم كوباقى ركھتے بي ، جيد " نم الله "اور بعض ميم كي وعكس تحد شاجت كي وجهد عيم كوكسره دية بين وجيع " ج الله و" - إس لفظ "أيسس " كي مختلف صورتول مين ے "مِن اللّه " بھی ہے، جس کو تینول طرح سے تم کے اسلوب میں استعال کیاج تاہے، لینی میم اور نون کے ضمتہ کے ساتھ، " مَنُ اللَّهِ "اوردونول كِ فَخ كِه اته "مَنَ اللَّهِ "اوردونول كرم هكماته "مِن اللَّهِ

(لِسانُ الْعَرَبِ، ج ١٣ ، ص ١٢٣)

لفظ "يسين " كونى ايبانعل شتق نبيس بوتاء جوتم كمعنى پرولالت كر اورزمائ كاساته بهى ملا بوابو،ال ليخ نبيل كباجاتا" : يَسمَنَ يَا أَيْمَنَ "،قرآن كريم مين بيلفظ اسم كيطور برمفرد، جمع ،اسم فضيل اوراسم مفعول كي صورت من استنعال

فيومنات رمنويه (جار محم) ﴿ ٢٢﴾ تشریحات مدایه

يَـحُـلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ "، "اوروه (منافقين) بميشة الله كاتم كهات بين كدوه بحى يقيناتم مومنين ع ہیں، حالانکہ ہاطن میں تم سے ہم عقیدہ ہیں ہیں۔"

فقط ایک مقام پرلفظ "خلف "فعل ماضی کی صورت مین آیا ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے:

" ذَلِكَ كُفَّارَةُ أَيُّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ " . سورة مائده ، آيت ٨٩،

"بيب تمهاري تسمول كاكفاره، جب تم نظم كهاني

(اور پھرتوڑ ڈالی) " ،اورقر آن کریم میں فقظ یمی ایک مورو ہے، جس میں فعل "عَلَف " کی ضمیر کی بازگشت مومنین کی طرف ہے، کین اِس مقام پر بھی لفظ "ضلف" سے میں کھانے (اور بعد میں تو ژوینے) کی بناء پر شم کا کفارہ اُن پر مقرِّ رکیا گیا ہے ١٢١ ورقر آن كريم نے بھي اِس ٿو تي هو تي تھي و "خلف " سے تبير کيا ہے۔

" ڈاکٹری پیشہ بنت الشاطی " قسم اور حَلُف کے متر ادف ہونے کورڈ کرتے ہوئے گھتی ہیں الفظِ "حدُف " بغیر کسی اسْتُنّ كِتَمَام موارد مِين مَتَم تو رْنْ يَ كُلِي لِيَ إِلَيْن لفظ "قَتْم "خواه إس فعل كي نسبت خداوندي م كي طرف بو، يا خواه أس كے غير کی طرف بہیں بھی اِس لفظ میں تتم کے تو ڑنے کا احمال نہیں ہے ، پس اِندونوں لفظوں میں کوئی تر اؤف ویک نیت نہیں ہے۔

( دِراسات في الْقُرآن وَ الْحَدِيثُ السَّال)

"جناب مختار سلامي " دُاكْرُ عايشه كي السباح الله الفظيم اور صَلْف ، آيس من مترادِ ف نبيس بين ، جواب دية بوئ الصف الله ": چورمقا، ت ایسے ہیں جہال غیرخدا کی طرف لفظ "قسم " سے تسم کھائی گئے ہے، اور اِن مقامات میں یا جھوٹی قسم کھائی گئی ہاوریاتم کے وڑنے کا احمال موجودہ، اور اگر إن موارد کے مضمون وسیاق میں غوروفکر اور توجہ کی جائے ، تو واضح ہوجا تا ہے، كدان ين عن اكثر موارد يس جموني مم كمالي كي ب، جي : (في قيسمان بالله إن ارتبتم لا مَشْتَرِي به تَمَناً) مورة ما كده ،آیت ۱۰۱، "اُن کواللہ کی تعم دیں کہ ہم گوائی کیلئے ہر گز کوئی قیمت نہیں جو بیں سے "الیکن بعدوالی آیات اس بر گواہ بیں کہ بیجھوئی فتم ہے،اورابن جربرطبری نے اس می کو "فاجر وسم" سے تعبیر کیا ہے، نیز ای طرح ایک دوسرے مقام پر لفظ "قسم " سے سم کھائی

القد تعالى فرما تا ہے:

﴿ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾

(سورة روم ، آيت ۵۵)

"وہ دن جب قیامت برپاہوگی، مجرمین فتم کھا کیں گے، کہ دہ ایک ساعت (ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی بھر) سے زیارہ دنیا میں نہیں رہے ہیں ،اور وہ ای طرح کی اور حقیقت کی جگہ جھوٹ اور خلاف واقع بیان کرتے ہیں "، اس آیت کا ذیل اس قتم کے

فيوضنات رضويه (جلرافع) (۲۲۰) و۲۲۰)

مواہے، اور قرآن کریم کے استعمال کے موارویس زیادہ ترسیدھے ہاتھ، سیدھی جانب اور کسی کے مقدم ومنزلت کے بیان کرنے كے لئے آيا ہے، اور قرآن كريم مل بيلفظ بتم كمعنى من اكثر جمع (أيسان) كي صورت مين آيا ہے، اور يا في مقامات براس طرح سے بیان ہواہے، جیسے : (و اُلقسموا بالله جَهد أَيْمانِهِم) سورة انعام، آيت ١٠٩، "اورانھوں في الله ك سخت و پخته فتم کھائی "،اور بدوش وطریقہ بخت تا کیداور حکم شم کوبیان کرتا ہے۔

بعض تفقین لفظ " بینین " کے اسلوب اور روش میں استعمال کے بارے میں لکھتے ہیں ، جو بھی میری ہتا تھا کہ تم کھائے ، یو ا ہے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی عہدو پین برقر ارکرے ، تو وہ دوسرے سیدھ ہاتھ ملاتا تھا ، اور دونول ایک دوسرے کے باتھوں کود باتے تھے، اِس طرح کو یاوہ اپنے عہدو پیان کومضبوط اور پختہ کرتے تھے، اور کیونکہ یہ "یمین " کالفظ " یکن " کے واق الله الله الله الكيام المعنى "بركت "بركت "بهذا "يمين الله "كمن كماتهكام من بركت حاصل موجاتى به نيز وونول ك سيدهے باتھ کا ايک دوسرے شل ہونا ،ايک دوسرے پراعماداورايک دوسرے کی جمايت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔

( ٱلْمُفُرَدُاتُ في غَرِيْبِ الْقُرآنِ، ص ٥٥٣ ؛ قاموس القرآن، ج ٤، ٥٥٥)

لفظ الية ك سم مون كي تحقيق

"أَلِيَّة "، فَعَلِيَّة كورن يربادر إسكى جمع "ألايك" آتى ب، يلفظ بهى "فتم "كمعنى مين استعال بوتاب، لينى " آليَّتُ "بسمعنى "حَلَفْتُ "ب،اوربيلفظ قرآن كريم من فقظ دوباراستعال بواب، أيك بارباب افعال اورايك باربب إكتِعال كي صورت ش آياب، يهي: (وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ) \_ (سورة نور، آيت ٢٢)

"تم مين سے صاحبان روت اور مال (مجشش اور تفظل) كرك كرنے برتم نه كها كين"

بعض فاس "وَلايَأْتَلِ " كوبابِ تفعل سے "وَ لايَعَالَىٰ "قرائت كيا بيكن مشبورة اءن "وَلايَأْتَل " بى

شریعت مقدی اسلام می "ایلاء "وه میم ب، جوشو برایی بیوی سے مباشرت وجمیستری ترک کرنے پر کھ تا ہے، قرآن كريم بن ارشاد اوتاب: (لِللَّذِيْنَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُنٍ)\_ (سورة بقره، آيت ٢٢١)

وہ لوگ جوائی بیو یول کے ساتھ ایلاء کرتے ہیں (اور اُن سے میاشرت ترک کرنے برقتم کھاتے ہیں) اُنے سے جار ماہ

ليكن بهى كسى كام مے بغيرشرط باتھ أنھاب جاتا ہے اوراس كوبھى "إيلاء "كہتے ہيں ،البذاب لفظ تسم معنى ميں وسعت پاسيا ب، اورتم كم عنى من استعال موتاب، اسك عربي اشعار من كثرت ساستعال مواب ( المُفورداتُ في غَرِيْبِ الْفُورانِ) بعض سفظ "ألية " كوسم كامعنى دين مين تسم كي صرح اورظا برنوع سے جانے ميں اليكن دوسر بعض اس لفظ كوتسم ك فعل كا قائم مقدم قراردية بين، كيونكه بيلفظ اسلوب يتم مين بهت كم استعال مواب-

پس "قسم " كے إن جاروں ألف ظ كے لغوى واصطلاحي معنى كوبيان كرنے كے بعد معلوم مواكدتم كھانے كے لئے كوئى خاص الفظ ميں ہے، بلك مختلف اسلوب وروشيں موجود ہيں، جو "قسم" كے عنى كافا كده ديتے ہيں، اور حقيقت بيس "قسم" كا اصلى مقصد ،خبر کوچیح قرار دینا اورخبر پرتا کید کرنا ہوتا ہے، البذا ہروہ لفظ جو اِس مقصد کو کمل طور پر پورا کرے بخو بین اُس جگہ تسم کو (اگر فل ہر نہ ہوتو )

اس لئے "علا مجر حسین طباطبائی "نے "قسم " کی تعریف اس طرح کی ہے" : خبراور انشاء میں سے کسی ایک ہے ،کسی ووسرى اليي چيز كے ساتھ، جوشرافت اور أرزش كي قابليت ركھتى ہو، أيك خاص طرح كا تعلق اورار بناط پيدا كرنا"۔ (محمد حسين طبط بك، ٱلْمِيزانُ في تَصِيبُرِ الْقُرّانِ، ح ٢، قم المقالسة ، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة ، بدون تاريخ،

### فسم كى شرعى حيثيت كابيان

اسلام میں قسم اٹھانے کے احکام مختلف ہیں بعض او قات اس کا اٹھا ٹا فائد ہمند ہے اور بعض او قات قسم اٹھ ٹا نقصال وہ بینی گنا ہ كاسبب بنآ برابدا بهم اخضارك ساته چندوجوه ال كى شرى حيثيت كوقر آن وسنت ك مطابق بيان كرر ب يي -

ا گرکسی بے قصور مسلمان کونل یا ہلاکت سے بچاناتھ کھانے برموتو ف بوتوتھ کھانا واجب ہے۔حضرت سوید بن حظلہ رضی المتدعند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے (ملاقات) کے اراوہ سے نکلے ، ہمارے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عند بھی ہے۔ تھے ستھیوں نے تشم کھانے میں نا کواری محسوس کی اور میں نے تشم کھالی ، کدید میرے بھائی ہیں تو وشمن نے ان کوچھوڑ دیا ، پس ہم رسول الله علي كان ينج ، من في بتايا كرساتهون في ما العالم الما الماري محسول كي اور من في مالى كريد مر بھائی ہیں۔آپ نے قرمایا: تونے سے کہا اسلمان اسلمان کا بھائی ہے۔ (سنن ابوداؤد میاب الا ممان)

جب دومسلمانون میں رجش ہواوران میں سلح کرانافتم پرموقوف ہو یائسی مسلمان تے دل سے کینے زائل کرنافتم پرموقوف ہو یا کسی شرکور فع کرنافتم پرموتوف ہوتو ان تمام صورتوں میں قتم کھانامستحب ہے اس طرح کسی عبادت کے کرنے اور کسی گناہ کوترک كرنے كي تم كھانامتحب ہے۔

۳\_مباحقتم

مرده كام جوم ، واس كرف وندكر في كالماح عانام باح ما ورجس بات كي اليوف كاليقين مو واعالب كمان مواس پرقسم کھانامیاح۔ہے۔

مسى مكروه كام كرنے ياكسى مستحب كام كور كرنے كى تتم كھانا مكروه ہے۔

جهونی اورخل ف واقع تم کھانا مکروہ ہے ترجمہ اور منافق جان بوجھ کرجھوٹی قتمیں کھاتے ہیں۔اللہ نے ان کیلئے سخت عذاب تياركردكها بي بي شك وه بهت براكام كرتے تھے۔ (الجادلة ١٣١١)

٢\_اييخ ت كيلية شم كها نا الله

محمد بن كعب القرظى نے بيان كيا ہے كه حضرت عمر رضى الله عند منبر ير كھرے تھے اور آپ كے ہاتھ ميں عصافي آپ نے فر اليا الالوكو بشم كهائي ك وجهة اليخ حقوق نه جهور و (المغنى ج ٥٥ ١٨٩ بمطبوعه وارالفكر بيروت)

> و النجم اذا هوى . (النجم ا) . روش سرك كالم جب وه غروب بوا-ارثبوت اعتقاد كيليخهم:

ترجمہ: کا فرول نے اپنے فاسد گمان سے کہا؛ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جا کمیں سے ۔ آپ فرما کمیں کیوں نہیں ،مير \_رب كي متم التم ضرورا شائع جاؤك\_ (التفاين )

۲-احکام شرعیه اور تقوی:

رسول المد علي في وني ترك كرت والصحاب كرام رضى التدعنهم من فرمايا. سنو؛ خدا كالمم ، بين تم سے زيد وه الند ا ڈ رئے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہول کیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افظ ربھی کرتا ہول اور نم زبھی پڑھتا ہول اور سوتا بھی ہوں ( سی بخاری فیم اندیث ۵۰۹۳)

٣ مخالفين اسلام كى مخالفت كي سم:

عكرمه بيان كرتے ہيں كدرسول الله عليہ في نے فره يا الله كائتم ، ميں ضرور تريش ہے جنگ كروں كا ،الله كائتم ، ميں ضرور قریش سے جنگ کروں گا ، اللہ کی منم بیس ضرور قریش سے جنگ کروں گا۔ پھر فر مایا ، ان شا ، اللہ۔

(سنن ابودادُ درقم الحديث ٣٢٨٥)

ايمان كى اقسام كابيان قَالَ : ( الْأَيْسَمَانُ عَلَى ثَلِاثَةِ أَضْرُبٍ ) الْيَسِمِينُ الْغَـمُوسُ وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ ، وَيَمِينُ لَعْوِ

(فَالْغَـمُوسُ هُـوَ الْحَلِفُ عَلَى أُمْرِ مَاضِ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ ، فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْفُمُ فِيهَا صَاحِبُهَا) لِلْقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) ( وَلَا كَفَّارَةً فِيهَا إِلَّا النَّوْبَةَ وَالْإِسْتِغُفَارَ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ :فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ لَأَنْبِ هَتَكَ حُرْمَةَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ تَحَقَّقَ بِالاسْتِشْهَادِ بِاللَّهِ كَاذِبًا فَأَشْبَهَ الْمَعْقُودَةَ , وَلَنَا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ ، وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النَّيَّةُ فَلا تُنَاطُ بِهَا ، بِخِلافِ الْمَعْقُودَةِ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَلْبٌ فَهُوَ مُتَأْخُرٌ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارٍ مُبْتَدَا إِ ، وَهَا فِي الْغَمُوسِ مُلازِمٌ فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ .

فرمایا که تیم تین اقب م پر ہیں۔(۱) یمین غموں (۲) یمین منعقدہ (۳) یمین لغو۔ چنانچی غموں گزری ہوئی کسی بات پرقتم کھانا ہے جس بات میں انسان جان ہو جھ كرجھوٹ بولتا ہواس فتم ميں فتم كھ نے وارا گنهگار ہے كيونك آ ب الله نے نے فرمايا جس نے جھوٹی فتم کھ ٹی اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔اوراس میں کفارہ ہیں ہے مگرتو بداوراستغفار ہے جبکہ حضرت ا، م شافعی علیدالرحمد بیان كرتے ہيں كماس ميں كفارہ ہے اس كے كم كفارہ اس كناه كوفتم كرنے كے لئے جائز ہواہے جواللہ كے نام كى بےعزتى كرےاور الله كے نام سے جھوٹی كوائى دينے سے بير كہناہ صادر ہوتا ہے اس لئے يہتم يمين منعقدہ كے مشابہ ہوگئ ہمارے نزد يك يمين غموس صرف كبيره گناه ہے اور كفاره اليى عبادت ہے جوروزے كے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اوراس بيس نيت شرط ہوتى ہے اس ليئے گن ہ كبيره ہے متعنق کفارہ نہیں ہوگا لیمین منعقدہ کے خواف کیونکہ اس میں وہ جائز ہے اور اگر اس میں گناہ ہوتا بھی ہے تو وہ تم کے بعد ہوتا ہے۔ ورنے اختیارے ہوتا ہے جبکہ بمین غمول میں گنا وہم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے غموں کومنعقدہ کے ساتھ مدانا جا تزنیس ہے۔

> فسمركي اقسام كالقهي بيان فتم كى تنين فتميس بين -اغموس مالغو-سالمنعقده-

> > ليمين غمول كى تعريف وعلم

" عَمُوس "اس مَتَم كوكتِ بِين كد كس كُر شنة يا حاليه بات برجهوني فتم كهائي جائي ، مثلاً يوب كها جائ "خدا كي تم "مين في بيد كام كياتها "حالانكه واقعتًا "وه كام نبيس كياتها يايول كهاجائ "خداك تتم ميس في بيكام نبيس كياتها "حاله نكه واقعتًا وه كام كياتها! ای طرح مثلاً زیدنے بیکها که خدا کی م اغالد کے ذکم میرے بزاررو بیے ہیں۔ یا خدا کی م امیرے و مدخالد کے بزاررو بے مبیں ہیں طالا نکر تقیقت میں خالد کے ذمداس کے ہزارر المیابیں ہیں یااس کے ذمدخالد کے ہزارروپے ہیں۔

تشريحات مدايه

(فيوضنات رضنويه (جلاممم)

عمول كالحكم بدب كداس طرح جموني فتهم كهانے والاصحص كنهگار جوتا ہے۔ليكن اس پر كفاره واجب نبيس ہوتا البيتة توبه واستغفار ضروری ہوتاہے

€M>

بمين لغو كي تعريف وحكم

"نغو" اس مسم كوكہتے ہيں كہ جوكس كزشته يا حاليه بات بركھائي جائے اورتسم كھانے والے كو يد كرن ہوكہ و واس طرح ہے جس طرح میں کہدر ہا ہوں کیکن واقعہ کے اعتبارے وہ ہات اس طرح نہ ہوجس طرح ہو ہ کہدر ہاہے۔مثلاً کوئی محص بول کہے کہ "والقد ا میکام میں نے نبیل کیا تھا "حدا فکداس مخص نے میرکام کیا تھا مگراس کو یہی گمان ہے کہ میں نے کام نبیس کیا ہے ! یاس مخفس نے دور ے کسی مخف کودیکھااور کہا کہ خدا کی قتم ایرزید ہے حالانکہ وہ زید نہیں تھا۔ بلکہ خالد تھالیکن ایستم اس مخص نے بہی گمان کر کے کھا آئی تھی کہ وہ زید ہے۔ تیم کی اس نوعیت کا تھم میہ ہے کہ اس طرح کھائے والے کے بارے میں امید بہی ہے کہ اس ہے مواخذہ

يميين منعقده كى تعريف وحكم

"منعقدہ "ال تشم كو كہتے ہيں كركسي أكنده كام كرنے ياندكرنے كے بارے ميں تسم كھ فى جائے ،اس كاظم بيہ كداكر متم كے خلاف كيا ج ئے گا تو كفره واجب ہوگا۔ مثلاً زيدنے يول كہا كہ إخدا كي تتم مين آنے والى كل بين خالد كوسورو بيدول كا اب اگراس نے آنے والی کل میں خالد کوسورو یے جیس دیتے تو اس پر تسم کوتو ڑنے کا گفارہ واجب ہوگا۔منعقدہ قسم کی بعض صور تیل ایس ہوتیں ہیں جن میں متم کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے فرائض کے کرنے یا گہناہ کوترک کرنے کی متم کھائی جائے ،مثلاً یوں کہا جائے کہ خدا کی تھم امیں ظہر کی تماز پڑھوں گا۔ یا۔خدا کی تم ایس زنا کرنا چھوڑ دوں گاان صورتوں میں تشم کو پورا کرنا واجب ہے۔ بعض صورتیں الیں ہوتیں ہیں جن میں تتم کو پورانہ کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کوئی نا دان کسی گناہ کوکر لے یا کسی واجب پڑعل نہ كرنے كائتم كھائے تو اس تتم كونۇ ڑنا ہى واجب ہے۔اى طرح منعقد ہتم كى بعض صورتوں ميں تتم كونو ڑنا واجب تو تبيس ہوتا تمر بہتر ہوتا ہے جیسے کوئی یوں کیے کہ "خدا کی تم ایس کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کرول گا "تواس تم کو پوراند کرنا بہتر ہے ان کے علاوہ اورصورتوں میں محافظت مسم کے پیش نظرتم کو بورا کرتا افضل ہے۔

وجوب كفاره كي سليع مين بيرز بهن شيل ربهنا چاہئے كه "منعقده "قسم تو ثرف پرببرصورت كفاره واجب بوتا ب مسم خواه قصداً کھائی گئ بواورخواوشم کھائے والے کوشم کھانے پر یاشم ہوڑ نے پرز بردی مجبور کیا گیا ہو۔

منم کے کفارے کافقتی بیان

فتم تو ڑنے کا گفارہ بیہ ہے کہ بردہ گوآ زاد کیا جائے ہیا دس مسکینوں کو کھا تا کھلا یا جائے ۔ان دونوں ہی صورتوں میں ان شرا کط واحكام كوسامن ركها جائے جوكفارہ ظبرار ميں بروہ كوآ زاد كرنے يامسكينوں كوكھ ناكل نے كے سلسلے ميں منقول بيں اور يادل مسكينوں و

پہنے کا کپڑا دیا جائے اوران میں ہے ہراکی کوالیا کپڑا دیا جائے جس سے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے ، اہٰداا گرصرف پا جامہ دیا جائے گا تو بیکا فی نہیں ہوگا۔اورا گرکو کی مخص ان متیوں صورتون میں سے کسی ایک صورت پر بھی قاور نہ ہولیعنی نہتو بردو آزاد کرسکتا ہو، ندوس مسكينوں كو كھانا كھلاسكتا ہو، اور ندوس مسكينوں كولباس دے سكتا ہوتو چھروہ تين روزے ہے در ہے ركھے۔

تسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دیتا جائز ہے ، کافر کی تسم میں کفارہ واجب نہیں ہوتا اگر چہوہ حالت اسلام میں اس قسم کو توڑے۔ای طرح چونکہ بچے ،سوئے ہوئے تخص اور دیوانے کی تسم سرے سے بھے ہی نہیں ہوتی اس لئے ان پرتسم تو ڑنے کا کفارو مجعى واجب بميس بهوتا-

فتم کے الفاظ کافقہی بیان

عربي من متم كے ليكي تين حروف بيں۔او۔٢ ب٣ ت مثلاً يون كها جائے وائلد يا باللديا تاللدان تنيوں كامفهوم بيہ۔ میں اللہ کی مسم کھا تا ہوں عربی زبان واسلوب کے مطابق بسا اوقات بیرروف مقدر ہوتے ہیں بینی گفظوں میں تو ان کا ذکر نبیں ہوتالیکن حقیقت میں ان کے معنی مراوہ وتے ہیں۔ جیسے یوں کہاجائے والله افعله ۔ یمعنی مفہوم کے اعتبارے و الله

التم باری تعالی کی اسم ذات الله کے ساتھ مااس کے دوسرے نامول میں سے کسی اور نام مثلاً ۔ رحمن ، رحیم اور حق وغیرہ کے ساتھ کھ تی جاتی ہے اور ان نا موں میں سے نیت کی ضرورت تہیں ہوتی ہاں اگرایسے ناموں کے ساتھ تم کھ تی جائے جواللہ تعالیٰ کے علده دوسرول کی ذات کے لئے بھی استعال ہوتے ہیں جیسے ملیم وغیره توان میں نیت کی احتیاج ہوتی ہے۔اس طرح اللہ تعالی کے ان صفات کے ساتھ متم کھانا بھی سیجے ہے جن کے ساتھ عام طور پر شم کھانے کا رواج ہوجیسے انتدکی عزت وجلال کی شم اللہ کی بڑائی وبزرگی کی تم اوراللہ کی عظمت وقدرت کی تم اہاں ان صفات کے ساتھ تم کھانا تھے نہیں ہوتا۔ جن کے ساتھ تم کھانے کاعام طور پررواج نہ ہو، جیسے رحمت علم ، رضا ،غضب اور عذاب \_ائند تعالی کے سوائسی اور کی قتم کھانا جائز نہیں ہے جیسے باپ اور دارا کی قتم ،قرآن کوشم ،انبیاء کیشم ، ملائکه کوشم کعبه کوشم ،نماز روزه کیشم بمسجد حرام اورزم زم کیشم اورد میمرتمام شعائز کیشم یااسی طرح لبعض لوگ اس طرح قسم کھاتے ہیں اپنی جوائی کی قسم ،اپنے سرکی قسم ،تمہاری جان کی قسم ،تمہاری قسم اپنی اولا دکی قسم ، میسب ناج نزہے ، لیکن اگر اس طرح کی کوئی شم کھائی جائے اور پھراس کے خلاف کیاج ئے توقشم تو ڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔

عربي بي المعهم والله المسم ب، العاطرة "سوكندفدا "يا "خداكي سوكندكها تابول " بهي تتم ب، نيزعبدالله بيثاق التدشم کھا تا ہوں ، حلف کرتا ہوں اور اشہد ( - اگر چداس کے ساتھ لفظ اللہ ذکر شد کیا جائے ) بیسب مجمی تسمیں ہیں ۔

ای طرح کہنا "جھے پرنذرہے "یا "جھے پر مین ہے "یا جھے پر عبدہ ( اگر چاس کی اضافت اللہ کی طرف نہ کرے) مجھی مسم ہےا ہے ہی اگر کوئی شخص بول کے کہ اگر میں فلال کام کروں تو کا فرہوج وس یا میہودی ہوج وس یاعیسائی ہوجا وس یا بول کہے کہ ا كريس فلال كام كرول تويس الله تعالى سے برى بول تواس طرح كينے سے بھی تسم بوج تى ہے،اس كے خلاف كرنے سے تسم تو زنے

(فيوضنات رضويه (جار المراشخ ) (۳۰) تشريحات هدايه

أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ ) الْآيَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاء لِلاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِهِ .

اورمنعقدہ وہ متم ہے جوز مانہ ستفتل میں کسی کام کے کرنے یانا کرنے پراٹھائی جائے اورتشم اکھانے والد جب فتم کوتو ڑے گاتو ال بركفاره ما زم موكا جيسالله تعالى كافر مان" لا يُسوَّا حِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَامِكُم "اوراس كامطلب وى بهجوهم بيان کر چکے ہیں۔اور پیین لغوبہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات پر باتشم کھائے اور تشم کھانے والا سے بھٹا ہو کہ معاملہ وی ہے جواس نے کہا صائکہ حقیقت میں وہ اس کے خلاف ہو سیسم ہے جس کے متعلق ہم کو سیامید ہے کہ اللہ تعالی اس کا مو خذہ نبیس فرى ئے گا۔اورنغومیں سے میجی ہے کہ تم کھانے والا بد کہے کہ بخدار پر بدے اور وہ اس کوزید ہی سمجھتا ہوجالا تکہ وہم ہوا وراس سلسلے يس المدتعالى كايفر ون ب اليواخذكم الله الخ محرمصنف عليه الرحمد في مواخذه كنايات جاف كورجاء يمعلق كردياب ال لے کاس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

الغوسم برعدم كفار \_ كابيان

اورحضرت عائشه عدوايت بكرية يت (لا يُؤاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ )2 رالبقرة 225 :) يعنى الله تعالی تب ری لغوتسموں برتم سے مواخذہ تبیس کرتا۔ اس مخص کے حق میں نازل ہوئی ہے جولا والقداور بلی والقد کہتا ہے۔ ( بخاری ) شرح اسنة ميں بيروايت بلفظ مصابح تقل كي عنى ہے، نيزشرح اسنع ميں كہا كيا ہے كہ بعض راويوں نے بيرصد بيث حضرت ، كشر مرفوعاً تقل کی ہے( لیعنی ان راویوں کے مطابق میرحدیث آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے)۔

(مَثْنَاوَةً شَرِيفٍ: جِلدسُوم: عديث نمبر 595)

اال عرب كى عادت تحى كدوه آليس بيس تفتكوكرت وفت بات بات يربيكها كرتے تھے كدلا والند ( خدا كرفتم مم يے بيكام تہیں کیا) یا اور بلی والقد ( خدا کی قتم ہم نے بیگام کیا ہے) ان الفاظ سے ان کا مقصود قتم کھانا نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی یات پرزور پیدا كرنے كے لئے يا بطور تكيد كلام وہ ان اف ظاكو بيان كمرتے تھے ، چنا نجيه ال صورت ميں تشم واقع تبيس ہوتى اور اس كو " خوتشم " كہتے

حضرت امام شافعی نے اس بات برعمل کیا ہے ، ان کے نزدیک "لغوشم "اس مسم کو کہتے ہیں جو با قصدز ، ندماضی یا ز ، ند مستقبل ، زبان سے صاور ہو جب كه حضرت امام اعظم ابوحنيفه كے نزديك الغوشم السخم كو كہتے ہيں جوكس اليي بات بركھائي ج ئے جس کے بارے میں متم کھانے والے کا گمان یا توبیہ و کہ و وقیح ہے کیکن واقعنا وہ تیجے نہو، چنا نچراس کی تفصیل ابتداء باب میں گذرچی ہے۔

حافظ ابن كثير شافعي لكصة بين ..

کا علم ثابت ہوجا تا ہے کین اپنے کہنے کے مطابق وہ کا فریا یہودی یا عیسائی نہیں ہوجا تا۔خواہ اس فلاں کام کا تعلق گزشتہ ز ، ندھے ہو یا آئندہ زمانہ ہے، بشرطیکہ اسے میم ہوکداس طرح کہناتھم ہے، ہاں اگراس طرح کہتے وقت اس کے ذہن میں تھم کا تصور نہ ہو واقعتاً كفرنى كاتصور ركهما جو پھراس صورت ميں اس وجدے كداس في خود كفركوا ختيار كيائي وه كا قرجو جائے گا۔

اگريدكها جائے كه "اگرفلال مخص بيكام كرے تواس پرالتدكا غضب تونے ياس پرائندگی لعنك مو "يايول كے كدا گرفلال سخص بیکام کرے تو وہ زانی ہے ، یا چور ہے ، یا شرالی ہے ، یا سودخور ہے ، تو اس کوشم نہیں کہیں گے ، اس طرح بیکہنا "هنا" یا "وحق الله " بھی منم بیس ہے الیکن اس میں حضرت امام ابو بوسف کا اختلاقی قول ہے۔

اسی طرح کہنا کہ "میں خدا کی سوگند کھاؤں یا۔ بیوی پرطل تی کی سوگند کھاؤں " بھی قشم نییں ہے، اگر کوئی شخص اپنی کسی ممموک چیز کواسپنے او پرحرام کر بے تو وہ چیز اس پرحرام نہیں ہو جاتی ۔ لیکن اس کواستعمال کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے مثلہ کوئی شخص یول کے کہ میں نے اپنے اوپر روٹی کوحرام کرلیا ہے،اس طرح کہنے ہے روٹی اس پرحرام نبیس ہوج تی ایکن اگروہ اس کے بعدروٹی کھائے گا توقعم کا کفارہ دینالازم ہے۔

ا کرکوئی مخص یوں کیے کہ تمام حلال چیزیں مجھ پرحرام بیں تو اس کا اطلاق کھانے پینے کی تمام چیزوں پر ہوگا لیمنی اً مروہ کوئی طلال چیز کھائے گاتواس پرتشم کا کفارہ واجب ہوج ئے گا، نیزاس پرفتوی ہے کہاس طرح کہنے سے بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی

اس کی نبیت ندی ہو، ای طرح یوں کہنا کہ " حلال چیز مجھ پرحرام ہے " یابیکہنا کدانے وائیں ہاتھ میں جو چیز بھی لوں وہ مجھ رحرام ہے۔ کامجھی میں علم ہے۔

ا كركوني فخص تشم كے ساتھ لفظ "انشاء الله " بھي اواكرے تو وہ حانث نبيس ہوگا ليني چونكدوہ سرے سے تشم ہى نبيس ہوگ اس لئے اس کے خلاف کرتے سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

يمين منعقده كحمكم كابيان

﴿ وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَحُلِفُ عَلَى أَمْرِ فِي الْمُسْتَقُالِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ وَإِذَا حَنِتَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا يُـؤَاخِـدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُمْ بِهَا عَقَدُتُنَّمُ الْأَيْمَانَ ) وَهُوَ مَا ذَكُرُنَا

﴿ وَالْيَسِمِينُ اللَّغُوُّ أَنْ يَخْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كُمَّا قَالَ وَالْأَمْرُ بِخِلافِهِ فَهَذِهِ الْيَسِمِينُ نَرْجُو أَنْ لَا يُؤَاخِذَ اللَّهُ بِهِ صَاحِبَهَا ﴾ وَمِنْ اللَّغُوِ أَنْ يَقُولَ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَزَيْدٌ وَهُوَ يَـظْنَـهُ زَيْدًا وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿ لَا يُمْوَاخِمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي

(فيوطنات رطبويه (جلزائم) (۳۲) (۳۲)

پھر فرما تا ہے جو تسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصد آاور ارادے کے عاد تا نکل جا کیں ان پر پکر نہیں۔مسلم بخاری کی حدیت میں ہے جو تحص لات اور عزى كي تتم كھا بيٹے وہ آيت (لا الله الا الله ) برا ھے۔ بيارش دحضور سلى الله عديدوسم كان او كور كوبواتھ جو ابھی ابھی اسلام مائے متھ اور جاہلیت کے زمانہ کی میشمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں تو ان سے فرمایا کہ آگر، وتأ بھی ایسے شركيدالفاظ نكل جائيس تو فورا كلمة توحيد پرزه ليا كروتا كه بديه جوجائي بهرفر مايا مان جوتشمين پختگ كے ساتھ ول كي ارادت كے

ماتيرتصدا كهاني جاتين ان يريكر بيد وورك آيت كالفظ (لَا يُوَاخِلُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ إِلَى اَيْمَانِكُمْ وَالْكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدُتُمُ الْآيُمَانَ) 5

ابوداؤد میں بروایت حصرت عاکشہ ایک مرفوع حدیث مروی ہے جواور روایتوں میں موقوف وارد بھوتی ہے کہ بیافوسمیں وہ جیں جوانسان اپنے کھریار میں بال بچوں میں کہدہ با کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی سم اور انہیں اللہ کی سم ،غرش بطور تکیہ کلام کے میلفظ نکل ب تے ہیں در میں اس کی پختلی کا خیال بھی تہیں ہوتا ہ حضرت عائشہ سے سیبھی مروی ہے کہ بیدو قسمیں ہیں جوہسی السی میں انسان کے منہ ہے نکل خاتی ہیں ،ان پر کفارہ نہیں ،ہاں جوارادے کے ساتھ تھم ہو پھراس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرتا پڑے گا،

آ ب کے علاوہ اور بھی بعض صحاب اور تابعین نے یہی تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے ، میجی مروی ہے کہ ایک آ دمی اپنی تحقیق پر بجردسه كركيكس معامله كي نسبت تسم كها بينهے اور حقيقت ميں وہ معامله يوس نه بوتو ميسميں لغو بيں ، ميمنى بھی ديمر بہت ہے حضرات سے مروی ہیں ، ایک حسن حدیث میں ہے جومرسل ہے کہ ایک مرتبہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم تیرا نداز وں کی ایک جماعت کے پاس جا کھڑے ہوئے ، وہ تیراندازی کرہے تھے اور ایک مخص بھی کہنا اللہ کی متم اس کا تیرشانے پر لگے گا، بھی کہنا اللہ کی متم یہ خطا كركاء إب سكى الله عليه وسلم كے صحافي نے كہا و يجھئے حضور سلى الله عليه وسلم اگراس كا فتم كے خلاف ہو؟ آب سلى الله عليه وسلم نے فر مایا بیدوو تسمیں لغومیں ان پر کفارہ نہیں اور نہ کوئی سز ایا عذاب ہے بعض بزر کول نے فہر مایا ہے بیدوہ تسمیں ہیں جوانسان کھ لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا، یا کوئی شخص اپنے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بد دعا کے کلمات اپنی زبان سے تکال دیتا ہے، وہ بھی لغویس داخل ہیں یا غصادر خضب کی حالت میں بیساختہ زبان سے تعم نکل جے یا حلال کوحرام یاحرام کوحلال کرے تواسے جا ہے کہان تعموں کی پروانہ کرے اور اللہ کے احکام میخلا ہے۔ نہ کرے

حضرت سعید بن میتب سے مروی ہے کہ انصار کے دوخص جو آپ کی میں بھائی بھائی شے ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا توایک نے دوسرے سے کہااباں مال کو قسیم کردو، دوسرے نے کہااگراب توئے تعلیم کرنے کیلئے کہا تو میرا مال کعب کاخز انہ ہے۔ حضرت عمر نے بیدواقع س کرفر مایا کہ کعبدایسے مال سے عن ہے، اپنی تسم کا کفارہ دے اور اینے بھائی سے بول جال رکھ، میں نے رسول التدسلي التدعذيدوسلم بسائ كدالله تعالى كى نافر مائى رشت ناتول كيتو ژف اورجس چيز كى ملكيت شهوان كے بارے میں سے اور نذر نہیں۔ پھر فر ماتا ہے تمہارے دل جو کریں اس پر گرفت ہے یعنی اپنے جھوٹ کاعلم ہواور پھرفتم کھائے جیسے اور جگہ ہے

آيت (وَلَكِ مَنْ يُسُوَ الْحِدُكُمْ بِمَا عَقَدُتُهُمُ الْأَيْمَانَ) 5 رالمائده 89 ) ليني جوتم مضبوط اورتاكيدوالي تشميل كهالو الله تعالى ات بندول كو بخشف والا ماوران يرعلم وكرم كرف والاب (تفسيرابن كثير ، يقره ، ٢٢٥)

نابالغ وغيرعاقل كاقسم كحندم اعتبار كابيان

شریعت مطبرہ میں قتم معترہونے کے لئے جوشرا لطامقرر کئے سے بیں تجملہ ان کے ایک شرط بدہے کوئٹم کھانے والا عاقل وبالغ مو، تابالغ بچری تشم منعقد بی جیس موتی چہ جائے کہ کفارہ لازم آئے۔جیسا کہ بدائع الصنائع ج 3 کتاب الایمان شرا مطارکن اليمين ص 20 ش ہے منهاان يكون عاقبلا بالغا فلا يصح يمين المجنون والصبي وان كان عاقلا لابها تصرف ايحاب وهماليسا من اهل الايجاب . أكراس الركي عمر تيره سال إدراس مين بلوغ كى علامت طامرند ہوتو وہ شرعاً نابالغ ہے اور تشم تو زنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لا زم نہیں۔ اور اگر بلوغ کی علامت ظاہر ہوئی ہے تو چونکہ وہ بالغ ہے اس لئے اس پر کفارہ لا زم ہے۔ حتم کا کفارہ بیرے کہ ایک غلام آزاد کیوج نے یادس مسکینوں کودووقت کھانا کھلایا جائے یادس فقراء کیلئے كيڑے بنائے جائيں ، في زمانه غلام نہيں رہتے اس لئے غلام آ زاد كرنے كا تحكم نہيں ويا جائے گا ، جوہوگ مالی استطاعت ندر کھتے موسلسل تنن دن روز مدر السيس جبيا كراشاتالى كاارشاو ب الايد اخذكم الله باللغوفي ايمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرمة مساكين من اسط ماتطعمون اهليكم او كسوتهم اوتحرير رقبة فمن لم يجدفصيام ثلاثة ايام .

ترجمه: الثدنغالي بلا اراده تتم مين تمهارامؤ اخذه نبين فرما تاليكن ان قسمون كامؤ اخذه فرما تا ہے جس كاتم نے اراده كيا بتو اس كاكفاره جوتم البيئ كمروالول كوكهلات مواسميس اسط درجه كاكهانا دس مسكينول كوكهلانا بإنهيس كبرے يبنانا باايك غلام آزادكرنا بيتو جواسكی استطاعت ندر كه ام اس برلازم ب كه بدر ي تين دن روز بر كے - (سورة الماكده)

يبين منعقده كي اقسام ثلاثه كابيان

يمين متعقدہ تين متم ير ب\_ (١) يمين فور (٢) مرسل (٣) موقت

اگر کسی خاص وجہ سے یا کسی بات کے جواب میں تسم کھائی جس سے اس کام کا فور آکر تایاند کرنا سمجھا جاتا ہے اس کو مین فور کہتے ہیں۔الی مسم میں اگر فورا وہ بات ہوگئ تو تسم ٹوٹ ٹی اور اگر پھے دہرے بعد ہوتو اس کا پچھا ٹرنہیں مثلاً عورت کھرے باہر جانے کا تہيہ كردى ہے اس نے كہا اگر تو تھرے با ہرنكلى تو تخفيے طلاق ہے اس وقت عورت تفہر كئى پھر دوسرے وقت كئى تو طلاق نہيں ہوئى يا ا کے شخص کسی کو مارنا جا بتنا تھے۔اس نے کہا اگر تونے اسے مارا تو میری مورت کوطلاق ہےاس وفت اس نے بیس مارا تو طلاق نہیں ہو کی اگرچکی اورونت میں مارے یاکسی نے اس کوناشتہ کے لیے کہا کہ میرے ساتھ ناشتہ کرلواس نے کہا خدا کی تیم ناشتہ ہیں کروں گااور اس كے ساتھ ناشتہ ندكيا توقتم نہيں نونی اگر جد گھر جا كراى روز ناشتہ كيا ہو۔

(فيوضنات رضويه (جرافع)

بزح

علامہ فخر الدین عثمان بن علی زیلعی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص غلطی ہے سے کھا جیشا مشلاً کہنا چا جتا تھا کہ پائی لاؤ

یا پائی پول گا اور زبان سے نکل گیر کہ خدا کی سم پائی نہیں پول گا پایہ سے کھا نا نہ چا جتا تھا وہ سرے نے سم کھانے پر مجبور کیا تو وہ تی تھم ہے
جو قصد اور بلا مجبور کیے سم کھانے کا ہے بعنی تو ڑے گا تو کھارہ و بنا ہوگاتھ تو ڑنا افقیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے ہے قصد اُ ہو
یہ مجبول چوک سے ہرصورت میں کھارہ سے بلکہ اگر بیہوشی یا جنون میں شم تو ڑنا ہوا جب بھی کھارہ واجب ہے جب کہ ہوش میں تھی کھائی ہواورا گر ہے ہوشی یا جنون میں تھی کھائی ہواورا گر ہے ہوشی یا جنون میں تھی کھائی تو تسم نہیں کہ عاقل ہونا شرط ہے اور بیرعاقل نہیں ہے۔

کھائی ہواورا گر ہے ہوشی یا جنون میں تھی کھائی تو تسم نہیں کہ عاقل ہونا شرط ہے اور بیرعاقل نہیں ہے۔

(تبيين الحقائق، كتاب الايمان، جسوم ٢٣٠٥)

اوراس پرتم کھائی اس ڈرسے کہ اگر تھم شکھائے گاتو کوئی ظالم اس کو بارڈ الے گایا کوئی اور مزادے گاای طرح برخض جس پر زبردتی کی جائے اور وہ ڈرتا ہوتو برصلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے ظالم کاظلم اس پر سے دفع کرے اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے اس کو بیش نہ چھوڑ دے پھراگر اس نے مظلوم کی صابت میں جنگ کی اور اس کے بچانے کی خرض سے ظالم کو ہدی ڈالہ تو اس پرقصاص لازم نہ ہوگا ( خددیت لازم ہوگی ) اور اگر کی صحف سے بول کہا جائے تو شراب نی لے یامردار کھالے یا اپنا غلام بی ڈالہ تو اس پر بہدکردے یا کوئی عقد تو ڑ ڈال نہیں تو ہم تیا با اپنا غلام بی ڈالہ با بھائی کو مارڈ الیس کے تو اس کو درست ہوجا تیس سے کیوں کہ آئے خضرت سلی امتد علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے بول کہا جائے تو شراب فی لے یامردار کھائے تیس تو ہم تیرے سے پیاپ یا جمرہ رشتہ دار ، بھائی ، چچا ، ماموں وغیرہ کو مارڈ ایس سے بول کہا جائے تو شراب فی لے یامردار کھائے تہیں تو ہم تیرے سے پیاپ یا جی کوگ کا دوسرے مسلمان کا بھائی ، چچا ، ماموں وغیرہ کو مارڈ ایس سے تو اس کو بیکام کرنے درست نہ ہوں سے نہوں کہ تا ہوں کے نہوں مسلمان کا بھائی ، چچا ، ماموں وغیرہ کو مارڈ ایس سے تو اس کو بیکام کرنے درست نہوں سے نہوں سے

کہتے ہیں کہ کی مخص سے بول کہا جائے ہم تیر سے باب یا بیٹے کو مارڈ التے ہیں نہیں تو تو اپنا پیغلام بی ڈال یا اسٹے قرض کا اقرار کرلے یا فلال چیز بہد کرد نے تو قیاس بیسے کہ بیسب معاطمی جی اور نافذ ہوں سے گرہم اس مسئلہ میں اتحسان پڑل کرتے ہیں اور بیس کہتے ہیں کہ ایس مسئلہ میں بیچے اور بہداور ہرایک عقدا قرار وغیرہ باطل ہوگا ان بعض لوگوں نے نا طروار اور غیر نا طروار میں بھی فرق کی سے جس پرقر آن وحدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے اور آئے ضرب صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیسے بیوی سارہ کوفر مایا بیریری بہن ہے اللہ کی راہ میں دین کی روسے اور ابراہیم نحق نے کہا اگر تشم لینے والا فل کم ہوتو تشم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی۔ ( تبیین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں اس کی نیت معتبر ہوگی۔ ( تبیین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں اس کی نیت معتبر ہوگی۔ ( تبیین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں والا مظلوم ہوتو اس کی نیت معتبر ہوگی۔ ( تبیین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں اللہ میں دین کی دور کے دور بیمین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں دین کی دور کے دور بیمین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں دین کی دور کو دور بیمین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں والا مظلوم ہوتو اس کی شیت معتبر ہوگی۔ ( تبیین الحقائق ، کتاب الا بیمان ، جسم میں میں دیں کی دور ک

غيرمقلد في كادليل استحسان كانكاركرن كابيان

یر معدرین موری وحید زمان غیر مقلد لکھتا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے ایک اتحسان ٹکالا ہے۔ قیاس خفی جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں مولوی وحید زمان غیر مقلد لکھتا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے ایک اتحسان ٹکالا ہے۔ قیاس خفی جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے وہ جس مسئلہ میں ایسے ہی قواعد اور اصول موضوعہ کا خلاف کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں قیاس تو بہی چاہتا تھا کہ ان اصول ہے وہ جس مسئلہ میں ایسے ہی قواعد اور اصول موضوعہ کا خلاف کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں قیاس تو بہی چاہتا تھا کہ ان اصول

اور موقت وہ ہے جس کے لیے کوئی وقت ایک ون دودن یہ کم وہیش مقرر کر دیا آئیس اگر وقت معین کے اندر شم کے خلاف کیا تو ٹوٹ کئی ور نہ نہیں مثلاً شم کھائی کہ اس گھڑے ہیں جو یہ نی ہے اسے آئ ہوں گا اور آئ نہ ہو تو شم ٹوٹ کئی اور کھارہ وینا ہوگا اور ٹی لیا تو تشم پوری ہوگئی اور اگر اس وقت کے پورا ہونے سے پہنے وہ خض مرکبیا یا اس کا پائی گرا دیا گیا تو تشم نہیں ٹوٹی ۔ اور اگر قشم کھانے والے کو بیمعلوم نہ تھا کہ اس جی پہنی مرتبی کوشم کھانے والے کو بیمعلوم نہ تھا کہ اس جی پہنی تو تشم نہیں ہوئی ۔ اور اگر اسے معلوم تھا کہ پائی اس جی نہیں ہے اور شم کھائی تو تشم ٹوٹ گئی۔

اوراگرتم میں کوئی وقت مقرر نہ کیا اور قرینہ سے فوراً کرنا یا نہ کرنا نہ سمجھا جاتا ہوتوا سے مرسل کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کی تشم کھائی اور نہ کیا مثلات کے ماروں گا اور نہ مارا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرگیا تو تشم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں میں سے ایک مرگیا تو تشم ٹوٹ گئی اور جب تک دونوں زندہ ہوں تو آگر چہنہ مارائتم ہیں ٹوٹ کی اور نہ کرنے گئی کہ میں فوراں کا اور مارا تو ٹوٹ گئی ور نہیں۔ (جو ہرہ نیرہ، کتاب الا بمان ہیں۔ ۲۲۷)

وتوع فتم مين عدم اعذار كابيان

قَالَ : ( وَالْفَ اصِدُ فِي الْيَمِينِ وَالْمُكُرَهِ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ) حَتَّى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَلاث جِدُهُنَّ جِدُّ وَهَرُلُهُنَّ جِدٌ : النَّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْيَمِينُ ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي ذَلِكَ ، وَسَنُبَيْنُ فِي الْإِثْحَرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي ذَلِكَ ، وَسَنُبِيْنُ فِي الْإِثْحَرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَمَنْ فَعَلَ الْمُحْلُوثَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِبًا فَهُو سَوَاءٌ ) ؛ إِلَّانَ الْيَهْلَ الْحَقِيقِيِّ لا ( وَمَنْ فَعَلَ الْمُحُلُوثَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِبًا فَهُو سَوَاءٌ ) ؛ إِلَّنَ الْيَهْلَ الْحَقِيقِيِّ لا يَنْعَدِهُ إِللهِ عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقِّقِ لا يَسْعَدِهُ بِالْإِلْمُ وَاللهِ وَهُو الشَّرُطُ حَقِيقَةً ، وَلَوْ كَانَتُ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْ فِي فَالْمُحُكُمُ يُدَارُ عَلَى ذَلِيلِهِ وَهُو الْحِنْكُ الشَّرْطِ حَقِيقَةً ، وَلَوْ كَانَتُ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْ فِي فَالْمُحُكُمُ يُدَارُ عَلَى ذَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ وَالِي .

### 27

فرمایا کہ قصداتشم کھانے والا ،جس کوشم کھانے پر مجبور کیا گیا ہوا ور بھول کرشم کھانے والاسب بر ابر ہیں اس لئے کہ آپ ایک فیصلے نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کوعمدا کہنا بھی عمد ہے اور غداق ہے کہنا بھی عمدا ہے۔ نکاح ، طلاق بشم جبکہ حصرت امام شرفعی عدیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے جس کوان شاء اللہ ان کم کیاب الاکراہ میں بیان کریں گے۔

جس محض نے زبردی یا بھول گر محلوف علیہ کوشم دی وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے کیونکہ حقیق طور پر مجبوری میں شم ختم نہیں ہوتی اور یہی چیز شرط ہے ای طرح اگر کسی نے شرط پائی بن کی حالت میں کی حالت میں بایا گئی بن کی حالت محلوف علیہ کوشم دی اس لئے کہ حقیقت میں شرط پائی جاؤہ ی جاؤہ ی ہے اور اگر کفارہ کی حکمت گناہ دور کرنا ہوتو تھنم کا مداراس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حالث ہونا ہے۔ اور حقیقت و نب پر نہ ہوگ ۔

(فيوضات رضويه (جداشم)

اور قواعد کے مطابق تھم ویا جائے مجراتحسان کی روسے ہم نے اس مسئلہ میں بیٹم دیا ہے۔

حضرت امام بخاری نے ان لوگوں کے بارے میں بتلانا جا ہا ہے کہ آپ ہی تو ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں پھر جب جا ہیں آپ بی اتحسان کا بہانہ کر کے اس قاعدے کوتو ڑ ڈالتے ہیں بیتو من مانی کارروائی ہوئی نہ شریعت کی پیردی ہوئی نہ قانون کی اور مینی نے جواسخسان كے جواز برآيت فيتبِعُونَ أحسنه أورصديث ماراه المسلمون حسنا س عديل لي بياستدل فاسد ع كيول كرآيت من يستمعون القول سي قرآن مجيدمراوب اور ماراه المسلمون حسنا بيحضرت عبداللد بن مسعودرض اللدعن کا قول ہے۔مرفوعاً ثابت نہیں ہے اور حدیث موقوف کوئی جست نہیں ہے علاوہ اس کے مسلمون سے اس قول میں جمیع مسلمین مراد میں یا صحاب اور تا بعین ورنہ بینی کے قول پر میدلازم آئے گا کہ تمام اہل بدعات اور فساق اور فجار جس بات کواچھا سے سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہواس کے سواہم میں ہیں گے کہ ای قول میں ریھی ہے کہ جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی بری بهاوراال حديث كاكروه فقها كاتحمان كوبرا مجهةا موقوه الله كنزديك بحى برابوا بلكه واستبحان يا استقباح هوا لاحول ولا قرة الا بالله ( وحيري)

€r1}

نفت میں استحسان کے معنی کسی بھی شک کے بارے میں حسن کا اعتقد در کھنا، جا ہے وہ واقع کے مطابق ہو یاس کے خلاف ہواور شرى نقط نظر سے استحسان وہ چیز کہلاتی ہے جس کی جمید شرعید نقاضا کرتی ہے جا ہے اس کا دل اس کو ستحس سمجھے یا نہ سمجھے۔ استحساك كي تعريف

ائماحناف نے استحسان کی تعریف مختف القاظیم کی ہیں: ۔ایک قیاس سے دوسرے قیاس توی کی طرف عدول کرنے کا نام استحسان ہے۔۔قیاس کو کسی قوی ولیل کے ساتھ خاص کرنے کا نام استحسان ہے۔۔اُس دلیل کا نام استحسان ہے جو مجتبد کے دل میں بطورِاشكال پيدا ہوتی ہے اورالفاظ چونكه اس دليل كاساتھ نبيس ديتے ؛ اس ليے مجتهد اس كوظام كرنے پر قادر نبيس ہوتا۔

امام ابوالحسن كرخيٌ فرماتے بيل كماستحسان كامطلب يمي ب كم جمبتدا يك مسئله من جوتكم لگا چكا ب جب اى طرح كا دوسرا مسئله آ جائے تواس میں وہی تھم صرف اس لیے ندلگائے کہ کوئی توی دیل ایس موجود ہوجس کی مجہسے پہلے جیس تھم لگا نا مناسب ندہو۔

ا مام ابوز ہرہ لکھتے ہیں کہ استحسان کی حقیقت پرجتنی تعریفات احناف نے کی ہیں ان سب میں زیادہ واضح تعریف ام مابوز ہرہ نے ای کوقرار دیا ہے؛ کیونکہ میاستحسان کے تمام انواع کوش مل ہے،خلاصہ میہ ہے کہ استحسان قوی ترین دلیل کو اختیار کرنے کا نام ہ، الكيد كنزد يك بھى استحمال كى يكى تعريف ہے۔ (اصول فقدامام لا في زہرہ بص٢٠١)

استحسان دراصل استقباح کا مقابل ہے،علاء مجتدین کے جس طبقہ وجماعت نے استحسان کوتیول فرمایا ہے ان کے پیش نظر اولاً يهى چيز موتى ہے كم چيش آ مده صورت جزئيد ين اگركس ظاهر نص يانص سے تا بت شده كسى تلم كلى بى پرنظر مركوز ركى جائے اور اس

ے ضاف کسی معتبر دیل کی بنیاد پر بھی عدول کر کے استثنائی تھم تجویز ند کیا جے تو ایک امر فتیج کو گوارہ کرنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ اس ے مقاصد شریعت فوت اور روی شریعت مجروح موگی اس کیے وہ فل مرتص کے اقتضاء سے صرف نظر کرنے اور تھم کل سے اس جزئی واقعہ کے استثناء کر لینے کوحسن اور بہتر سمجھتے ہوئے ایک الگ تھم خاص تجویز کرتے ہیں اور اسے استقباح کے مقابل استحسان قرار دية بن جودراصل عب قرآ في-

"وَأُمُرُ قُوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا" .(الاعراف) اورا بي قوم كو بھي تھم كروكهان كا يتھا يتھا حكام بيمل كريں۔

" فَيَتَبِعُونَ أَحُسَنَهُ" . (الزمر:) الكي التي التي باتول برجلت بيل-

### استحسان كى اقسام

استحسان البيخ مع رض كے اعتبار سے تين قسمول پر مقسم جوتا ہے: استحسان السند: اس كامطلب بيہ ہے كرسنت سے ايسے چيز البت بونی ہو کداس کی وجہ سے قیاس کا ترک کرنا ضروری ہو،مثلاً حدیث میں ہے:

"إِذَااخِتَكَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادًا" . (بدائع الصننائع، كِتَابُ الدُّعْوَى، (فَصْلٌ) وَأَمَّا حُكُمُ تَعَارُضِ الدُّعْوَتَيْنِ فِي قَدْرِ الْمِلْكِ: ﴿ دُيجِيتِيلَ لا تبريري ) جب بائع اورمشتری میں اختلاف ہوج ہے اور سامان موجود ہوتو دونوں سے تتم لی جائے اورمشتری کوتمن اور بائع کو بینے واپس

(الف) قياس كاتقاضا توبيب كه يهال بالع كومرى اورمشترى كومرعا عليه مانا جائے؛ كيونكه يائع زيادہ تمن كا دعوى مرر باہم اور شترى اس كا انكار كرر ما ب؛ لبذا بائع كو بينه بيش كرنا جا ہي، أكروه بينه بيش نه كرے تومشترى سے تتم كيكراس كے تل ميں فيصد کردینا چاہیے!کیکن سنت میں بیآ چکا ہے کہ دونوں سے تشم کیکر ہے گوختم کردیا جائے ،اس لیے قیاس کوترک کردیا جائے گا اور سنت پر محمل کیا جائے گا۔

(ب) نیز حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھ پی لے تو بھی اس کاروزہ سے ہے (مشکلوۃ شریف:) حالانکہ قیاس کا تقضا ہے کہاں کاروز ہ ٹوٹ جائے؛ کیونکہ کھائے پینے ہے رکنا جوروز ہ کے لیے ضروری ہے ہیں پایا گیا؛ لیکن بھول کر کھائی لینے ے بادجودروز مے ناتو نے برنص واردمونی ہے،اس لیےاس جگہ قیاس کورد کردیا جائے گا۔

(ج) نیز حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر تبقیدلگانے سے وضوثوث جاتا ہے (سنن دائطنی) حال نکہ قبقیدلگانا نالفن وضوئيس ہونا ج ہے؟ كيونكه اس ميں خروج نجاست بھى نہيں ہے كه اسے ناقض وضوكها جائے ؛كين نماز كے اندر قبقهه لگانے ے وضوے اُوٹ جانے برنص وار دہوئی ہے ؛ اس لیے بہاں بھی قیاس کورک کردیا جائے گا۔

ہے نانس پر قیاس کرنا ہے؟ بلکدان سے ایک فارج شکی ہے، اب اگر اس فار جی شکا اعتبار کیا جائے تو اس کا مطلب بیر ہوگا کہ اللہ تن لی نے انسانوں کے لیے ایک ضروری چیز کور کے کردیا ہے؛ حالاتک اللہ تع لی کے ارشاد:

"أَيَحُسَبُ الَّإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدَّى". (القيامة)

كيانهان بدخيال كرتا ہے كديوں بى مهمل چھوڑ ديا جائے گا۔ پس استحسان جوندقيس ہے اور ندنص پرممل كرتا ہے ،اس آيت كريمه ك فلاف موتى كى وجد التا قالمي قبول ب-

ب: بشارة يتول ين الله اوراس كرسول ? كي اطاعت كالقلم ما ورخوا بشات كي اتباع سے انسانون كوروكا كيا بياور شریعت کا علم ہے کہ جب بھی آپس میں نزاع ہوجایا کر ہے تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو ؛ چنانچیارشادِ باری تعالیٰ ہے . "فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ" .

(النساء)

اگر کسی امریس تم باہم اختلاف کرنے لگوتواس امر کوامتداوراس کے رسول علی کے حوالے کردیا کرواگرتم امتد پر اور ہوم آ خرت پرائمان رکھتے ہو۔

اور ظاہر ہے کہ استحسان نہ کتاب اللہ ہے اور نہ سنت رسول اللہ کے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے ، بلکہ بیان دوتوں سے من کرا کی تیسری چیز ہے،اس لیے جب تک قرآن وصدیث کے اندراس کے قبول کرنے کی دلیل نہ مطے اس وقت تک اس کو قبول تہیں کریں کے اور چونکہ کوئی دلیل اس کے قبول بڑمیں ہے،اس لیے استحسان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

ج: حضوطات میشدوی کی روشی ہی میں علم دیا کرتے تھے بھی بھی استحسان کی بنا پر کوئی علم نیس دیا مثلاً ایک بارآ پ میل کے سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی نے اپن بیوی سے "انت علی سحظھر امی " کہدویا ہاس کا کیا تھم ہے؟ تو حضو تعلیقہ نے اس کا جواب استخسان سے نہیں دیا ؛ بلکہ حضو تعلیقے نے وی کا انتظار کیا حتی کہ آیتِ ظہار اور کفارہ کا تھم نازل ہوااوراس طرح کے اور کی مسائل ہیں کہ آپ علی ہے نہیں آ مدہ واقعات میں استحسان کی روشنی میں جواب دینے سے انکار فرمایا اور وحی کا انتظار فرمایا 'اگر کسی ك يے فقهي ذوق اوراستحسان سے فنو کي دينے کي منجائش ہوتي تو اس كے زيادہ مستحق حضو تعليق سے بليكن حضو تعليق نے اس گریز کیا تو ہم پرا زم ہے کہ ہم بھی کسی نص پراعتما دیئے بغیر استحسان پر فتوی دینے سے احتر از کریں ، ہمارے لیے حضو تعلیق کے

د: حضوطالیہ نے بعض حضرات صی برکرام پر محض اس لیے نکیر فر مانی کہ انہوں نے حضوطالیہ کے زمانے میں غائبانہ استحسان پر عمل كرميا فها مثلاً ايك مرتبه ايك مشرك نے مسلمان لشكركود كي كركلمه شهر دت پڑھ دیا تھا ؛ليكن حضرت اسامة نے سمجھا كه اس نے تحض استحسان الاجماع: محمى مسكدين اجماع منعقد موكيا موتواسكي وجدے قياس كوترك كرديا جائے كا مثلاً عقد استصناع تياس كي روے جائز نہیں ہوتا چاہیے الیکن اس کی صحت پر ہرز ماند میں عمل ہو چکاہے؛ البندااس کی وجہ سے قیاس کوڑک کردیا جائے الباسے اجماع کی وجہ سیزک کرنا کہیں یوعرف عام کی وجہ سے ؛ کیونکہ ایب کرنا اقوی دلیل کو اختیار کرنا ہوگا مفہوم کے اعتبار سے استحسان اجماع التحسان عرف کے قریب قریب ہے ؛ کیونکہ دونوں کا مقصد مشقت کو دور کرتا ہے۔

استحسان الضرورة: ممن مستدين اي ضرورت إلى جائے جوجبتدكو قياس كر كر كر اور ضرورت كے مطلقى كواختيار

«لكية ان اقسام كے علاور اس ميں ايك اور تسم كا اضافه كرتے ہيں اور وہ ہے" استحسان المصلحة "اس كا مطلب بيہ كه ا گرمساست اور قیاس میں تعارض ہوج لئے تومسلحت کواختیار کیا جائے گا اور اس کی دجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا،مثل قیاس کا تقاض ہے کہ عداست میں عادل اور ثقة لوگوں کی گواہی معتبر جو ؟ تا کہ کذب پر صدق رائح رہے اور اس کی بنیاد پر فیصد کیا جائے ؛ لیکن اگر کوئی قاضی ایسے شہر میں ہو جہال عادل کواہ نہ ل عمیں تو ایسی صورت میں اگر قاضی اٹھی غیرے دل کواہوں کی گواہی قبول نہ کر ہے تولوگول کے اساک اور حقوق ضائع ہوج سی گے اس لیے اس مصلحت کے پیش نظر اس قاضی کوانہی غیرعادل گواہول کی گواہی تبول كرنا ما زم ب؛ تاكه لوكوں كے حقوق إور إمداك ضائع نه جول ايبال اس مصلحت كى وجه سے قياس كور كرديا جائے گا اور اس قبیل سے میکھی ہے کہ حوض اور کنوال جب ایک مرتبہ نایا ک ہوج ئے تو قیاس کی روشی میں اسے پاک ہونا ہی نہیں جاہے ؛ کیونکہ جب حوض اور كنوال كانا ياك يونى تكال ليوج عد تواس كى سطح اورد يوارنجس يونى كياس على تصل مون كى وجد عاياك بى رجما ے،اب ال کویاک کرنے کی ضاطر جب بھی یانی ڈالہ جائے گا تو بخس سطح اور دیوارے پانی سٹے ای نایاک ہوتا رہے گا اور ناپاک یانی ہے ان دونوں کو پاک کرناممکن نبیس رہے گا، اس کا مطلب سے ہوگا کہ دوش یہ کنواں جب ایک بارٹا پاک ہوجائے تو اسے بالکل بند كردينا جاہي كيونكه انہيں پاك كرناممكن بى نہيں؛ فعاہر ہے كه اس ميں بہت برداحرج ہے؛ لہذا اس كے پیش نظر قياس كوزك کردیا میااورضرورت کے پیش نظرفقہاء نے ناپاکی کی نوعیت کے کاظ سے ڈول کی ایک خاص تعداد میں پانی نکائ متعین فرہ دیا، تاكه باربار يانى نكالنے سے نجاست ميں خاطرخواه كى ہوجائے!اگر چەكدوه پورى طرح ختم ندہو يائے۔

استخسان کے متکرین اوران کے دلائل

ا، م شافعی فے سب سے بہنے استحسان کو جحت مانے سے انکار کی اور سنفل موضوع بن کراس کی تر دبیر کی ؛ چنانچہ کتاب ال مين أيك مستقل عنوان "ابطال السخسان " كے نام سے قائم كي مناسب معلوم جوتا ہے كہ انہوں نے اس عنوان كے ذيل ميں يواپني كتاب "الرسالية "مين ابطال استحسان برجود مائل قائم كئ بين ، إن كاخله صد سطور ذيل مين بيش كرديا جائد: ان كي دونول كتابون كاجائزه لينے سے چھ دلائل سائے آتے ہيں ، جو تمبر واراس طرح ہيں:

الف: شریعت کی بنیادتھ پر ہے اور شریعت نے نص پر قیاس کرنے کا انسان کو مکلف کیا ہے اور ظی ہر ہے کہ استحسان نانس

(فيوضات رضويه (جدرم)

فيوضنات رضويه (جلز فتم) ﴿١٠٠﴾ تشريحات هدايه

جن بچانے کی خاطر میکلمہ پڑھا ہے؛ البداوہ مسلمان نہیں ہے اور اس کائس کرنا درست ہے، اس کیے انہوں نے اس کوئس کردیا !کیکن حضوقات كوجب معوم مواتو آپ الله في اس برتكيرفر مائي (اصول فقدلا في زبره:) اگر استحسان جائز موتا تو حضو علي حضرت اسامة پرتكيرندفرمات ؛ للغرامعلوم مواكداستحسان جا ترجيس ہے۔

ه: استخدان کے لیے کوئی ضابط اور قاعدہ نیں ہے کہ اس پرخل و باطل کو پر کھا جائے ،اب اگر ہرمفتی حاکم اور مجتمد کے لیے استحسان کی اجازت دیدی جائے تو معاملہ بہت الجھ جائے گا اور ایک ہی مسئلہ میں کئی احکام سامنے آئیں کے اور کوئی ف بطہ ہے تہیں كماس كى روشى ميس كسى ايك كورجي دى جائ اوريفراني استحسان كى اجازت دينے سے بيدا موكى ؛ مهذاو و قابلي ترك ب-

و: اگراسخسان مجتهد کے لیے جائز قرار دیا جائے تو وہ مجتهدنص پراعتا دہیں کریگااور نہ کسی مسئلہ کونص میں تلاش کرنے کی زحمت گوارہ کرےگا، بلکہ وہ صرف اپنی عقل پر ہی اعتم دکر کے احکام بیان کردے گا اوراس سے ہراس محقل کومسائل بیان کرنے کی جرات ہوجائے کی جو کماب وسنت کاعلم بھی نہ رکھتا ہو،اس لیے کہ کماب وسنت کاعلم ندر کھنے والول کے سیے بھی عقل کا ہونا ثابت ہے، بسا اوقات ابیا بھی ہوتا ہے کہ اہل علم کی عقل سے غیر اہلِ علم کی عقل زیادہ ہوتی ہے اور بیٹر انی محض استحسان کے جو تزقر اردینے کی وجہ ے لازم آربی ہے،اس لیے استحمان جمت تہیں بن سمتی \_ (اصولِ نقدلا فی زہرہ اس ٢١٥)

مانعتین استحسان کے دلائل برنظر و بحث

ا گرغور ہے دیکھا جائے تو مانعین کے ریتم م درائل اس استخسان ہے متعبق نہیں ،جنھیں احزاف و ،الکیہ قابلِ اعتبار قرار ویتے ہیں، چنا نچے شخ ابوز ہرہ امام شاقعی کے ندکورہ چے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

"ان هذه الادلة كلها لاتردعلى الاستحسان الحنفي" \_

بيهار الأل استحسال حنى كے خلاف مبيس بيں۔

اورواقعة المام شافعي كان ولاكل بس اس طرح كالحاظ على إلى كان الحدان يعتى بذوق الفقهي، الح .... بسل يعتمد على العقل وحده ، الخ .... وغيرها "اس عدات موتاب كدوراصل سيرناا، مشافعي مطلقة استحدان كوباطل اور قابل ردنهیں بھے ، بلکہ جس استحسان میں صرف نقبی ذوق اور محض عقلی اقتضا کے تحت قانون سازی ہو، ایسے استحسان کو باطل ومردود قرارد ہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن دلائل کے معتبر اور شرکی ہوئے پر پوری امت متفق ہے، اس سے استناد کئے بغیر محض ذوق و وجدان اور طبعی خواہش کی بنیاد پر تھم شرعی بیان کرنے کوکوئی استحسان نہیں کہتااور نہ بیطریقد استدار ل کسی مجتبد کے یہ ل سیح ہے،اس طرح ييض أيك لفظى زاع ره جاتا ہے؛ چنانچ ابوز ہره لکھتے ہیں۔

> "ان الاخذ بالاستحسان لاينافي الاتباع للاصول المعتبرة بحال من الاحوال" . (اصول فقه لابي زهره)

استحسان يعنى قياس خفى كي مقتصا كو قبول كرناكسي محمى حالت ميس شرعاً اصول معتبره كى اتباع كي خلاف تبيس ب-ای لیے تقریباتمام ائمہ مجتبدین حنفیہ موں یا مالکید وحنا بلہ؛ بلک امام شافعی بھی عملاً اس کے مصدر شرعی ہونے کوشدیم کرتے ہیں، متاخرین على مشوافع کی تحریرین اس امر کا واضح ثبوت ہیں کدامام شافق بھی انتخر اج احکام میں برابراس طرز استدلال سے کام لیتے رے بیں اس معزات اس کی تعبیر "استدلال مرسله "اور "مع فی مرسله "وغیره سے کرتے ہیں ،اس طرح مصطفی زرقاء کی سید بات قول فيمل ہے، يعنى استحسان واستصلاح كے بارے ميں امام شافعي كا اختلاف بعض شرائط وقيود اورتشميه واصطلاح كا اختلاف ہے،اصل استحسان میں کوئی اختلاف میں ہے۔

عاصل سے کہ سے بات اپن جگہ ایک سچائی ہے کہ استحسان بھی مصادر شرعی میں سے ایک معتبر مصدر ہے، جس سے کام گوسارے ہی مجہدنے لیاہے ، مگر علماءاحناف نے اس سے بکٹریت استفادہ کیا ہے اوراس کے بتیجہ میں اسلامی زندگی کے تمام شعبوں ے متعلق پوری جامعیت کے ساتھ قانون اسلامی کا ایک عظیم الثان اور نافع ترین ذخیر ہ امت کے ہاتھ آیا۔ (نقداسلامی اصول خدمات اور تقاضے)

التحسان كوججت ماننے والے فقہاء

ائمداحناف میں سے امام طحاوی کوچھوڑ کرتمام احتاف، حنابلہ اور مالکیہ استحسان کومعتبر مانتے ہیں، اصل میں امام مالک استحسان کومص کے مرسلہ میں داخل کردیتے ہیں اور مصالح مرسله ان کے نزد کی جحت ہے، حاصل میہ ہے کدائمہ ملاشاس کی ججیت کے قائل ين\_(اصول فقدلاني زيره يص١١٢)

## استحسان کو جحت مانے والوں کے والال کابیان

تى كىين استحمان اس كى جيت برقر آن وسنت اوراجها عامت استدلال كرتے ہيں، مثلاً ،ارشاد بارى تعالى ، "وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَاأُنُّولَ إِلَيْكُمْ". (الزمر)

تم کوچاہے کہا ہے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجھے اچھے حکموں پرچلو۔

(۱)ارشاد فداوندی ہے:

"الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" . (الزمر)

جواس كلام البي كوكان لكاكر سنت بين پھراس كى اچھى اچھى باتوں پر چلتے بيں۔

بهلي آيت يس "احْسَنَ مَا أُنْزِلَ " كا تباع كاتهم إوردوسرى آيت مقام مدح يس بياس بس ان حضرات كي تعريف ك کئی ہے جواحس قول کی اتباع کیا کرتے ہیں ، کو یانص میں خود اس بات کا تھم اور ترغیب ہے کہ بعض کوچھوڑ وی جائے اور بعض کی اتباع محض اس وجدے کی جائے کہ وہ احسن ہے اور میں استحسان کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعہ احسن کو اختیار کیا جاتا ہے اور

غيراحسن كورك كردياجا تاہے۔

(۲) نیز آ بالله کاارشاد ہے:

"فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَّ".

(مسنداحمدبن حنبل، مستدعبدالله بن مسعود، حديث نمبر، ٠٠ ٩ س)

جے مسلمان مستحن مجھیں وہ انڈ کے یہ ل بھی مستحن ہے۔ اس صدیث سے صاف معوم ہوتا ہے کہ لڈد کے نزدیک بھی وہ چیز مستحن ہو جاتی ہو جاتی ہوتا ہے کہ لڈد کے نزدیک بھی وہ چیز مستحسن ہو جاتی ہوئے کا سوال چیز مسلمانوں کے یہال مستحسن ہواور اگر استحد ن جوتی نہ ہوتی تو اس کے اللہ کے نزدیک حسن ہونے کا سوال بھی بہوتا۔

€rr}

"اذهب وأطعمه أهلك " \_ (الذخيرة، الباب السادس في سبب الكفارة ( دُيجيتل

(ئبريرى)

جاوا ہے اہل وعیاں کو کھلا دو۔ بیاجازت عام اصول کے خلاف ہے ؟ مگر رسول الشعافی نے ان کو استنائی تھم دیا ہے۔
میر امقصد بینیں ہے کہ بیسب از قبیل استحسان ہی تھا؛ کیونکہ جنا ہر رسول الشعافی مستقل شارع تھے، ان کا توں وکمل توخود
اپنی جگر نص اور جحت شرعیہ ہے ، زیادہ سے زیادہ اسے استحسان شارع کہ جاسکتا ہے ؛ تاہم اسے اسمہ جہتدین کی اصطلاح استحسان
ہے کوئی تعلق نہیں ؛ بلکہ میں ان مثالوں کی روشی میں صرف اتنا کہنا جا ہوں گا کہ ایم جمہتدین کی اصطلاح میں جے استحسان کہا جا ہوں گا کہ ایم جمہتدین کی اصطلاح میں جے استحسان کہا جا تا ہم الے استعمال کا وجود شارع علیہ السلام ہے بھی ثابت ہے۔ (فقدامام مالک)

حضرات صحابہ ہے استحسان پر کمل کے نظائر میں اس کی کچھ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، مثلاً: حضرات صحابہ ہے استحسان پر کمل کرنا ٹابت ہے، ذیل ہیں اس کی کچھ مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، مثلاً:

(۱) عورت کا انتقال ہوجائے اوراس کے ورثا میہ ہول: شوہر، مال، دواخیا فی بھی فی اور دوسکے بھی فی کہ اس صورت ہیں شوہر، مال اوراخی فی بھائی تو ورثاء ہیں جواصی بفرائض کے جوتے ہیں، لینی شریعت ہیں ان کے صف مقرر و شعین ہیں؛ لیکن میت کے ہمائی عصبات کو ماتا کے معالی تو ورثاء ہیں اورعم میراث کا بیقا عدہ کلیہ ہے کہ اصحاب فرائض سے جون کی کردہ جاتا ہے وہ عصبات کو ماتا ہے اخیائی بھائیوں کو تو ترکہ طے گا، اگر میت کے سکے بھائیوں کو پہھے ہی نہیں سے ہوئی کردہ جاتا ہی نہیں سے گا، اس کو چھٹا ہی نہیں کہ میت کے سکے بھائیوں کو ترکہ طے گا، اس کے بعد پڑھ بچا ہی نہیں کہ میت کے سکے بھائیوں کو تھے ہوئی کہ میت کے سکے بھائیوں کو ترکہ ہوجا کی اوراخیا فی مصاب میں سے ہونے کی وجہ ہے جا بہتی ہوئی کہ میت کے سکے بھائیوں کو جو اس اوراخیا فی محموم ہوجا کی اور دوسرے محموم ہوجا کی ایک بھی میں ہی میں ہوگی کہ میت کے سکے بھائیوں کو خواہ اخیا کی دوسرے مطابق میں ہوگی کہ میت کے سکے بھائیوں کو خواہ اخیا کی دوسرے ہوگی کہ میت کے سکے بھائیوں کو خواہ اخیا کی دوسرے میں شریک خواہ اخیا کی بھی میں ہی میں ہوگی ہوں یا سکے مسب کو شک میں شریک قرار دیتے ہیں؛ کیونکہ میں میں اس کی اور دوتو ہیں؛ اگر چہان کے باپ الگ الگ ہیں، مصرت عمر نے کی خاطر اختیار کیا ہواور فقہ ماکی اور فقہ شافتی ہیں بھی اس صورت میں اس کا رکھی کی عمر ہے کہ خواہ کہ کئی تھم ہے۔

یصورت مال فرضی نہیں ہے، بلکہ دوائیوں میں آتا ہے کہ ایک مرتب فی الواقع میں نوعیت پیش آگی جنانجہ جب واقعہ حضرت عرف ہیں ہوگا،

عرف کے ریا نہنے پیش ہواتو اولا حضرت عرف نے اس رائے کا اظہار فر مایا کہ مال کی جانب سے میت کے اخیافی ہوا کا حصہ مگٹ ہوگا،

کیونکہ وہ اصحاب فرائف میں سے بیں ، یہ من کرمیت کے میگے بھا نیول نے جوعصیات میں سے نے ، ور حصہ پانے سے محروم ہوجارہ ہے جہ ، حضرت عرف کہا کہ ہما ہے ہمارے باپ کو اور مجھ لیجئے کہ ہما را باپ کوئی گدھا تھا المیکن کیا یہ دا تھنہیں کہ ہم چاروں ایک بی ماں کی اولا و ہیں، یہ من کر حضرت عرف کی کہا رائے سے رجوع فر مائے اور میت کے چاروں بھا نیوں کو مثر شی میں شریک قرار ویٹے کی فیصلہ فر مایا۔ (البحرالحیط ، اللہ حکام اللہ میں اللہ می

ے اٹکار کر دیا اور قرمایا:

"هسدا الشبي كان النبي مُنْتِهِ يعطيكموه تاليفا لكم على الاسلام والآن قداعز الله الاسلام واغنى عنكم فان بقيتم على الاسلام والابيننا وبينكم السيف".

یدوہ چیز تھی جورسول التعلیق تم کواسل م پر جمانے کے لیے دیو کرتے تھے اب القدے اسل م کونسبہ وشوکت دیکر تمہر راہی ج نہیں رکھا، اب اگر اسلام پر جابت قدم رہے تو فہا؛ ورند آلوار ہارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن ہوگی۔اور یہی استحسان ہے۔(فقداسلامی اصول خدمات اور تقاضے)

(٣) سرقه، ورزنا کی سزاایک تھم کلی کی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے، ایک مرتبہ یمن کے باشندول نے مقام حرومیں قیام کیا اوران کے ساتھ رفقاء سفر میں ہے ایک شادی شدہ عورت بھی تھی ، وہ لوگ اس کے ساتھ بدکاری کرتے رہے ، بھراے چھوڑ کرچل پڑے ، بیر قورت حضرت عمر کے پاس آئی اور اپنا واقعہ سناتے ہوئے بیرکہا کہ میں مسکیندا و رمحتاج تھی ، ہمارے رفقاءِ سفر ہی را خیال نیس کرتے سے اور میرے پاس اپنانس کے سواء چھوٹیں تھا، میں اپنی عزت کوان سے مادی فائدہ حاصل کرنے کی غرض ہے کھوتی رہی، حضرت عراس کے رفقاء کو برا کر تھین حال کیا اور جب لوگوں نے اس عورت کی محتاجی اور مسکینی کی تھدین کردی تو حضرت عرف اے زنا کی آ بین سراے بری فرمادیا۔ (چار فیراه)

(٣) حاطب بن الى بلتعة صحابي رسول مالك كايك غلام في قبيد مزينه كايك مخص كا اونث جراكر ذريح كرديا، مدمد حضرت عمرتی عدالت میں پہنچا اور ف بط کے تحت قطع میر کا فیصلہ ان کے حق میں کمیا ؛ لیکن فور آ اس فیصلہ سے عدول کرتے ہوئے حاطب بن الى بلتعة عندريافت كيا كرميرا خيال ب كرتم ان غلامول كو بحوكار كھتے ہوجس سے مجبور ہوكر بيوگ وہ كام كرگز رے ، جے اللہ نے حرام کررکھا ہے، بیفر ماکر حضرت عمر اونٹ کے مالک کواس کی قیمت لینے پر راضی کرلیا، ان دونوں واقعہ میں ایک علم کلی ے ہٹ کر حضرت عمر نے ایک استثنائی فیصلہ فرمایا ہے اور مہی فیصلہ ان مخصوص احوال وظروف کے اعتب رہے حسن اور مقد صد شریعت كے عین مطابق اور جرم دسر المی توازن داعتدال كامقتضا تھا۔ ( قرطبی ،المغنی )

فقهى عبارات سے استحسان كى نظائر كابيان

فقب و کی عبرتول میں بھی استحسان کی مثالیں جا بجاستی ہیں ،اس کی چندمثالیں درج ذیل ہیں: از روئے قیاس میں اُ کھانے

والے پرندوں کا جھوٹا تا یاک ہونا جاہیے؛ کیونکہ چھاڑ کھانے والے چو یابوں کا جھوٹا تا یاک ہے توجس طرح درندے جو یابول کا جمونا نا پاک ہے اسی طرح بچہ و کھانے والے پرندوں کا جمونا بھی نا پاک ہونا جاہیے ، مگر استحسانا ایسے پرندوں کا جمونا پاک مگر مکروہ قرار دیا گیاہے 'کیونکہ درندے جس انعین مہیں ہیں ان میں نجاست محض گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے ' بہذا پوئی کی نجاست كالقلم بحى اى جكدنگايا جائے كا جہاں ونى سے (ان كے كوشت سے پيداشده) لعاب اور رطوبت كا امتزاج بايا جائے اور بيار کھانے واے پر تدول میں میدامتزاج تہیں پایا جاتا ہے،اس لیے کدوہ اپنی چونچ ہے پائی کیکر حتق میں ڈالتے ہیں اوران کی چونچ ایک پاک بڈی ہان کے پائی میں پڑنے سے پائی تا پاک میں ہوتا ہے ابت کراہت اس معنی کرباتی رہ کی کہ عموما ایسے ج نوروں کی چوچ میں خارجی نبح ست لکی رہتی ہے ،اس مسئلہ میں قیاس کی دلیس آگر چدط ہرنظر میں بہت مضبوط ہے الیکن وہ استحسان

سواري پر چلتے ہوئے نماز جن زہ کے متعلق اگر قیاس پر نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ سواری پر جائز ہوئی جا ہے السر کے کہ وہ اصل تماز کہیں؛ بلکہ دعاہ اور دعا ہر صاحت میں جائز ہے،اس کے لیے سواری یا پیدل کو کوئی قید نہیں ہے،اس کے برخلاف استحسان کا تقاضابیہ ہے کہ سواری کی حالت میں نماز جنازہ نہ ہو' اس کیے کہ نمر نبازہ میں تکبیرتح بیر وغیرہ یاتی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حیثیت نماز کی سی ہے البذا اس پر فرض نماز کے احکامات جاری کرنے جا جئیں اور براعذر سواری پر نماز جناز ہ پڑھنے کی اجازت ندہوئی جا ہے اس مسئلہ میں بھی استحسان قیاس کے مقابلہ میں توی ہے ؛ بہذااستحسان ہی کور بھے دی گئی ہے۔

ا كركمى مخض پرزكوة واجب تقى پيراس نے زكوة كى نيت كئے بغير سارا مال صدقد كرويا تويبال قياس كا تقاضا بيا ہے كه زكوة اوا نہ جھی جائے اوراس پرادا کیکی کا فرض بدستور ہاتی رہے ، کیونکہ صدقہ تقل اور قرض دونوں طرح سے کیا جاتا ہے ، ان میں اتمیاز کے سيے فرض كى نبيت متعين طور بركرنا ضروري ہے جو يہال نہيں يا يا گيا، جب كداستحسان كا تقاض بدہے كدسارا وال صدق كروينے كى وجه ے اس سے زکو و کی اوا میکی کاظم ساقط ہوجائے اس کیے کھین کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی چیز متعین کے بغیر متعین نہ موسك ايبال ايباتيس ہے؛ بلككل مال كا أيك حصد بى يهال واجب تھا جويفيتى طور پرصد قد كرديا كيا ،اب بچھ بي بى تبين كدا ہے معین کیا جا سکے اس کیے بلائعین کے بھی زکو ۃ اداہوجائے گی۔

(اقضيه عمر بن خطاب لعبد العزيز الهلودي، ص ٠٠١١)

استحسان بی کے بیل سے قرض کا مستد ہے کا سے رہ میں داخل ہونے کی وجہ سے تاج تر ہونا جا ہے ، کیونکہ قرض میں ایک وقت معینہ بررو پبیکارو پیہے تاولہ ہوتا ہے اور ستعقرض اس کے ذریعہ فی مکرہ اٹھا تا ہے اور سیجھی تو رہا ہے ، سیکن استحسال کی وجہ ہے اسے مہاح قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ قرض دینے میں باہمی رواواری اور بمدردی کا اظہار ہوتا ہے 'اس لیے یہاں پر بھی تی س کو ترك كرك التحسان يرعمل كيا كياب-

اس طرح قیاس کا تقاضا بہ ہے کہ لوگوں کے موضع ستر کوئیس دیکھن جاہیے؛ خواہ علاج ہی کی ضرورت کیوں نہ ہو؛ کیونکہ ب

فيوضنات رضويه (جرافتم)

شریعت کاعام قاعدہ ہے کہ موضع ستر کا دیکھنا ورچھونا حرام ہے بلیکن علاج کی غرض ہے اس کواستحساناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ (فقداسلامی اصول خدیات!ورتقاضے)

€r1)

ظ صدیہ ہے کہ استحسان دلدار بعدہ ہے با تکلیدا مگ کوئی خاص دیمل نہیں ہے، بلکدا نہی ہیں ہے بعض کو بعض پرتر جج اور بعض کو بعض ہے مشتقی اور دلائل ہیں باہمی تطبیق اور سمھوں کے متاسب می مل کو تجویز کرتے ہوئے تھم مرجوح وقبیج ہے نج کر تھم راجح واحسن کو اختی رکرنے کو کا نام استحسان ہے ؛ اس طرح استحسان کا ٹمرہ دراصل ا تباع حسن اور اجتناب عن انقع کا تا ہے، جس کے متحسن ہوئے ؛ بلکہ مامور بہوئے ہے انکار کرنامشکل ہے۔

استحسان کےصفت واقع ہونے کابیان

به مورب كا مفت بن سكتا به خواوه صراحة اس برامروارو بواتواعد كليشرعيد ميل بيست صراحة كونى دليل وارد بولى بكه استحسان برامروارو بواتواعد كليشرعيد مياس برسند برام مورب كا مناوى كتاب السوطر والاباحة مطبوعه مطبع يوسفى فرنگى محلى لكهنق

بعض لغوقهموں كابيان

رو. فی کلام میں ان ان کے منہ سے بغیر قصد کے جوشمیں عدۃ نکل جاکیں وولغوشمیں ہیں۔ امام شافتی کا بھی ندہب ہے،
مذات میں شم کھا بیٹھنا، اللہ کی نافرہ فی کے کرنے پرشم کھا بیٹھنا، زیادتی گرن کی بنا پرشم کھا بیٹھنا بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔ غصے
ورعضب میں، نسیان اور بھول جوک سے کھانے پینے پہنے اوڑھنے کی چیزوں میں شم کھا بیٹھنا مراد ہے، اس تو م کی دلیل میں آیت
دیا تھا الّذین احدُو الله تُحرِّمُو الطیبین میں آک الله لگه تکم و کلا تفتد و الله کا گیجٹ المُفتیدین ) 5 ۔ اما کدہ 87 اکو چیش کیا جاتا ہے، بالکل سے کو لفو تعمول سے مراد بغیر قصد کی تعمیس ہیں اور اس کی دلیل (و لسکس یہ واحد کہ بھا عقد تم الایمان ہے بینی جوشمیس بالقصد اور بالعزم ہوں ان پرگرفت ہے اور ان پرگفارہ ہے۔

# بَابُ مَا يُكُونُ يُمِينًا وَمَا لَا يُكُونُ يُمِينًا

﴿ یہ باب کی لفظ کے شم ہونے یانہ ہونے کے بیان میں ہے ﴾

باب منم مونے یاند ہونے کی فقہی مطابقت کابیان

عدامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ جب تسمون کی اقسام سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے ان الفاظ کو بیان کرنا شروع کیا ہے جن سے وقوع قتم کا اعتبار کیا جائے گایا جن سے وتوع قتم کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔لہذا ان الفاظ کے بیان بیس اس باب کو بیان کیا ہے۔ (عنامیشرح البداریہ، ۲۶ میں ۴۵۹، بیروت)

مصنف علیہ الرحمہ نے تنم کی تعریف واقسام کو بیان کرنے کے بعداس باب کونتخب کیا ہے کیونکہ الفاظ اظہار کا سبب ہوتے ہیں اوراس بیس تنم کے احکام کو بیان کیا جارہا ہے۔ جبکہ تعریف واقسام ہمیشہ احکام واتواع سے مقدم ہوا کرتے ہیں۔

الله كے تام كى تتم اٹھانے كابيان

قَالَ : ( وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِاسْمِ آخَرَ مِنْ أَسْمَاء ِ اللَّهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ أَوْ بِاسْمِ آخَرَ مِنْ أَسْمَاء ِ اللَّهِ وَكِبُرِيَاثِهِ ) لِأَنَّ الْحَلِف بِهَا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا عُرْفًا كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلالِهِ وَكِبُرِيَاثِهِ ) لِأَنَّ الْحَلِف بِهَا مُرَفًا كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلالِهِ وَكِبُرِيَاثِهِ ) لِأَنَّ الْحَلِف بِهَا مُمْتَعَارَف ، وَمَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ فَصَلُح فَيُلُحُ وَمَانِعًا .

2.7

25

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ عزوجل کے جتنے نام ہیں ان ہیں ہے جس نام کے ساتھ تسم کھائے گافتم ہوجا نیگی خواہ بول چال ہیں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں یانہیں۔ مثلاً اللہ (عزوجل) کی قسم ، خدا کی قسم ، رحمٰن کی قسم ، رحمٰن کی قسم ، روردگار کی قسم ۔ فیدا کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہو۔ اس کی قسم کھائی موالی خواہ کی عزت وجلال کی قسم ، (فيوسنات رسويه (جلراضم) ههم)

مط بق معاف فر ، دے۔ اور اگر کسی حالف نے غضب اللہ پاسخط اللہ کہ تو بھی وہشم اٹھانے والما نہ ہوگا۔ اور اس طرح رحمة اللہ کہنے ے بھی تتم تھ نے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ عرف میں ان الفاظ ہے تتم نیس اٹھ کی جاتی ۔ اور بیجی دلیل ہے کہ بھی رحمت سے مراداس کا اڑلیاجا تا ہے۔اوروہ ہارش ہے یاجنت ہے۔جبکہ بخط وغضب سے مرادعقوبت لی جاتی ہے۔

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہم ابتد کوشم نہ قرار دینا بیاللہ کےصفاتی ناموں ہے استثناء ہے کیکن اس میں قید يب كهجب عرف يس ال كافتم مونے كا اعتبار ندكيا جائے۔ ( فتح القدير شرح البدايه ج٠١ ج٠ ع-٢٠٠٠ بيروت ) نی یا کعبر کی تسم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَمُ يَكُنُ حَالِفًا كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ ﴾ لِـ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِقًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرُ ﴿ وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ ﴾ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ ، أَمَّا لَوُ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْهُمَا يَكُونُ يَمِينًا ؛ إِلَّانَ التَّبَرُى مِنْهُمَا كُفُرٌ . قَالَ ﴿ وَالْحَلِفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَحُرُوثُ الْفَسَمِ الْوَاوُ كَفَوْلِهِ وَاللَّهِ وَالْبَاءُ كَفَوْلِهِ بِاللَّهِ وَالنَّاء 'كَفَوْلِهِ تَاللَّهِ) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْأَيْمَانِ وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ

جس نے امتد کے سواکسی اور کی متم اٹھائی جس طرح کسی نے تبی یہ کعبہ کی قتم اٹھائی ہو۔ کیونکہ نبی کریم تعلیہ نے فرویا بتم میں ہے جس تخص کوسم کھانا ہوتواہے جا ہے کہ وہ اللہ ( کے نام یاس کی صفات ) کی سم کھائے یا چپ رہے۔ اور اس طرح جب کسی نے قرآن کی متم اٹھا کی۔ ( تب بھی قتم اٹھانے والانہ ہوگا) کیونکہ قرآن سے قتم اٹھ ناعرف میں معروف نہیں ہے۔مصنف علیہ الرحمہ فر اتے ہیں کہ شم اٹھانے والا واکنبی والقرآن کے محرجب حالف نے اس طرح کہا کہ بین نبی اور قرآن سے بری ہول تو بیری جائے کی کیونکہ نی (علیہ السلام) اور قرآن سے برآت کا اظہار کفرہے۔

فر مایا:حرف مسے بھی متم اٹھائی جاتی ہے اور حروف قسمیہ میں سے داؤے۔جس طرح کسی صالف نے واللہ کہا اور ہاء بھی حرف تم ہے جیے کی نے باللہ کہااور تاء بھی حروف قسمیر میں ہے ہے جیے کس نے تائلہ کہا۔ کیونکہ بیان تمام میں سے برایک قتم کیلئے مقررہاورقرآن میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

شيخ ظام الدين حنى لکھتے ہيں كه غير خداكى شم تتم نبيل مثلاً تمھارى شم ، اپنى شم ، تمہارى جان كى شم ، إپنى جان كى شم ، تمبارے

اس كى كبريائي كانتم ،اس كى بزرگى يا برائى كانتم ،اس كى عظمت كانتم ،اس كى قدرت وقوت كى تتم ،قرآن كى تتم ،كله مائله كى تتم ، ان الفاظ ہے بھی تتم ہوجاتی ہے حلف کرتا ہوں جتم کھا تا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کرکے کہت ہوں۔ جھے رسم بالآلسه إلا الله من يكام شكرول كا-اكريكام كري ياكيا بوتويبودى بي نصراني يا كافريا كافريا كافروب كاشريك امرت وقت ایمان نعیب ندمو۔ مے ایمان مرے، کا فر موکر مرے، اور میدالفاظ بہت سخت ہیں کدا گرجھوٹی قسم کھائی یافتم تو ژوی تو بعض صورت بیں کا فرہوج ئے گا۔ جو تخص اس تتم کی جھوٹی فتم کھائے اس کی نسبت صدیث میں فرمایا" : وہ دیسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ " مینی یہودی ہونے کی شم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ یونجی اگر کہا خدا جا نتا ہے کہ میں نے ایب نہیں کیا ہے اور بیہ بات اس نے جھوٹ کہی ہے تو اکثر علما م کے نز دیک کا فرنے ، در مختار ، کتاب الایمان)

الندك نام كسوا كالتم الفان كي مما نعت

التدتعالي ادراس كي صفات كے علاوه كسى چيز كي قتم اٹھا نامنع ہے.. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے ۔اپنے باپ دادا ای طرح آب نے بیمی فرمایا ہے، جس مخص نے غیراللد کی متم اٹھائی اس نے شرک یا کفر کیا (تر مذی نے اسے حسن کہا ہے اور حاكم في السي الدعليه وسلم سے ميجى ثابت ہے كہ جو تفس يول كيدوالات والعزى ( مجصلات وعزى كرفتم ) اسے لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهِ كَا قُر اركرنا عِلْتِ \_ ( يَحْيَ رَمْرَى، كتاب النفاور والإيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير

قرآن مجید کی شم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالی کا حقیقی کام ہے، جسے اللہ تعالی نے معانی کوسمیت خودصا در فرمایا ہے۔ کلام کرتا بھی اللہ تعالی کی ایک صفت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی شم اللہ تعالی کی صفت کی شم ہےاور بیرج تزہے۔

حالف كي ولعلم الله كابيان

قَالَ ﴿ إِلَّا قُوْلَهُ وَعِلْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا ﴾ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ . وَلَأَنَّهُ يُذُكُّرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ ، يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ عِلْمَكَ فِينَا : أَى مَعْلُومَك ( وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنُ حَالِفًا) وَكَلَا وَرَحْمَةِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ؛ وَلَأَنَّ الرَّحْمَةَ قَدُ يُرَادُ بِهَا أَثْرُهُ ، وَهُوَ الْمَطَرُ أَوْ الْجَنَّةُ وَالْعَضَبُ وَالسَّخَطُ يُوَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَةُ يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَةُ

فرماياً مرضم کھانے والے کا تول "وعم الله "فتم بیس ہوگا۔ کیونکہ بیٹم کےطور پرمعروف نبیس ہے۔ کیونکہ علم القد کوؤ کر کرےاس ے معلومات الہیہ مراولی جاتی ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہا اے اللہ ہمیں اپنے علم کے مطابق بخش دے۔ لیعنی اپنی معلومات کے تشريحات مدايه

رامين -

حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا "جو تحص قسم کھائے اور اپنی قسم میں بیالفاظ اوا کرے "بین کہ آب صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا "جو تحص قسم کھائے اور اپنی قسم میں بیالفاظ اوا کرے "بین لات وعزیٰ کی قسم کھا تا ہوں تو اسے چاہئے کہ وہ لا الدالا اللہ کے۔ اور جو تحص اپنے کسی دوست سے میں بیالفاظ اوا کرے "جام دونوں جو اکھیلیں تو اس کوچاہئے کہ وہ صدقہ وخیرات کرے۔ "( بخاری وسلم)

" وہلاالدالاالتد کے "کامطلب بیے کہ دہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ داستغفار کرے۔اس تعلم کے دومعنی ہیں ایک تو بیک اگر لات وعزیٰ کے نام کسی نومسلم کی زبان سے مہوانکل جا کمیں تو اس کے کفارہ کے طور پرکٹمہ پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

آيت (فان الحسنات يذهبن السيانت. "(بلاشبنيكيان، برائيون كودوركرديتي بي-"

پس اس صورت میں غفلت و مہو سے تو بہ ہو جائے گی۔ دوسرے معنی یہ ہیں کداگر ان کی زبان سے لات وعزئی کے تام ان بنوں کی تعظیم کے قصد سے نکلے ہوں گے تو بے سراحثا ارتد اداور کفر ہے ہندااس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تجدید ایمان کے لئے کلمہ بڑھے اس صورت میں معصیت سے تو بہ ہوگی۔

"صدقہ و خیرات کرے " کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپ دوست کو جوا کھیلنے کی دعوت وے کرچونکہ ایک بڑی برائی کی ترغیب دی ہے ، البندااس کے کفارہ کے طور پروہ اپنے مال میں سے پچوتھہ خدا کی راہ میں فرج کرے بعض معزات یہ کہتے ہیں کہ اس نے جس مال کے ذریعہ جوا کھیلنے کا ارادہ کیا تھا اس مال کوصدقہ و خیرات کردے اس سے معلوم ہوا کہ جب محض جوا کھیلنے کی دعوت و سے کا کفارہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے جا ہے تو میض واقعتا کھیلے گا تواس کا کیا حشر ہوگا۔

قرآن كالما المان كابيان

قرآن مجيد كالتم شرعات م به الدرال مختار قال الكمال لا يخفى ان الحلف بالقران الأن متعارف فيكون بمينا .

در مخار میں ہے کہ کمال نے فر مایا کو فل ندر ہے کہ جکل قرآن پاک کی سم متعارف ہو چک ہے لہذا ہے مقرار پائیکی اس ہے :الایمان مبنیة علی العوف فما تعور ف المحلف به فیمین و ما لافلا .
قدول کی بناء عرف پر ہے، تو عرف میں جس چیز کی سم متعارف ہوجائے وہ سم قرار پائے گی ،اور جو متعارف ند ہوتم شہوگی۔
(الدو المختار ، کتاب الایمان ، مطبع مجتبائی دھلی)

حرف تتم کے اخفاء کابیان

﴿ وَقَدْ يُضِمِرُ الْحَرُفَ فَيَكُونُ حَالِفًا كَفَوْلِهِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ﴾ لِأَنْ حَذْفَ الْحَرُفِ مِنُ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيجَازًا ، ثُمَّ قِيلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ الْحَرُفِ الْخَافِضِ ، وَقِيلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ سری سم، اپنسری سم، آنجھوں کی سم، جوانی کی سم، ماں باپ کی سم، اول دک سم، فرہب کی سم، وین کی سم، علم کی سم، کوبہ کی سم عرش النبی کی سم، رسول اللہ کی سم فی سم ساور سول کی سم بیکام نہ کروں گا بیشم نہیں ۔ اگر کہ بیس نے سم کھائی ہے کہ بیکام نہ کروں گااو واقع بیس سم کھائی ہے تو سم ہے اور جھوٹ کہا تو سم نہیں جھوٹ ہو لئے کا گناہ ہوا۔ اور اگر کہا خدا کی سم کہ اس سے بڑھ کرکوئی شم نہیں یا اس کے نام سے بزرگ کوئی نام نہیں یا اس سے بڑھ کرکوئی نہیں ہیں اس کام کونہ کروں گا تو ہے مہو گئی اور درمیوں کا خط فاصل قرار ز دیا جائے گا۔ (فقاد کی ہندی، کتاب الایمان)

غيراللد كي تم كان كابيان

حضرت این عمر راوی بیل که رسول کریم صلی انشد علیه وسلم نے فرمایہ "انقد تعالی تبہیں اس بات ہے منع فرما تا ہے کہ تم اپ
بابوں کوشم کھا وَ اجس فض کوشم کھ تا ہوتو اسے جائے کہ وہ انقد ( کے نام یااس کی صفات) کی شم کھائے یا چپ رہے۔
بابوں کوشم کھا وَ اجس فض کوشم کھ تا ہوتو اسے جائے کہ وہ انقد ( کے نام یااس کی صفات) کی شم کھائے یا چپ رہے۔
( بخاری ومفکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نبر 591، مسلم)

باپ کی شم کھانے سے منع کرنا مثال کے طور پر ہے ،اصل مقصد توجہ ہدا ہت دینا ہے کہ اندتی لی کے علاوہ کسی اور کی شم نہ کسا کہ دو۔ بطور خاص "باپ " کوذکر کرنے کی وجہ بہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ باپ کی شم بہت کھاتے ہیں! نیز عبداللہ کی شم کھانے کی ممہ نعت کی وجہ بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال عظمت وجل است کے سبب چونکہ شم اس ذات کے ساتھ مختق ہے ،اس لئے کسی غیراللہ کو اللہ کے مشاہد نہ قرار دیا جائے ، چنا نچہ معزمت ابن عبس کے بدرے میں منقول ہے کہ وہ قربایا کرتے ہے کہ جس سوسر تبداللہ اندگی اللہ کہ مشاہد نہ قرار دیا جائے ، چنا نچہ معزمت ابن عبس کے بدرے میں منقول ہے کہ وہ قربایا کرتے ہے کہ جس سوسر تبداللہ اندگی کھا وَں اور پھراس کو تو رُد الوں ،اس کو اس ہے ،ہتر بھتا ہوں کہ کسی غیراللہ کی شم کھا وَں اور اس کو بورا کر وال ہے اس جہار کسی خیراللہ کی قرار ہے کہ وہ اپنی عظم تا ہوں کہ کہ غیراللہ کے اظہار کے لئے اپنی علوقات میں ہے جس کی جا ہے ہتے کہ اس وال ہے تو اس کو مزاوار ہے کہ وہ اپنی عظمت وجلالت کے اظہار کے لئے اپنی علوقات میں ہے جس کی جا ہے تھے کہ مائے۔

اس حدیث کے خمن ش ایک اشکال پیرا ہوسکا ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت سلی الدعلیہ وسلم ہے ہوں معقول ہوا ہے (اللہ واب یہ ہے کہ وابیہ) بعن آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی شم کھائی جب کہ یہ حدیث اس کے سراسر خلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کی شم کھاٹا اس مما تعت ہے پہلے کا واقعہ ہوگا۔ اس صورت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاوب نی تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ با ہے گہم تعدد اندکھائی ہوگی بلکہ شم کہ یہ الفاظ قدیم عادت کی بناء پر اضطر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کل سے ہول ہے۔

حضرمت عبدالرحمن ابن سمره كتب بين كدرسول كريم صلى الندعليه وسلم في قرمايا "ندبتول كانتم كها واورندا بينا بالإل كانتم كدة ومسلم)

الم جا بلیت میں عام طور پرلوگ بتوں اور با پوں کی تئم کھایا کرتے تھے، چنانچی آنخضرت ملی ابتدعلیہ وسلم نے لوگوں کوتبویت اسلام کے بعد اس سے منع فر ، یا تا کہ وہ اس بارے میں استفاظ رکھیں اور تدمیم سند کی بنا پراس طرح کی تتمیں ان کی زبان ہے۔ ارِّل:

وہ تُنَم ہے، جس پر "حرف لام "وازات كرتا ہے، يہ "لام " يا تو حرف شرط" إن " پرداخل ہوتا ہے، يا " قد " پراور يا أس فعل مض رع پرداخل ہوتا ہے، جونو بن تا كيدِ تقيلہ كے ساتھ ہو ہفتر بن تمام إس طرح كے مواروش " تَسَم " كو مقدّ رجانے بير، بصح

60m

(لَئِنْ أُخُوجُوا لا يَخُرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ . . .) (حشر ١٢٠)

) منافقین ، کدینہ کے اہل کتاب ہے اظہار ہدردی اور ہمدلی کرتے ہوئے کہتے تھے ، اگر شمصیں شہر سے نکالا گیا ، تو ہم بھی تمصد رے ساتھ شہر ہے نکل جا کیں ۔ اوراگر تمصد رے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم بھی تمصاری نصرت میں جنگ کریں گے اوراگر تمصد دی مدو کریں (قرآن کریم نے فریا" : وہ اگر نکال بھی دیئے گئے تو بیدا نکے ساتھ نہ تکلیں کے اوراگران سے جنگ کی گئی تو بیہ ہرگز اُن کی مدونہ کریں گئے ۔ ( آنٹہ لکو ڈ فی اُنموال کُٹم ) (آل عموان ۱۸۱)

"يقينًا تم كورس ك ذريعه أزمايه جائع "اور (وَ لَقَدْ عَلِمُ وَالْمَنِ اشْتَراه مَ الْسَوَ الْآحِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ) (البقره ، ۲ • ۱) "اوروه يقينًا جائة تق كرجوكوني مجمع المرك كاء أسكا آخرت مين اصلاً كوني عقيد شرجوكا" -

بن تمام آیات سے تُنم (مُقَنَم یہ) عذف ہوئی ہے، اور "وَاللّهِ " تقدیراً موجود ہے، اور بیلام جو بھی حرف شرط " بن " ب وخل ہوتا ہے، جیسے " : لَیْنُ " اس کو " لامِ مُوطَنَة یا لامِ مُؤَدّ کہ " کہتے ہیں، کیونکہ بیلام، سفنے والے کوجواب سم کیلئے آ مادہ و تیار کرتا ہے یا یا علان کرتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا کلام، جواب سم ہے، نہ کہ جواب شرط وجر او، اور اس لام کی وجہ سے جواب شم ، جواب شرط (جزاء) سے مشتر نہیں ہوتا ہے۔

" محقِق سيدر ضي الدين استرآبادي "بيان كرتے ہيں -

"جس جگہ بھی تشم حذف ہواوراً سے مقد رقر اردیا گیا ہو، وہاں ہے "الم "جس کو"لام مُوطَّعَه " کہتے ہیں، لا یا جا تا ہے تا کہ تشم کے مقد رہونے پر ولالت کرے، اور بے بتائے کہ بیے جواب، جواب تشم ہے نہ کہ نہ کورہ شرط کا جواب، اور بیہ "لام "وہی "لام تاکید "ہے۔

تاکید "ہے۔

کہ جونون تا کید تقلیدی طرح جواب تم پرآتا ہے، اور کیونکہ بددونوں تا کید کا فائدہ دیتے ہیں ، اُسی طرح کی تا کید، جس کا قسم کی فائدہ و بتی ہے، الدیتہ بھی ہے۔ الدیتہ بھی ہے۔ الدیتہ بھی ہے، جیسے :

(وَ إِنَّ اطَعْتُمُوَّهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) (الانعام ١٢١)

"اورا گرتم ہو گوں نے اُنگی اطاعت کر کی تو تمھارا شار بھی مشرکین میں ہوجائے گا" اِس آیت میں اگر چہ حرف شرط" اِن "پ "لام مُؤظَّه " نہیں آیا ہے، پھر بھی قشم نقدریا موجود ہے۔ ( مَشَوْحُ الرّضی عَلیٰ الْکافِیّةِ ، ج2 ہی ۱۳۳۸ تا ۳۴۰) الْكُسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الْمَحُدُوفِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ فِي الْمُخْتَارِ لِأَنَّ الْبَاءَ تَلَكُلُ بِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( آمَنْتُمُ لَهُ). أَيُ آمَنْتُمُ بِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا قَالَ وَحَقَّ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِحْدَى الرُّو آيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَعَنُهُ رِوَايَةٌ أُخُرَى أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينَّا لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَقِيَتُهُ فَصَارَ كَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى ، إِذَ كَانَّهُ قَالَ وَاللَّهِ الْحَقِّ وَالْحَلِفُ بِهِ مُتَعَارَفٌ . وَلَهُ مَا أَنَّهُ يُوَادُ بِهِ طَاعْهُ اللَّهِ تَعَالَى ، إِذَ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ فَيَكُونُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ ، قَالُوا : وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ فَيَكُونُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ ، قَالُوا : وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ حَقَّ لَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ وَالْمُنكُو يُوادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ . حَقًا لَا يَكُونُ يَمِينًا ، إِلَّانَ الْحَقَ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ تَعَالَى ، وَالْمُنكُورُ يُوادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ .

2.7

ادر بھی حرف سے پیشدہ ہوتا ہے اور حالف ہی مضمر بن جاتا ہے۔ جس طرح کسی حالف نے کہ" انلّیہ کا اُفعال کا کہ اُنظار اخت رکے پیش نظر حرف سے کو حذف کرنا الل عرب کی عادت ہے۔ اس کے بعد بیا کہ حرف سے مدخول کو حرف جرکے گرانے کے سبب نصب دیا جائے گا۔ جبکہ دوسرا تول بیٹھی ہے کہ اس کو جرد کی جائے گی ۔ تا کہ کسرہ حرف حذف پر درالت کر ہے۔ اور مختار قول کے مطابق جب کسی نے دنند کہ تو بیٹھی سے ہوگ ۔ کیونکہ یہاں باء کول م کے عوض میں لایا گیا ہے۔ امتد تعی لی نے ارشاد فرمایا: "" جو"" کے مطابق جب کسی نے دنند کہ تو بیٹھی سے ہوگ ۔ کیونکہ یہاں باء کول م کے عوض میں لایا گیا ہے۔ امتد تعی لی نے ارشاد فرمایا: "" جو""

حضرت امام اعظم رضی الله عند نے فرمایا اور جب کسی نے وقت الله کہ تو وہ تم اٹھانے والا ند ہوگا اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا تول بھی اسی طرح ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے دوروایات بیس سے ایک روایت کے مطابق بیتم ہوگی جبکہ دوسری روایت کے مطابق بیتم ہوگی جبکہ دوسری روایت کے مطابق بیتم نہ ہوگی۔ کیونکہ حق الله کی صفات بیس سے ہاوروہ اس کاحق ہونا ہے لہذاوہ اس طرح ہوگیا جس طرح کسی نے کہاواللہ الحق اوراس لفظ سے تم کھانا عرف بیس عام ہے۔

جبکہ طرفین کی دلیل میہ کے لفظ حق سے القد کی اطاعت مفہوم ہے کیونکدا طاعات القد کے حقوق میں سے ہیں۔ لیس می غیرالقد کی قتم ہوج ئے گی اور مشائخ فقہاء نے فر مایا ہے کہ جب اس نے والحق کہ تو یہ بیمین ہوج ئے گی اور جب اس نے حقا کہ ہے تو بمین نہ ہوگی کیونکہ حق القدتوں لی کے اسماء میں سے ہاور کھرہ ہے اور کھرہ سے مراد وعدہ کھل کرتا ہے۔

غيرصرت اورمضمرقهمون كيعض اقسام كابيان

غير صرت اود مصنع قسم " بھی مزيددوصورتوں من تقيم بوتى ہے۔

این بشام بھی اس آیت:

(وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاب اللهم)(مائده ٢٥) "اكروه الى إلى تغتار فداك ك تليث ) عبال ندآئة الأنس على عفرا عتياركرف والول كودردناك عذاب آئة الله على المعتبده ركمتا كريد جواب ، جواب م كالماوه كالوربيس ك الرجد رف شرط ير "لام مؤطَّهُ " نبيل آي -- (عبدالله ابن يوسف الانصاري معروف بابن بشام ، مُعْنِينُ الْلَبِيْبِ عَنْ كُتُبِ الْأَعارِيْبِ، ٢٠ ، بيروت ، واراحياء التراث العربي، بدون تاريخ من ١٢٣)

عوال بيب كركول مفترين في "لام مُوطَّئة "كماته "قنم " كومقد رجانا م إسكاجواب يه كور آن كريم كي چندآ بات من "قسم " كمان كى بات بوئى ب،اور إلى "لام مُؤخَّدُ " يهلى،خودفعل قسم يا أسكاكونى قائم مقام فعل ذكر

(وَ أُقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَأَيْمَانِهِمْ لَيْنَ خَآتَهُمْ نَلِير لَيْكُونُنَ أَعْدَىٰ مِنْ إِحْدى الامم)

(فاطر ۲س)

"مشركتين عرب نے الله كا تحكم اور پخته مكم كھائى كدا كرائقد كى طرف سے أنكى بدايت كے لئے ڈرانے وال كوئى پيغيبرآيا، تو وہ يبودونساري كي أسول ش عي برايك عي بهتر مدايت يا تي كيا-

سيآيت اور إسكي ما نندديكر آيات ش جمله "كيف جا تهم "ياإسكى ما نندكونى اورجمله، إس بات بركواه ب كديدى جمله ووسم ہے، جس کوا تھوں نے مم کے طور پر کھایا ہے۔

غيرصرت تسم كى دوسرى نوع، ووقتم بكرجوفعل تتم عدمثابه ألفاظ كساته كهائى جاتى ب، اوربه ألفاظ خواه أساء بول يا أفعال بعلي تسم كے قائم مقام قرار ياتے ہيں ، توى اصطلاح بن إن ألفا ظاكو، جن كے ذريعة تم كھائى جاتى ہے ، فعل قتم كہتے ہيں ، اگر چەحقىقىت بىل بدائقاظ بىيشە قعل نېيىل بوتے ، بلكە كبحى اسم بوتے بيں اور بمى تىل بىين كيونكەز يادە ترقىل بوتے بيں ،اس سے غالب حكم كوجاري كيا كميا ہے۔

(أَلْقَسَمُ فِي الْلُغَةِ وَ فِي الْقُر آنِ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دارالغرب الاسلامي ، ١٩٩٩ م ، ٥٠ قرآن كريم يس بحى بهت سے أنفاظ ( أساءاور أفعال) صريح فعل ملم ك جكدذ كر موے بين ،اورخود جواب م عاده كوئى اور چیز ، اس بات پردلیل میں ہے ، کہ بیمال قسم موجود ہے ، اور بیالفاظ ، فعل قسم کا قائم مقام قرار پائے ہیں ، اگر چہ بیا خمال بھی دیا جاسكتا ہے كہ يهال فعل مقدّ رجو، اور يالفاظ، أس فعل متم كون في بونے برقريند بول اليكن كى چيز كا حذف بونا، اصل ك

خلاف ہے،اسلے بہتر یہی ہے کہ انہی موجودالفاظ كوفعل شم سےمشابداور سم پردلالت كرنے والاقراروي -ا، م جلال الدين سيوطي عليه الرحمه "إس طرح كي غيرصري قنمُون كو، البي تسم تعبير كرت بين كه خودجس كامعني ، أسكوتهم ونے پردلالت کرے، جیسے: (وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُها) (مريم، ال)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جو معنم میں داخل نہ ہو( اور اُس سے عبور نہ کرے اور کیونکہ بے کام تا کیداور حصر پر دوالت کرتا ے،اسلے "وَاللّٰهِ " كومقد رمانا كيا ہے . (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ألا تسف أن في عُلُوم الْفُر آن ، جسم تحقيق : محد ابو اغضل ابراهيم منشورات الشريف الرضى ، بيدارعزيزى م ٥٦٥)

وہ اَلف ظرو "قسم " كا قائم مقام قرار پاتے ہیں، اُن میں ہے بعض، كافى زیادہ استعال ہوتے ہیں اور اس كاظ ہے صريح معن قسم کے نزد کی ہیں ، اور بعض بہت ہی کم استعال ہوتے ہیں ، اور اِس قلت کی وجہ سے اسلوب قسم سے شار نہیں ہوتے ہیں ، نیز ان أغاظ من ہے بعض ، قرآن کریم اور اُس کے غیر میں بھی استعال ہوئے ہیں ، اور بعض فقط قرآن کریم میں آئے ہیں ، اور بعض صلاً قرآن میں استعمال تبیں ہوئے ہیں ، ایس اس جہت سے بدألفاظ مختلف توعیت کے حامل ہیں ۔

(السَّلُوبُ الْقَسَمِ وَ اِجْتِمَاعُه مَعَ السَّرُطِ في رِحابِ الْقُرآنِ الْكَرِيْمِ، ١٢٢)

يها برجم فقظ أن ألفاظ كو، جوقر آن كريم من "فعل قسم" كي عكراستعال بيوية بين، بطور اختصار بيان كرتے بين: بعض التقين فعل "شهد "اور "عَمْ ، يَمِين اور إيلاء "كالفاظكوفعل مم عمشابالفاظين شاركرت بي اوران فدكوره الم الحاليم كمعنى مين صريح تبين جائية بين اوربيجي إن أنفاظ كاسلوب تتم مين تلتب استعال كي وجد عب كيونكه لفظ " نر "فقط ایک بارسورهٔ مجر، آیت 72 میں ، اور اِی طرح نفظ "آیسیدیٹ سن " بھی ایک بی بارسورهٔ قلم ، آیت 39 میں بطور تع رأيه منان" (قتم " كي معني مين استعمال موت بين واورلفظ "إيلاء " كرس تهد ( فعل كي صورت مين ) قرآن كريم مين دويار

ی چیز کی طرف جرام کی اضافت سے تعم کابیان

عد مه عثمان بن على زيلعي حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں كہ جوتف كسى چيز كواپنے او پرحرام كرے مثلاً كہے كہ فلاں چيز مجھ پرحرام ہے تو ۔ کہددینے سے وہ شے حرام نیں ہوگی کہ انقد (عزوجل) نے جس چیز کوحل کیا اے کون حرام کرسکے مگراس کے برتنے ہے كفيه ولازم أيكالعني يم محمد مم التبيين الحقائق مكتاب الايمان مج ١٠٩٨م ١٢٥٠)

جب سی نے کہ کہ حرام ہے اگر میں وہ گاڑی چلاؤں فقہاء کرام نے اس طرح کے جملہ کوشم کے علم میں شار کیا ہے۔ آپ کے -- كے مطابق انہوں نے يہ جملہ كہنے كے بعد كاڑى استعال كرلى ہے جس كى وجد سے ان كوشم توث كى لبند انہيں قسم كا كفاره دينا ، وكا اوراس طرح كے الفاظ كہنے ہے توبدكرنى جائے -جبيا كه علامه فخر إلدين عمّان بن على زيلعى رحمة الله عليه (متوفى

843 ( 2843 ) نے لکھا ہے۔

الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ وَبِغَيْرِهِ مَحْظُورٌ فَصُرِفَ إِلَيْهِ . وَلِهَذَا قِيلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ . وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ الْعِدَّةِ وَالْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ .

اور جب اس نے کہا کہ بیل تھم اٹھ تا ہوں یا اس نے کہا کہ میں التدکی تئم اٹھ تا ہوں یا بیس حلف اٹھا تا ہوں یا میں التد کا حلف ا نف تا ہوں یا میں کو، بی دیتا ہوں یہ میں القد کے نام کی گواہی دیتا ہول توقشم اٹھانے والا ہوجائے گا۔ کیونکہ بیالفہ ظاہم کمبیئے استعمال ہوتے ہیں۔ اور میصیغد بطور حقیقت حال کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اور مستقبل کیلئے کسی قریبے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ پس کہنے و۔ کواس حالت میں حالف قرارویں گے۔ اورشہاوت تھم ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ منافقوں نے کہا ہم گواہی ویتے ہیں کہ پ علی اللہ کے رسول اللہ کے بیں۔اس کے بعد فرمایا ان منافقوں نے اپنی قسموں کوؤ ھال بنایا ہے۔اورامند کی سم مقرر ومشروع ہے جَدَفِيراند كُفتم سے روكا كي ہے۔ لہذاتهم كواللد كي حمر ف چيرويا جائے گا۔ اسى دليل كے بيش نظريد كها كيا ہے كدان الفاظ ميں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے کے مطابق نبیت ضروری ہے کیونکہ اس میں وعدے اور غیر اللہ کی فتم کا اختال ہے۔

حضرت بوموی اشعری رضی امتدعنه کہتے ہیں کہ رسوں کر بیم صلی القدعایہ وسلم نے فرمایا "خداکی فتیم اگر میں کسی چیز برقتیم کھاؤں اور پھراس قتم کے خل ف کرنے ہی کوبہتر سمجھوں تو میں اپنی قتم تو ڑوول گا،وراس کا کفارہ ادا کردوں گا اس طرح اس چیز کواختیار کرول كاجوبهتر بو\_ " ( بني ركي ومشكوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 593 مسلم)

مطب بدہے کدا گرکسی کام کے بارے میں متم کھاؤں کہ وہ کام ندکروں گامگر پھر مجھوں کداس کام کوکرنا ہی بہتر ہے تو میں قسم کوتو ژکر کفارہ ادا کروں گا اوراس کا م کوکرلوں گا ،اس مسئلہ کی مثالیس آئے آئے والی حدیث کی تشریح میں بیان ہوتگی۔

اور حصرت عبد الرحمن ابن سمره كہتے ہيں كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في ( أيك ون جھے ) فرمايا كه "عبد الرحمن! سرداری کی خواہش نہ کرو ( مینی اس بات کی طلب نہ کرو کہ جھے قدال جگہ کا حاکم وسردار بنا دیا جائے ) کیونکہ اگرتمبراری طلب پر مہمیں سرداری دی جائے گی تو تم اس سرداری کے سپر دکر دیئے جاؤ کے اور اگر یغیر طلب کے کہیں سرداری ملے گی تو اس میں تمہاری مدول جائے گی ، نیز اگرتم کسی بات پرتشم کھا واور پھرو مجھوکدا س تشم کا خلاف کرنا ہی اس تشم کو پوری کرنے ہے بہتر ہے، توتم اس تشم کا کفارہ دے دواورو بی کام کروجو بہتر ہے۔ اورایک روایت میں یوں ہے کہاس چیز کومل میں لاؤجو بہتر ہے اورا پی قشم کا کفارہ دے

" بسرداری کی خواہش نہ کرو " کا مطلب بیہ ہے کہ سرداری وسیاست کوئی معمولی چیز ہیں ہے بلکدایک بہت ہی دشوار اور سخت فرمددار أن كى چيز سبياس كفرائض اور حقوق كى ادائيكى جخص كيس كى بات نبير ب بلكصرف چندى لوگ، كايارا تفائى كى قال رحمه الله (ومن حرم ملكه لم يحرم) اي من حرم على نفسه شيئا مما يملكه بان يقول مالي على حرام او ثوبي او جاريتي فلانة او ركوب هذه الدابة لم يصر محرما عليه للاته لانه قلب المشروع و تغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل قال رحمه الله (وان استباحه كفر) اي ان اقدم على ما حرمه يلزمه كفارة اليمين لانه ينعقد به يمينا فصار حراما لغيره .

€01Þ

(تبيين الحقائق، ج3كتاب الإيمان ص(436)

فتم كا كفاره شريعت مي أيك غلام آزادكرنا، يدر 10)) مسكينول كوسج وشام پين جركهانا كلانا، ياضبح وشام يعني پورے ایک وان کے کھانے کی قیمت دینا میاوال 10)) مسکینوں کو بدن و تھکنے کے موافق متوسط مہاس دینا ہے۔ اگر کوئی مخص ان تمام کفارول سے عاجز ہے واس کو چاہئے کہ بین دن ہے در ہے روز ہر کھے۔اگر روزوں کے درمیان بھی اس کو کہیں سے رو بیل جائے يا المنكى توى اميد موتواس پرحسب تفصيل سابق تين چيزون بيس سے ايك چيزواجب ہے۔

ردائحتار على الدر لحقار كتاب الايمان ج 3 ص 26 مي ہے۔

(و كفارته تحرير رقبة اواطعام عشرة مساكين) كما مرفى الظهار (او كسوتهم بما) يـصلح للاساط وينتفع به قوق ثلاثه اشهر \_ (يسترعامة البدن وان عجز عنها) كلها (وقست الاداء صام ثلاثة ايام ولاء والشرط استمرار العجز الى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولوبساعة (ايسر) ولوبموت مورثه موسوا (لا يجوز الصوم) ويستانف بالمال . اورج 2باب الكفارة ص 895ميس هے: اوقیمة ذلك وان غداهم وعشاهم جاز .

الله كي مم ما حلف الحاف عابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ أَفْسِمُ أَوْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ أَوْ أَخْلِفُ أَوْ أَخْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ ) ؛ إِلَّانَ هَــلِهِ الْآلُـفَاظُ مُسْتَعُـمَلَةٌ فِـى الْـحَـلِفِ وَهَلِهِ الصَّيغَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً وَتُسْتَعْمَلُ لِلاسْتِقْبَالِ بِقُرِينَةٍ فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ ، وَالشَّهَادَةُ يَمِينٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) ثُمَّ قَالَ ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) وَالْحَلِفُ بِاللَّهِ هُوَ

تشريحات مدايه

صداحیت رکھتے ہیں لہذائفس کی حرص میں بنتل ہو کر سرواری وسیاست کی خواہش نہ کرو کیونکدا گرتم اپنی طلب پر سرداری وسیاست پاؤ ت و پھر تہیں ای کے پردکردیو جائے گا بایں معنی کہ اس کے فرائض کی اوا لیکی میں اللہ تعالی کی طرف سے تہیں ری مدوریس کی جے گ جس کا نتیجہ سے ہوگا کہ ہر چب رطرف شروف د ہر یا ہوں گے اور تم مخلوق خدا کی نظروں میں بڑی بے آبروئی کے ساتھ اس منعب ك نا الل قرار د د يئه و أسم و الرباطلب مهيس مردارى وسياست كم تبدي نوازا جائع اتواس صورت مين تعالى کی طرف سے تہاری مدد کی جائے گی۔جس کا نتیجہ سے ہوگا کہ تہارے معاملات انتظام وانصرام درست ہوں مے اور مخلوق خدا کی نظرول شن تهاری بهت زیاد وعزیت و وقعت جوگی۔

"اورون کام کرو کے جو بہتر ہے " کا مطلب میہ ہے کہ اگرتم کسی گناہ کی بات پرتشم کھاؤ مثلاً ہوں کہو کہ خدا کی تئم ایس نماز نہیں پڑھول گا۔ یو۔خدا کی شم میں فعال شخص کو جان سے مار ڈوالول گا۔ یا۔خدا کی شم میں اپنے باپ سے کلد م نہیں کروں گا۔ تو اس صورت میں اس مسم کوتو روز النابی واجب ہوگا اور اس مسم کے تو ڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر کسی ایسی بات پر مسم کھائی جائے جس ك خلاف كرنا ،اك سے بہتر ہومثلاً يول كها جائے كه "خداكي تم إض الى بيوى سے ايك مبينة تك صحبت نبيل كرور كا "ياك طرح کی کسی اور بات پرتشم کھائی جائے تو اس صوبت میں اس تشم کوتو ژویتا محض اولی ہوگا۔ اس بارے بیں زیادہ تفصیل ابتداء باب

یہاں جوروایتیں عل کی تنی بیں ان دونوں میں فرق میہ ہے کہ پہلی روایت ہے تو میں مفہوم ہوتا ہے کہ مم تو ڑنے ہے پہلے کفارہ اوا كردينا چاہئے۔جب كدوم كى روايت سے يەغموم موتا ہے كەكفار وسم تو زنے كے بعداداكرنے جاہئے، چنانچاس مسئلہ پر نتيوں ائمہ کا مسلک سے ہے کہ کفارہ تم توڑنے سے پہلے اوا کردینا جائز ہے لیکن حضرت امام شافعی کے ہال میہ جواز اس تغصیل کے ستھ ہے کہ اگر کفارہ کی اوا لیکی روزہ کی صورت میں ہوتو قسم توڑے سے پہلے کفارہ اوا کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر کفارہ کی اوا لیکی غلام آزاد كرنے ، ياستحقين كوكھانا كھلانے اور يا كير اپہنانے كى صورت ميں ہوتو پھرتتم تو ڑنے سے پہلے كفاره كى ادائيكى ج تز ہوكى ،حصرت ا م اعظم ابوصنیفہ کا مسلک بے ہے کہ مم تو ڑئے سے چہدے کفارہ کی ادائیکی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ جن ا دیث سے تقذیم کف رہ مغہوم ہوتا ہے ان میں حرف واو محض جمع کے لئے ہے اس ہے تقدیم وتا خیر کامغہوم مراد نیس ہے اور نہ حقیقتا وه احادیث تفتریم و تاخیر پر دلالت کرتی ہیں۔

اورحضرت ابو ہریرہ راوی بیل کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اگرکوئی فخص کسی بات پرتشم کھاہے اور پھروہ بیسمجھے کر( اس کے خلاف کرنائی) قتم پوری کرنے سے بہتر ہے تواسے جا ہے کہ وہ کفارہ اداکردے اور اس کام کوکرے ( ایمی تشم توژ

دے) ۔ " ( مسلم ) اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا کی تئم بیں سے کسی مخض کا اپنی تئم پراصرار كرنا ( يعنى اس ملم كو يورى كرنے بى كى ضدكر با) جوائے الى وعيال معنعلق مو، القد تعالى كنز يك اس كوزياده كنام كاربنا تا

ہے بنسبت اس کے کدوہ اس تم کوتو ڑو ہے اوراس کا کفارہ اداکردے جواس پرفرض کردیا گیا ہے۔ " ( بخدری وسلم ) مطلب یہ ہے کہ اگر متم تو ڑنے میں بظ ہر حق تع لی کے نام کی عزت وحرمت کی جنگ ہے اور متم کھانے والا بھی اس کواپنے خیال کے مطابق گناہ علی محتا ہے لیکن اس متم کو پوری کرنے ہی پراصرار کرنا جواہل دعیال کی کسی حق تنفی کا باعث ہوتی ہے زیادہ گناہ کی بات ہے اس موباس حدیث کا مقصد بھی ہے واضح کرتا ہی کہتم کے برخلاف عمل کی بھد نی ظاہر ہونے کی صورت میں قسم کونو ژوینا اوراس كا كفاره اداكرنالازم ب-

## فارى زبان مين فتم المان خابيان

( وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِمِيَّةِ سوكند ميخورم بخداى يَكُونُ يَمِينًا ) ؛ إِلاَّنَّهُ لِلْحَالِ . وَلَوْ قَالَ سوكند خورم قِيلَ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند خورم بِطَلَاقِ زنم لَا يَكُونُ يَمِينًا ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ .

اورجب كى نے فارى زبان شى "سوكىد مىنحورم بىخداى "كماش خداكى مما شاتا بول توبيى مى موكى كيونكه بديمه حال کیدے ہے۔اور جب سی سے سوگندخورم بخدای کہاوری ندنگایا تو ایک قول کے مطابق مدیمین ندہوگی اور جب سی نے فاری زبان بین کہا سوگندخورم بطلاق زنم میں اپنی بیوی کی طلاق کی سوشم کھاؤں گا تو میشم ندہوگی کیونکہ اس طرح عرف نہیں ہے۔ فسمول كادار ويدارالفاظ يرجونا باغراض يرتبيس جوتا قاعده فقهيد

### الايمان مبنية على الالفاظ لا على الاغراض . (الاشباه)

تسمول كادارو مدارالفاظ يرجونا باغراض يربيس جونا باس كى دضاحت بيه كدجب بهى كونى مخض كسى چيز كي تسم كها تا بو اسكى زبان سے اداكر دوا ف ظاكانى اعتبار كيا جائے گا ،اب نہيں ہوسكنا كدو والفاظ كھا ورا واكرے اور پھر كہے كدميرى نيت بين تھى يا میری غرض ایس نظمی تواسکی بینا و بل باطل ہوگ ۔اس کا جبوت احکام کاح وطلاق اور کتاب البیوع کے ابواب میں عام ہے۔اوراس طرح كماب الند ورمين بهي بهت احكام اي عمرتب بوت ين-

اس کا ثبوت میہ ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے راستہ میں ایک تا یوت بچھایا اوراس ر بین گیا اور بیاروں کا عذاج کرنے لگا ،حصرت ایوب علیدالسلام کی بیوی وہاں سے گزری ، تو اس نے پوچھا ، کیا تم بیاری بین جتلاء ال حص كا بھى علاج كردو كے۔اس نے كيابان ،اس شرط كے ساتھ كدجب اس كوشفاد ،دون كا تو تم بابا كرتم نے شفادى ہے ال كروا من تم يونى اجرطلب تبيل كرتا حضرت الوب عليدالسلام كى بيوى في حضرت الوب عليدالسلام ساس كا ذكر كيا تو المهول نے فر مایا تم پر افسوں ہے بیتو شیطان ہے اور اللہ کیلئے جھ پر بینذر ہے کہ اگر اللہ نے جھے صحت دے در تو جس جمہیں سوکوڑے

مارول گااور جب وه رتندرست جو مین توانند تعالی نے فرمایا:

ترجمہ: اورائے ہاتھ ہے (سو) تنکون کا ایک مٹھا (جھاڑو) پکڑ لیس اوراس سے ماریں اورا پی تشم نہ توڑیں ، بے شک ہم ان کوصابر پایا ، وہ کیائی خوب بندے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے والے (من بہم)

لہذا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کوجھاڑ و مار کرا پی قتم پوری کرلی ۔ (مخضر دمشق ج ۵ص ۱۰۸ دارالفکر ہیروت) ال علم سے معدوم ہوا کہ قسموں میں الفہ ظ کا اعتب رکیاج تا ہے بیمسئلدا گر چہسا بقد شریعت کا ہے ، اوراب اس طرح نہیں ہے کیکن ہمار استدلال صرف يهال يرالفاظ كأب

### تسم میں ایم اللہ کہنے کا بیان

قَالَ : ﴿ وَكَذَا قُولُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيُّمُ اللَّهِ ﴾ لِأَنَّ عَمْرَ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَعْنَاهُ أَيْمَنُ اللَّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ وَأَيْمُ صِلَّةٌ كَالْوَاوِ ، وَالْحَلِفُ بِاللَّفْظَيْنِ مُتعَارَفٌ .

فرمايا - اوراى طرح جب كى في المسعّمة اللّه " يا "أَيْمُ اللّه " كم كيونكه عمرالتد عمرا وبقاء القد ب اوراميم الله كالمعنى المين القد ہے اور پمین کی جمع ہے۔ اور بیابھی کہا گیا ہے کہاس کامعنی والقدہے اور ایم بیدداؤ کی طرح صلہ ہے اور ان دونوں الفاظ ہے معم اٹھا نامٹعارف ہے۔

حضرت عبداللد بن عمر رضى التدعنهمار وايت كرت بيل انهول في بيان كيا كدرسول الله صلى التدعليه وآله وسلم في أيك لشكر بهيما اور اسامہ بن زبید کواس کا امیر مقرر کیا ، بعض نوگول نے ان کی سرداری پرطعن کیا تو رسول المنتصلی الله علیه وآله دسلم نے کھڑے ہوگر فر مایا کداگرتم اس کی سرداری پرطعن کرتے ہواس سے پہلے اس کے یا ب کی سرداری پر بھی طعن کر چکے ہوسم خدا کی وہ ا،رت کا مستحق تھا اورلوگوں میں میرے نز دیک وہ زیا دہ محبوب تھا اور اس کے بعد بید ( پینی حضرت اس مدرضی الند تعانی عند ) ہوگوں میں میرے زديك سب يدرياده محبوب - ( سيح بخارى: جلدسوم: حديث نمبر 1549)

صريح وظا برتسم كافقهي مفهوم

و و نوع جوتسم كے لئے وضع كئے كئے ألف ظ كے ساتھ ہوتى ہے ، اورو و ألفاظ جوتسم كے لئے وضع كئے مجتمع بيں يا تو حرف بيں ، جے : ( باء، تاء اور واق) اور یاوه ألفاظ فعل میں، جیے:

(حَلَفَ ، أَفَسَمَ ، آلاور إِيْتَلَى) اور يا وه ألفاظ اسم هيس ، جيسے : ( يَمِين ، أَيْمُن اور

فيوضنات رضويه (جديم)

ليكن وه ألفاظ جوفقط سم كساتها خضاص ركيتي بي اورتسم تعل وه عنى نبيل ديته ، وه فقط فعل أقسم اور الحسلف هيس، اور م كائساء ميل بيالفظ مركين اوراً يمن أس وقت تسم كامعني ويتي بين، جب إنكى اضافت مفظ "ألعته" كي طرف بهواليكن الر پیلفظ "اَللنّه " کے غیر کی طرف مضاف ہوں ، تو قرینہ کے ساتھ تھ میر دلالت کریں سمے ، کیونکہ اِن دونو لفظول ( پیمٹین واکیمُن ) ك معتبر ومعنى بين \_ (منشورات جامعة القاتح ١٩٩٢م بش ١٢٨)

€11}

اِی طرح لفظ "عُمر "قسم کے لئے عین کے زیر ( فتحہ ) کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ بیصورت اِسکی دیگر دوصورتوں (عُمر و عُمر ) کی نسبت خفیف اور آسمان تربیم ،اور إس لحاظ سے که زبان عرب میں تشم کا استعمال بہت زیادہ ہے،اسلے لفظ "مُغمر " کے كَ خفيف صورت كوا ختيار كيا حميا ميلفظ قرآن كريم من إى صورت من فقط ايك باراستعال مواب : ( لعَمْر كَ إِنَّهُم لَفِي مَكُورِيهِم يَعمَهُونَ) -سورهُ حجر ، آيت ٢٤ "اے تي الله آ كي عمراورزندگي كي شم كديداوك خت عفلت ميں پڑے ہوئے ہيں -" لعض بغت شناس إس بات ك قائل بين كه لفظ "عمر "لفظ "أللنه " كي طرف مضاف نبيس موتا، كيونكه إسكامعني "زندگي اورحیت "ہے اور القد تعالیٰ کی ذات کے لئے "زندگی اور حیت " کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ، کیونکہ وہ الی ذات ہے جس کا وجود أزًل ب، اور بيلفظ أسك لي من استعال موتا ب كربس كيليّ حيات كابونا اور پهرفتم موجانا ، قابلي تصوُّر موبيكن أكر إس فظ اعمر كامعتى "بقاءاوردوام" قراردين، توإس صورت بين إسكى اضافت ذات پرورد كارعالم كى طرف بلاهك وشبه كوكى مانع نبيس رحمتى ، اسع الم إس الفظ كاستعال عربي أشعار ش الفظ "ألعتْ " كالحرف اف فت كما تهود يكفت بي ، جيد :

إذا رَضِيَتْ عَلَى بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاها ( ابو حيان اندلسي ، ٱلْبَحُرُ الْمُحِيْطُ في التَّفْسِيْرِ ، ج٢، بيروت . دار الفكر ، ٢ ١ ١ ١ ا هجرى ، ص • ٩٩) "جب قبيله بنوتشر مجه سے راضي موجائے گا ،تو الله كي بقاء ودوام كي تسم ،أنكاراضي مونا مجھے تجب ميں أالے گا۔"

يه لفظ "عُمر "زياده ترمخاطب كي ضمير "كاف "اوريامتكلِّم كي ضمير "ياء " كي طرف مضاف بوتا ب، اوراكرا م ابتداء، ائ لفظ پرداخل ہو، تو مبتداء ہونے کی بناء پر مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ بیلام ، کلام کی صدارت اور ابتداء چاہتا ہے، اور اگر بیلفظ سام ابتداء سے خالی ہوتو پھر یا تو مبتداء یا خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہوتا ہے، (اور مبتداء یا خبر میں سے سی کوتر جی حاصل نہیں ہے) اور یا يلفظ عامل جر كحدف مون كي ينا و يرمنصوب موتا ب، جي اصطلاحاً "مَنْ صُوب بِنَزْعِ الْحافِضِ " كَتَمْ بِن اور حقيقت مِن "أُقْسِمُ بِعَمْرِكَ " تَهَا وراس مَ فَعَلِ قَسَم اور حرف جرّ عذف بوسي بين - ( محمد المعخنار السلامي ، القَسَمُ في الْلَغَةِ وَ فَي الْقُرآنِ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الغرب الاسلامي، ١٩٩٩م، ص٢٦)

بعض إس بات ك قائل بين كمرح اورظا برتم وه بوتى ب، حس بين فعل تم بروف تسم اور مُقْسَم به

(فيوضات رضويه (جلابَ فتم)

تشريحات مدايه

(فيوسنات رسويه (جلزفع) (۱۲)

"اور جب الله تعالى نے أن ہے، جن كوكتاب دى تى ورئى بديان ليا كداس كتاب آسانى كے حقائل كولوكوں كيئے بيان كرو كے ا اورا كوئيس چھيا دے " ،اور إى طرح قرآن بي حضرت يعقوب كاقول دكايت ہواہے كہ:

(قَالَ لَنُ أَرْسِلَه مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتَنني بِه) ٤١

"حفرت نیفوب نے کہا: میں پوسف کوتمکارے ساتھ ہرگزنہیں جمیجوں گا، جب تک تم میرے لئے ضدا سے عہد و پیان نہ کروکراس کومیرے پاس واپس لاؤگے"۔

يبودى يانصراني مونے والے قول كے تم مونے كابيان

( وَإِنْ قَالَ إِنْ فَهَ عَلَمَ كَذَا فَهُو يَهُودِئُ أَوْ نَصُرَائِيُّ أَوْ كَافِرْ تَكُونُ يَمِينًا ) ؟ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرُطُ عَلَمَ المَعْنَاعِ ، وَقَدْ أَمُكَنَ الْقَوْلُ جَعَلَ الشَّرُطُ عَلَمَ المَعْنَاعِ ، وَقَدْ أَمُكَنَ الْقَوْلُ بِي خَعَلَ الشَّرُطُ عَلَمَ المَعْنَاعِ ، وَقَدْ أَمُكَنَ الْقَوْلُ بِي مَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا تَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَكَلِلِ . وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيء عَقَدَ فِعُلَهُ فَهُوَ الْغَمُومُ ، وَلَا يَكُفُرُ اعْنِبَارًا بِالْمُسْتَقْبَلِ .

وَقِيلَ يَكُفُرُ ، إِلَّانَهُ تَنْجِيزُ مَعْنَى فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ هُوَ بَهُودِى . وَالصَّحِيحُ أَنْهُ لَا يَكُفُرُ فِيهِمَا اللَّهُ لَا يَكُفُرُ فِيهِمَا اللَّهُ يَكُفُرُ بِالْحَلِفِ يَكُفُرُ فِيهِمَا اللَّهَ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيمًا اللَّهُ وَفِيهِمَا اللَّهُ وَفِيلَ وَفِيلًا وَفِيلًا وَفِيلًا وَاللَّهُ وَفِيلًا وَفَي اللَّهُ وَفِيلًا وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

2.7

اورا آرکس نے کہا کہ اگر جس الیا کہ وں تو جس مجودی ہوں یا نعرانی ہوں یا کافر ہوں تو ہے قول کم ہوگا کیوں کہ جب اس نے شرط کو کھر پر علامت قرار دیا تو اس نے کلوف علیہ سے بچا واجب ہجھ لیا اور اس کے قول کو پیش قرار دیا کہ کہ بین کی وجہ سے و جوب امتناع کا قائل ہونا ممکن بھی ہے جسے حلال کو حرام قرار دیا جسے حلال کو حرام کرنا پیمین ہے ورا گر حالف نے کی امتناع کا قائل ہونا ممکن بھی ہے ورا گر حالف نے کی اور ایک قول یہ ایک ہت کے لیے بید کہا ہو جسے وہ کر چکا ہوتو وہ پیمن غموں ہے اور ستعبل پر قیاس کر کے حلف کی تلفیزیس کی جسے گی اور ایک قول یہ ہے کہاں کی تعلیم کے اس کے کہا کہ وہ یہ ودی ہے۔ تو سیح کے روایت کے مطابق میں میں ہے جسے اگر اس نے کہا کہ وہ یہ ودی ہے۔ تو سیح کے روایت کے مطابق ماضی وستقبل وونوں جس اس کی تکفیرند کی جائے گی۔ البتداس جس شرط یہ ہوجائے گا کیونکہ اقدام عمل کے سب وہ فر برراضی ہو چکا ہے۔ راس کے اس قول شم ہے کا فر ہوجائے گا تو دونوں حالتوں جس کا فر ہوجائے گا کیونکہ اقدام عمل کے سب وہ فر برراضی ہو چکا ہے۔

علامدابن عابدين شامي حنى عليه الرحمد لكھتے بين كدجب كى فض الله كر كر كر بي كام يكام ندكروں

تصرتے وظا ہر شم دوطرح کی ہوتی ہے

اوّل: وہ اُسَم جو جمد خبر میرکی تاکید کیائے آتی ہے، اور اُس خبر کی ، جو جواب نتم میں ہوتی ہے، تاکید کرتی ہے، اور قَسَم کی پیول ا بہت زیادہ رائج اور مشہور ہے نیز یہی توع قرآن کریم کی تمام صریح اور ظاہر تُسَموں کوشائل ہے۔

دوم: وه تُنَم جو جملہ إنشائيكى تاكيدكرتى ہے، اورطلب، سؤال، أمرونى وغيره كيلئے آتى ہے، اورتَنَم كى إس نوع كو "تسم استعطافى " بھى كہتے ہیں، جیسے " باللّهِ هَلْ زَبْد قائِم ؟ "اور تُنَم، ہرصورت ہیں حزف "باء " كے ساتھ آتى ہے اور إسا استعمال بہت كم ہے، نيز قرآن كريم ہيں اصلا استعمال نہيں ہوئى ہے۔

عبداللداور ميثاق التديانعقاوهم كابيان

( وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهَٰدُ اللَّهِ وَمِيَّاقُهُ ) لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَوْفَوُا بِعَهْدِ اللَّهِ ) وَالْمِيثَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَهْدِ ( وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَيِّ نَذُرٌ أَوْ نَذُرُ اللَّهِ ) لِلقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّالَهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )

2.7

اورای طرت جب کی نے عہداللہ اوراس کا بیٹاق کہا (تو یہ بھی تئم ہوگی) کیونکہ عہد یمین ہے اللہ تھ لی نے ارشاد فر مایا" وَ أَوْ فَ وَا بِعَهْ اِللّٰهِ ﴿ مِنْ قَ عَهد ہے عبارت ہے اورای طرح جب کی نے کہا جمعے پر تذریب یا اللہ کی نذر ہے۔ (تو یہ بھی تئم اللہ کی) کیونکہ نبی کر تیم اللہ کی نذر ہے۔ فر مایا: جس شخص نے تذریائی اوراس کو پورانہ کیا تواس پر قیم کا کفارہ واجب ہے۔

قرآن كريم ين الأعل قسم عدمابالفاظ "كااستعال

"مِنْسُاق اور مَوْيْق "دونول كامعنى "عبدو يان "باور كيونكه عبدو يان معمولاً قَسَم كما ته مبوت بين السلع و دونول فظ بحث فعل العبدوييان عبدوييان معمولاً قسم كما ته مبوت بين السلع و دونول فظ بحل فعل فعل المتعال بوئ بين بيد:
دونول فظ بحل فعل قسم ك جُكْرِ الريات بين اورقر آن كريم بين بحل چندموارد بين قسم كمعنى بين استعال بوئ بين بيد:
دونول فظ بحث فعل قسم كم حكمة من الله في الله بين الموسلة ب

تشريحات مدايه

گا۔اگریدکام کرے یا کیا ہوتو پہودی ہے یا غرانی یا کافریا کافروں کاشریک،مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو۔ ہا بمان مرے، کا فر ہوکرم ہے،اور بیالفاظ بہت بخت ہیں کہ اگر جھوٹی قسم کھائی یاقشم تو ڑ دی تو بعض صورت میں کا فرہوجائے گا۔ جو تخص اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فر «یا" : وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ "یعنی یہودی ہونے کی قسم کھائی تو یہودی ہوگیا۔ یونہی اگر کہا خداج نتا ہے کہ بیس نے ایب نہیں رہا ہے اور یہ ہات اس نے جھوٹ کہی ہے توا کٹر علاء کے زد کیک کا فر ہے۔ (رو

اسلام كے سوائسي فد بہب كي تشم الحانے كابيان

حفرت ثابت ابن ضى ك كيت بين كدرسول كريم صلى القديميدوسيم في فرمايا "جوفض اسلام كے خلاف كسى دوسرے مذہب كى جھوٹی تشم کھائے تو وہ ایب ہی ہوج تاہے جیب کہ اس نے کہ ،،ورکسی انسان پراس چیز کی نذر پوری کرنا واجب نہیں جس کا وہ مالک نہ مو درجس مخض نے ( دنیا میں ) اینے آپ کو کسی چیز ( مشافیھری وغیرہ ) سے ہلاک کرایا تو وہ قیامت کے دن ای چیز کے عذب بیں بنتلاء کیا جائے گا ( یعنی اگر کسی تحض نے چھری گھونپ کرخود کشی کرلی تو قیامت میں اس کے ہاتھ میں وہی چھری دی جائے گى جس كوده اييخ جسم ميس گھونىپتارىي گا در جىب تىك كەحل تعالى كى طرف سىنىچىت كائقىم نەبھوگادە مىلىل اى عذاب يىس مبتلار ب گا اور جس مخف نے کسی مسلمان پر اعنت کی تو وہ (اصل گناہ کے اعتبار سے ) ایسا ہی ہے جبیبا کہ اس نے اس مسلمان کول کر دیا ہو، اورا ی طرح جس تنص نے کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگائی تو گویاس نے اس مسلمان کوئل کردیا ( کیونکہ کفر کی تہمت لگانا اسب بسل سے بہذا کفر کی تہمت مل کردینے کی مانندہے) اور جھوٹا دعوی کرے تا کداس کے مال ودولت میں اضافہ ہوتو اللہ تعالی اس کے مال د دولت مين كى كرد \_ 2" ( بخارى وسلم مفتكوة شرئيف: جلدسوم: حديث فمبر 592)

حدیث کے پہلے جزو کا مطلب بیہ ہے کہ سی مخص نے مثلاً یو ساتھ کھائی کہ "اگر میں فلال کام کروں تو یہودی یا نصرانی ہوں، یا دین اسل م سے یا پیغیمراسلام ہے اور یا قر آن سے بیزار ہوں۔اور پھراس نے اس کے برخدا ف کیا یعنی تسم کوجھوٹی کردیا ، باس طور كداس نے وہ كام كرليا جس كے نہ كرنے كى اس نے تتم كھ أي تقى تو وہ ايد اى يہودى ونصرانى ہو گيايا دين اسدم يا پيغبراسل ميا قر آن ہے بیزا بوگی کیونکہ تم دراصل اس کام کورو کئے کے واسطے ہوتی ہے جس کے لئے وہ تم کھائی گئی ہے۔ بہذاتم کا بچ ہوتا توبیہ ب كشم كھانے والاوہ كام ندكر سے اور اگر وہ اس كام كوكر سے گا تو اپنى تىم بىل جھوٹا ہوگا تولاى لدوييا ہى ہوگا جيسا كداس نے كہا ہے۔ حدیث کے اس ف ہر کی مفہوم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی قتم کھانے والا محض قتم کھانے کی وجہ ہے اس قتم کوتو ڑنے کے بعد کا فر ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی تشم کھا کرا کیے صریح ترام فعل کا ارتکاب کرتا ہے اور پھراس فتم کوجھوٹی کر کے کویا کفرکو برضا ورغبت اختیار کرتا ہے۔لیکن یہ بھی احمال ہے کہ اس ارشاد گرامی کی مرادیہ بتانا ہو کہ اس طرح کی فتم کھانے واله واقعة بہودی وغیرہ ہوجاتا ہے بلکہ اس کی مراد بطور تہدید دستبیہ بین طاہر کرنا ہو کہ وہ فض یہودیوں وغیرہ کی مانندعذاب کامستوجب ہوتا ہے، چنانچہ اس كى نظيراً تخضرت صلى القدعدية وسهم كاارشاد كرامي ہے كه (من ترك الصلوة فقد كفر) ( يعنى جس مخص في نماز جيمور دى وه كافر ہو

سمیا) اس ارشاد کا بھی مہم مطلب ہے کہ تماز چھوڑنے والا کا فرول کے عذاب سے مستوجب ہوتا ہے۔اب ہی ہد بات کہ اس طرح فتم کھانا اگر چہترام ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح فتم کھ ہی لے تو کیا شرعی طور پراس کوشم کہیں مجے اور کیہ اس فتم کوتو زنے کا کفارہ واجب ہوگا یانہیں؟ تواس بارے ہیں علاء کے مختلف اتوال میں ، حسرت امام اعظم ابوصنیف اور بعض علیء کا تول توبیہ ہے کہ بیشم ہے اور اگر اس تشم کوتو ڑا جائے گا تو اس محض پر کفارہ واجب ہوگا ء ان کو دلیل مبدایہ وغیرہ میں منقول ہے۔حضرت امام ما لک اور حضرت اله م شافعی فر ماتے ہیں کہ اس طرح کہنے پرنشم کا اطلاق تنہیں ہوگا لیعنی شرق طور پراس کونشم نہیں کہیں گے اور جب بیشم ہی نہیں ہے تو اس کو قرز نے پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، ہاں اس طرح کہنے والاسخت گنا ہگار ہوگا خواہ وہ اپنی بات کو بور، کرے یا تو ڈ ڈ الے

دوسرے ندہب کی شم کے سبب کا فرجونے کا بیان ورمی رمیں لکھا ہے کہ ( فدکورہ بالا مسئلمیں ) زیادہ سے بات سے کہ اس طرح کی شم کھانے وال ( اس شم کے برخلاف عمل کرنے کی صورت میں کا فرنبیں ہوجاتا خواہ وہ اس طرح کا تعلق گذرے ہوئے زمانہ سے ہویا آنے والے زمانہ سے ہویشر طبیکہ وہ ال طرح كہنے كے بارے ميں قسم بى كا اعتقاد ركھتا ہوليكن اگروہ اس قسم كے ہوئے سے اعلم ہواوراس اعتقاد كے ساتھ سے الفاظ ادا کرے کہاس طرح کینے وا را اپنی بات کوجھوٹا ہونے کی صورت میں کا فرہو جاتا ہے تو خواہ وہ اس بات کا تعلق گذرے ہوئے زمانہ ہے ہو یا آنے والے زمانہ میں کسی شرط کے بور ہونے کے ساتھ وہ دونوں ہی صورتوں میں کفر کوخود برضا درغبت اختیار کرنے کی وجہ

ے کا فرجوجائے گا۔

"اوركسى انسان براس چيز كې نذر پورې كرناواجب نبيس جس كاده ، مك ند ، و " كامطلب سيه يكه مثلاً اگركوني مخص يول كيم "ا كرميرا فلا عزيز صحت ياب موجائ توميل فلال غلام آزادكردوں گا"جب كه بوفلال غلام در حقيقت اس كى ملكيت ميں نه موہ تو اس صورت بین اس نذر کو بورا کرنا واجب شیر ہے اگر اس کے بعد وہ غلام اس کی مکیت ہی بین کیوں ندآ جائے ہاں اگر اس نے آ زادی کوملکیت کے ساتھ مشروط کردیا لیمنی یول کہا کہ "اگر میرافلال عزید حسنت ماپ ہوگیا اورفعال غلام میری ملکیت میں آسمیا با فلال ام کومیں نے خرید لیا تو میں اس کوآزاد کردوں گا "تواس سورت میں وہ غلام ملکیت میں آئے کے بعد یا خریداری کے بعد ال نذر المعطايق آزاد موجائے گا۔

"تا اس کے مال و دوات میں اضافہ و "بیا کثر کے اعتبار ہے دعوی کی علت وسبب کی طرف اش و ہے کہ اکثر لوگ محض اہے ال ودوا میں اضافہ کی خاطر جھوٹے وعدے کرتے ہیں نہ کور واثمرہ ( میخی ائندتنا کی کے طرف سے اس کے ماں میں کی کروی جانا) مرتب ہوں ۔ جھوٹے وعدے کانہ کورہ ثمرہ محص مال ودومت ہی ہے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہی ثمرہ ان لوگوں کے حق میں بھی مرتب ہوتا ہے جوایت احوال وفض کل اور کم لات کے ہارے میں محض اس مقصدے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ عام انسانوں کی نظروں میں ان كاجاه ومرتبدزيا وه يزيا وه بره هے۔

تشريحات مدايه

حالف كغضب التدكين كابيان

( وَلَـوُ قَـالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَى غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ ) لِأَنَّهُ دُعَاءً عَـلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا زَانِ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكُلُ رِبًا ﴾ ؛ لِأَنَّ خُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاء تَخْتَهِلُ النَّسْخَ وَالتَّبُدِيلَ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى حُرْمَةِ الاسْمِ وَلَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ .

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ اگر میں اس طرح کروں تو مجھ پرالند کا غضب ہویا وہ ناراض ہوتو بیتم نہ ہوگی۔ کیونکہ اس نے ا ہے گئے بددعا کی ہے۔ اور میا مم کی شرط کے معلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیمعروف نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اس نے کہا کہ اگر میں اس طرح كروب يس زانى مول يايس چورمول يايس شراني مويايس سود كهاني واما مول . (توبيمي متم ندموكى) كيونكداشياء ميس كن وتبدلی کا حمال موجود ہے۔ پس بیالند کے نام کی حرمت کے علم میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ بیمی تتم کے طور پرمعروف نہیں ہے۔

مینی نظ م الدین منفی لکھتے ہیں کہ بیالفاظ منبیل اگر چدان کے بولنے سے گنہگار موگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے آگر ایب کروں توجھ پراللہ (عزوجل) كاغضب موراس كى لعنت مو،اس كاعذاب مورخدا كا قبرو ئے، مجھ برآسان محص براے، مجھے زمين نگل جائے۔ مجھ پر خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، رسول اللہ علی اللہ تق کی علیہ وسلم کی شفاعت ندیلے، مجھے خدا کا ویدار نہ نفیب مورمرت وقت كلمدندنصيب مور (فآوي منديه، ج٢ من ٥٥)

حالف كا كلام مين تأ ويل كرنے كافقهي بيان

على مداين قد امدر حمد القد كہتے ہيں: ان كا كہنا ہے: اور جب وہ حلف اٹھائے اور اپنی قسم میں تا ویل كرے، تو اگر وہ مظلوم ہے تواے تاویل کاحل ہے ، اور تاویل کامعنی ہے کہ : وہ اپنی کلام اے مقصود لے جونل ہر کے بی لف ہو ہمثلا وہ حلف اٹھائے کہ : وہ میرا بھائی ہے اور اس سے اسلامی بھائی مراولے یا اس سے مشہ کوئی اور بات یا پھر جھیت اور تکررت اور آسان کی یا ہے کے اللہ کی فتم میں نے اس سے چھیس کھایا، اور نہای میں نے اس سے بھولیہ ہے، یعنی اس سے مراویتے اور کھانے کے بعد جو باقی ہے وہ ہو میاوراس کے مشبہ جوس مع کے ذہن میں اس چیز لائے جواس کے ظل ف ہو، جب وہ اے قتم اٹھانے کا کہے، توبیتا وہل ہے كيونكه بيطا ہركے خلاف ہے۔اور تا ديل والي تهم اٹھانے والے کی تين حالتيں ہوسكتی ہیں۔

يبكي حالت: حلف المان والامظلوم بومثلا ظالم خص الي حيز برقهم الفوائ اورا كرمظلوم مخص سيج يولية اس بظلم كريكا، يا كوئى اورظكم كريكا، يا بجرمسلمان حض كواس عضرر حاصل موتواس محص كوتاويل والي شم الفائي كاحق حاصل ب.

ابوداودر حمداللہ نے سوید بن حفلہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ " : ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کارادہ رکھتے تھے اور ہم رے ساتھ واکل بن جحررضی القد تعالی عند تھے تو انہیں ان کے دشمن نے پکڑلیا چنانچے لوگوں نے پریشان کیا کہ تم الله و البدايس في صلف الله يا كديه مير ابها في إلى الله والبول في الله والله واله جناني الم مسول كريم صلى الله عليه وسلم ك ياس آئے اور آپ کے سامنے روقصہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " : تم ان میں سب سے زیادہ سے اور حسن سلوک کرنے والعائي = "

اورایک روایت میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے " : تورید میں جھوٹ سے آزادی ہے "لیکن مید صدیث ضعیف ب، اور سيح يه ب كدية عررض الله تعالى عند يرموقوف ب. ( سيم الا دب المفرو ( . ( 857 )

لین اس توریکی آزادی اوراجازت ہے جوسامع کو پھوشککم کے خلاف معنی دے .

محد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں: تورید کی کٹرت کی بنا پرایک عقل مند مخص کے لیے جھوٹ بولنے کو کوئی ضرورت نہیں ،عقل مند کوخاص اس سے کیا ہے کہ وہ تا ویل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے،اس کیے اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت جہیں۔

دوسری حالت : صف اٹھانے والا طالم ہو،مثلا و مخف جے قاضی اور حاکم اس کے پاس موجود حق پرتشم اٹھانے کا کہے، تواس ك تشم فل جراعة ظرير جوكى جوشم القالي والامراد الرباب، اورحلف القالي والله كوتا ويل كوكى فائد وبيس ويكي ، امام شافعي رحمه المدكا توں یہی ہے،اس میں ہورے علم کے مطابق کوئی اختلاف تبیں ؛ کیونکدابو ہریرہ رضی القد تعالی عند کا بیان ہے کدرسول کریم صعی اللہ

" تیری شم وہ ہے جس پر بھتے تیراساتھی سچا کے " سیجے مسلم اور ابوداود ، ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عند نیان کرتے ہیں کہ رسول كريم صلى القدعليه وسلم نے قرمايا: فتهم وہ ہے جوتهم انھوانے والى كى نبيت پرجو "اے مسلم نے روايت كيا ہے. اور عائشہر ضي الله تعالى عنبابيان كرتى بيل كد: فتم وه ب جواس پرواقع بوجس في الهوائي ب "

اوراس کے کہ اگر تاویل کو جائز کر دیا جائے تو تشم کامعنی ہی باطل ہوجا تا ہے! کیونکہ شم کا مقصد تو بیہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے والے کوجھوٹی فسم کے انتجام سے خوفز وہ کیا جائے کہوہ انکار کرنے سے رک جائے اور ہاڑآ جائے۔

اس کیے جب اس کے لیے تاویل جائز قراروی جائے توبیختم ہو جائیگا ،اورتا ویل حقوق سے انکار کا وسیلہ بن کررہ جائیگی ،اس میں ہمیں کسی اختلاف کاعلم ہیں۔

تنسری حالت : ندتو وہ قالم ہواور ندبی مفلوم : امام احمد کا قاہر کارم بیہے کہ : اسے تاویل کاحق حاصل ہے، روایت ہے کہ ان کے پائل مھنا وہ اور مروزی اور ایک جماعت ان کے پاس تھی تو ایک شخص مروزی کو تلاش کرتا ہوا آیا لیکن مروزی اس سے کلام نہیں کرنا جا بت تھا، تو مھنانے اپنی انگلی اپنی تھیلی میں رکھی اور کہنا رگا . یہاں مروزی نہیں ہے، اور پھر مروزی یہاں کیا کر رہگا؟ اس کی مراد میری که وه اس محیلی میں نہیں ، اور ابوعبد اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا ، اور اس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں : ایک

49P

# ﴿ فصافتهم کے کفارے کے بیان میں ہے ﴾

كفاره فتم فصل كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیدالرحمہ جب فتم کی تعریف واقسام اور اس کے الفاظ ہے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے فتم کے بقیدا حکام کو شروع کرنے سے پہلے کفارے کی تصل کو بیان کیا ہے۔ حالا تک روزہ اور دیگر کفارہ جات میں کفارے کا حکم آخر میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ کفارہ بمیشہ طبعی طور مؤخر ہوتا ہے کیونکہ بیراصل کوتو ڑنے کے سبب ہے لازم آتا ہے۔ لیکن یہاں اس فصل کی فقہی مطابقت بیان کرنے کا مقصد سے کہتم اٹھانے کے بعداس کوتو ڑنے یا نہ تو ڑنے سے پہلے میلم ہوتا ج سے کہاس کا کفارہ کیا ہے کیونکہ بعض اوق ت تتم کا توڑنا بہتر ہوتا ہے جیسا کہ آنے والے ابواب میں بیان کیا جائے گا۔ لہذا کفارے کی پہچان سے پہلی ضروری سمجھ جس ے سبب سے مصنف عدید الرحمدے كفارے كي فصل كوان تمام ابواب وفصول سے مقدم ذكر كروي ہے۔ جن ميں كماب الايمان كے متفرقه ومتنوعه ايمان واحكام كوبيان كميا حميا ب-

### كفار \_ كالغوى معنى

کفارہ کے لغوی معنی ہیں چھپانے والی چیز ۔ کسی کار خیر کو گن ہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب میہ ہے کہ یہ لیکی اُس گناہ پر جھاج تی ہاورات ڈھا تک لیتی ہے، جیسے کسی د نوار برداغ لگ گیا ہواوراس برسفیدی پھیر کرداغ کا اثر مثادیا جائے۔ کفارہ کا لغوی معنی وہ نیکی کا کا کم کرنا ہے جو کسی پہلے ہے گئے ہوئے برے کام کاعوض بن کراس کو ڈھانپ دے یو فتم كردے ۔قرآن كريم اورا حاديث ميں بہت ہے اسے گذاہوں كا ذكر آيا ہے جن كے كفارے بيان محتے ہيں۔مثل منظ كا كفارہ ا ظہر رکا کفارہ 'احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ افرض روزہ توڑنے کا کفارہ اور کسی کوزمی کرنے کا كفاره وغيره ان يس سے اكثر كفارول ميں قدرمشترك اغلام كوآ زادكرنا ہے۔

## سم کے کفارے کا بیان

قَالَ ( كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتَّقُ رَقَبَةٍ يُجُزِى فِيهَا مَا يُجْزِى فِي الظَّهَارِ وَإِنْ شَاء كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ ، وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطُعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظُّهَارِ) وَالْأَصُلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الْآيَةَ ، وَكُلِمَةُ أَوْ لِلتَّخَيْرِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ .

(فيوضات رضويه (جدر مثم) تشريحات هدايه 41A

تخص نی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: اے القد تھ لی کے رسول صلی البتدعلیہ وسلم مجھے سواری ویں ، تورسول کریم صلی الله عليه وسلم في فره يا : بهم مهمين اونتن كا بجيدي كي تواس في عرض كيا مين اونتن ك يج كاكيا كرونكا؟ نبي كريم صلى الله عليه وسلم في الله الله الميا المنتبال جوان اونث بي جنتي بير؟ "

اسے ابود اود ئے روایت کیا ہے . بیسب تا ویل اور توربیتها ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے اسے حق کانام دیا اور قرمایا: "مِن سِي كَ علاوه بِهُ عَلِين كِبِتا \_ (المغنى ( 9 ر . ( 420 )

تشریحات مدایه

فرمایا بشم کے کفارے میں ایک غلام کا آزاد کرنا اس طرح کافی ہوگا جس طرح کفدہ ظہار میں کافی ہوتا ہے۔اور اگروہ ج ہے تووس مساكين كالباس يبنائ جو برايك كالباس يااس سے زيادہ بواوركم ازكم بيہ كاس لباس يس فماز جائز بواوراكروہ چ ہے تو وس مساكيين كوكها فا كلائة جس طرح كفاره ظهاريش كهلاياجا تاب -اورمسكدكي وليل الثدنعا في كابي قرمان ب- في كلف وكله إطلعام عَشْرَةِ مَسَاكِينَ ) الْآيَةَ "ال آيت شي كلم" أو "افتياركيك بالبذااشياء ثلاثه من عدولَ أيك چيزواجب بـ كفاروشم يسيمتعلق فقهي نمراهب اربعه

طافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔ کفارہ دی مسکینوں کا کھا تا جوجتاج فقیر ہوں جن کے پاس بفذر کفایت کے نہ ہواوسط در ہے کا کھانا جوعمو آ گھر میں کھایا جاتا ہووہی انہیں کھلا دینا۔مثلہ دود ھروٹی ، تھی ردثی ، زینون کا تیل روٹی ، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض نوگول کی خوراک بہت اعلی ہوتی ہے بعض لوگ بہت ہی ملکی غذا کھاتے ہیں تو ندوہ ہوند ریہ ہو، تکلف بھی نہ ہوا ور بخل بھی نہ ہو، سختی اور فراخی کے درمیان ہو، مثلاً گوشت روٹی ہے، سر کہ اور روٹی ہے، روٹی اور تھجوریں ہیں۔جیسی جس کی درمیانی حثیب ، اس طرح فكت اوركثرت كيورميان جو

حفرت على ہے منقول ہے كہن شام كا كھانا ،حسن اور محمد بن خفيه كا قول ہے كه دس مسكينول كوا يك ساتھ بھا كرروني كوشت كلا دینا کافی ہے یاا بی حیثیت کے مطابق رونی کسی اور چیز سے کھلا وینا، بعض نے کہاہے ہر سکین کوآ دھا صارع مجبوں تھجوریں وغیرہ دے دینا ،امام ابوحنیف کا تول ہے کہ مہول تو آ دھاصاع کا فی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کا پوراصاع دے دے۔

ابن مردوبیدی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مساع تھجوروں کا کفارے میں ایک ایک مخص کو دیا ہے اور لوگوں کو بھی بھی حکم فرمایا ہے لیکن جس کی اتن حقیص شاہود و آ دھ صاع کہ یو ل کا دے دے،

میرحدیث این ماجد میں بھی ہے لیکن اس کا ایک راوی بالکل ضعیف ہے جس کے ضعف پرمحد ثین کا اتفاق ہے۔ دار قطنی نے ا ہے متروک کہا ہے اس کا نام عمر بن عبداللہ ہے ، ابن عمال کا قول ہے کہ ہر مسکین کوایک مدلہوں مع سالن کے دے دے ، امام شافعی میں تر ماتے میں نیکن سالن کا ذکر نہیں ہے اور دلیل ان کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کدرمضان شریف کے دن میں اپنی بوى سے جماع كرنے والے كوايك كمتل (خاص يانه) ميں سے ساتھ مسكينوں كو كھلانے كاتھم حضور سلى الله عليه وسلم نے ديا تھ اس میں پندرہ صاع آتے ہیں تو ہر سکین کے لئے ایک مد موار ابن مدوری ایک اور صدیث میں ہے کدرسول التد علی واللہ علیہ وسلم نے تشم کے کفارے میں مجہو ل کا ایک مدمقرر کیا ہے لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ نضیر بن زرارہ کوفی کے بارے میں امام ابوحاتم رازى كاقول بكروه مجهول بكواس سى بهت سالوكول فروايت كى باورامام ابن حبان في است فدكها بوالله اعلم، پھران کے استاد عمری بھی ضعیف ہیں ،امام احمد بن طنبل رحمته الله علیه کا فرمان ہے کہ مہیج ں کا ایک مداور یا تی اناج کے دوید

وے۔والقداعم (بدیادرہے کہ صاع انگریزی اس روپے بھر کے سیر کے حساب ہے تقریباً ہونے نتین سیر کا ہوتا ہے اور ایک صاع کے جار مدہوتے ہیں واللہ اعلم مترجم ) یاان دی کو کپڑا پہتا تا ،

ا، م شافعی کا تول ہے کہ ہرایک کوخواہ کچھ ہی کپڑا دے دے جس پر کپڑے کا اطلاق ہوتا ہو کا فی ہے ، مثلاً کرتہ ہے ، پا جامہ ہے، تہدہ، پکڑی ہے یاسر پر کیٹنے کارومال ہے۔

پھرامام صاحب کے شاگردوں میں ہے بعض تو کہتے ہیں ٹو بی بھی کا فی ہے۔ بعض کہتے ہیں مینا کافی ہے، کافی کہنے والے مید ولیل دیتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین سے جب اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی وفد کسی امیر کے یس آئے اور وہ انہیں ٹو پیال دے تو عرب تو یہی کہیں گے کہ قد کسوا انہیں کیڑے پہنائے گئے ۔ کمیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں کیونکہ جمہ بن زبیر ضعیف ہیں والنداعلم ۔موزے پہنانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بھیجے یہ ہے کہ جا ترجیس ۔

ا، م ما لک اوراما م احمد فرماتے ہیں کہ کم ہے کم اتنااوراہیا کیڑا ہو کہ اس میں نماز جائز ہوجائے مردکودیا ہے تواس کی اورعورت

ابن عباس فرماتے ہیں عباہو یا شملہ ہو۔ می ہدفر ماتے ہیں ۔ادنیٰ درجہ بیہ کہایک کپڑ ایہواوراس سے زید دہ جوہو۔غرض کفارہ قسم میں ہر چیز سوائے جا تنکئے کے جا تز ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں ایک ایک کیٹر اایک آیک مشکین کودے دے۔ ابراہیم کفی کا تول ہے ایسا کپڑ اجو پورا کارآ مدہومثلاً لحاف جا دروغیرہ نہ کہ کرنندو پٹدوغیرہ ابن سیرن اورحسن دو دو کپڑے کہتے ہیں بسعید بن میتب کہتے ہیں عمامہ جے مریر ہاند ھے اور عباجے بدن پر پہنے ۔حضرت ابوموک فشم کھاتے ہیں پھرا ہے توڑتے ہیں تو دو کپڑے بح بن کے دے دیتے ہیں۔ ابن مردوبی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر سکین کیلئے ایک عباء بدحد مشاعریب ہے، یا ایک غلام کا

ا مام ابوحنیفہ تو فر ماتے ہیں کہ بیمطنق ہے کا فر ہو یامسلمان ،امام شافعی اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کاموهن ہوتا ضروری ہے کیونکہ قبل کے کفارے میں غلام کی آزادی کا تھم ہے اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہوتا جا ہے، دونوں کفارول کا سبب ذے ایک گردن آزاد کرتاتھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اورائے ساتھ ایک لونڈی لئے ہوئے آئے۔حضور نے اس ساہ ن م اونڈی سے دریا دنت فر مایا کہ انتد کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں ہو چھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول صلی الله علیہ وسلم بیں آ ب نے فرمایا اسے آزاد کروبیا بما ندار عورت ہے۔ پس ان نتیوں کاموں میں سے جو بھی کر لے وہ منم کا کفارہ ہوجائے گا اور كافى موكاس پرسب كا اجماع ہے۔ قرآن كريم فيان چيزول كابيان سب سے زياده آسان چيز سے شروع كيا ہے اور بتدرت كاوپر کو پہنچایا ہے ۔۔ پس سب ہے مبل کھانا کھلانا ہے۔ پھراس سے قدرے بھاری کپڑا پہنانا ہے اوراس سے بھی زیادہ بھاری غلام کو آ زاد کرنا ہے۔ بس اس میں ادنی سے اعلی بہتر ہے۔ اب اگر کسی تخص کوان مینون میں سے ایک کی بھی قدرت نہ بوتو وہ تین دن کے

معید بن جبیراورحس بھری سے مروی ہے کہ جس کے پاس تین درہم ہوں وہ تو کھانا کھلاوے ورشدروز ہے رکھ لے اور بعض متاخرین سے منقول ہے کہ بیاس کے لئے ہے جس کے پاس ضروریت سے فاضل چیز ند ہومعاش وغیرہ پونجی کے بعد جوفاع ہواس ہے کفارہ ادا کرے ،

ا مام ابن جرید فر و تے ہیں جس کے پاس اس دن کے اپنے اور اپنے بال بچول کے کھانے سے پچھے بچے اس میں سے کفارہ ادا كرے بشم كے تو ڑنے كے كفارے كے روزے بے در بے ركھنے واجب بيں يامتخب بيں اس ميں دو تول بيں ايك بيك داجب

ا مام شائعی نے باب الا یمان میں اے صاف لفظوں میں کہ ہے ا، م ، مک کا تول بھی یہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں روزول کا تھم مطلق ہے تو خواہ بے در بے ہول خو والگ الگ ہول توسب پر بیصادق آتا ہے جیسے کدرمفسان کے روزوں کی قضا کے بارے میں آیت (فعلمة من ايام اخو) فره يا گي ہے وہال بھی پورپ كى يا عيحده عيحده كى قيدتيں اور حضرت اه مش فعی ئے كتاب اں میں ایک جگہ صراحت سے کہا ہے کہتم کے کفارے کے روزے بے در پے رکھنے جیا ہمینں یجی توں احناف اور حنا بلد کا ہے۔اس ائے کہ حفرت افی بن کعب وغیرہ سے مرول ہے کدان کی قراک آیت (صحب م شاخته ایام متنابعات) ہے ابن مسعود ہے بھی يىقر أتمروى ب،الصورت يس اگرچاس كامتواتر قر أت مونا ثابت ندمو

تا ہم خبر واحد یا تفسیر صی بہے کم درجے کی تو بیقر اُت نہیں پس حکماً "بیجی مرفوع ہے۔ ابن مردوبید کی ایک بہت ہی غریب حديث ميں ہے كەحضرت حذيفه نے يو چھايا رسول التعلق جميل اختيار ہے آپ نے فرمايا ہال ، تو اختيار پر ہے خواہ كرون آزاد كر خو ه کپڑا بہن دےخواہ کھا نا کھل دے اور جونہ پائے وہ پے در پے تین روزے رکھ لے۔ پھر فر، تا ہے کہتم جب فتم کھ کرتو ڑ دوتو پیر كفاره بيكن تهيين الني قسمول كاحف ظت كرنى جابي أبين بغير كفار يك ندجهور تاجابي طرح الله تعالى تمبار يسامن ا بن آبیتن واضح طور پر بیان فرمار ما ہے تا کہتم شکر گزاری کرو۔ (تغییر ابن کثیر، ما کده ۸۹)

عد مهابن قد امدر حمد الله تعلى الين اليناز كتاب "المغنى "مين رقسطراز بين - "غله تيمت كفره مين كفائت تبين كرتي ، اور نه بی سباس کی قیمت ، کیونکہ اللہ تعالی نے غلہ ذکر کیا ہے بہذا اس کے بغیر کفارہ اوانہیں ہوسکتا ،اوراس لیے بھی کہ اللہ تعالی نے تین اشیاء کے مابین اختیار دیاہے اور اگراس کی قیمت دیتا جا تز ہوتی تو بیاختیاران تین اشیاء میں منحصر نہ ہوتا۔

(المغنى لا بن تدمة المقدى ( 11 م. ( 256 )

اشياء ثلاثة برعدم قدرت كي صورت بيس روز ول كابيان

قَالَ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلائَةِ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مُنتَابِعَاتٍ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

رَحِمَهُ اللَّهُ : يُخَيِّرُ لِإِطَّلَاقِ النَّصِّ . وَلَنَّا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصِئْيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ وَهِي كَالْخَبَرِ الْمَشْهُورِثُمَّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَان أَذْنَى الْكِسُوةِ مَرُوِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ أَدُنَاهُ مَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَكَنِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّرَاوِيلَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ لَابِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا فِي الْعُرُفِ ، لَكِنَّ مَا لَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكِسْوَةِ يُجْزِيه عَنْ الطَّعَامِ بِاغْتِبَارِ الْقِيمَةِ .

فر ، یا بین اور اگر وہ تینوں اشیاء میں ہے کسی ایک پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ سلسل تین روز ہے ۔اور حضرت ا ،م شافعی عليدالرحمد في مايا ب كنص كے مطلق بونے كى وجد اس كا اختيار ديا جائے گا۔ (التكسل ياعدم كلسل ميس)

حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عنه کی قراکت میں بیرہے کہ وہ تین مسلسل روز ہے رکھے اور یہی جمارے نزو میک جحت ہے۔ اوربی علم خبرمشہور کی طرح ہے۔ پھر کتاب میں کم از کم کیڑے کا بیان کیا گیا ہے جوا مام محمد عدید الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے۔ سیخین کے نز دیک کم از کم کپڑا ہے ہے جو عام طور پر بدن کوڈھ نپ لےحتی کہ سراویل جائز تہیں ہے اور یہی تھے ہے کیونکہ صرف شدوار بہننے کوعرف میں نگا کہتے ہیں۔ابعتہ قیمت کے اعتبازے جومقدار پہننے کیلئے کافی ندہووہ کھانے کے اعتبارے کافی ہو

تشم کے روز ول میں عدم تسلسل میں فقنہ مالکی وشافعی کا بیان

فتم کے کفارہ میں رکھے جانے والے نین روز کے تسلسل کے ساتھ رکھنا واجب نہیں ،اگر کسی محض نے علیحدہ بھی رکھ لیے توادا موجا سينك كيونكه الله تعالى في مطلق ذكر كميا ب-

فر ان باری تعالی ہے۔اللہ تعالی تمہاری قسموں میں لغوشم پرتمبارامؤ اخدہ نہیں کرتا الیکن اس پرمؤ اخذہ فرماتا ہے کہتم جن تسموں کومضبوط کردو،اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھا تا دینا ہے اسط درہے کا جوابیے گھروالوں کو کھلاتے ہویا ان کو کپڑا دینا، یا ایک فلام يالوندى آزادكرنا، ٢- اور جوكونى شديائي تووه تين دن كروز مركه\_ (المائدة (. 89)

ابن حزم رحمه الله تعالى الي كتاب "المحلى "من كت بي الرجاب تو تين روز عليحده عليحده ركت ادابوجا كمينكم امام ، مک، اورامام شافعی رحمداللہ تعالی کا قول میں ہے۔ جب ابتد تعالی نے تفریق سے تسلسل کو خاص نہیں کیا تو جس طرح بھی روز ے بر كھے جاكيں ادا ہو جاكين في ( أُكلّى لا بن حزم ( 6 ر ، ( 345 )

غ فرمایا: این کچم مال رکھالو "متنق علیہ اور ایوداود کی روایت میں ہے : تیرے لیے ایک تہائی حصہ ( کا صدقہ کرتا) کافی ہو مائے کار(الفق لابن قدامالمقدی ( 11 م 340 )

منی بہوا کہ : اگر نذر مانی ہوئی معین چیز سارے مال کوائے اندر سمو لے اواس کا عکم اس مخص کا علم ہوگا جس نے اپنا سارا المدقد كرن كاندر مانى بنو، تواس كي ايك تبائى حصد مدقد كرنا كافى موكا

"سنت ين ب كرجس مخص في ايناس را مال مدقد كرفى نذر مانى بواس كے ليے ايك بنى حصر مدقد كرنا كافى موكاء كونكرسارامال صدقة كرتے يس شررب (الفتاوى الكبرى ( 6 ر. ( 188 )

ابن قد المدرحمة المندتولي كيتم بين ": اور جب كوئي محض اين ول بين يه كوئي معين يا مقد ارمثلا أيك بزارروي معدقه كرني كندرمان تواه ماحمد حدوات كياج تا به ال كالك تهائى ويناج تزب كونكداس في مال صدقد كرف كندر مانى به تواے کے لیے ایک تهائی صدقہ کرنا کفائت کرجائے کا اسادے ال کی طرح ہے۔

اور سی نہ ب یہ ہے کہ وہ سارا بی صدقہ کرے ، کیونکہ اس نے وہ مال نذر مانا ہوا ہے ، اور وہ عل نیک وصالح اور القد تعالی کا قرب ماصل كرنے كے ليے بهداسب نذروالى اشياء كى طرح اسے بھى پوراكر تالازم ب،اوراللد تعالى كے مندرجد ذيل قرمان کے موم کی بناریکی: وونڈ رول کو پورا کرتے ہیں۔ (الاتسان (7)

اختلاف توسرے مال میں ہے کیونکداس میں صدیث وارد ہے،اوراس کے بھی کر سارا مال صدقد کرنے میں ضرر لاحق ہوتا بالديديك اكرندرس داول عل استاندر مولي في العرائ طرح موكار (المغنى لابن قدامدالمقدى ( 11 مر 340 ) معصيت كيسم الفان كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ مِثْلَ أَنْ لَا يُصَلَّى أَوْ لَا يُكُلُّمَ أَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فَلَانًا يَنْبَغِي أَنْ بُحْنِتُ نَفْسَهُ وَيُكُفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَرَأْى غَيْـرَهَا خَيْرًا مِنْهَا قَلِيّاْتِ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ) " وَلَأَنَّ فِيمَا قُلْنَاهُ تَفُوِيتُ الْبِرُ إِلَى جَابِرٍ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِدِّهِ .

فر مایا اورجس محص نے معصیت کی تھم اٹھائی کہوہ تماز جیس بڑھے گایاوہ اسے باب سے کلام ندکرے کا یافلاں کولل کردے کا من سب ہے کہ وہ اپنی مسم کوتو ڑے دے اور يمين كا كفارہ اواكرے۔ يونكه ني كريم اللہ في فرمايا: جس نے تسم اللہ في اور پھراس سكمواش بحدائي ديكيونوپس اس طرح كرے جواس كيلئ بہتر مودوه الحي تسم كاكفاره اواكرے۔اوراس بس بم نے بيكما ہے كہ جر سيسبيك كانوت موناب اوروه كفاره باورمعصيت ملكونى جابرتيس بكوتكداس كاضده ( نقصان كوبورا كياجاسكاب) (فيوضنات رضبويه (جلرافع)

كفار \_ كوشم برمقدم كرني برعدم كفايت كابيان

﴿ وَإِنْ قَلَّمَ الْكُفَّارَةَ عَلَى الْحِنْتِ لَمْ يُجْزِهِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِي : يُجْزِيهِ بِالْمَالِ إِلَّانَهُ أَدَّاهَا بَعُدَ السَّبَبِ وَهُوَ الْيَمِينُ فَأَشْبَهَ التَّكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ . وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَا جِنَايَةَ هَاهُنَا ، وَلَيْسَتْ بِسَبَبِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ غَيْرُ مُفْضٍ ، بِخِلَافِ الْجَرْحِ لِأَنَّهُ مُفْضٍ . ( ثُمَّ لَا يَسْنُرِذُ مِنْ الْمِسْكِينِ) لِوُقُوعِهِ صَدَقَةً.

اوراگراس نے کفارے کوشم پرمقدم کیا تووہ کافی شہوگا۔جبکہ حضرت امام شافعی عبیدالرحمہ نے فرمایا کہ مال کے ساتھ اوا لیکی وایا کفارہ کافی ہوگا کیونکہ ووسب کے بعداداہوا ہے۔اوروہ میمین ہے۔ س وہ زقم کے بعدوالے کفارے کے مش بہوگی۔ اور ہمارے نز دیک کفارہ جنایت کو چھپا تا ہے اور بہال جنایت کوئی نبیس ہے۔ اور ندی کوئی سبب ہے کیونکہ اس کا ما تع اس کی طرف مفصی نہیں ہے بہ خلاف زخم کے کیونکہ و صفعتی ہے۔ اس کے بعدوہ سکین سے مستر دندہوگا کیونکہ دہ صدقہ واقع ہوا ہے۔ تمام مال صدقه كرنے والے كفارے من شاہب اربعه

بيزيوري اس كاسارا مال اور پوچى بو، تو اس زيور كا ايك تهائى حصەصدقه نكالنا كافى ببوگا، امام احمد رحمه القدىتى لى كاليمي مذہب ے اور چھاال علم نے سارامال بی صدقہ کرناواجب قراروی ہے، جن میں امام شافعی رحمدالقد تعالی شامل ہیں۔

على مدائن قد امدر حمد القد تعالى كہتے ہيں ": جس مخص نے اپنا سارا مال صدقه كرنے كى نذر مانى بوتو اس كا ايك تهائى حصد اوا كرف ساداموماع كامام زمرى اورامام ما لك رحمما الشرتعالى كالمي تول ب-

اورامام ابوصنيف رحمه الله تعالى كمته بين : زكوة والامال مارامد فدكر عدكا

١٠را مام شافعی رحمه القد تعالی کہتے ہیں: وه اپنا سارا مال صدقه کرے گا؛ کیونکه رسول کریم صلی القدعدیہ وسلم کا فر مان ہے ": جس نے بھی القد تعالی کی اطاعت وقر مانیرداری کرنے کی نذر مانی جوتو وہ اس کی اطاعت وقر مانیرداری کرے "اور اس لیے بھی کہوہ اط عت کی نذر ہے، لبذااے پورا کرنا لازم ہے، مثلا نماز اورروزے کی نذر اوراس کا ایک تہائی حصر صدقہ کرنے کی دیل بیہ كه جب ابولها بدرض القد تعالى نے كها كه ميرى توبيش بكه يس اپنا سارامال الله اوراس كےرسول ملى الله عليه وسلم كراہتے ميں معدقد كرتا بول، تورسول كريم ملى الله عليه وسلم في ابولها بدر منى الله تق لى كوفر مايا: مجمع ايك تباكى حصد صدقد كرنا عى كافى بوجائ "عدمالهانى في ملكوة المصابح مديث نمبر ( 3439 ) كي تخ يج من الصبيح قرارويا ب

اور کعب بن ما لک رسنی التدتق لی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا :اے اللہ تعالی کے رسول صلی التدعلیہ وسلم :میری توبديس سيجى بكري اپناسارا، ل القداوراس كرسول صلى القدعليدوسلم كي ليصدقد كرتا مول ، تورسول كريم صلى القدعليدوسم

حضرت عائشه کمتی بین کهرسول کریم صعی انتدعلیه وسعم مینه فر مایا گناه کی نذر کو پورا کرنا جا تزنییس ہے اوراس نذر کا کفارہ صم كفاره جيها هم- " ( بوداؤد برتدى بنسائي مكلوة شريف: جلدسوم: صديث نمبر 607 )

بیصد بیث اس مستدین حضرت امام اعظم ابوحنیفه کے مسلک کی دلیل ہے اور حضرت امام شافعی کے مسلک کے برخو ت ہے۔

حضرت زہرم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جرم اوراشعر یوں کے آبیلوں کے درمیان بھائی جارہ اور دوئی کی جم ابوموی شعری کے پاس مجھے کدان کے پاس کھاٹالہ یا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا، بن تمیم کا ایک تحض استکے پاس تھا جس کاریک سرخ تقداس کو کھانے پر بدایا تو اس نے کہا کہ بیں نے اس کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو میری طبیعت متنظر ہوگئی میں نے مم کھائی کہ مرغی نبیس کھاؤں گاءانہوں نے کہا کہ اٹھ ہیں تجھ سے اس کی بابت حدیث بیان کروں کہ میں رسول التدصلی ابتد ملیہ و**آل** وسلم کی خدمت میں چنداشعر بول کے ساتھ سواری مانتلنے کے لئے " یا آ ب نے فرمایا کہ خدا کی تتم میں تمہیں سوار نبیس کروں گا ،اورنہ میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر بیل تم کوسوار کروں ، نی صلی الند مدیرو کہ دسلم کے پاس وال فنیمت کے اونٹ آئ آپ نے جہوے متعتق دریافت قرمایا کهاشعری کہال میں؟ اور ہمارے لئے پائے انجھی اونٹیوں کے دینے کاظلم دیا، جب ہم چھے تو ہم نے کہا کہ آ نے بیکیا کیا؟ رسول التد علیدوآ لدوسلم فی تحتم کھ فی تھی کہ ہم سواری نہیں دیں سے اور ندان کے پاس کو فی سواری ہے، جس إ جمیں سوار کریں ، پھررسول ابتد صعی ابتدعابیدوآ لدوسم نے جم کوسواری عنایت کی شاید جم تسم بھول مھے ، خدا کی تسم اس صورت میں جم الوگ فلاح نہیں یا تمیں سے ہم موگ آپ کے پاس واپس لوٹ تو ہم لوٹوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس سوار**ی کی** غرض ہے آئے تھے، آپ نے تھم کھائی کہ ہم وگوں کو سواری نہیں دیں سے ،اور ندآ پ کے پاس کوئی چیز ہے جس پر آپ سوار کریں آب نے قرمایا کہ میں نے مہیں سوارتیس کی لیکن اللہ نے مہیں سوار کیا، بخدا میں کسی بات پرتشم کھ تا ہول اور اس کے سوا دوسری بات بل بعن أي بونو بل ال صورت كوافتياركرتا بول جوببتر باور بل تسم تورُد يتا بول يتي بخارى: جدر موم: حديث نبر 1570

امام ذھى رحمداللہ تعالى "الكبائر " ميں لكھتے ہيں "مومنول كے بال بدبات فيصله شده اورمقرر ہے كه جس مخص في كا بغیر بیاری اورغرض ( میخی بغیرشری عذر ) کے رمضان المبارک کاروز و ترک کیا تو وہ مخص زانی اورشراب نوش ہے بھی زیاد وشریراور براہے، بلکاس کے اسلام میں ہی شک کرتے ہیں ،اوراس کے زندیق اور مخرف ہونے کا گمان کرتے ہیں۔

(الكبائر للذهبي ( ), ( 64 )

بعض او کوں نے حدال چیز وں کوانے أو برحرام كر لينے كى تسم كھار كھى كى اس ليے اللہ تعد لى نے اس سلسه بيس تسم كاظم بھى بيان فر مادیا کہ اگر کسی تخص کی زبان سے بردارا دوشم کالفظ نیکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ، کیونکہ ایسی مشم

کوئی موا غذہ بیں ہے، اور اگر جان یو جھ کر کس نے تھم کھائی ہے تو وہ اسے تو ڑ دے اور کنا رہ ادا کردے ، کیونکہ جس نے کسی معصیت كالتم كهائي مواسا إلى تتم يرق مم ندر مناج ب

كافر ك المان المان كابيان

﴿ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِكَ فِي حَالِ كُفُرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلا حِنْكَ عَلَيْهِ ﴾ لِلْأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْ لِ لِلْيَمِينِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَعَ الْكُفُرِ لَا يَكُونُ مُعَظَّمًا وَلَا هُوَ أَهْلُ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهَا عِبَادَةً.

اور جب سی کا فرنے صف اٹھایہ بھروہ حالت کفر میں جانث ہو گیا یا اسلام لانے کے بعد حانث ہوا تو اس برقتم تو ڈنے کا تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ ریمین کے اہل ندہوگا اس لئے کہ شم القدت کی کی تعظیم کے عقدے اٹھائی جاتی ہے۔ جبکہ گفرے ساتھ اس کی تعظیم ندہوگی اور كفار \_ \_ \_ ال ميس \_ اس كي جيس م يونكه وعم ادت ب-

حضرت او ہریرہ رضی ابقد تھ کی عشد آنخضرت صلی ابقد علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرہ یا کہ جو محض فسم کا سے اور تسم میں اوت وعزی کا نام ہے تواہے لا الله الا الله کہنا جا ہے اور جو تھی اپنے ساتھی سے کہے کہ آ وجوا تھیلیں تواس کو مدقد دینا جا ہے (تا کہاس کے تولی گن و کا کفارہ ہوجائے)۔ (سیح بخاری: جلدسوم. صدیث نمبر 1571

این او پرغیر ملکیت چیز کوحرام کرنے کی قتم اٹھانا

﴿ وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرُ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ إِنْ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : لَا كَمَّارَةَ عَنَيْهِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلالِ قَلْبُ الْمَشُرُوعِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُفُ مَشُرُوعٌ وَهُوَ الْيَمِينُ.

وَلَنَا أَنَّ اللَّهُ ظُ يُنْبِءُ عَنُ إِنْبَاتِ الْحُرْمَةِ ، وَقَدْ أَمْكُنَ إِعْمَالُهُ بِنُبُوتِ الْحُرْمَةِ لِغَيْرِهِ بِ إِثْبَاتِ مُوجِبِ الْيَمِينِ فَيُصَارُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا فَعَلَ مِمَّا حَرَّمَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا حَنِثَ وَوَجَبَتُ الْكُفَّارَةُ وَهُوَ الْمَعْنَى مِنْ الاسْنِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِذَا ثَبَتَ تَاوَلَ كُلُّ جُزِّء مِنْهُ .

2.7

ادرجس مخفس نے اپنے او پرالی چیز کوحرام تھیرایا جواس کی ملکیت میں ہے۔ تو وہ چیز اس پرحرام نہ ہوگی اورا گر ہاس نے ہیں ئے ساتھ اباحث والاسلوک کیا تو اس پرتیم کا کفار ہوا جب ہوگا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرمات ہیں کہ کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ حل ل کوحرام کرنا یہ قلب مشروع ہے۔ اور قلب مشرون میں تصرف مشروع منعقد نہیں ہوتا اور وہتم ہے۔

ہارے نزدیک اٹیات کا لفظ حرمت کی خبر دینے والا ہے۔ اور حالا نکداس لفظ کے ساتھ حرمت کو ثابت کرناممکن ہے کو کو ا موجب بیمین کا غیر بھی ثابت کردیتا ہے تولہذا یہ بھی ای طرح ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے حرم کیے گئے کام کو کرلیا تو۔ حانث ہوجائے گا خواہ اس نے کم کیا یا زیادہ کیا ہو۔ اور اس پر کف رہ واجب ہے۔ اور مذکورہ است وحت کا حکم یہی ہے کیونکہ جب حرمت ٹابت ہوجائے تو وہ چیز کے ہر جز وکوشامل ہوتی ہے۔

اثرن

ايناوير برحلال چيز كوحرام قراردين كافتم المانا

( وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلُّ عَلَى حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنُوى غَيْرَ ذَلِكَ) وَالْبَنَاسُ أَنْ يَحْنَتُ كَمَا فَرَغَ لِأَنَّهُ بَاضَرَ فِغَلَا مُبَاحًا وَهُوَ التَّنَفُسُ وَنَحُوهُ ، هَذَا قُولُ زَفَرَ رَدْ سهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَجُهُ الاستِخسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الْبِرُّ لا يَتَحَصَّلُ مَعَ اغِبَارِ رَدْ سهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَجُهُ الاستِخسَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ الْبِرُّ لا يَتَحَصَّلُ مَعَ اغِبَارِ الْعُمُومِ ، وَإِذَا سَقَطَ اغِبَارُهُ يَنْصَوفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الْمُعُومِ ، وَإِذَا سَقَطَ اغْبَبَارُهُ يَنْصَوفُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا الْمُعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرُفِ وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلاءً وَلَا يَصَاولُ عَادَةً . وَلا يَتَنَاولُ الْمَوْأَةَ إِلَّا بِالنَيْهِ لِإِسْقَاطِ اغْتِبَارِ الْعُمُومِ . وَإِذَا نَوَاهَا كَانَ إِيلاءً وَلَا تُصَرَّفُ الْيَهِ الْمُواتِ وَالْمَشُووبِ ، وَهَذَا كُلُهُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرُوايَةِ . وَلَا يُتَعَلِ الْمَالُوا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَيْةِ الِاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى ، وَكَذَا وَالْمَالُونَ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَيْةِ الاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى ، وَكَذَا وَالْمَالُونَ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِعَلَيْةِ الاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى ، وَكَذَا وَالْمَالُونَ عَنْ غَيْرِ نِيَةٍ لِعَلَيْةِ الاسْتِعْمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَقُوى ، وَكَذَا

يَسْبَغِي فِي قَوْلِهِ حَلَالٌ يُرْوَى حَرَامٌ لِلْعُرُفِ ، وَاحْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ هرجه بردست رَاسَتْ كيرم بِرِوَى وَخِيَارُ أَنَّهُ هَلَ تُشْتَرَطُ النَّيَةُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُجْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ .

2.7

حفرت دہام زفر علیہ الرحمہ کا تول ہی ہے۔ جبکہ استخسان کی دلیل ہیہ کہتم کا مقصد یعنی اس کو پورا کرناعموم کے معتبر ہوئے ہوئے عاصل نہ ہوگا۔ اور جب عموم کا اعتبار سما قط ہوجائے گا تو عرف کے سبب حتم کو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف پھیر دیا جائے گا البتہ یہ ما مناسب حتم کو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف پھیر دیا جائے گا البتہ یہ ہم المجائے والے نے بیوی کی البتہ یہ ہم ہوجائے گا۔ البتہ کھانے والے نے بیوی کی نیت تو یہ الب کا داب ہم کا استار میں عموم کا اعتبار میں قط کر دیا عمیا ہے تو جب مناسب انعانے والے نے بیوی کی نیت تو یہ الب کا دیا ہم وہائے گا۔ البتہ کھانے پینے اشیا و سے مناسب جائے گا اور کی ہم الروایت کے مطابق بھی تھم ہے۔

ہ، رے فقہا ومش کنے نے فرمایا ہے کہ غلبہ استعمال کے سبب بغیر نیت کے بھی اس جملے سے حورت کوطل ق بوجائے گی۔ اور فتوی

بھی اس پر ہے۔ لہذا اس کے جملے '' حلال جھے پر حرام ہے'' ہے حرف کے سبب طلاق واقع ہوجاتی چاہئے۔ اور اس کے قول ہر چہ

بروست گیرم بروے حرام '' یعنی جو پیزیں وائیس ہاتھ میں لوں وہ بھے پر حرام ہیں'' میں مش کی فقہا و نے اختلاف کیا ہے کہ اس سے

وقوع طلاق میں نیت شرط ہے جبکہ فاہر الروایت کے مطابق نیت کے بغیر بھی طلاق واقع ہوجائے کیونکہ عرف یہی ہے۔

مشرح

جب عموم کا عتب رس قط ہوج ہے گا تو عرف کے سب تھم کو کھانے پینے کی چیز ول کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ قاعدہ فقہیہ اس قاعدہ کی وضاحت یہ ہے کہ جب کسی معاشرے بیل عمومی اعتبار کوسا قط کر دیا گیا ہویا وہ کسی طرح رائج ہی نہ ہوتو وہال قشم کی کھانے پینے کی اشیاء کی طرف پھیر دیا جائے گا اور حالف کے تول ہے کھانے پینے چیزیں مراد ہول گی۔

# ﴿ نذركابيان ﴾

قرآن کے مطابق ندر کابیان

(١) (وَمَا آنْفَقَتُ مُ مُنْ نَفَقَةٍ آوُ نَذَرْتُمُ مَنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادٍ اللهَ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادٍ المَا اللهَ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادٍ المَا اللهَ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنْصَادٍ اللهُ اللهُ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنُصَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُه وَمَا لِلظَّلِمِينَ عِنْ آنُصَادٍ اللهُ الله

(٢) ( يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّه مُسْتَطِيْرًا، (دهر ،٢) نک اوگ وہ بیں جواچی منت پوری کرتے ہیں اور اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ا حادیث کے مطابق نڈر کا بیان

(١) حصرت ام الموتين صديقة رضي الله تع تي عنها مدوايت بكر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا" :جويد منت و نے کدامتد (عزوجل) کی اطاعت کر نگا تو اس کی اطاعت کرے لینٹی منت پوری کرے اور جواس کی نافر و فی کرنے **ک** منت مانے تواس کی نافر مائی نہ کرے لیعنی اس منت کو بورانہ کرے۔ ( منجم اینجاری" مکتاب الأ بمان والندور)

(٢) حضرت عمران بن حبين رضي الله تع تي عند يروايت ب كرحضور (صلى الله تع تي عليدوسلم) في قرمايا": اس منت کو پوراندلرے، جواللہ (عزوجل) کی نافر افی کے متعبق ہو ورنداس کوجس کا بندہ ما مک نبیں۔ (میجے مسلم"، کتاب الا بیان)

(٣) حضرت البيت بن ضحاك رضى الله تعالى عند الدايت الكي تحض في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كراية میں متب مانی تھی کہ یُج اند ، میں ایک اونٹ کی قربانی کر پاکے حضور (صلی ابتد تی لی ملیہ وسلم) کی خدمت میں عاضر ہو کراس نے ، ریافت کیا؟ ارشاد فر میا" کی وہاں جاہلیت کے بتول میں ہے کوئی بنت ہے جس کی پرسٹش کی جاتی ہے؟ " وگوں نے عرش کی شہیں۔ رشاد فرمایا" کیا وہاں جاہلیت کی عیرول میں ہے کوئی عید ہے؟ "بوگول نے عرض کی جبین ۔ارش دفر مایا" پی منت ب**یری** كراس كيے كەمعصيت كے متعنق جومنت ہے اس كو پوران كيا جائے اور ندوه منت جس كاانسان ما لك تبيس۔

(سنن أني داود "، كمّاب الأيمان والنذور)

(۳) حضرت عمران بن حصین رضی اللد تعالی عندے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله صلی اللہ دیسی کوفر ماتے شن ہے كر"منت دوسم ب، جس نے طاعت كى منت مانى، وہ الله (عزوجل) كے ليے ہے اور اسے بورا كيا جائے اور جس نے منا كرتے كى منت والى ١٩٠٠ شرق ن كے سبب سے ہے اورات بوراند كيا جائے۔(سنن النسائی"، كماب الأيمان والنذور، باب كفارة

(۵) حصر یت عبدالله بن عمیاس رضی الله تعیالی عنبما ہے روابیت ہے کہ حضور اقدس منی الله تعیالی علیه وسلم خطبه قرماد ہے تھے کہ اليك تخص كوَهِرْ - ، يهيا - السيم تعلق دريافت كيه؟ لوگول في عرض كي ميابوا سرائيل ہے اس في منت واتي ہے كه كھر ار**ے كا** بیشے گانبیں ور سپے او برسامیہ نہ کریگا اور کلام نہ کریگا اور روز ہ رکھے گا۔ ارش دفر مایا کہ "اے تھم کر دو کہ کلام کرے اور سامیہ بیل جائے اور بينهاوراية روزه كولوراكر المستح البخاري"، كماب الأيمان والنذور، باب النذر

(٣) حضرت ام الموتين صديقة رضي الله تعالى عنها ، روايت ب كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا ك " كناه كى منت خبيل (يعنى ال كا بورا كرنا خبيل) اور اس كا كفاره ويل ب جوسم كا كفاره ب-(جامع الترقدي" وكتاب النذوروالأيمان)

( ) حضرت عبدالله بن عبس صى الله تعالى عنهما يراوى كرسول المنتسلى اللدتع لى عليه وسلم في فرمايا " جس في كوكى منت ، نی اوراے ذکرند کیا ( بعنی فقط اتنا کہا کہ مجھ پرنذر ہے اور کسی چیز کو معین ند کیا ، مثلاً بیدند کہا کہ اتنے روزے رکھونگا یا تی نماز پڑھوں گایا نے فقیر کھلاؤں گاوغیرہ وغیرہ) تواس کا کفارہ تھم کا کفرہ ہے ورجس نے گناہ کی منت ، ٹی تواس کا کفارہ ہے اورجس نے ایسی منت ، نی جس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسکا کفارہ ہے اور جس نے ایسی منت ، نی جس کی طاقت رکھتا ہے تو اے الإراكر \_\_\_ (سنن أبي واود"، كتاب الأيمان والنذور)

(٨) سى ح سنة بيل ابن عب س رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے كہ سعد بن عبد وورضى الله تعالى عندنے نبي صلى الله تعالى عليه وسم سے فتوی ہو چھا كداون كى ماں كے ذرمەمنت تھى اور پورى كرنے سے پہلے اون كا انتقال ہو كيا۔حضور (صلى التدت كى عليه وسلم) في فتوى وياكريا المريار والريب ( مح البخاري"، كماب الأيمان والنذور)

(٩) حضرت جابر بن عبدالقدر منى القدتع الي عنهما سے روايت كرتے ہيں، كدايك مخص نے لئے مكہ كے ون حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين ما ضربهوكر عرض كى ، يارسول الله إ ( صلى الله تعالى عليه وسلم) مين في منت والي تحمي كداكر الله تعالى آب كے ليے مكه فتح كريكا تو ميں بيت المقدس ميں دوركعت نماز پردھوں گا۔ أتھوں نے ارش دفر مايا: كه اليمبيل پر صاو-" دوہ رہ پھراس نے وہی سوال کیا، فرمایا: کد" بیبی پڑھاو۔ " پھرسوال کا اعادہ کیا، جفنور ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم) نے جواب ويا" : ابتم جوجا بموكرو\_ (سنن أني داود" ، كماب الأيمان والنارور)

(۱۰) حضرت ابن عبس رضی القد تعالی عنبها روایت کرتے ہیں ، که عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند کی بہن نے منت مانی تھی کہ پیدل جج کرے کی اور اس میں اس کی طاقت نہتی۔حضور (صلی اللہ تعالی عدید وسلم) نے ارش دفر ماید: کہ "تیری بہن کی تكليف سے اللہ (عزوجل) كوكيافا كدوم، ووسوارى پرنج كرے اور تم كا كفاره ويدے.

(سنن أني دأوو"، كمّاب الأيمان والنذور)

(۱۱) حضرت رزین نے محمد بن مُنتبر سے روایت کی کدا یک مخص نے سیمنت مانی تھی کدا گرخدانے دشمن سے نب ت دی تو میں ا پنے کوقر بانی کردوں گا۔ بیسوال حضرت عبداللہ بن عبس کے پاس پیش ہوا، اوٹھول نے فر، یا: کمسروق سے بوجھو، ایک مشہور تا بنی بزرگ اور حصرت سید تا عبدالله این هماس رضی الله تعالی عنها کے تلمید رشید میں - (تبدیب العبدیب)

مسروق ہے دریافت کی تو پیجواب دیا کہاہے کو ذراع نہ کراس لئے کہا گرتو مومن ہے تو مومن کولل کرنا لازم آئے گا اورا گرتو كافر بتوجهم كوجائے ميں جلدى كيوں كرتا ہے، ايك مينڈ حاخر يدكر ذيح كر كے مساكين كوديدے-

مشت مانخ كالقهى بيان

علامه علاؤالدين حنى عليه الرحمه لكصة بيل كه منت كي دو صورتيل بين : ايك بدكه ال كرف وكسى چيز كے بونے پرموقوف رکے مثلاً میرافلاں کام ہوجائے تو جس روز ورکھوں گایا خیرات کروں گا، دوم بیرکہ ایسانہ ہومثلاً مجھ پرامند (عزوجل) کے لیے است

روز ۔ رکھے بیں یا میں نے ات روزول کی مقت و نی میلی صورت یعنی جس میں کئے ہے ہونے پر س کام کو معلق کیا ہو س ف

ووصورتیں بیں۔ گرای چیز یر معلق میا کداس کے ہوئے کی خواہش ہے مثلی اگر میرائز کا تندرست ہوجات یو پردیس ہے آج نے یا

میں روز گارے مگ جاؤں تواشنے روزے رکھوں گایا تناخیرات کروں گاایک صورت میں جب شرط پائی کئی یعنی بیار جی ہوگیا یا ترکا

پر دیس ہے آگے ہیں روز گاریگ گی قواوتنے روز ہے رکھنا یا خیرات کرناضر ور ہے پنجیں ہوسکتا کہ پیکام نہ کرے اوراس کے موض میں

كفاره ويد بير باور الرايي شرط برمعنق كياجس كابهونانبيس جابتنا مثلا كريس تم سه بات كروب ياتمهار بي تورة وس و مجه برت

رورے بین کدائ کا مقصد بیا ہے کہ میں تمھ رے بہا بنیں آؤں گاتم ہے بات نہ کروں گاایک صورت میں اگر شرط پانی کی مین

اس کے بہاں گیایا اس کے بات کی تو اختیار ہے کہ جتنے روزے کیے عقے وہ رکھ لے یا گفارہ دے۔

كيونك حضرت امام اعظم عليد الرحمه كزويك معلق بشرط فورى واقع بوف والاب جهدامام اعظم عليد الرحمد عدوسرى روایت یہ بیال کی جائی ہے کہ آپ نے اس سے رجوع کر سے تھا۔اور آپ نے اس طرح فر ایا تھا کہ جب کی ف کہا کہ آ سریس س طرح کروں قرجھ پر جج ہے یا ایک سال کا روز ہ ہے یا ایسے مال کا صدقہ ہے جس کا میں ما مک ہوں تو اس میں تسم کا کفار و کا فی سو بائے گا۔ اور حضرت اہام محمد علیہ الرحمہ کا تول بھی اس طرح ہے۔ مبذا معین کردہ چیز کی ادا لیکی ہے دہ بری ایذ مہموج ہے۔ گا۔ ورب علم ال وقت او گاجب شرط السي چيز بيل بوجس كاوا قع بهونا منظورند بوكيونكداس مين قشم كامعني باوروه باز " نا بيتمر باطا مروه نذر بہذال کوافت رہوگا وروونوں اطراف میں ہے جس طرف وہ جا ہے مائل ہوجائے گا۔ باضاف اس صورت کے کہ جب شرط ی چیزی ہو جواس کومنظور ندہوجس طرح اس کا کہنا کہ اگر ابتد مریض کوشفا ہ ویدے۔ اس نئے کہ اس میں قسم کامعنی بیٹی روئ معدوم ہو چکا ہے۔ اور یہی تغصیل زیادہ سے ہے۔

(در مختاره كماب الايمان)

( وَمَنْ نَذَرًا نَذُرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاء ) لِفَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَقَاء عُهِمَا سَمَّى). ﴿ وَإِنْ عَلَقَ النَّذُرَ بِشَرْطٍ قَوْحِدَ الشَّرْطُ فَعَدَيْهِ الْوَفَاء عُلَفِي اللَّذْرِ) لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَلأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنجِّرِ عِنْدَهُ ( وَعَنْ أَبِي حَبِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ : إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَى حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَلَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ أَجْزَأُهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً يَمِينِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَيَحْرُخُ عَلَّ الْعُهَّدَةِ بِالْوَفَاء بِمَا سَمَّى أَيْصًا . وَهَـذَا إِذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُرِيدُ كُوْنَهُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَعِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذُرٌ فَيَتَخَيَّرُ وَيَمِيلُ إِلَى أَيَّ الْجِهَتَيْنِ شَاء ، بِجَلافِ مَا إِذَا كَانَ شَرْطًا يُرِيدُ كُونَهُ كَقُولِهِ إِنْ شَهَى اللَّهُ مَرِيضِي لِالْعِدَامِ مَعْلَى الْيَمِينِ فِيهِ وَهَدَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

اور جب سي مخص في الدطان نذر ماني تواس برنذ ركانور كرنا واجب ب- كيونكه بي كريم العظام في مان جس في كولي نذر مانی اوراس کومین کردیا ہے تواس معین کروہ نذرکو بورا کرنااس پرواجب ہے۔

اور جب کے تخص نے نذر کوشرط کے ساتھ معلق پایا تو اس برغس نذر کو بورا کرنا داجب ہے۔ کیونکہ صدیث میں مطبق طور پر بورا کرنے کا حکم ہے۔

الامر غب اصفيا في رحمه التدتع لي "مفروات الفاظ القرآن "من لكحة بين. تذريب كه آب كي كام كيموت كي بنا پروہ چیز واجب اور یا زم کرلیس جو آپ پر واجب تبیل تھی۔ فرہان باری تعالی ہے۔ یقیناً میں نے امتدر حمن کے لیےروز کی نذر الى ب(مريم ( 26 ) (مفردات الفاظ القرآن صفى (. ( 797 )

مهذ نذریه ہے کہ مکلف محض اپنے آپ پروہ چیز لدزم کر لے جواس پر یا زم تبیل تھی ، جاہے وہ منجز ہو یہ معتق ہو۔ کتاب مقدیش نذرکو مدح کی مدیش بھی بین نہ کیا گیا ہے: القد سبحانہ وتق کی نے اپنے موکن بندوں کے متعلق فر مایا ہے۔ بواشیہ ایک وصالح وگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور ہے، جوایک چشمہ ہے، جس میں سے ابتد کے بند نے وش کریں گے،اس کی نہری کال کرے و نیں مے ( جدهر جابیں)، جونذر پوری کرتے ہیں اور اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کی برائی جوروں طرف

میں جانے والی ہے۔ (الدحر،۵)

تو التدسبي نه ونتى لى نے ان كاروز قيامت كى جولنا كيوں ہے ڈرنا اور تذروں كو پورا كرنا ان كى نجات اور كاميا في اور جنت ميں والحلي كاسبب بناياب.

مشروع نذر کو بورا کرنا وا جب ہے، کیونکہ القدسجانہ وت کی کا فر مان ہے ۔ چھروہ اپنامیل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں بوری ( 29 ).)(1)-11

فَتَقَبُّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَّانْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَمَرْيَمُ آتَى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ

اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے، جیسے معراج والی سے حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت کی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہے ملاقات کی جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، ابن اسی ق کے تول پر بیر صدیث تھیک ہے کیونکہ اصداح عرب ہیں ماب کی خالہ کے ازے کو بھی فالدزاد بھی کی کہدد ہے ہیں لیس ٹابت ہوا کہ حضرت مریم اٹی خاندکی پرورش میں تھیں ۔ بھی حدیث میں ہے کدرسول اللہ معی القد علیدوسم نے حضرت جزورض اللہ تعالی عند کی میشیم صاحبز ادبی عمر وکوان کی خالد حضرت جعفر بن ابوطا مب رضی اللہ تعالی عند کی بیوی صاحبہ کے سپر دکیا تھا اور فرمایا تھا کہ خالہ قائم مقام مال کے ہے،اب امتد تعالی حضرت مریم کی ہزرگی اوران کی کرامت بیان فرہاتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس ان کے تجرے میں جائے تو بیوی میوے ان کے پاس پاتے مشلاً جاڑوں میں مرمیوں کے میوے اور گرمیول میں جاڑے کے میوے۔حضرت مجاہد،حضرت عکرمہ،حضرت سعید بن جبیر،حضرت او شعثه ، حصرت براجيم مخفي ، حضرت ضي ك ، حضرت قي ده ، حضرت ربيع بن اس ، حضرت عطيه عوفي ، حضرت سدى اس آيت كي غسير میں بہی فر ، تے ہیں ،حضرت مجاہرے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں رزق ہے مرادعکم اور وہ صحیفے ہیں جن میں ملمی باتیں ہوتی تھیں کیکن اول تو بی زیادہ سے ماس آیت میں اوپ واللہ کی کرامات کی دیل ہے اور اس کے شوت میں بہت می صدیثیں بھی آتی ہیں۔ حفرت ذكر يا سيدالسلام ايك دن يوجيه بينه كمريم تمبارك ياسيدر ق كبال سة تاب؟ صديقه في جواب ديا كداملاك ياس ے، وہ جے جا ہے جیسا ب روز کی ویتا ہے، مستدھ فظ ابو یعلی میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دان بغیر و کھ کھ سے گذر مئے بھوک ہے ہو کے تکلیف ہونے لکی اپنی سب بیو بول کے گھر ہوآ ئے لیکن کہیں بھی چھٹ پایا۔حضرت فاطمہ رضی اللہ تع الی عنبما کے پاک آئے اور دریا فت فرہ یا کہ بچی تہارے یا سے کھے ہے؟ کہ میں تھالوں مجھے بہت بھوک مگ ربی ہے، وہاں سے بھی مبی جواب مل كر حضور صلى المقد عليه وسلم پرمير ، ب ب صدقے ہول مي تھي تبين ، التد كے نبي (اللهم صلى وسلم عليه) وبال سے نكلے بي تھے کہ حصرت فی طمہ کی لونڈی نے دوروٹیاں اور فکزا کوشت حصرت فی طمہ کے پاس بھیجا آپ نے اے لے کر برتن ہیں رکھ لیا اور فر، نے نکیس کو جھے، میرے خاوندا وربچوں کو بھوک ہے لیکن ہم سب فاتے ہی ہے گذار دیں مے اوراللہ کی تئم آج تو بیدرسول ابتد مسلی ننده بيه وسلم بي كودول كي ، پير حضرت حسن يا حسين كوآپ كي خدمت ميں بھيجا كه آپ كو بار لائيس ،حضور صلى القد عليه وسم راستے ہي میں سے اور ساتھ ہو لئے وا ب آئے تو سے لیس میرے وال باب آپ برفدا ہول اللہ نے پہی مجوادیا ہے جے میں نے آپ کے سے چی کرر کادیا ہے، آپ نے فرمایا میری بیاری بی ری بی ہے آؤ اب جوطشت کھو ماتو دیکھتی ہے کدروتی سال سے اہل رہا ہے دیکھ کر جیر ن ہو سیس کیکن فوراسمجھ کئیں کدالقد کی طرف ہے اس میں برکت نازل ہوگئی ہے،القد کا شکر کیا نی صلی القد علیہ وسم القد پر درود پڑھ اورا ب کے پاس اکر جیش کر دیا آپ نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف کی اور دریا فت قرمایا کہ بنی بیکہاں ہے آیا؟جواب دیا کہ ابا جان المد کے پاس سے وہ جسے جا ہے جساب روزی دے آ ب نے قر مایا اللہ کا شکر ہے کدا سے پیاری بی تھے بھی اللہ تعالی نے بن اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار جیسا کر دیا، انہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیزعط فرما تا اوران سے بوجھاج تا تو میں جواب دیے ار لی تھیں کہ اللہ کے پاس سے ہاللہ جے جا ہے بیسا برزق دیتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی رضی اللہ تعالی

(فيوضنات رضويه (جنرافتم) تشريحات هدايه

يَرْزُقْ مَنْ يُشَآء بِغَيْرِ حِسَابٍ . (آل عمران)

تو أے اس كرب في المجى هرت قبول كيا۔ اورأے المجھ بروان چر هايا۔ اورأے زكر ياكى تكب في بل ويا جب زكر ياك ك باس اس كى نماز پر صنى جكد جاتے اس ك باس نيارزق باتے (ف) كباا عمر يم يه تير ك باس كا يا بوليس وو اللنے کے پاک سے ہے جنگ اللنہ جے جا ہے۔ کنتی وے۔ ( کنز الایمان)

مدرالا فامل مولانا تعيم الدين مرادآيا دى حتى عليه الرحمه لكصة بين-

اور نذر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کوقیول فرما یا حنّہ نے ول دت کے بعد حضرت مریم کوایک کپڑے میں لیبٹ کر ہیگ المقدِل میں احبار کے سامنے رکھ دیا ہیا حبار حضرت ہارون کی اولا دہیں تھے اور بیٹ انمقدِس میں ان کا منصب ایب نف جیسا کہ کعیہ شریف میں جبد کا چونکہ حضرت مریم ان کے امام اوران کے صاحب قربان کی دختر تھیں اوران کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلی اورا بل علم كاخاندان تقداسك ان سب نے جن كى تعدادمت كيس تھى حصرت مريم كولينے اوران كاتلفل كرنے كى رغبت كى حضرت زكريا نے فرمایا کہ بین ان کاسب سے زیادہ حقد ار ہول کیونکہ میرے تھر میں ان کی خالہ بیں معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈال جائے قرعہ حضرت ذكرياى كنام يراكلا

حفرت مريم ايك دن مين اتنابر هتي تقين جتنااور بج يك سال مين \_ بي تفل ميوب جوجنت سے اتر ت اور حفرت مرم نے کی مورت کا دودھ شہا۔

حضرت مريم في سفرين بين كلرم كيا جب كدوه بإسف بين برورش بارى تفيس جيسا كدان كفرزند حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام تے اس حال میں کلام قرمایا

مسكندية يت كرامات اولياء كي ويل ب كداملة تعالى أن كي وتعول برخوارق في برفره تا ب معزت ذكرياني جب بیرو یکھانو فر مایا جو ذات یا ک مریم کو بے دفت بے صل اور بغیر سبب کے میؤہ عطافر مانے پر قاور ہے وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ لی بی کوئی تندری دے اور جھے اس بڑھا ہے کی عمر میں امید منقطع ہوجائے کے بعد فرزند عطا کرے بایں خیال آپ نے دعا کی جس کا آگئی آیت شل بیان ہے۔ (خزائن العرفان ، آل عمران ، ۲۷)

### حضرت هصه كى نذر كابيان

الله تعالی خبر دینا ہے کہ حصرت حصد کی نذر کواللہ تعالی نے بخوشی آبول فرمالیا اوراسے بہترین طور سے نشو ونی بخشی ، فل بری خونی بھی عطافر مائی اور باطنی خوبی ہے بھر پور کر دیا اورائے نیک ہندوں میں ان کی پرورش کرائی تا کہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں، حضرت زکر یا کوان کالفیل بنا دیا این اسی ق تو فر ماتے ہیں بیاس لئے کہ حضرت مریم علیم،السلام پیتیم ہوگئی تھیں،کیلن دوسرے بزرگ فر ماتے ہیں کہ قطر سالی کی وجہ ہے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریائے اپنے ذمہ لے لیا تھا، ہوسکتا ہے کہ دونوں وجو ہاے ا**تفاقا** آپس میں انگئی ہول والقداعم ،حضرت ابن اسحاق وغیرہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکری علیہ السوام ان کے خالو تھے،

(152)

منداحدادرسنن میں ایک اور حدیث مروی ہے جے امام ترندی صحیح کہتے ہیں کہرسول التدسمی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یہ بچہ ا اپنے عقیقہ میں گروی ہے سما تویں ون عقیقہ کرے یعنی جانور ذرج کرے اور نام رکھے، اور پچہ کا سرمنڈ وائے ، ایک روایت میں ہے اورخون بہایا جائے اور میرزیا دو ثبوت والی اور زیا دہ حفظ والی روایت ہے والقداعلم ،

سین زیر بن بکار کی روایت جس بیل ہے کہ رسول القصلی القد علیہ وسلم نے اپنے صاحبز اور حضرت ایراہیم کا عقیقہ کیا اور
ان مرابراہیم رضا یہ حدیث سندا ثابت نہیں اور سیح حدیث اس کے ضاف موجود ہے اور یہ طبیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس نام کی شہرت اس
دن ہوں و بقد علم دحفرت مریم میں بہت میں اس دع کو قبول فر مایا ، چنا نچے مستدعبد الرزاق بیل ہے رسول القصلی القد علیہ وسلم فر مات
ہیں ہی ہی کو شیطان اس کی بیدا کئی کے وقت شہوکا و یتا ہے ، کی ہے وہ جی گر روئے گئی ہے کین حضرت مریم اور حضرت میں اس
سے بیچے رہے ، اس حدیث کو بیان فر ما کر حضرت ابو ہریرہ فر ماتے ہیں اگرتم جا ہوتو اس آیت کو پڑھوا یت (وَالْسَیِّ اَعِیْلُهُ اللِکُ
وَدُولِیْنَا بِی مِی مِی مُنْ اللَّا اللَّا ہِ مِی مِی مِی مِی مِی مِی مِی مُنْ ہی موجود ہے ، میصریث اور بھی بہت ک
سے بی وہ وہ بیکی میں ہے کہ میں اس کہ کہ یہ وہ وہ بیکی مردی ہی میں بھی موجود ہے ، میصریث اور بھی بہت ک
سے الفاظ ہے مردی ہے کہ میں ہے کہ یہ وہ وہ بھی مردی ہی میں اس میں بھی موجود ہے ، میصریث اور بھی بہت ک
سے الفاظ ہے مردی ہے کہ میں ہے کہ یہ وہ وہ بھی مردی ہی میں اس کی بہت ک کے اس میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی میں بھی موجود ہے کہ میں اس کے کہ شیطان اللے المین انہیں ویا ہوا شہو کا ہردے میں لگ کردہ گیا۔ (تفسیرا ہی کیشرہ آل عمران کا ا

مولا ناعبدالرحن مبارك بوري لكصة بير \_

حضرت مریم کی والدہ نے جومنت مانی تھی وہ اس تو تع ہے ، ٹی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کیونکہ اس عہد میں لڑکے تو اللہ کی عبور دست کے بیے وقف کئے جائے مرکز کیول کو وقف کرنے کا رواج نہ تھ ۔ گر ہوا یہ کہ لڑکے کی بجائے مڑکی پیدا ہوئی تو انہیں اس بات پرافسوس ہونا ایک فطری امر تھے۔ اس آیت میں محرر کا لفظ آیا ہے۔ جس کا لغوی معنی آآزاد کروہ اسے بیعنی ایس بچہ جسے و مدین نے تم م ذمہ داریوں سے سبکہ وش کر دیا ہوتا کہ وہ کیسوہ ہو کہ رائٹ کی عبادت کر سکے۔ یہود میں دستورتھ کہ وہ اس طرح کے منت منت مانے ہوئے وقف شدہ بچول کو بیت المقدس یہ بیکل سیم نی میں چھوڑ جاتے اور انہیں بیکل سیم نی یا عبادت خانہ کے منتظمین جنہیں وہ اپی ڈیان میں کا ہمن کہتے ہے۔ سے برد کرآتے ہے۔

ر بطور جملامعتر ضدائند تعالى كاكلام بجس من الندتعالى في عصرت مريم كويد كهدكرتسلى دى بكديدا كالا كالدين بعد جب ا افضل برحتى كدكونى بعى الزكاس الركى سرجود كانبين رابد اافسوس كرف كى كوئى بات نبين -

معنرت ابو ہر رہ وضی ابقد عند کہتے ہیں کہ رسول الله سلی ابقد ملیے وسلم نے فریایا" ، جو بچہ بیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت

عنہ کو بدایا اور آپ نے حضرت کل نے اور حضرت فاطمہ نے اور حضرت حسین نے اور آپ کی سب ازواج مطبرات اور اہل بیت ہے خوب شکم سیر ہوکر کھا یا پھر بھی اتن ہی ہا جہتنا پہلے تھا جو آس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھیجا گیا یہ خیر کنٹر وربر کت بقد تعالیٰ ا طرف ہے تھی۔

حافظا بن كثيرشافعي لكصة بين.

حفرت عمران کی بیوی صاحب کانام حشہ بنت فہ تو فقہ حفرت مرجم عیہالسل م کی والدہ تھیں حفرت مجراسی آفریات میں انجر
و در فریس ہوتی تھی ایک دن ایک چڑی کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوفہ دے رہی ہے تو آئیس ولول اٹھ اور اللہ تی لئے ہے ای وقت و کی ورخوص کے سرتھ اللہ کو کارا اللہ تعالی ہے ہی ان کی دے تبول فر ما لی اور اس رات آئیس حمل تشہر گیا جب حمل کا یقین ہوگی:
عفر رمانی گا اللہ تعالی چھے جواولا دو ہے گا اسے بیت المحقد اس کی خدمت کے لئے اللہ کے تام پر آتراو کردوں گی، پھر اللہ ہے و پر وردگارتو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے، اب یہ معلوم نوقہ کہ پروردگارتو میری اس محمد مقد اس کی خدمت نجام و سے اس بے معلوم نوقہ کر کا ہوگا ہو تبری اس محمد مقد اس کی خدمت نجام و سے ساس کے لئے اللہ کا ہوگا ہو تبری کے طور پر اپنی مجبور کی جناب ہو رہی شن خام کر کہ اے اللہ بیاں تو اس می محمد مقد اس کی خدمت نجام و سے ساس کے لئے اللہ کا ہوگا ہو ترکی ہو اس کے اس کے لئے اللہ بیاں کہ ہور پر اپنی مجبور کی جناب ہو رہی شن خام کر کہ اے اللہ بیاں تو اس می ہوتھ کی ہو گئے گئے اللہ کا ہوگا ہو کہ ہو اللہ اعلم بیما و صعت بھی پڑھ گیا ہونی ہونے سے مقد سے کہ تو اللہ اعلم بیما و صعت بھی پڑھ گیا ہونی سے کہ اللہ تھی کو بی محمد مقد کر متن ہو ہوئی ہوں ہو اللہ ایک ہو اس کہ کہ اور اس کے کہ اللہ تو اللہ کی ہوئی ہوں ہو تا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوا ای دن تام رکھن تھی ہوں۔ اس سے گابت ہوتا ہے کہ جس دن بھی ہوں کہ اس کی ہوتا ہو کہ کہ ہوتا ہو دن تام رکھن تھی۔

کیونکہ ہم سے پہلے ہوگول کی شریعت ہماری شریعت ہے اور یہال سے بیان کیا گیا اور تر دیدنیس کی گئی بکداسے ثابت اور مقرد رکھا گیا اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول امتد سالی القد حدید وسلم نے فرمایا آئی رات میرے ہال لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پرابراہیم رکھا ملاحظہ ہو بی رئی سلم،

حضرت اس بن ما مک رضی الله تع لی عند بن بھائی کوجبکہ وہ تو لد ہوئے لے کر حضورت کی اللہ ملیہ وسم کی خدمت میں حاظ ہوئ آ ب نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا تام عبد اللہ رکھ ، یہ حدیث بھی بخاری وسلم میں موجود ہے بیک اور حدیث میں ہے کہ یک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رات کو بچے ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمان نام رکھ (یخاری)

مننبر فرا كيلياس منع كرويا كما تا كرعقيده كى سلامتى رب.

اس نذر کی اقسام جس کو پورا کرنا دا جب ہے۔

اول جس نذر کا پورا کرنا واجب ہے ( وہ اطاعت وفر ، نبرداری کی نذر ہے ) ہروہ نذر ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت و فر، تبرداري كي نذر جومثلا: نماز ، روزه ، عمره ، حج ، صدرحي ، اعتكاف ، جهاد ، امر بالمعروف اور جي عن المنكر:

مثلا كوئي مخص بير كے كد : ميں اللہ كے ليے استے روزے ركھول كا ، يا اتنا صدقه كرونگا ، يا بير كے كه : اللہ كے ليے ميرے ذمه ہے کہ ہیں اس برس مجے کرونگا، یا ہیں مسجد حرام میں وور کعت ادا کرونگا، ان نعمتوں کے شکرانہ کے طور پر جوابند تع کی ٹیمیر ہے مریض کو شفایا فی و ہے کرکی ہیں.

یا وہ نذر معلق ہو، لیعنی اگر اس کا کوئی کام ہوج ئے تو وہ فلاں نیک کام کرے گا،مثلا وہ کیج : اگر میرا غائب مخف آ گیا یا اللہ تعالى تے مجھے ميرے دشمن مے محفوظ ركھا تو ميرے ذمدات دوزے يا تناصد قد.

نی كريم صلى القدعليدوسم كافرون ہے " جس نے القد تعالى كى اطاعت وفر مانيردارى كى نذر مانى تو وہ اس كى اطاعت و فرمانبرداری کرے، اورجس نے اللہ کی نافر مانی کرنے کی نذر مانی تووہ اس کی نافر مانی ندکرے۔

( تح بخاري مديث قمبر (. ( 6202 )

اورا کر سی مخص نے اطاعت کی نذر والی اور پھرا سے حامات پیدا ہو سے جس نے اسے نذر یوری کرنے سے عاجز کردیا : مثلا کسی تحض نے نذر مانی کے ووالی ماہ کے روزے رکھے گا، یا جج یا عمرہ کرے گالیکن وہ بیار ہو گیااوراس بنا پرروزے ندر کھ سکا ایا جج اور عمرہ نہ کر سکا، یا اس نے صدقہ کرنے کی نذر مانی لیکن وہ فقرے دوج رہو گیا جس کی بنا پرنذر بوری کرنے سے قاصرر ہا، تو اس مالت مين نذوتهم كے كفاره مين بدل جائے كى بجيرا كدمندرجدة في صديث مين واروب:

ابن عباس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ : جس نے الی نذر ، ٹی جس کی وہ استطاعت ندر کمتا ہوتو اس کا کفاروشم کا کفارہ ہے"ا ہے ابوداوور حمدالقدنے روایت کیا ہے،اور حافظ ابن حجر رحمدالقد تعالی نے بنوغ المرام میں اس کی سند کوچے کہا ہے،اور حفاظ رحمهم اللهف اس کے وقف کورائج کہاہے.

اورابن تیمیہ کہتے ہیں: جب انسان اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی نذر ماننے کا قصد کرے تواہے وہ نذر پوری کرتا ہوگی الیکن اً مروہ اللہ تن کی کے لیے ماتی نذر کو پورانہیں کرتا تو اکثر سلف کے ہاں اس پر شم کا کفارہ ہے۔( مجموع الفتاوی ( 33 مر. ( 49 ) ووم ایس نذرجے بورا کرنا جائز نبیل ہے،اس میں متم کا کفارہ ہے اور پیندر کی میتم مندرجہ ذیل برمشمل ہے

معصيت كي نذر كابيان

ہروہ نذرجس میں امتدانی کی معصیت و نافر مانی کی نذر مانی گئی ہو،مثل کوئی شخص میہ نذر مانے کہ دوہ کسی قبریا مزار پرتیل ڈالے گا یا شمع روش کرے گا ، یا کسی قبراور مزاراور شرکیہ جگہ کی زیارت کی نذر مانے ،تو بعض وجو ہات کی بنا پر مینذر بتول کے لیے نذر کے

شیطان اے چھوتا ہے تو وہ چلا کرروئے لگتا ہے۔ صرف مریم اوراس کے بیٹے (حضرت عیسیٰ) کوشیطان نے نہیں چھوا۔ ( بخار**ی،** كتاب النفسير ، زيرآيت مذكوره) ال حديث سے حضرت مريم اور حضرت عينى دونوں كى فضيلت ثابت ہوئى۔ نيزيد كه حضرت مريم ک دعا کواللہ تعالی نے قبول فر مانیا۔ ( تغییر تیسیر القرآن )

قاصى شوكانى كہتے ہيں: يهان امروجوب كے ليے ہے۔

اور کی ایک احادیث میں نبی کریم مسلی الله علیه وسلم ہے نذر مانے کی کراہت کا بیان ملتا ہے: ابو ہر رہوہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہرسوں کر پیم صلی امتد ملیہ وسلم نے فر مایا ": تم نذرین نہ مانا کرو، کیونکہ نذر تقدیرے پیچھافی کدونہیں دیتی ، بلکہ بیاتو جمیل ے كالے كالك بہاندے " يجملم حديث تمبر (. ( 3096 )

ا ورعبدالقدین عمر رضی مند تعالی عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول کر میم صلی القدعلیہ وسلم نے جمیس نذر ہے منع کیا اور فریائے گئے " یہ کی چیز کودور میں بٹاتی ، بلکاس سے تو بخیل اور تجوں سے نکالا جاتا ہے ( سی بخاری وسی مسلم)

اور ٹر کوئی تخص میہ کیے کہ نذر بوری کرنے والول کی تعریف کرنے کے بعداس سے منع کیے کرویا گیا؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ جس نذر کی تعریف اور مدح کی گئی ہے وہ احاعت وفر مانبر داری کی نذر ہے، جو کسی چیز پر معلق ند ہو جسیانسان سستی و کا بلی کود**ور** اورالله تعالی کی تعت کاشکرادا کرنے کے کیے اپنے او پر محمول کرے۔

اورجس نذر ہے منع کیا گیا ہے وہ کی تشم کی نذریں ہیں ، جن میں ہے ایک نذرتو وہ ہے جو بطور معاوضہ ہو یعنی نذریا نے و پ ا طاعت و فرما نبرداری کونسی کام کے حصول پیکسی چیز کے دور ہونے برمعنق کرے اس طرح کدا گر وہ کام نہ ہوتو وہ بیاط عت و فرہ نبرداری کا کا مجیس کرے گا واور نیپنذر و ننی ممنوع ہے ہوسکت ہے اے منع کرنے میں حکمت میہوکہ: کہ جب اس پروہ کا م حتی اورواجب ولازم جوجائة تذر مائة والأخض ال اطاعت كام كويوجه مجدكرانجام در.

جب نذر ہانے والے نے املا عت کرنے کی نذرال شرط پر مانی کہ اگراس کا مطلوبہ کام ہوجائے تو وہ یہ احدا عت کرے گا ،تق اس طرح بیاس کے معاوضداور بدلد ہوا جواس کام کے کرنے والے کی نبیت میں قدح ہے ، کیونکد اگر اس کے مریض کوشف یا لی حاصل نہ ہوتو وہ شفایا لی برمعلق کردہ صدقہ بیس کرے گا ،اوریہ کِل کی حالت میں ہے ، کیونکہ وہ اپنے مال ہے بغیر عوض کے جد تبیس تكالماجوال كالكاليان يوعالبازياده كرتامو؟

بعض ہوگوں کا جابٹی اعتقاد ہوتا ہے کہ نذرمطلوبہ چیز کے حصور کا ہاعث بنتی ہے ، یا بیہ کہ الندتعالی نذر کے عوض میں نذریا نے کامطلعہ سمامر نہ آگر مناسر والے کامطلوب کام پیرا کردیاہے.

برسید سوبد اید اور است در اعتقاد ہے کہ نڈر تقدیر کو بدلتی ہے، یا انہیں جد تفع دینے کا باعث بنتی ہے، اور ان سے نقصان اور مضرر کو دور کرتی ہے.
اور ضرر کو دور کرتی ہے.
تو اس خدشہ کی بنا پراس ہے منع کرویا کہ کہیں جابل ایب ہی اعتقاد ندر کھنا شروع کردیں، اور اس طرح کے اعتقاد کی خطرنا کی پ

ر کھنے کی تذر مائی ہے ، اور میدون عید قربان کے موافق آ حمیا ہے؟

تو این عمر رمنی امتد تعالی عنبمانے فر مایا: اللہ تعالی کا تو تھم ہے کہ نذر پوری کی جائے ، اور ہمیں رسوں کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا فرہ یا جمیس عید قربان کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے راوی کہتے ہیں ،اس سے زیادہ پھھ کین کہا حتی کہ بہاڑ کے

ے فظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ عید الفطر یا عید الاسمیٰ کے دن نفی یا نذر کا روز ہ رکھنا جا ئزنہیں

وہ نذرجس کا حکم شم کے کفارہ کے علما وہ کوئی حکم نہیں

اور کچھنڈریں ایک ہیں جن کے متعلق کوئی احکام نہیں صرف اتناہے کہنڈرہ نے والانڈر کے کفارہ کے حور پرتشم کا کفارہ لہ زمی وے گا واس میں مجھ تقرری رہے۔

مطعتا نذر ، ننا ﴿ بيده نذر يج جس كانام ندليا كيابو ) لبذا الركسي مسلمان فخص في نذر ماني اورنذر ماني كن چيز كانام ندبيا بهدند رویغیرنام کے مطبق ہی رہنے دیایاتعین ندکیا مثل بدکہ کہ مجھ پرنذرے کداگراندتعالی نے جھے شفایا بی ہے نوازا،اوراس نے کسی چیز کا نام ندلیا تو اس پر سم کا کفارہ ہوگا۔

عقبه بن عامر رضى القدتع لى عند سے بيان كيا جاتا مي كه رسول كريم صلى القد عديد وسلم في فرمايا ": نذر كا كفار وقسم كا كفاره ب"الصمسلم رحمه المتدتع لي تے روايت كيا ب او منووى رحمه القدتع لي كہتے ہيں اوام والك اور بہت سارول نے بكدا كثر ف اسے نذر مطلق پرمحمول کیا ہے، جبیا کہ کوئی کے : مجھ پرنذر ہے۔ شرح مسلم ازامام تو وی ( 11 مر ( 104

السي چيز کي نذر جواس کي ملکيت جيس

جب نذر ماننے و کے کسی دیں چیز کی نذر ، نی جواس کی ملکیت ہی نہیں تواس پرقتم کے کفارہ کے علاوہ پر کھیلیں ہمشا کوئی مختص میہ نذر النه كدوه فد المحض كا مال صدقه كريه كام يا فلا ت محض كاغلام آزاد كريه كام يافلال محض كو باغ مديدو ي اوروه اس كام مك

وراس تھم پر مندرجہ ذیل حدیث دیالت کرتی ہے: عمر و بن شعب عن ابدین جدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی القد ملیہ وسلم نے قربان "این آ دم جس چیز کا ما لک تبیس اس میں اس کی نذر تبیس ہے، اور جس کا وہ ما لک تبیس اسے آ زاویھی تبیس کرسکتا، اورجس كاوه ما لك تبيس اس ميس طلاق تبيس ہے" سنن تر غدى حديث تمبر ( 1101 ) ام م تر غدى رحمدالله تعالى كہتے بيس عبدالله بن عرول صديث حسن جي ہے.

اورای طرح اگر کوئی مخص کسی معصیت و نافر مانی کی نذر مانے مثلا زنا کاری میا شرب وقتی میاچوری میا بیتیم کا مان بزپ کرام کسی کا چن کا انکارکرنا بکسی ہے ساتھ قطع دحی کرنے کی ، یا بغیر کسی شرعی واقع کے سی کے گھر میں شاہائے کے انوبیہ سب نذریں ایسی تی جونا جائز بیں ان کا پورا کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اے اپنی نقر کے کفارہ میں تسم کا کفارہ او کرنا جا ہے، اس تسم کی نذر پوری ندکرنے کی دلیل مندرجہ ذیل صدیث ہے

69.

ع كشرضى المتدنق لى عنها بيان كرتى بين كدرسول كريم صلى متدعديد وسلم في فرمايا " جس في المتدنق في كى ها عت وفر م نبرداري کی نذر ہاتی وہ امتد تنی کی طاعت و فر ہائیرداری کرے، اور جس نے س کی تا فرمانی ورمعصیت کرنے کی نذر ہاتی تو وہ اس کی

اسے بخاری رحمہ انتدت کی نے روایت کیا ہے . اور عمر ان بن حمیدن رضی اللہ تعدلی انتدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم مسی مد مليدوسكم نے قرمايا ":معصيت ونا قرماني كي نذريس كوئي و فائيس \_ ( سيج مسلم حديث تمبر (. ( 3099 ) بروہ نذرجونص کے متصادم ہو

جب مسلمان مخفی کوئی نذر مانے اور اسے میں ہموجائے کہ اس کی نذر سے نص جس میں امریز نمی ہے کے متصد دم ہے تو اسے ب نذر و بورا کرنے سے بازر ہنا جا ہے، اور اس کے بدلے اسے شم کا کفارہ واکرنا جا ہے اس کی دیل بنی ری شریف کی مندرجہ

زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی القد تعالی عنبر کے ساتھ تھا تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں نے نذہ ، في ب كه بورى زندگى برمنكل يا بريده كوروز در كھو گا دربيدن عيدال كئي كے دن كے موافق بوك يہ؟

تو ابن عمر رضی امتدت کی عنبی نے فر مایا ، امتدت کی نے ہمیں نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے، اور عیدوالے دن ہمیں روز ہ رکھے ے منع کیا گیاہے، تو اس مخص نے دوبارہ بہی سوال کیا اور ابن عمر رضی القد تعالی عنبمانے یہی جواب دیا ،اس سے زیادہ کھونہ کہا، ع

اور ، ام احمد رحمه الندتغالي في زياد بن جبير رحمه الندتغالي سے بيان كيا ہے وہ كہتے ہيں ايك صحف في ابن عمر رضي الند تعالى عنها ے منی میں چلتے ہوئے سوال کیا۔

میں نے نذر ، نی ہے کہ ہر منگل یہ ہر بدھ کوروز ہ رکھوں گا ، اور سیدن عید اللی کے موافق آئی ہے ، آپ کیا کہتے ہیں ، تو بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے جواب دیا: الله تعالی کا تعکم ہے کہ تذریوری کرو،اور رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے عیدالانھی کے دن روزہ ر کے ہے منع قرمایا ہے، یابی کہا: ہمیں عید قربان کے دان روز ور کھنے ہے منع کیا گیا ہے۔

راوی کہتے ہیں: اس مخص نے خیال کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعلی عنبمانے سنانہیں ، تو اس نے کہا: میں نے برمنگل یا بدھ کوروزہ

وہ نذرجے پوراکرنے یاسم کا کفارہ دینے میں اختیارے

میکھنڈ ریں ایسی بیں جن میں نذر ماننے والے کواختیارہ صل ہے کہوہ اپنی نذر پوری کرے یا پھرنڈ رے کفارہ میں تسم کا كفاره ادا كرديد المنهم من مندرجه ذيل تذريس في بين ..

جھڑااورغصہ کی نذر: بیبروہ نذرہے جوشم کی جگہ ہوا وراس ہے کسی تعل کوسرانجام دینے یا کسی تعل کوترک کرنے پرا بھارنا مراو موري پيمرسي كي تقيديت يو تكذيب مراوبورنذ رمائے والے كامقصد نذرنه مواورندي ابند كا قرب حامس كرنا مو.

مثلا كوئى مخفى غصه كى حاست ميں سه كے: ( اگر ميں نے ايساكيا تو مجھ پر جمنت يامير ، د مدايك ، د كر دزے يا ايك بزار

یا یہ کیے ( اگر میں نے فلال محتف ہے کل سکی تو پیفل م آزاد کرونگا، یامیری بیوی کوطلاق) وغیر ہور پھروہ بیکا م کر بھی لے، وروہ س ساری کارم سے اس کی تا کید جو ہتا تھا کہ وہ اس کام وغیر د کوئیس کرے گا، تو اس کے مقصود کی حقیقت میں نہ تو شرط پر مل كراء ورندى اس برمز الأكوموكي ، بلكها الصام طرح كي تذريس اختيار وياجائے كا-

اس مخص کی حاست کسی کی حکایت بیان کرنا ہو، یا کسی چیز کے فعل یا عدم فعل برا بھارنے کا اخب رہو، اے بھی اختیار ہے کہ یا ق ودائی نذر بوری کرے یا چرسم کا کفار دادا کردے ،جو ہر کے اعتبارے اے مم شارکیا جائےگا۔

تام نہادا زاد کفتل ابن تیمید کہتے ہیں ":اگراس نے مسم کے اعتبارے نذر کو معتق کیااور بیاب : اگر میں تمہارے ساتھ سفر کروں تو بھے پر جے ہے، یا میرا مال معدقد، یا میرے ذمہ غلام آزاد کرنا ،توصی بہکرام اور جمہور علاء کے ہال بیصلف نذر ہے، نہ کہ وہ نذر ہائے والا ب، لبدا اكروه اين او برلازم كرده كو بورائيس كرتا تواسيهم كاكفاره اداكرياى كافى ب"

اورایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں ": جھکڑے اورغضب کی حالت میں نذر سے واجب کردہ میں بہارے ہاں مشہور قول پر دو چیزوں میں سیا میں ہے: یا تو کفارہ یا پھر معلق کردو فعل کومرانجام دیناءاور اگروہ معلق کردہ چیز کا لتزام نہیں کرتا تو پھر کفارے کا

ماح تذركابيان

سے ہروہ نذر ہے جومباح امور میں ہے کسی پر بھی مانی گئی ہو، مثلا کو اُٹھنفس کسی معین لباس سے بہننے کی نذر مانے ، یا کو اُک مخصوص کھانا کھانے کی نذر انے میالسی بذائد جاتور پرسوار ہونے کی نذر مانے میالسی محدود کھر میں داخل ہونے کی نذر انے ، وغیرہ ثابت بن ضحاك رضى الله تعالى عنه بيان كرت بيل كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كرور بيل ايك صحف في بوانه ناي جكه بيل

اورا یک روایت میں ہے کداس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ نی کر میم صلی القدعلیہ وسلم کے پاس آیادور عرض کی جیس نے بوان میں اون

ذ بح كرنے كى نذر مانى ہے. تو رسول كريم صلى اندعليدوسلم نے فرمايا: كيا وہاں جا بليت كے بتول ميں سے كوئى بت تق جس كى عبدت كى جاتى تھى؟ تو صحابہ نے جواب ديا: تهين تو رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، كياد ہاں ان كاكوكى ميله تھيله لكتا تھا؟ وَ صی بر کرام نے جواب دیا : تبین تو رسول کر میم صلی القد علیدوسلم نے فرمایا جواؤا پی نذر پوری کروا کیونکدالقد تعالی کی معصیت و نافر مانی کی نذر بوری کرتا ب ترتبیس ، اور ندی اس می حس کا این آدم ، لک بی تبیس \_ (ستن ابوداود صدیت تمیسر ( . ( 2881 )

نذر مانعت كسبب كابيان

علامه خطالی نے فرمایا کہ نذر ہے منع کامعنی ہیہ کہ بینذر کے متعلق اہتمام کا اظہار ہے اور نذرکوا سے فرمدرازم کرنے کے بعداس میں ما پروائی پر ڈرانامقصود ہے، اور اگر نذر سے بیٹ برائے سزا ہوتا اس سے لازم آئے گا کہ نذر کو پورا کرنے کا تھم حتم ہوج نے کیونکہ بول نذر گناہ قرار پائے کی البذا بلاشہد حدیث کی وجہ میرے کدنذراس اعتقادے نہ مانو کدنذر کی وجہ سے تقذیر برل جائے کی کہس چیز کواللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدرتیس فر مایا نذر کی وجہ ہے تم اس کو حاصل کراو سے اور تقدیر میں جو چیز تم پروارو ہونے والی ہے تم اس کونڈ ر کے ذریعہلوٹا دو،اور جب نڈر ، تونواس سے بری الذمہ ہونے کے لئے اسے بورا کرو، کیونکہ جونذر مانی بوءتم پرازم بوچی بـ (صحیح مسلم کتاب اللر باب النظر معرقالة المفاتیح شرح مشكوة

على مديلي في فرماياس حديث كي وضاحت بين كماس بين في كالعلق اوراس كي علسك، تقدير سے نذر مستغنى نبيس كرتى ، وال جمعه ہے۔ اوراس میں عبیہ ہے کہ اس عقیدہ سے نذر مانتا کہ بینقر برکوتبدیل کردے کی اوراس سے مستنتی کردے کی مینع ہے، لیکن نذره ن کریدعقیده رکھنااللہ تعالی ہی معامدے کوآسان فره تا ہے اور وہی ذاتی طور پر ٹاقع اور ضارے اور نذر محض ایک وسیلہ ے، يواس عقيده سے نذراوراس كو بوراكرناعي دت م، اور بيصورت ممنوع تبيس ہے بيكسے ممنوع بوسكتى ہے جبكداللد تعالى جل ش نہ نے اپنے تیک بندوں کی مدح میں خود فر ، یا کہ وہ نذروں کو پورا کرتے ہیں۔اور فر مایا: جو بچہ میرے پیٹ میں ہےاس کو میں وتف كرتى موسداور من كبتابول يونبي الله تعالى كافران ب، من في الله تعالى رحمن كيد روزه كى نذر مانى ب-تومعلوم بوا كرمديث من جي كاتعلق اس نذر ه ب جس من مي عقيده شامل بوكدية ندر نقدري مستغنى كرد يكي-

(مرقاة الفاتع شرح مفتكوة المصاح باب الندور)

علامه محداثين أفندي حقى عليدالرحمه لكصة بين-

خانیدیں مذکورہے کہ جب کسی نے کہا کہ اگر ہیں اس مرض سے تندرست ہوجا وال تو بمری ذیح کرول گا ، تو تندرست ہونے پر اس پر ذیج کرنالازم جیس مو کا مگر جب بول کہے کہ اللہ تعالی کے لئے جھ پرلازم ہے کہ جس بحری ذیح کروں گا ( تو پھرنذ رہو کی اور ہورا کر نالازم ہوگا) بدور مختار کے متن کی عبارت ہے اور اس کی شرح میں اس کی علت بدیمان کی ہے کداس کے کہ بور اکرنا نذر کی وجہ ے ل زم ہوتا ہے، اس پردوسری عبارت دالات كرتى ہے، چبلى عبارت اس پردال تبيس ہے۔ اور اس كى تا سير براز يديس، بك

التالف الدول والشكي

﴿ بيرباب كرمين دخول وسكنه كي سم كے بيان ميں ہے ﴾

باب يمين دخول وسكنه كي فقهي مطابقت كابيان

ملا مدا بن محمود با برتی حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف ملید الرحمد كتاب تسم كو بیان كرنے کے بعد بیضر وری سمجوں ہے كداس ك واب دا نواع کو بیان کیا جائے۔ کیونکہ مسم کھنل کے نعقادیا ترک پر ہوتی ہے اور ان افعال میں سب سے مقدم مصنف اس با وة مم كيا بجس مين وخول وسكند سيمتعلق فتم كاحكام كوبيان كيا بي كيونكدا نساني ضرورت مين تمام اشياءزند كي سيدانهي كوتقترم حاصل ہے۔اوردوسری اشیاء سے ان کی برتزی کی دلیل میکھی ہے اس تعمت کو کتاب میں بھی بیان کیا گئیا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآء بِهَاء "وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآء مَآء " فَأَخُرَجَ بِه مِنَ النَّمَرِتِ رِرْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ آلْدَادًا وَّ ٱلنَّمْ تَعُلَّمُونَ . (البقره، ٢٢)

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسان کوئل رت بنایا اور آسان ہے پائی اتارا لیو اس ہے پچھوٹھل نکا ہے تمہارے كمانے كوتو اللت كے لئے جان يو جمد كر برابر والے ندھ براؤ۔ (كنز الايمان)

د خول کا مطب بدے کہ فا ہرے وطن کی طرف انقال کیا جائے جبکہ سکند کامعنی بدے کدایک مکان ہے دوسرے مکان ک طرف خروج كرناتا كدومان وواين اللوعيال كما تحدشب وروز بسركر ا

(عنامة شرح الهدامة بتقرف، ج٢ بص٩٩٣، بيروت)

كريس عدم دخول كالتم المات والكاكعبين واظل بون كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ الْبِيعَةَ أَوْ الْكَنِيسَةَ لَمْ يَحْنَثُ ) إِلْانَّ الْمَيْتَ مَا أَعِدَ لِلْمَيْتُولَةِ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا يُبِيَتُ لَهَا ﴿ وَكَذَا إِذَا دَحَلَ دِهْلِيزًا أَوْ ظُلَّةَ بَابِ الذَّارِ ) لِمَا ذَكُرْنَا ، وَالطُّلَّةُ مَا تَكُونُ عَلَى السُّكَّةِ ، وَقِيلَ إِذَا كَانَ الدَّهْلِيزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغُلِقَ الْبَابُ يَبْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسْقَفٌ يَخْنَتُ لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ عَادَةً ﴿ وَإِنْ دَخَلَ صُفَّةً حَنِثَ ) لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلْبَيْتُوتَةِ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَصَارَ كَالشَّتْوِيُّ وَالصَّيْفِي . وَقِيلَ هَـذَا إِذَا كَانَـتُ الصُّفَّةُ ذَاتَ حَوَائِطَ أَرْبَعَةٍ ، وَهَكَذَا كَانَتْ صِفَافُهُمْ . وَقِيلَ الْجَوَابُ مُجُرِّى عَلَى إطَّلاقِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ. اگرکوئی میہ کہے کہ گرمیرا بیٹا سالم بچے تو میں تازندگی روز ورکھوں گا ، تو وعدہ ہوگا ،لیکن اس کے ساتھ برزاز میرمل میں جس کے کہ اگر کوئی كهِ" أكر مجھے صحت به وكی تواتنے روز ہے ركھوں گا "تو پوراكر ناواجب نه بهوگا ، جب تک اس میں "ابند تعالی کے لئے مجھ پرروز ہ ل زم ہے" نہ کیے۔ میکن استحسان میدہے کہ اس پرروز دالہ زم ہوجائے گا ،اورا اً رکوئی کیے" اً سریس ایسا کروں تو میں حج کروں گا "اس كے بعداس نے وہ كام كياتو في لازم موگا\_ (رد بحتار، جسم مع مرد ياور)

جس نے مسم کے ساتھ اتصالی طور پران شاءاللہ کہا

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِيَمِيبِهِ فَلا حِنْ عَلَيْهِ ) لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ الاتُّصَالِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ رُجُوعٌ وَلَا رُجُوعَ فِي الْيَمِينِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

قرالی اورجس نے اپنی تھم پر حلف اٹھ یا ورقتم کے ساتھ ہی انصال طور پر ان شاء ابتد کہا لیل وہ حافث ندہوگا۔ کیونکہ نبی كريم المينة في مايد بس في الحران شاء القدكي تو ووسم سے يرى ہو كيا ۔ البتداس كيلئے الصال ضرورى بي كيونكه وه فراغت کے بعدر جوع ہے اور میمین میں رجوع تہیں ہوتا۔اورالقدت کی ہی سب سے زیادہ جائے والدحق کو جانے والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دخی القدعندروایت کرتے ہیں کہرسول القد علیہ وآلہ وکم نے فر ، یا ہسیمان عدیدانسلام نے کہا کہ يس الى توے يو يوں مل سے ہرايك كے پاك رات من جا أن كا وال من سے ہرايك ايد بجد يح جوشهموار ول كے اور الله کی راہ میں جب دکریں مے ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاء اللہ کہیں لیکن انہوں نے انشاء اللہ بیں کہا اور اپنی تن م بیو یوں کے پاس مجھے تو ان میں سے صرف ایک عورت حاملہ ہوئی جس نے ایک ناتمام بچہ جذ ،اورتسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محرصلی الند علیه وآلدوسكم كي جان ب كداكروه ان والله كيت (توسب كے بچ پيدا ہوتے) اور شهروار بوكر الله كى راه يس سب كے سب جهاد كرتي المحيين بخارى: جلدسوم: صديث تمير (1560)

حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندال صفل کے بارے میں فراتے ہیں جو حلف کھاہے کداسے پھر بھی انشاء اللہ کہنے کا حق ہے کوسال بھر گزرد چکا ہو۔مطلب میہ ہے کہا ہے کلام میں پانشم میں انتاء اللہ کہنا بھول کیا توجب بھی یادا نے کہد لے گوکتنی مدت گزر چی ہواور گواس کا خدف بھی ہو چکا ہو۔اس سے سیمطلب نہیں کداب اس پر تشم کا کفرہ نہیں رہے گا اورا سے تشم تو ڑنے کا اختیار ر ہے۔ یکی مطلب اس قول کا امام ابن جرمرحمة الله عديد في بيان قرم يو ہے اور يكي بالكل تحيك مهاك برحضرت عباس رضى الله تعالى عندكا كلام محمول كيا جاسكتا بان عاور حصرت مجابر رحمة القدعليد عدم وى بكدم ادانشاء مقدكها مجول جانا ب-

اورجس مخص نے تھم اٹھائی کردہ کھر میں داخل نہ ہوگا اس کے بعدوہ کعبد میں یامسجد میں یا نصر انبول کے کر جے یا بہود ہول کے کلیسا میں داخل ہو گیا تو وہ تم تو ڑنے والا ندہوگا۔ کیونکہ بیت اس گھر کو کہتے ہیں جورات سر کرنے کیسے بنایا گیا ہو۔جبکہ بیہ مقامت رات کر ارنے کیلئے تیں بنائے گئے ۔ اور اس طرح اگر وہ کھر کے دروازے یا دہلیز میں داخل ہوتو وہ حانث ندہوگا۔اس دلیل کے پٹی نظر جوہم بیان کر چکے ہیں اور ظلماس س تب کو کہتے ہیں جو کلی پر ہوتا ہے اور ایک قول بیہ ہے اگر دبلیز اس پر بی ہوئی ہواور دردازے کو بند کرمیا جائے تو وہ کھر کے اندر داخل رہے تو اس پر حیبت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ عرف کے مطابق اس شررات کراری جاتی ہے۔ادر جب حالف صفہ (چبوترہ) میں داخل ہوا تو وہ حاشہ ہوجائے گا کیونکہ وہ جس میں ندیکی رات کر ارنے کیلئے بنایا گیا ہے۔ نہذا بیصفہ سر مانی اور کر مانی کی طرح ہو جائے گا اور میاسی کہا گیا ہے کہ بیٹکم اس وقت ہے جب اس صف کی جارد ہواری ہو۔جس طرح ال کوفد کے صف ف ستھ ۔ اور بیجی اس کا جواب ہے کہ بیطنق ہے اور مطلق اپنے اطراق پر جاری رہتاہے۔اوری مجمی کی ہے۔

**€97** 

مطنق این اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ قاعدہ فقہیہ

المطلق يجرى على اطلاقه (اصول شاشي)

مطلق اسينا اطلاق پر جاري ربتا ہے تى كداس كى تقييد برنص آجائے۔اس كا ثبوت سيے۔ ترجمہ اورتم ركوع كرو، ركوع كرنے والول كے ساتھ \_ (البقرو)

میتھم رکوع کے علم میں مطلق ہے لبندا تعدیل ارکان کا وجوب حدیث سے ثابت کر کے اس پرزیا دتی نہ کی جائے گی بلکہ تعدیل ارکان پر مل اس کئے کیا جائے گا کہ اسکی وجہ سے مطلق پر نہ تو زیادتی ہورہی ہے اور نہ مطلق کی کوئی تبدیلی ہورہی ہے۔ پس مطلق رکوع فرض ہوگا کیونکہ قرآن مجید کے میغہ امر کا تقاضہ یمی ہے اور حدیث کے مطابق تعدیل ارکان واجب ہوں گے۔

ندكوره قائدے كے مطابق جس چيز پر كمر كا اطلاق عرف بيس كيا جاتا ہے اس سے مسم مراد ہے كيونكہ جب تك اس مي كول تعبيد كى دليل ندآئ كى تب قائل كول سيمطلق عى مرادليا جائكا-

علامه ابن عابدين شرمي حنى عليه الرحمه لكھتے بين كه جب كم خفس نے بيتم اٹھائى كه ده اس مكان بين تبيس جائے گااوروہ مكان ، برهایا گیاتو اس حصد میں جانے سے منتم نبیس ٹوئی اور اگر بیکہا کہ قلال کے مکان میں نبیس جائے گا تو ٹوٹ جائے گی جسم کھائی کہا اس مکان میں نہ جا دُن گا پھراس مکان کی حصت یا دیوار پر کسی دوسرے مکان پرسے یا میڑھی لگا کرچڑھ کیا توقشم نہیں ٹو تی کہ بول جال میں اسے مکان میں جاتا نہ کہتی سے ۔ ہو جی اگر مکان کے با ہر در خت ہے اس پر چڑ ھااور جس شاخ پر ہے وہ اس مکان کی سیدھ ی ہے کہ اگر کرے تو س مکان میں کرے گا تو اس شاخ پر چڑھنے ہے بھی مم نبیں ٹوئی۔ یونمی کسی مسجد میں نہ جانے کی تسم کھائی اور ال

ى ديواريا حيت بري مالوهم بيس اوفى (دوى (١٠٥٠) الايمان، ج٥٥٥) كمريس داخل ندجوت كاتم المات كابيان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَلَدَحَلَ دَارًا حَرِبَةً لَمْ يَحْنَتُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ اللَّارَ فَلَخَلَهَا بَعُلَمَا انْهَدَمَتُ وَصَارَتْ صَحْرَاء حَنِثَ ) لِأَنَّ اللَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ عِلْ الْعَرَبِ وَالْعَجِمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةً ، وَدَارٌ غَامِرَةً وَقَدْ شَهِدَتُ أَشْعَارُ الْعَرَبِ بِلَالِكَ وَالْبِنَاء 'وَصُفٌ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ الْوَصْفَ فِي الْحَاضِرِ لَغُو وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبُرٌ.

اور جب مخص نے متم اٹھائی کہ وہ کمر میں داخل نہ ہوگا پھر وہ کھنڈرٹس داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہ متم تو ڑنے والا نہ ہو گا اور جب اس نے بیسم اٹھائی کہوہ اس کھر بیس داخل نہ ہوگا پھراس کھر کے گرجائے کے بعد میدان ہونے کی صورت بیس اس بیس داخل ہوا تو وہ دنث ہوجائے گا۔ کیونکہ اہل عرب وجم سب کے زدیک کھر اس محن کوکہا جاتا ہے جس طرح کھا جاتا ہے دارعامرہ ' بنا ہوا کھر ادر وارغامره ' كاندركهراورومران كهراورابل عرب كاشعاراس برشابه بين-لبذا كمركبيك تعميروصف بيكن حاضر بين وصف لغوب جبد غالب میں اس کا اعتبار کیا گیاہے۔

ا مام احمد رضا بربلوی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ نگلنے کا حکم نہ دینا اور نہ نگلنے کا حکم دینا، بید دونوں چیزیں آئیس میں من فی نہیں ہیں كيونكه پهامعني دوسرے معنى بين بھي موجود ہے ( حالاتكه اقسام كا آپس بين ايك دوسرے كے مبائن جوتا ضروري ہے ) لبذاميدو لتهيس عييره عليحده نه هو ميس - بال مطلق خاموشي ، اجنبي گفتگو، اور من في گفتگو، ان مينون صورتون هي ترک محقق جوج تا ہے مگر بيد ترک کی تسمیں نہیں ہیں کیونکہ ترک عدم کا نام ہے اور گفتگو لینی تکلم وجودی چیز ہے تو وجودی چیز عدمی چیز کی تسم کیسے بن عتی ہے، تو معدم ہوا کہ ترک کا مصداق صرف لکلنے کا علم نددیتا ہے، اور ووسکوت جس کے ساتھ کوئی اور چیز ندہوا ور مقام کلام میں وہ کلام سے مقارن قرار پاتا ہے اور کوئی چیز اپنے مقارن کے ساتھ متم نہیں بنتی۔اس قبل وقال کا خاتمہ یوں ہوج تا ہے کہ ترک ہے متعلق جتنے مسائل گزرے میں ان میں علاء کرام نے منافی گفتگو، کے اختال کو ذکر تبیں کیا، اور انہوں نے کہیں بھی بیبیں فر مایا کہ " نہ نکلنے کا عم "توواضح موكيا كراس احمال كايبال كوئى وظل بيس بر فروى رضويه، جساء كماب الايمان)

ورانی کے بعد کھر بنے بردار کا اطلاق ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرِبَتْ ثُمَّ بُيِيَتْ أُخْرَى فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ ) لِمَا ذَكَرُنَا

كمريس عدم دخول كحالف كاحصت برج هنا

( وَإِنْ حَلَقَ لَا يَدْخُلُ هَلَا الْبَيْتَ فَلَدَخَلَهُ بَعْدَمَا انْهَدَمُ وَصَارَ صَحْرًاء كُمُ يَحْنَثُ ) لِرَوَالِ السَّمِ الْبَيْتِ لِلْأَنَّهُ لَا يُبَاتُ فِيهِ ، حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ الْحِيطَانُ وَسَقَطَ السَّقُفُ يَخْنَكُ إِلَّاكَ يُبَاتُ فِيهِ وَالسَّقُفُ وَصْفٌ فِيهِ ﴿ وَكَـٰذَا إِذَا بَنَى بَيْتًا آخَرَ فَدَخَلَهُ لَمُ يَحْنَتُ ﴾ إِلَّانَ الاسم لم يَبْقَ بَعْدُ الانْهِدَامِ.

اور جب اس نے تھم اٹھائی کہوہ اس کھر میں داخل نہ ہوگا ہیں وہ اس کے گرجائے کے بعد اس میں داخل ہوا اور صائکہ وہ محر وبن چکاتی تووہ صانف ندہوگا کیونکہ اس سے کھر کا نام زائل ہوگا کیونکہ اس میں رات بسر کرناممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کی و یو رس باتی رجیل اور حیمت کر جائے تو وہ حانث جو جائے گا۔ کیونکہ اس میں رات بسر کی جاسکتی ہے۔ اور حیمت اس کا وصف ہے۔ ورس طرح جب اس نے دوسرا کھر بنایا اوراس میں داخل ہوا تو وہ وہ نث ندہوگا کیونکہ پہنے کھر کو کرانے کے بعداس کا نام ہوتی

عد مدابن بهم منفی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ کہ جب سی مخف نے بیشم کھائی کہ فلا سے محر سکونت نہ کروں گا ، اور کہا کہ میری مراد فدا ں کے گھر کراہ پر نہ رہوں گا ، تو بینیت سیجے نہیں ہے تی کداگر اس کے گھر میں کرایہ کے بغیر بھی رہائش پذیر ہوا توقعہم ٹوٹ ج ئے ،اس کے برخدا ف اگر بول قتم کھائے کہ "میں فدا س کے اس گھر میں سکونت نہ کروں گا جواس نے اپنی ذات کے لئے خریدا ہو، تواس نیت کو مان میں جائیگا کیونکہ فرید نے کی بیا لیک قسم ہے فرید نے کی دوقتمیں ہیں ، ایک وہ جواسیے لئے فرید ااور ایک وہ جواس ے کو وہ سے کیلئے خربیدا ہو، توقعم میں ان دوقعموں میں ہے ایک قتم کی نبیت درست ہے اس کے برخلاف رہائش (سلنی ) کے اقس مسیل بیں، کیونکہ سکنی (رہائش) کامعنی یہ ہے کہ گھر میں بطور استقر ارہونا جبکہ اس رہائش کی صفات مختلف ہوسکتی بیں اور مفت کے تعدید سے میں کہ میں نہ کورنیس ہیں ، بخل ف رہائل کے کداس کے تحت اقسام ہوتے ہیں (غرضیکدا قسام کی تخسیش بغیر ذکر ہوسکتی ہے لیکن صفات کی تخصیص ذکر کے بغیر نہیں ہوسکتی) ای لئے اگر کسی نے قسم کھائی کہ سی عورت سے تکاح نہ کروں گالیعنی بیوی نه بناؤں گا ہتواس تتم میں عورت کو تی یصرہ والی مراد لے توضیح نه ہوگی کیونکه بیصفت کی تخصیص ہےاورا گراس تتم یں عورت سے مرادمبتی یا عربی عورت مراد کے تو سی ہے اور عنداللد مجھی بیزیت سی ہوگی کیونکہ بینس میں اقسام کی تخصیص ہے ہی ال لئے کہ جداعلی کے اختلاف کے کا ظ سے نیت کر تاجن کا اختلاف ہے اور شہروں کے اختلاف کی نیت بیصفات کا اختلاف ہے۔ ( فتح اغدریه ج ۴،۹ م ۹۰۹، بیروت)

أَنَّ الِاسْمُ بَاقِ بَعْدَ الِانْهِدَامِ ، ( وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْنَانًا أَوْ بَيْنًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثُ ﴾ لِلْآنَـ لُهُ يَسْقَ دَارًا لِلاعْتِرَاضِ اللهِ آخَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ الْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَأَشْبَاهِهِ لِلْأَنَّةُ لَا يَعُودُ اسْمَ اللَّارِبِهِ.

اور جب سے محتم اٹھائی کہ دوال گھر بیل دخل نہ ہوگا گھروہ گھرومیان ہو گیا وراس کے بعدوو ہارہ بنایا گیا اور کچروہ م ا تھا نے والہ اس میں داخل ہوا تو وہ حانث ہوجائے گا ای دہل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ کھر کو کرنے کے بعد بھی گھر کا نام باتی ہے۔ وراگراس نے اس گھر کی وریانی کے بعد مسجد بن ڈالی یا اس جگہ جمام بنایا یا باغ بن یا یا کوئی کمروبن ویا اور پھر م انھے نے وال اس میں داخل ہوا تو وہ جانث نہ ہوگا کیونکہ اس پر دوسرے نام کا اطلاق ہونے کے سبب وہ دار ندر ہا۔اورای طرح جب و وجمام وغیرہ کے گرج نے کے بعداس میں داخل ہوتو وہ حانث ہوج کا۔ کیونکداس کے ترج نے کے بعد کھر کانام ہاتی ہے۔

زیدے سے مکانی کہ بیں اپنے بھائی کے تھر ہرگز کھانا نہ کھاؤں گا اگر کھاؤں تو فدن چیز مازم آئے ،اس کے بعد شادی کی تقریب میں بوگوں نے اس کو کھانے پر ججبور کیا تو اس نے کہا میں تمہارے کہنے پر کھانے کا تصور کربیتہ ہوں ، بیتی حقیقتانہ کھا وی گا صرف اپنے تصور میں کھا ؤں گا کیونکہ میں نے کھا یا تھیں لیکن کھانے و استمجما جا دُل گا۔ بیددا تعدید قد کے علماء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اس بات پر تشم کے ٹوٹے کا تھم دیا ، اور سکی دلیل اصول شرشی کے حاشید کی س عبارت کو بنایا ہے جو اصول شاشی میں مقتضی کی بحث میں ہے۔اصول شاشی کی عبارت رہ ہے کہ قراد مطلق میں تخصیص جاری تہیں ہوتی کیونکہ تخصیص کی بنیا دعموم پر ہے جبكه متقضى بيل عموم نبيس موتار (اصول الشاشي من ١٠٠٠م مطبوعه بيثاور)

قصول کی عبارت بیہ اگراعتراض کیا جے کہ کھانے ، کے قول کے بعد مطبق طعام کی بی ئے خاص وصف واله طعام بطور مقتضی مرادلیاج ئے تو کیس ہے، (ہم جواب دیں گے کہ) بیانہیں ہوسکتا کیونکہ بیمطنق پر ایک زائد وصف کا ان ف ہے جوقد و ع جت سے زائد ہےاور مقتفی قدر ماجت ہے زائد ٹابت نیس ہو مکتا جیبہ کہ مقتضی میں تعیم کی صفت ٹابت نہیں ہو عتی ، جبکہ ا**س** جواب میں بھی کلام ہے، کیونکہ لعل المراوے آ گے، قبل کے تحت ، کہ، بیٹموم کے باب سے نبیس بند جس چیز کے متعبق قسم کھا کی ب (محموف عدیہ) اس کا حصول ہے، کیونکہ اگروہ کھانے کے لئے متصور ہوائخ ،تو کیا اس عبارت کا سوال ندکور کے جانث ہونے سے علق ہے یہ نہیں ،اگر حضور پر نوراس عبرت کا مطلب بمع شواہد ،موافق اور نظائر فارس میں مفصل طور پر بیان فر ، دیں تو ہرطر 🗸 تجاب محتم موجائے گااوراس بحث کی وضاحت موجائے گی ، فقط ۔ (نصول الحواثی من ۲۰۰ مطبوعہ بیث ور)

ہے تو جانت ند ہوگا کیونکہ درواز و مکسر اوراس میں موجوداشیاء کی حفاظت کیسے ہوتا ہے۔ بہذا جوحصہ دروازے سے باہر ہوگا وہ مکسر يل سے تد اوا

علامه ابن عابدين شاي آفندي حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كسي مخص نے فتم كھائى كه اس مكان ميں نه جاؤں كا پھراس مكان كى حجت ياد نوار بركسى دومرے مكان پرے ياميرهى لكاكر چراھ كيا توقتم بين ثونى كه بول جال ميں اسے مكان ميں جانانہ بيل گے۔ ای طرح آسرمکان کے باہر ورخت ہے اس پر چڑھا اور جس شاخ پر ہے وہ اس مکان کی سیدھ میں ہے کہ اگر گرے تو اس مكان شركر \_ كا تؤاس شاخ ير چر هينے ہے بھى تسم نبيس ثونى \_ اس طرح كسى مسجد ميں شہانے كی قسم كھ كى اوراس كى ديوار يا حصت ر چڑھا توضم نیں تو ئے گئے قسم کھائی کہاس مکان میں نہیں جاؤنگا وراس کے نیچے تدخاند ہے جس سے کھروالے نفع اُٹھاتے ہیں تو تفاندش وانے سے مم بیں ٹوٹے گی۔ (روستار، کماب الایمان، ج ۵، ص ، ۵۵)

قَالَ الْمُقَفِيهُ أَبُو اللَّيْتِ فِي النَّوَازِلِ : إِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بِلَادِ الْعَجَمِ لَا يَحْنَتُ مَا لَمْ بَـذُحُـلُ السَّذَارَ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَغْرِفُونَ ذَلِكَ دُخُولًا فِي النَّارِ ﴿ وَكَـلَـا إِذَا دَخَلَ دِهْلِيزَهَا يَخْمَتُ ﴾ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ مُطُلَقًا قَالَ الْمُصَنُّفُ ﴿ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّفُصِيلِ الَّذِي تَفَدُّمَ ) يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ وَإِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ يَبْقَى دَاخِلًا وَهُوَ مُسْقَفٌ . قَوْلُهُ ﴿ وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ } ظَاهِرٍ .

وخول بيت كم الف كالمريس بيشار بخايان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمَدْخُلُ هَلِهِ اللَّذَارَ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَخْنَتُ بِالْفُعُودِ حَتَّى يَخُرُجَ ثُمَّ يَدُخُلَ) اسْتِ حُسَانًا . وَالْفِيَّاسُ أَنْ يَدَخَلَتُ لِأَنَّ اللَّوَامَ لَهُ حُكُمُ الايْتِدَاء . وَجُهُ الاستِحْسَانِ أَنَّ الدُّخُولَ لَا دَوَامَ لَهُ لِأَنَّهُ انْفِصَالَ مِنْ الْخَارِجِ إِلَى الدَّاخِلِ.

فر، یا اور جب کسیخص نے بیتم اٹھ کی کہوہ اس کمر میں داخل نہ ہوگا اور حالا تکہوہ اس کمر میں موجود ہے تو وہ اس کمر میں بیٹھ رہے کی وجہ سے حانث ندہوگا یہاں تک کدو واس سے باہر فکلے اور پھراس میں داخل ہوجائے۔تو استحسان کا تقاضہ رہے کہ وہ حانث بوج اے گا جبکہ قیاس بہ جا ہتا ہے کہ وہ اس میں رہتے ہوئے بی حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں دیرے رہنے کوابتدائی علم حاصل امام احمد رضاير يلوي حنفي عليه الرحمه لكفية إلى-

کوئی بات نہیں ، کیونکہ دیائۃ بھی میہ نبیت کارآ مزہیں ہے، تھم میں موافق اور مخالف میہ دونوں لاتعلقی کی تھمیں نہیں ہی**ں بلدی** اعلق کے دووصف ہیں جبکہ دووصفول میں سے کسی غیر مذکوروصف کی نبیت معتبر نبیس ہوتی جبیها کدایک مخص کمڑا ہواس کے متعلق کوک دوسرا میشم کھائے کہ میں اس مخص سے بات نہ کرول گا، اور اب بعد میں کھڑے ہونے کے دصف کی بابت هم کو متاسئے تو مینسال بيكار ہوگی وہاں اگرفتم كھڑے ہونے كاذ كركر تا اورتم اس نيت پركھا تا تو ديائة معتبر ہوسكتى تحى اگر چەقضا فريينية معتبرتين ہے كونك قتم حاضر جخف کے متعلق ہے جبکہ حاضر ہیں وصف کا ذکر کار آ مذہبیں اور پھر کھڑ اجونا ایساوصف بھی نہیں ہے جو حسم کا داعی بن سکے اور بات ندكرنے كى وجد بن سكے، يوں بى اگركوئى تتم كمائے كدي بيوى ند بناؤل گا، تو اس سے اگر وہ ہائمى ياتركى يوعر في ياكوئى خاص نسب والى عورت مراد كي يدنيت ديائة معتر موكى كيونكدية ورت كي اقسام بيس سے ايك هم كي تعييص سيد، اور اكر ربائش كے لا ے کی عربی ماہندی یا محی عورت سے بارے میں میزیت کرے تو معتبر ندہوگی کیونکہ میا کیک خاص جگہ والی عورت کے متعلق ہے جوال ک صفت ہے اور کوئی صفت ذکر کے بغیر معبتر نہیں ہوسکتی، چونکہ تشم صرف عورت کے ذکر پرمشمتل ہے اس ہی سکنت (رہائش) كاذكرنبيل بالبذان ذكرك بغيريهم فيمدوالي ورت كوبهيء مب- ( فأوى رضويه جساء كتاب الديمان )

دخول كمرك حالف كاحبيت يرج صف كابيان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْ حُلُ هَذِهِ الدَّارَ لَهُوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَيثَ ) لِأَنَّ السَّطْحَ مِنْ اللَّارِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ المُعْتَكِفَ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى سَطْعِ الْمَسْجِدِ . وَقِيلَ فِي عُرْفِياً لَا يَحْنَتُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ .

قَالَ ﴿ وَكَـٰذَا إِذَا دَخَلَ دِهُلِيزَهَا ﴾ وَيَـجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدُّمُ ﴿ وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أَغُلِقَ الْبَابُ كَانَ حَارِجًا لَمْ يَخْنَثُ ) إِلَّانَ الْبَابَ لِإِخْرَازِ الدَّارِ وَمَا فِيهَا قُلْمُ يَكُنُّ الْخَارِجُ مِنْ الدَّارِ.

فر ایا اور جب می مخص نے بیتم اٹھائی کہ وہ اس کھر بیل داخل نہ ہوگا اور پھر وہ اس کھر کی حصت پر چڑھ کی تو جانگ ہوگیا كيونكه جهت كهريس سے بركة بياسي جانے كه جب اعتكاف وال نكل كے مجد كي حبيت كي طرف جائے تو اس كا اعتكاف قامد مہیں ہوتا اور بیجی کہ کیا ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق وہ حانث نہ ہوگا اور فقیدا بولیٹ علیہ الرحمد نے اس اختیار کیا ہے۔ فرمایا اورای طرح جب وہ کھر کی وہلیز میں داخل ہوا تو وہ حانث ہوج ئے گا البتہ شرط بیا ہے کہ وہ د جیزا نہی تفصیل سے ساتھ مو م من بھی ہے۔ اور جب قسم اٹھائے والا دروازے کی محراب میں اس طرح کمڑا ہوا کہ جب دروازے کو ہر کیا جائے تو دویا م

حَلَفَ لَا يَرُكُبُ هَلِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَخْنَتْ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِمُهَا فَأَخَذَ فِي النَّفْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ .وَقَالَ زُفَرُ : يَحْنَثُ لِوُجُودِ الشرطِ وَإِنْ قُلْ.

وَلَمَا أَنَّ الْيَمِينَ تُعْقَدُ لِلِّيرُ فَيُسْتَثُنَى مِنْهُ زَمَانُ تَحْقِيقِهِ ( فَإِنْ لَبِتَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةُ حَنِتَ ) لِأَنَّ هَـذِهِ الْأَفَاعِـلَ لَهَا دَوَامٌ بِـحُـدُوثِ أَمْثَالِهَا ؛ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُضُرَبُ لَهَا مُدَّةٌ يُقَالُ رَكِسْتَ يَـوْمًا وَلَبِسْتَ يَـوْمًا بِحِلافِ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلُت يَوْمًا بِمَعْنَى الْمُدَّةِ وَ التَّوْقِيتِ وَلَوْ نَوَى الايْتِدَاءَ الْخَالِصَ يُصَدَّقَ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ.

ورجب کے تخص نے بیشم اٹھ کی کہ وہ یہ کپڑ انہیں پہنے گا جبکہ اس نے وہی کپڑ ایمبنا ہوا ہے اور جب وہ اس کوفوری طور برا تام دے تو وہ وہ نث نہ ہوگا۔ اور اس طرح جب اس نے بیشم اٹھ کی کدوہ اس سواری برسوار نہ ہوگا جارا نکدوہ اس پرسوار ہے فوری طور الز جائے تو وہ جانث نہ ہوگا۔ یواس نے بیتم اٹھائی کہاس کھر بیل نہیں رہے گا حال نکہ وہ اس کھر بیل رہتا ہے۔ اور اگر وہ اس وفت کھر سے سامان معل کرنے لگا تووہ حائث شہوگا۔

حضرت الام زفرعديد الرحمة فرمات بيل كدوه حانث بوج ائكا كونكه شرط ياتى جاراي الم الرجاليل ب-جبكه بهارى وليل یہ ہے کہ مس کتے اٹھ کی جاتی ہے کہ اس کو بورا کیا جائے۔ لبذائشم بوری ہونے وال وقت مستنی ہوگا اوراس کے بعد و وقور ی ویر بھی مم پر برقر ارر با تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ ان اعمال کودوام حاصل ہے۔اس کئے کہاس طرح کے افعال پیدا ہوتے رہتے ہیں کیا آپ خوروفکرنبیں کرتے کہان جیسے کا موں کیلئے وقت معین کیا جاتا ہے نبذا کہا جائے گا کہ میں تمام دن سویار ہااورتی م دن پہنچر ہا برخر ف دخول کے کیونکہ میس کہا جاتا" د خسلت یہ و مسا" میاتو قیت و مدت کے معنی میں ہے اور جب متم انتا نے والے نے نے مرے نیت کی تواس کی تقدیق کی جائے کی کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے۔

مسم کو پورا کرنے کیلئے وقت کے استثناء کا بیان

ندكوره چندفقهي جزئيات بين مصنف عليه الرحمه في اس قاعده كے تحت مسائل كي تفريعات كو بيان كيا ہے كه جب كمي ايسے طریتے جس تسم کھائی جائے جس پہنے کپڑے کے بارے میں کہ بیں اس کپڑے کونہ پہنوں گاتواس کپڑے اتارنے تک کا وقت مستنی ہوگا کیونکہ اس کے بغیرتھم کو پورا کر ناممکن ہی نہیں ہے۔اورامکا ن دکل کائل کیسئے ہوتا بیاز احکام وشرا نظ میں ہے ہوا کرتا ہے۔ ہ۔ دراستھان کی دلیل بیہ کدوخول کودوام حاصل نہیں ہے۔ کیونکدوخول توبیہ ہےکوئی مخص خارج سے آ کرواخل ہوج ئے۔

علامه ابن تجيم مصري حنفي عليه الرحمه لكصة بين كه ايك مخص كسى مكان بيس جيفا بهوا باورتهم كعاني كه اس مكان بيس اب تبيس و وال تو اس مکان کے کسی حصہ میں داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی خاص وہی دایان جس میں جیٹھ ہوا ہے مرادنہیں اگر چہوہ کیے کہ میری مرادیدداران تھی ہاں اگر دالدن یو کمرہ کہا تو جاس وہی کمرہ مراد ہوگا جس میں وہ جیٹا ہوا ہے۔ تیم کھائی کہ زیدے مکان میں نہیں جائے اور زید کے دومکان میں ایک میں رہتا ہے اور دومرا گودام ہے لینی اس میں تجارت کے سامان رکھتا ہے خود زید کی م**ں** میں سکونت نبیس تو اس دوسر ۔ مکان میں جانے ہے تھم نہ ٹو نے گی ہاں اگر کسی قرینہ سے یہ بات معلوم ہو کہ بیدد وسرا مکان بھی مراد ہے تو اس میں داخل ہونے سے بھی قتم ٹوٹ جائیگی متم کھائی کہ زید کے فریدے ہوئے مکان میں نہیں جائے گا اور زیدنے ایک مكان خريدا پھراس ہے اس تتم كھائے واے نے خريد سياتو اس بيں جانے ہے تتم نہيں ٹوٹے گی اورا گرزيد نے خريد كراس كو بہدكرويو توجائے ہے جسم ٹوٹ جائے گی۔ (بحرالرائق ، کتاب الایمان ،جسم، ص۱۱۵)

على مدعدا وَالدين حنى عليه الرحمه لكحة إلى كه جب كم حفل يقتم كها في كه ال مكان يم نبيس رب كا ورتهم ك وقت، ك مكان میں سکونت ہے تو اگر سکونت میں دوسرے کا تابع ہے مثلاً بالغ لڑ کا کہ باپ کے مکان میں رہت ہے یا عورت کہ شو ہر کے مکان میں ربتی ہے اور شم کھانے کے جدفور آخوداس مکان سے چلا کی اور بال بچوں کواور سامان کوو بیں چھوڑ اتو تشم نبیں ٹو تی اسم کھائی کہاس مكان يس نبيس رے كا ورنكانا جاہتا تھ مكر درواز و بند ہے كسى طرح كھول نبيس سكتا ياكس نے اسے مقيد كرايا كەنكال نبيس سكتا توقتم نبيس نو تی ۔ جبلی صورت میں اس کی ضرورت نہیں کہ دیوارتو ژکر باہر نکلے لینی اگر درواز وبند ہے اور دیوارتو ژکرنکل سکتا ہے اورتو ژکر ندنکل تو تشم نبیں ٹوئی۔ ای طرح اگر تشم کھ نے والی عورت ہے اور رات کا وقت ہے تو رات میں رہ جانے سے تسم نے ٹوٹے کی اور مرد نے تسم کھ کی اور رات کا وقت ہے تو جب تک چوروغیرہ کا ڈرند ہوعذر نہیں مسلم کھائی کہ اس مکان میں شدہے گا اگر دوسرے مکان کی حلاق میں ہے تو مکان ند چھوڑنے کی وجہ سے تشم نیس ٹوٹی اگر چہ کی دن گزر جا کیں بشرطیکہ مکان کی تلاش میں پوری کوشش کرتا ہو۔ای طرح اگرای وقت سے سامان اوٹھوا ناشروع کردیا تمرس مان زیادہ ہونے کے سبب کی دن گزر مکتے یا سامان کے لیے مزدور تلاش کیا اور ندما ایر سه مان خود ڈمٹوکر کے گیااس میں دیر ہموئی اور مز دور کرتا تو جلد ڈمٹل جاتا اور مز دور کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے تو ان سب صورتوں میں در ہوجانے سے متم نبیل ٹوٹی اور اردو میں تتم ہے تو اس کا مکان سے نکل جانا اس نبیت سے کہ اب اس میں رہنے کو نہ آؤل گائتم کچی ہوئے کے لیے کافی ہے اگر چرس مان وغیرہ لیج نے میں کتنی ہی در ہواور کسی وجہ سے در ہو۔

(در مختار، كرب الايمان)

سنے ہوئے کیڑے کے نہ مننے کی متم اٹھانے کابیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَـلُبُسُ هَذَا النَّوْبَ وَهُوَ لَا بِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ ﴾ وَكَذَا إِذَا

سواری برسوار نہونے کی متم اٹھانے کافقی بیان

تامنی محدین فراموز حنی لکھتے ہیں کہ جب سی مخف نے بیٹم کھائی کہ سوار ندہوگا تو جس جانور پر دہاں کے لوگ سوار ہوتے ہیں اس پرسوار ہونے سے تشم نونے کی البنداا کر آدی کی پیٹے پرسوار ہوا تو حم نیس ٹونی۔اس طرح کائے ، بیل بھینس کی پیٹے پرسوار ہونے سے تشم نے تو نے گی۔ ای طرح کدھے اور اونٹ پر سوار ہونے سے بھی تشم نے تو پے کی کہ ہندوستان میں ان پر لوگ سوار نہیں ہوا كرتے۔ بال اگر متم كھائے والا اون لوكوں ميں سے ہوجوان پر سوار ہوتے ہيں جيے كد ہے والے يا أوثث والے كه بيسوار ہوا كرتے بي توضم ثوث جائے كى اور كھوڑے ہائى پرسوار ہونے سے مم ثوث جائے كى كم بدجالور يهال لوكول كى سوارى كے نیں۔ای طرح اگرتتم کھانے والہ اون نو کوں بیں تو نہیں ہے جو گدھے یا اونٹ پرسوار ہوتے ہیں کرفتم وہاں کھائی جب ں نوگ ان پر سوار ہوتے ہیں مثلاً ملک عرب شریف کے سفر میں ہے تو گدھے اور اونٹ پر سوار ہونے سے مجی شم ٹوٹ جائے گی۔

(دررالاحكام، كماب الايمان) عد مدابن به م حنى عليه الرحمد لكميت بي كه جب كسي خف ف يتم كماني كركسي سواري پرسوار ند بوگاتو كمورا، خير، إلى، ڈونی ، بہلی ، ریل، عکد، تا تکہ بشکرم وغیر ہا ہر تھم کی سواری گاڑیاں اور کشتی پرسوار ہونے سے تھم ٹوٹ جا سکی میسم کھائی کہ کھوڑے م سوارنه بوگا تو زين ياچ ر جامدر كاكرسوار بوايانتكي پيند پر بهرحال تشم نوث كي يشم كهاني كداس زين پرسواد ند بوگا بجراس جي پيجه كي بیشی کی جب بھی اس پرسوار ہونے سے تم ٹوٹ ج سے گی مے کھائی کرسی جانور پرسوارند ہوگا تو آ دی پرسوار ہونے سے تم ناٹو فے كى كدهرف بن أوى كوما توريس كتير (في القدير، كماب الإيمان)

علامد على وَالدين حَفَى عليذ الرحمد لكهي بيل كه جب سي تحص في ميتم كهاني كهم في محورت يرسوار تد موج تو اور محور ول يرسوار ہونے سے متم بیں ٹوٹے کی جم کھائی کے محوزے پر سوار نہ ہوگا پھرز بردی کی نے سوار کردیا توضم بیں ٹوٹی اور اگران نے زبردی کی اوراس کے بجبور کرنے سے بیخور موار ہوا تو تھم ٹوٹ گئی۔اور جانور پر سوار ہے اور تھم کھائی کے سوار نہ ہوگا تو فوراً اتر جائے ،ورند تھم نوٹ جائیگ ۔ مسم کھ نی کہ زید کے اس کھوڑے برسوار شہوگا چرزیدنے اس کھوڑے کو بی ڈالا تو اب اس پرسوار ہونے سے قسم مد نوے کی۔ای طرح اگرتشم کھائی کہ ذید کے محوال سے پر سوار نہ ہوگا اور اس محوالہ سے پر سوار ہوا جوزید وعمر و میں مشترک ہے تو تشم نہیں نونی میم کھانی کدفلال کے محورے پرسوار نہ ہوگا اور اس کے غلام کے محور ہے پرسوار ہوا اگر تسم کے وقت بیانیت تھی کہ غلام کے تھوڑے پر بھی سوار نہ ہوگا اور غلام پراتناؤین نہیں جو مستفرق ہونو قشم ٹوٹ گئی،خواہ غلام پر بالکل ڈین نہ ہویا ہے مگر مستفرق نہیں اور نيت نه بوتونهم نبيل اورد ين مستغرق بوتونهم نبيل او في ، اگر چهنيت مور (در مخار ، كتاب الايمان)

حالف کے خروج کے ہا وجوداہل وعیال کے سبب حنث ہونے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَـذِهِ اللَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ فِيهَا وَلَمْ يُرِدُ

الرُّجُوعَ إِلَيْهَا حَنِثَ ﴾ إِلَّالَهُ يُعَدُّ سَاكِنَهَا بِبَقَاء أَمْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرُّفًا ، فَإِنَّ السُّوفِي

عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ أَسْكُنُ سِكَّةَ كَذَا ، وَالْبَيْتُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ. وَلَوْ كَانَ الْيَسِمِينُ عَلَى الْمِصْرِ لَا يَتَوَقَّفُ الْبِرُ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ فِيمَا رُوِى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ لَا يُعَدُّ سَاكِمًا فِي الَّذِي الْتَقَلَّ عَنْهُ عُرُّفًا . بِخِكَافِ الْأَوَّلِ وَالْقَرْيَةُ بِمَنْزِلَّةِ الْمِصْرِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْجَوَابِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا بُدَّ مِنْ نَفَلِ كُلُّ الْمَتَاعِ ، حَتَى لَوْ بَقِيَ وَتَذْ يَحْنَتُ لِأَنَّ السُّكُنَى قَدْ لَبَتَ بِالْكُلُّ فَيَبْقَى مَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ . يُعْتَبَوُ نَقُلُ الْأَكْثَرِ لِأَنَّ نَقُلَ الْكُلُّ فَلَدْ يَتَعَذُّو . وَقَالَ مُ حَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : يُعْتَبَرُ نَقُلُ مَا يَقُومُ بِهِ كَدَخْدَالِيَّتِهِ لِأَنَّ مَا وَرَاء ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ السُّكْنَى .

قَالُوا : هَـٰذَا أَحْسَنُ وَإِرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَنْزِلِ آخَرَ بِلا تَأْخِيرِ حَتَّى يَبُوْ ، فَإِنْ انْسَقَىلَ إِلَى السُّكُدِ أَوْ إِلَى الْمُسْجِدِ قَالُوا لَا يَهُوْ ، وَلِيلُهُ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ بِعِيَالِهِ مِنْ مِصْرِهِ فَمَا لَمْ يَتَخِذُ وَطُنَّا آخَرَ يَتَفَى وَطَنَّهُ الْأُوَّلُ فِي حَقَّ الصَّلاةِ كَذَا هَذَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَّابِ.

فرماید اورجس بندے نے میسم افعائی کدوہ اس محریس شدے کاس کے بعدوہ خودو ہاں سے نکل حمیا جبکداس کا سامان اوراس کے کوروالے ای کورش رو سے اوراب جب حالف نے ای کورش دوبارہ جانے ارادہ ندی کیا تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ

ص این سامان اورابل وعمال کرے دینے کے سب مرف کے مطابق ای کھر میں رہنے والا شار کیا جائے گا۔ ای طرح ایک بازاری وی، کشران بازار میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قلال تی میں رہتا ہوں لہذاوہ کمراور محلے داروں کے هم میں ہے۔

اور جب كسي فنص في شهر ركتم الله كي ( يعني من اى شهر من روون كا) تواس صورت من حفرت الم م ايو يوسف عليد الرحم ك نزو کیس مان اور اہل وعیال کونتقل کرنے پرتسم کا کمل ہونا موتوف نہ ہوگا کیونکہ انسان جب کسی شہرے نتقل ہوتا ہے تو وہ مرقب کے انتبارے اس شہر کارہے وال نہیں کہال سکتا ۔ جبکہ پہلے سے میں اس طرت نہیں ہے۔ اور سمج جواب کے مطابق بہتی میر کے علم میں

حضرت او ماعظم منی امتدعند نے فر مایا، که پوراسا و نتقل کرتا ضروری ہے یہ ل تک کداگر ایک بیخ بھی ہاتی رہ جائے توقتم کھانے والا حانث ہوج سے گا۔ کیونکہ اس کی رہائش کمس سرمان کے سبب ٹابت ہو کی تھی مبدا جب تک سماری کا ایک حصہ بھی بق دہے گا تب تک رہائش ہاتی رہے گے۔

حفرت ۱۰ م ابویوسف عدیدالرحمه فر ماتے ہیں کہ اکثر سون کونتقل کرنے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ بھی تھمل سامان کونتقل نا ناممکن ہوتا ہے۔

حضرت مامرتھ ملیدالرحمہ فر متے ہیں کہاں قدرس من کونتقل کرنے کا اعتبار کیا جائے گا جس کے سرتھ گھر بلو نتظام وا غرام چلا یہ جاسکے۔ کیونکہ اس کے علاوہ س من سکنہ میں واخل ہی نہیں ہے۔مٹ کخ فقہاء نے فر مایا ہے کہ قول سب سے زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ اس میں لوگوں سینے زیادہ سہولت ہے۔لہذ قسم اٹھ نے والے کو چاہیے کہ بغیر کسی دہر کیے دوسرے مکان میں منتقل ہو جائے ٹاکہ قسم کمل ہوجائے۔

ابت جب وہ مجد، گلی میں منتقل ہوا تو تسم بچری نہ ہوگی اور زیا دات میں اس مسئلہ کی دلیل ہے ہے کہ جو تحق اپنے ہل وعیال کو تیکر اپنے شہرے نگل آیا اور جب تک اس نے کسی دوسرے وطن کو اپنا وطن نہیں بنایا اس وقت تک وہ ن زکے خق میں اس کیسئے وطن اول بی قی رہے گالہذا ہے مسئلہ بھی اس کیسئے واب کا ہوجا ہے گا۔ بی رہ تفرع) ہوجا ہے گا۔

5

عد مداہن عابد ین شامی حنی علید الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کمی حفق نے بیشم کھ کی کداس شہریا گاؤں ہیں نہیں رہے گا اور خود
وہاں سے فوراً چلا گیا تو تشم نہیں ٹوٹی اگر چہ بال بچے اور کل سامان وہیں چھوڑ گیہ ہو پھر جب بھی وہاں رہنے کے ارادو سے سیجے کشم
نوٹ جا گیگی اور اگر کسی سے مطنے کو بیاب بچول اور سامان لینے کو وہاں آیکا تو اگر چہ کئی دن تفہر جائے تشم نہیں ٹوٹی ہے مک کی کہ جس
پورے سال اس گاؤں جی شروہوں گایا اس مکان جس اس مہینے بحر سکونت نہ کروں گا اور سال جس یا مہینے جس ایک دن باتی تھا کہ
وہاں سے چلا گیا تو تشم نہیں ٹوٹی۔ تشم کھ کی کہ قلال شہر جس نہیں رہے گا اور سفر کر کے وہاں پہنچا اگر پندرہ دن تفہر نے کی نہیت کر فی تشم
وہاں سے کہ جس شرور دن تفہر سے کی کہ قلال شہر جس نہیں رہے گا اور سفر کر کے وہاں پہنچا اگر پندرہ دن تفہر نے کی نہیت کر فی تشم

تشم کھن کی کہ فعال کے مہ تھا اس مکان میں نہیں دہے گا اور اس مکان کے ایک حصہ میں وہ رہا، وردوسرے میں بیرقو قسم ٹوٹ گئی آئر چد نیاراوٹھوا کراس مکان کے دو جھے جدا جدا کردیے گئے اور ہرا یک نے اپنی آئی ورفت کا درواز ہ میسیحد ہ کھول لیا اور اگرفتم کھ نے والا اس مکان میں رہتا تھا وہ تحف زیروٹی اس مکان میں آئر رہنے لگا اگر بیٹو را اس مکان میں رہتا تھا وہ تحف زیروٹی اس مکان میں آئر رہنے لگا اگر بیٹو را اس مکان میں رہتا ہے معلوم نہ ہواورا گر مکان کو معین نہ کیا مشرا کبر فلال کے سرتھ کسی مکان میں یا ایک مکان میں نہرے گا اورا یک ہی مکان کی تقسیم کر کے دونوں دو محقف حصول میں ہوں تو قسم نہیں ٹوٹی جبکہ بھی میں دیوار قائم کردی گئی یا وہ مکان بہت بڑا ہو کہ ایک مگان کے برابر ہو۔ (روقتار ، کہتا ہوان)

# باب اليمين في الخروج والإثيان والراكر وغير ذلك

﴿ یہ باب دخول وخروج بیت اور سوار وغیرہ ہوئی قتم کے بیان میں ہے ﴾

باب دخول وخروج ببيت كالتم كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بن محمود بابرتی حنفی علیہ اسرحمہ لکھتے ہیں کہ مں دخول کے بعدائ باب کی مناسبت فاہر ہے کیونکہ خرون کا ثبوت تب بی برسکت ہے۔ اور یہ بی برسکت ہے۔ اور یہ بی برسکت ہے۔ اور اس بی برسکت ہے۔ اور اس بی بروسکت ہے۔ اور اس بی بروسکت ہے۔ اور اس بی بروسکت ہے۔ اور اس بی بعد ہی اس کا خروج یا پھرائ کے نئے منعمو بہ جات کا تحقق پایا جاسکت ہے۔ اور اسیان کے بعد ہی سنے افعال کی صدور مختق ہوسکتا ہے۔ (عماریہ شرح الہدائیہ بتقرف، ج کے جس ۸ میروت)

مجدے عدم خروج کی متم اٹھانے کا بیان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخُرُحُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَأَخُرَجَهُ حَنِثَ ) لِأَنَّ فِعُلَ الْمَنْ حَلَفَ الْمَوْدِ مُضَافٌ إِلَى الْآمِرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتْ ( وَلَوْ أَخُرَجَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَتُ ) لِأَنَّ الْفِعُلَ لَمْ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ لِعَدَمِ الْأَمْرِ ( وَلَوْجَمَلَهُ بِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ لا مُحَرَّدًا لَمْ يَحْنَتُ ) فِي الصَّحِيحِ ، لِأَنَّ الِانْتِقَالَ بِاللَّمْرِ لا بِمُجَرَّدِ الرَّضَا.

2.1

قر ماید اورجس فخص نے قسم اٹھائی کہ وہ مسجد ہے ہیں نظے گااس کے بعداس نے دوسر ہے کو تھم دیا اوراس نے اس کوا تھا کر مسجد ہے بہر نکال دیا تو وہ قسم تو ڑنے والا ہو ج ہے گا۔ کیونکہ ما مور کے مل کی اضافت آمر کی طرف جاتی ہے ( قاعدہ فقہید ) اور ہداس طرح ہو جائے گا جس طرح کوئی شخص سواری پر سوار ہوا اور سواری مسجد نے نگی ۔ اور جب کی شخص نے اس کو زبر دی مسجد سے نکالاتو وہ ہو نہیں ہے گا۔ کیونکہ عدم تھم کے سبب فعل اس طرف ختم کی ہو چکا ہے۔ اور جب کی قسم اٹھانے والے کواس کی مرضی سے اٹھ یا گیا نہیں ہو تھا ہوتا ہے سرف کر نیکن ہونے دالے کواس کی مرضی سے اٹھ یا کہ نیکن ہونے دالے کواس کی مرضی سے اٹھ یا کہ نیکن ہونے دالے کھی ہونے دالے ہیں دیا ہے تو سمجے قول کے مطابق وہ جانب نہ ہوگا کیونکہ فعل تھم سے منتقل ہوتا ہے صرف رضامندی سے فعل نشقل ہونے والڈ ہیں ہے۔

ما مور کے مل کی اضافت آمر کی برف جاتی ہے (قاعدہ تقہید)

اس قاعدہ فقبید کی وف حت بیے جب کوئی تخص کسی تخص کسی کام کا تھم دیتا ہے تو اس کامعنی بیہ ہے کہ تھم دینے والے کامقصد اس کومرانجام دیتا ہے۔ کیونکہ حاکم نے فعل کا التزام کیا ہے اگر چہاس نے صدور کیلئے غیر کی عدد لی ہے۔ اور غیرے عدد لینا میکھن كد مرمدكيك عدم خروج كاتم المان كابيان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُورُجُ إِلَى مَكُمَّ لَخَورَجَ يُرِيلُهَا فُمَّ رَجَعَ حَنِثَ) لِوُجُودِ الْخُرُوجِ عَلَى 

قَصْدِ مَكُمَّ وَهُو الشَّرُطُ ، إِذْ الْخُرُوجُ هُو اللانفِصَالُ مِنْ اللَّاجِلِ إِلَى الْخَارِجِ ( وَلَوْ 
حَلَفَ لَا يَأْتِيهَا لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى يَدْخُلَهَا ) لِلْآلَهُ عِبَارَةً عَنْ الْوُصُولِ ، قَالَ اللَّهُ بَعَالَى ( 
وَلَنَ كَالْخُرُوحِ 
فَا إِلَا اللهُ بَعَالَ اللهُ بَعَالَى اللهُ ال

2.7

آور جب کی فضی نے ہم اٹھائی کہ وہ مکہ جن ہیں جائے گا گھر دہ مکہ جن جائے کے ارادے سے چاہ لیکن واپس آگی تو وہ من ندہ جو جائے گا۔ کو نکہ اس میں مکہ مرر کی طرف جو نے کا رادہ پایا جارہا ہے۔ اور شرط بھی بھی کئی کے ذکہ فرون واض سے فارن کی طرف جو نے کا نام ہے۔ اور جب اس نے اس طرف جو نے کا نام ہے۔ اور جب اس نے اس طرح ہم اٹھائی کہ وہ مکہ مرحد جو نے گا بھی جیس تو اس دخول مکہ کے بغیر وہ حانث ندہ و گا۔ کیونکہ یہاں اس کا مطلب پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش دگرا می ہے ' آگیا المور تھو گا دہ تعوا ان ۱۲۱) '' تو فرعون کے پاس فار کیونکہ یہاں اس کا مطلب پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش دگرا می ہے ' آفر جب اس نے کہ کرمہ کی طرف نہ جانے گائی جانا ہے۔ جب کو کہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو مرار سے جہانوں کا رب ہے 'اور جب اس نے مکہ کرمہ کی طرف نہ جانے گائی فن تو ایک تول کے مطابق پیغرون کی طرح ہاور زیادہ میں جب کیونکہ فن تو ایک تول کے مطابق پیغرون کی طرح ہاور زیادہ میں جب کیونکہ نوال سے مراوہ یہ جانا یا گئی جانا ہے۔

اتیان کے عنی سے استدلال کابیان

حسرت موی علیدالسلام نے ساتھ بی فرمایا کہ مجروہ پہلا حال جاتار ہادومرادور آیا اورالقد تعالی نے بجھے اپنارسول بناکر تیری طرف بھیجا اب اگر تو میرا کہا مانے گا تو سلامتی پائے گا اور میری نافر مانی کرے گا تو ہلاک ہوگا۔ اس خط کے بعد جب کہ بیسی تم بیس سے بھا گرف کیا اس کے بعد اللہ کا بیشن کہ یہ دین اگر ایک بھی پر تو نے احسان کے بھا گرف کے احسان کے بھا گردی تو میری تو می تو میں ہوتا ہے ہو پر تو سے احسان کیا ہے تو میری تو می تو می تو میری تو ایک میں ہے۔ ان کو بری طرح غلام بنار کھا ہے کیا میر سے ساتھ کا سلوک اور ایک ساتھ کی بید میں اور بدسلوکی برابر ہوجا تھی ؟

بهره میں ضرور جانے کی متم اٹھائے کا بیان

َ رَاِنْ حَلَفَ لَيَأْتِينَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَى مَاتَ حَنِثَ فِى آخِرِ جُزْء رِمِنْ أَجُزَاء كِيَاتِهِ ) لِأَنَّ الْبِرَّ قَبَلَ ذَلِكَ مَوْجُوْ. حيد ياذر بدلهذاتكم كاعتبارے ماكم كالمرف اضافت كى جائے كى۔

علا مدعلا کالدین حقی علیہ الرحمہ کھیجے ہیں کہ یہاں ایک قاعدہ یاور کھنا چاہیے جس کاتم جس ہرجگہ لی ظامروں ہے وہ یہ کہتم کے تمام انفاظ سے وہ معنے لیے جائیں ہے جن جس اہل عرف استعال کرتے ہوں مثلاً کی نے تسم کھائی کہ کی مکان جن نہیں جا بڑگا اور مسجد جس یا کعبہ معظمہ جس کیا تو تسم ہمین ٹوٹے گی۔ تم جس اہل علی عالیہ عبد بھی قرید ہی محال ہیں ہو معنے ہیں وہ مراد لیے جائیں ہے تم اللہ فا کا لیا فائد اور معنے ہیں وہ مراد لیے جائیں ہے تم اللہ فائد وہ اس کا لحاظ نہ ہوگا کہ اس تھم ہے فرض کیا ہے جنی اون لفظوں کے بول چال بیس جو معنے ہیں وہ مراد لیے جائیں ہے تم محال کھانے والے کی نیت اور مقصد کا احتبار نہ ہوگا مثلاً تم کھائی کہ فلال کے لیے بیسہ کی کوئی چر نہیں فریدوں گا اور ایک روپی کی خریدوں گا نے دولے گئے تا بندا اس کی محال کا معال کہ درواز و سے باہر نہ جا وک گا اور و بوار کو کر یا بیر جی گر گر بول گیا تو تسم نہیں ٹوئی اگر کہا ہر چال گیا تو تسم نوٹی آگر کہا ہر جا گیا تو تسم نیس ٹوئی اگر کہا ہر جا کہا کہا کہ ہم کہائی کہ درواز و سے باہر نہ جا وک گا اور و بوار کو کر یا بیر جی گر گریا ہوا ہوا کہ کا میں نوٹی ہوائی گا ور اگر صرف جیست کری ہو دور یں یو متور باتی ہیں تو تشم ٹوٹ گر نے کے بعد چر گا درت بنائی گی اور اب کیا جب بھی تم نیس ٹوئی اورا گر صرف جیست کری ہود دور یں یو متور باتی ہیں تو تشم ٹوٹ گر نے کے بعد چر گا درت بنائی گی اور اب کیا جب بھی تم نوٹی اورا گر صرف جیست کری ہود دور اس بوستور باتی ہیں تو تشم ٹوٹ گر درونا کر ، کا برا برا لا لیان وہ جو می ہور کیا رہ کر کا درونا کر ، کا برا برا لا لیان وہ جو می ہور کیا رہ کر کا درونا کر اس کے کہ کر بھی کے کوئی کیا کہ کوئی کوئی کی کوئیل کیا کہ کر کیا گئی کی کوئیل کیا کہ کر کی دورونا کر کا کوئیل کی کوئیل کوئی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کیا کی دورونا کر گا کی کیا گیسکی کوئیل کی کر کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کر کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل

صرف جنازے میں شرکت کرنے کی متم کابیان

قَالَ ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخُوجُ مِنْ دَارِهِ إِلَّا إِلَى جِنَازَةٍ فَحَرَجَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَتَى حَاجَةً أُخُرَى لَمْ يَخْنَتُ ) لِأَنَّ الْمَوْجُودَ خُرُوجٍ مُسْتَنَتَى ، وَالْمُصِى بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُرُوحٍ .

2.7

اور جب کی فض نے بیتم افغائی کہ وہ اپنے گھرے صرف جنازے کیلئے لکے گا پھر جنازے بی بٹریک ہونے کیلئے نکا پھروہ کے دوسرے کا پھر جنازے بی بٹریک ہونے کیلئے نکا پھروہ کے دوسرے کام کیلئے آپاتو وہ حافث نہ ہوگا کیونکہ اس کا فروج ای کام کیلئے ہے جس کا اس نے تسم میں استثناء کیا ہے۔ لبذا استقی فروج کے بعداس کا کہیں ہے۔ فروج کیس ہے۔

استنانى فروج كي بعد فروج كي كم كامعدوم موتا

علامد علا والدين فنى عليه الرحمد لكسيح بين كه جب كى فنص في يهم كهانى كه جنازه كيسواكى كام كه في كمر ب نه ذكاول كا اور جنازه سك الكيارة وكرايات كيا وحم بين أوفى اكر جه كمر ب نكف كه بعداوركام يمى كيداور جب اس في ادر جنازه سك الكام بيا كام المرايي مكان بين كياجس من ووورواز سه بين ايك وروازه اس محلّه بين حم كنبت هم كمائى كوفلال محلّه بين الميك وروازه اس محلّه بين الميك وروازه اس محلّه بين الميك وروازه المن محلّه بين الميك وروازه المن محلّ المناس كان بين الميك وروازه المن محلّه بين الميك وروازه المن محلّه بين الميك وروازه المنان على كونبوت كمائى اورون و من الميك وروازه المن محلّه بين الميك وروازه المنان على كان بين الميك وروازه المن محلّه بين الميك وروازه المنان كان بين الميك وروازه المنان كله بين الميك وروازه والمن محلّه بين الميك وروازه والمن من ورون و منازع الميك وروازه والمن من مناكم المناكم الم

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِينَّهُ غَدًّا إِنَّ اسْتَطَاعَ فَهَذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصَّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَةِ ، وَفَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ : إِذَا لَهُ يَهُ رَضْ وَلَمْ يَهُنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجِءُ أَمُرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِهِ حَبِثَ ، وَإِنْ عَكَى اسْتِطَاعَةَ الْفَضَاءِ دَيْنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ) وَهَـذَا لِأَنَّ حَقِيقَةَ الاستِطاعَةِ فِيـمَا يُقَارِنُ الْفِعُلَ وَيُطْلَقُ الاسْمُ عَلَى سَلامَةِ الْآلاتِ رَصِحُةِ الْأَسْبَابِ فِي الْمُتَعَارَفِ.

فَعِسْدَ الْإِطْلَاقِ يَسْصَرِفَ إِلَيْهِ وَتَصِحُّ بِيَّةُ الْأَوَّلِ دِيَانَةً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَة كَلامِهِ ثُمَّ قِيلَ وَتَصِحُ فَضَاء أَيْضًا لِمَا بَيَّنًا ، وَقِيلَ لَا تَصِحُ لِأَنَّهُ خِلَاثُ الظَّاهِرِ.

فر مایا اور جب سی مخض نے بیشم اٹھائی کہ وہ بصرہ میں منرور آئے گا تکروہ بصرہ نہ آسکاحتی کہ وہ فوت ہوگیا تو وہ اپی زندگی کے آ خری جھے جس حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس سے بل تھم کے پورے ہونے کی امید بی نیس ہے۔اور جب اس نے بیٹم اٹھ فی ک ا کراس میں حافت ہوئی تو وہ کل فال استخص کے پاس مغرور آئے گا تو اس سے استخص کی صحت کی طاقت مراد ہے جبکہ استطاعت

حضرت الام محمد عديد الرحمد في جامع صغيرين اس كي وضاحت كرت بوسة فرايا ب كه جب وه يمار شد بوا بواور باوشوف بھی اس کوج نے سے منع ند کیا ہواورای طرح کوئی ایب معامد بھی در پیش ندہوجس کے سبب وہ سے کی قدرت سے معذور ہوجائے - پھر بھی وہ محص نہ آئے تو وہ جانث ہوجائے گا۔

اور جب كى تتم اٹھائے والے نے استطاعت تضاء كى نبيت كرلى ہوتو معامله اس كے درمين ن اور القد تعالى كے درميان ہونے كے سبب اس كى تقيد يق كر ، كى جائے كى ۔ اس كى دليس بيہ ہے كہ حقیقی استطاعت تعل ہے مقصل ہوا كرتی ہے۔ اور حرف كے مطابق لفظ استطاعت کا اطد ق آلات کی در نتی او صحت کے اسب سرے ۔ پس جب لفظ استطاعت مطبق طور پر واقع ہوتو اس یُوعر فی مثق ک طرف پھیر جائے گا۔البتہ بطور دیانت پہلے معنی کی نیت کرنا بھی سیجے ہے کیونکہ اس طرح حالف نے اپنے کار م کی حقیقت مراد ل ے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطور قضاء بھی استطاعت مراد بیما سی ہے ہور بیای دیل کے بیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں دوسراقوں یہ بلطور قضاء ورست نہیں ہے۔ کیونکہ میطا ہر کے خلاف ہے۔

> حقیقی استطاعت فعل ہے متصل ہوا کرتی ہے۔قاعدہ فقہیہ حقیقی استطاعت تعل ہے متعمل ہوا کرتی ہے۔ قاعد و فقہیہ

اس قاعده وضاحت بدہے کہ کی بھی عمل میں جواستطاعت بطور حقیقت ہوتی ہے اس کا اتصال تعل ہوتا ضروری ہے کیونکہ ک

بھی فعل کا وجود اس طافت کامحتاج ہوتا ہے اور وہ مختاج بھی اس طرح ہوتا ہے کداس کے بغیر اس کا وجود متنع ہوتا ہے لہذا اس سبب مے چش نظرا تعمال کوضروری جاتا مما ہے۔

## خروج زوجه کواجازت سے علق کرنے کابیان

﴿ وَمَسْ حَلَفَ لَا تَحْرُحُ امْرَأْتُهُ إِلَّا بِإِدْنِهِ فَأْدِنَ لَهَا مَرَّةً فَحَرَجَتْ ثُمَّ حَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِعَيْرِ إِدْبِهِ حَبِثَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي كُلُّ خُرُوجٍ ) لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى خُرُوجٌ مَقْرُونٌ بِالْإِدْنِ ، وَمَا وَرَاءَ أَهُ دَاخِلَ فِي الْحَظْرِ الْعَامِّ .

وَلَوْ نَوَى الْإِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً إِلَّانَّهُ مُحْتَمَلُّ كَلَامِهِ لَكِنَّهُ خِكَافُ الظَّاهِ ( وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكَ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ بَحْنَتُ ) لِأَنَّ هَلِهِ كُلِمَةُ غَايَةٍ فَتَنْتَهِى الْيَمِينُ بِهِ كُمَا إِذَا قَالَ حَتَّى آذَنَ لَك.

اورجس مخص نے بیصلف اٹھ یا کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر جیس الکلے کی اس کے بعد اس نے ایک باراس کواجازت ویدی اوروہ نظر کئی اوراس کے دویارہ و ونظی تو وہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ خروج میں اجازت لازم ہے۔ کیونکہ وہ خروج مستنی ہے جو ا جازت كى ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور جو خروج مستنى سے سواہے وہ عام مما نعت كے علم بيس وافق ہے۔

جب حالف نے ایک بارا جازت کی نیت تو بطور دیانت اس کی تصدیق کرلی جائے گی۔البت قضاء کے طور پراس کی تعمدیق نہ ك جائ كى - كيونكداس كيين بيكل م كاحتمالي علم باورين مرك فدف ب-اورجب حالف ن الك " إلا أن آهن لك" كها اور پھرائیک باراس کواجازت ویدی اوراس کی بیوی باہر چی تی ۔اس کے بعد جب وہ حالف کی اجازت کے بغیر کئی تو حالف حانث ند مولاً كيونك يه الله أنْ آدَنَ لك "كلمه عن كيلية تاب يس يمين اى رختم موجد يرك بسطرة جب اس في تعقي آدَنَ

عد مدابن عابد بن شام حنفي عليه الرحمد لكھتے ہيں كہ جب كم شخص في الى عورت سے كبا اگر ميرى اج زت كے بغير كھر سے نكلي تو مجے طلاتی ہے تو ہر بار نکلنے کے لیے اج زت کی ضرورت ہے اور اج زت یول ہوگی کہ تورت اے سے اور سمجھے اگر اس نے اج زت وی مرعورت نے بیل من اور چی گئی تو طلاق ہوگئی۔اس طریق اگراس نے ایس زبان میں اجازت دی کہ عورت اس کو جھتی تبیس مثلاً عربی یا فاری میں کہا اورعورت عربی یا فاری نہیں جانتی تو طواق ہوگئے۔ای طرح اگرا جازت دی مگر کسی قرینہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اج زت مراد نبیں ہے تو اج زت نہیں مثلاً غصہ میں جھڑ کئے کے لیے کہا جاتو اجازت نہیں یا کہا جا مگر گئی تو خدا تیرا بھوا نہ کریگا تو بیہ

ا ج زت تبین یا جائے کے لیے کھڑی ہوئی اس نے لوگوں سے کہا، چھوڑ واسے جانے دوتو اجازت نہ ہوئی اور اگر درواز و پر فقیری اس نے کہا نقیر کو فکڑا ویدے اگر درواز وے نظے بغیر ہیں دے سکتی تو نکلنے کی اجازت ہے ورند نہیں اور اگر کسی رشتہ دار کے پہن جانے کی اجازت دی مراس وقت ندگی دوسرے وقت کی تو طلاقی ہوگئی اور اگر مال کے بیال جانے کے لیے اجازت کی اور پھر کے یہاں چی گئی تو طان ق ندہوئی اورا گرعورت ہے کہا اگر میری خوشی کے بغیر نکلی تو تھے کو طان ق ہے تو اس میں سننے اور بیجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر کہا بغیر میرے جانے ہوئے گئی تو طلاق ہے پھر عورت نکل اور شوہر نے نکلتے دیکھایا اج زیت دی محراس وقت نہ گئی ہو ش كى توطلاق شەوكى . (روتار، كتاب الايان)

خروج زوجه برطلاق ومعلق كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ أَرَادَتُ الْمَرْأَةُ الْمُحُرُوجَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتُ ثُمَّ خَرَجَتْ لَمْ يَخْنَتُ ﴾ وَكَلَوْكَ إِذَا أُرَادَ رَجُلُ ضَرْبَ عَبْيِهِ فَلَقَالَ لَهُ آخَرُ إِنْ ضَرَبْته فَعَبْدِي حُولً فَتَرَكَهُ ثُمَّ ضَرَّبَهُ وَهَذِهِ تُسَمَّى يَمِينَ فَوْرِ . وَتَفَرَّدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بإظهارِهِ . وَوَجُهُهُ أَنَّ مُوَادَ الْمُتَكُلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الصَّرْبَةِ وَالْخُرْجَةِ عُرِّفًا ، وَمَبْنَى الأيمان عَلَيْهِ ( وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلُ اجْلِسُ فَتَغَدَّ عِنْدِي قَالَ إِنْ تَغَدِّيثِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَخَرَحَ فَرَجَعَ إلى مَسْزِلِهِ وَتَغَدَّى لَمْ يَحْنَتُ ) لِأَنَّ كَلامَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ فَيَنْظِيقُ عَلَى السُّؤَالِ فَيَنْ صَرِفَ إِلَى الْفَدَاءِ الْمَدْعُو إِلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ تَغَدَّيْتِ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى حَرُفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَكَأً .

اورا سربیوی نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے خاو تدنے کہا اپس اگر تو نکل کئی تو تختیے طلاق ہے پھروہ بیٹھ کئی۔اس کے بعد با ہرنگی وہ تتم انھانے والا حانث نہ ہوگا۔ بیای طرح ہے کہ جب کسی مخص نے اپنے غلام کو مارنے کا اراد و کیا تو اس ہے کی دوسر۔ محض نے کہا کہ اگر تو نے اپ غلام کو ورا تو میراغلام آزاد ہے تو پہلے تھی نے ماریا چھوڑ دیااور پھراس کے بعد ورا تو غلام آزاد نہوں اواراس مركبين وركبته بين-

حضرت امام انتظم رضی الله عندنے اس ہے بیمین کا استفاط کیا ہے اور اس کی دلیل بیہے کہ متکلم کی مراد ہی ہی ہے۔ کہ مار كا راده كرئے والے مخص كوعر فى طور براس ماراورخروج سے روكا جائے۔اورقىموں كا دار مدارعرف يرجواكرتا ہے۔ اور : ب سی محض نے کہا کہ بیٹھ جاؤاورمیرے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤاوراگر میں تمہارے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤل تو م

غدم تز د ہے س کے بعدوہ وہاں ہے تکل کر ہے تھر چل گیا اور کھا نا ھایا تو وہ حانث ندہوگا۔ کیونک س کا کلام جواب کے طور پر بیان ہوا ہے۔ پس ووسوال پر ہی منطبق ہو جائے گا۔ اور اس کو کھانے کی جانب پھیرا جائے گا۔جس کی اس کو دعوت وی گئی ہے بہ فلاف الصورت ككرجب الى في "إنْ تسعد يت الْيَوْم "كمام كيونكراس صورت بس الله عن جواب يراضا فدكياب ريس ہے طریقے ہے سم اٹھانے وا ایموج کا۔

تسمول كاد رمدارعرف يرجوا كرتاب برقاعده فقبيه

ا كريس وج جاؤل تومير خارم أزاد باوروج جانے سافرى نيت كى قىسى كى تعديق دياية كى جاعتى بے كيونكه وجر كك کوسٹر کے س تھ خاص کیا ہے تو میٹروٹ ندکور کی تخصیص ہے لہذا کسی اور مقصد کیسئے باہر نکلے تو حانث ندہوگا ،اس کے برخود ف اگر اس ے ووک فائس جگہ مثلاً بغداد کے لئے نکلنا مراد ہے ویدنیت کی ندہوں کیونکہ تسم میں جگہ کا ذکر نبیس س سنے جگہ کی تحصیص بھی معتبر الميس ہے۔ ( فق القدير، كتاب الايمان)

## طارق كوملك ميس داخلے كے ساتھ معلق كرنے كابيان

ا و مد بن قد مدمقدی صبل سیدار حمد لکھتے ہیں کہ جب فاوندا پی بیوی ہے کہے: جب ہم ملک واپس جا کم تو تھے طلاق تو ، پ دونوں کا ہے ملک واپس " تے ہی طار ق ہوج سنگی ! کیونکہ میدہ الصتا تعیق بعنی طلاق معلق کرناتھی اس میں کسی کو نہ تو سسی کام پاہور کیا ہے ورندہی تقدیق یا تکذیب ہے اورندہی روکا گیا ہے، بلکدیدانسان کے اس قول کی طرح ہی ہے۔

جب بہل ٥٠ آئے یا پھررمضان شروع ہو یا بادشاہ آئے تو اس کی بیوی کوطراق ، چنانچہ آپ کے خاوندنے اپنی کلام ہے آپ کویا پھرا ہے آ ب کو ملک میں وائی آنے سے رو کنا مراولیں لیا، ورای طرح اس میں ملک سے وہمر بنے پرتر غیب و یا تامقصود ند تم، بلدية في ص تعلق تحى \_اورا كرفرض كري كدف ونديد كبتائ " : ميرامقصدية في كدوالي جانے كے بعد ميں اس كوطواق دے ماونگا، تواس کی مید بات قابل قیول نبیس کیونکداس میقول "مجھے طدق "صریح طلاق کے لفاظ میں شامل ہوتا ہے، اس سے اس کی مراداورنيت اورطلاق كوعده والى بات قبول نبيس كى جاكيك

اور رہی وہ علق جس سے اس کا مقصد منع کرنا ہومٹلا ہے کہنا : اگر گھر ہے نگی تو تمہیں طلاق ،اور خاوند اس سے بیوی کو باہر جانے ے منع کرنا ہے ہتا ہو، یا پھروہ تعلیق جس ہے کسی کام کی ترغیب درائی گئی ہو، مثل اگرتم گھرواپس ندآئی تو تمہیں طداق، تو اس میں القواركرام كا فتلاف وياجا تاب-

جمہور فقہاء کرام کے ہاں جب معلق کردہ کام واقع ہوجائے تو طلاق ہوجا تی ، اور فقعاء کی ایک جماعت کے ہاں طلاق واقع سمیں ہوتی کیونکہاس نے اس سے طل ق کا اراد وہیں کیا تھ جکہاس کی مرادر دکتایا کام کی ترغیب داد نامقصود تھی۔ علامه بن قدامه رحمه الله في قاضى الويعلى عد طلاق كالشم الفافي والاورف لص معلق كرف والے كورمين فرق بيان

یہ س کی وہ تعیق ہے جواس نے کسی شرط پر معنق کی تھی جس ہے اس کا مقصد کسی تھا پر ابھارنا یا کسی کام ہے رو کنامقصود تی، اس کے بالکل اس قول کی طرح ، اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تتہیں طلاق ، اور اگر داخل ندہونی تو تتہیں طلاق ، یا بھراس کی خبر کی تصدیق کرنے پر معلق کرنامثلا زیر آیا نہ آیا تو تنہیں طلاق، رہاس کے عذوہ کی اور پرطلاق کو معتق کرنا مشلابی توں اگرسوری طلوع ہو تو تھمہیں طار تی ای حالی آئے تو تمہیں طواق ،اگر ہوت و ندآی و تھہیں طلاق ،توبیا یک خاصت شرط ہے ند کہ صف اور تسم ( 333 ). ١٠ ٦ ) ( 333 )

€111° }

ایک نے دوسر سے سے کہاتم فدال کے قرال کے تھے اس نے بہال پھراس و چھنے و سے نے کہا خدا کی سم تم سے تھے اس ے کبال تو س کا ہاں کہنالسم ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کبا کہ سرتم نے فل سیخص ہے بات جیت کی تو تم ما ری عورت کوطلاق ہاں نے جواب میں مبا مرتم ماری اجازت سے تو اس کے سنے کا مقصد بے ہوا کہ بغیر اس کی اجازت کے مار مرایکا تو عورت کو حلاق ہے، لہذا بغیرا جازت کلام کرنے سے عورت کوطلاق ہوجائے گی۔ (فآوی ہندید، کماب الایمان)

امام احدرضا برياوي حنى عليه الرحمه تكصة بين-

زیدا کراپی بیوی کوئمروے کھرے روکنے کی کوشش کرے وربیوی بازندا ئے تو زیدتشم کھائے کدا کرتو عمرو کے گھر ہیں دافش ہوئی و تھے تین طداقیں ، تو کیا آپ نے بھی مید ساہے کہ میشم زیدی نارانسٹی میں عمروے اصل ہونے ہے وہے گی جتی کدار زیدخودراضی ہوجائے اور بیوی ہے معاملہ بحال کرلے تو کیااس کے بعد بیوی وہاں واقل ہوتو طلاق ندہوکی ، ہرگز ایب نہیں بلدیم خاونداور بیوی کی زندگی بھر کے لئے ہے اور تشم میں مذکور طلاق کی شرط فتم ند ہوئی جب تک شرط پائے جانے پر جزال زم ند ہوجائے جس کا حید سے کہ خاوند بیوی کوالیک طلا آل دے کر چھوڑ دے اور عدت بوری ہوجائے تو اس کے بعد بیوی عمر و کے تھر د. خل ہوتو س وقت جز، ویعنی طلاق پڑے کی لیکن اس وقت بیوی طلاق کا کل ند ہونے کی وجہ سے وہ طلاق لغوہ و جائے گی ، اور اب زید سنگ ف وندکوا ختیا رہوگا کہ وہ بغیرحل لہ بیوی ہے دوہ رہ نکاح کر لے توس دوہ رہ نکاح کے بعد بیوی جا ہے قوعمر و کے گھر داخل ہو سکے ل زید کی رضا ہے یا بغیر رضا کے داخل ہواب طارق نہ ہوگی کیونکہ ایک دفعہ شرط پائے جانے پر تشم ختم ہو چکی ہے جیسا کہ سرا جیدادہ ہندیہ کے حوالہ سے کر رچکا ہے۔ (فآوی رضویہ، جسا ایکتاب الا بمان)

سواری برسوار تدہوئے کی شم اٹھانے کا بیان

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكُبُ دَابَّةَ فَلانِ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُونِ لَهُ مَدْيُونِ أَوْ غَيْرِ مَدْيُونِ لَمْ يَحْنَتُ ) عِنْمَدُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَعْرِقَ لَا يَحْنَتُ وَإِنَّ

(فيوضات رضويه (جرائم) نَوَى إِلْنَهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلَى فِيهِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَبْرَ مُسْتَغُرِقٍ أَوْ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَحْمَتُ مَا لَمْ يَنُوهِ إِلَّانَ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمَوْلَى لَكِمَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرُفًا ، وَكَذَا شَرْعًا قَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ) الْحَدِيثَ فَتَحْتَلَ الْإِصَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنَ النَّيَّةِ وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : فِي الْوَحُوهِ كُلُّهَا : يَحْنَتُ إِذَا نَوَاهُ لِاخْتِلَالِ الْإِضَافَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ : يَـحْنَتُ وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ لِاغْتِبَارِ جَقِيقَةِ الْمِلُكِ إِذْ اللَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ لِلسَّيَّدِ عِنْدَهُمَا.

اور ذب مستحض نے میسم اٹھ کی کہ وہ فاہ سواری پرسوار نہ ہوگااس کے بعد وہ فلال مخص سے ایسے غلام کی سواری سوار ہو گی جوند متی رت میں ماذ و ن تنا \_اور غل م خواہ مدیون ہو یا ندہو۔ حضرت امام اعظم منی القدعند کے نز دیب ایسا صاعب حانث ندہو گا یکسر جب اس ندم پرقرض محیط ہوتو وہ حانث نہ ہوگا اگر چہ ک نے فلاں کے ناام کی سوار کی پرسوار ہوئے کی نیت کی ۔ آپونلد ، مرصاحب ے زو کیا مدیون للام کے مال میں آتا کی مکیسٹ نہیں ہوا کرتی ۔ دور جب قرض محیط ندہو یو نعدام برقر عن بی ندموتو جا غے جانث ند ہیں پہنیوں ہوتوں وہ لع کا ہوگا۔ مبذااس کو آتا کی طرف مض ف کرنے کے سبب خلل واقع ہوگا۔ پس نیت ضروری ہوگئے۔

حسنرت امام ابو یوسف علیه الرحمه فرمات بین که ده تمام صورتوب مین حانث بوجائے گا۔ کیونکه آقا کی طرف اضافت کرنے

حضرت الام مجمع عليه الرحمه فرمات ميں كد ملكيت كي حقيقت كا التباركرتے ہوئے حانث ہوجائے گا اگر چداس نے نيت نہ بھى کی ہو۔ کیونکہ صاحبین کے نز دیک قرض غلام کے آتا کی ملکیت ہوئے ہے مانع نہ ہے۔

ه د مدا بن عابدین شامی هنفی علیدالرحمد مکته بین که اگرتشم کهانی که میں اس جانور پرسواری ندکروں گا جبکه اس مرسوارتها باید کپڑا نه پیزوں گا جبکہ وہ پہنے ہوئے تھا میواس تھر جس رہائش نہ کروں گا جبکہ اس میں رہائش پنہ برتھا ، وقتم کے بعد ایک گھڑی بھی اس ص ير بالوسم وف جائے كى ،اورا كرفورا سوارى سے الركيويا كيز التارديا ، يامكان سے مقل بونا شروع بوكيا و حانث شاہوگا۔ لتح میں فر ویا کہ پھراگر یجھ در کر دی جبکہ اس کوفور انتقال ہوناممکن تھ تو جانٹ ہوجائے گا ، ورندا کرفور اممکن ندتھا کہ وہاں چوری کا انتها، پر اختیار والے حاکم کی طرف ہے رکاوٹ تھی میں پنتقل ہونے کو دوسرا مکان نہتھا، پر دوسرے مکان کو تالا پڑا ہوا تھا جس کو کھوٹے پر قادر نہ ہوا تو جانث نہ ہوگا ، کیونکہ فوراً منتقل ہونے میں بیادنت بھی شار ہوگا ، اور عذر کی وجہ ہے اس وقفہ کو کا لعدم قرار

# السائد في الإعلى السرب

﴿بيرباب كمانے بينے كاقتم كے بيان ميں ہے ﴾

باب يمين اكل وشرب ك فقهى مطابقت كابيان

الماء ابن مجود اب برتی حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف مدید الرحمدے اس سے مہدے سندلیعنی روائش سے متعلق و باتسم بون نیا ہے کیونکدانسان پہلے اس کامختاج ہوتا ہے۔اوراس کے بعدانسان کھانے چینے کامختاج ہوتا ہے بہذا باب سکند ہیں قسم افعانے کے بعد کھانے یتے کی اشیاء میں سم اٹھانے کو بیان کیا ہے۔

اس بات میں ایس تشم کا بیان ب جو کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں اٹھا لی جائے کی اور یہاں ان اشیاء ہے ت کی قیمت مرادے کیونکہ یہاں سبب کے ذکر ہے ارادہ مسبب ہے ادر میں مجازشا نع ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ، جے کہ ۲۳، بیروت) اید ان منرت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم کے سامنے کیل شخص نے کہا کے فلا س مخص نے خواب میں دوسر الشخص ک وں ہے رہا کیا ہے، تو حضرت امیر الموشین کرم ابند تعالی وجہدائکریم نے قرمایا کہ اس تحص کودھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سامیہ پر کوڑے ماروغرض سے سے کہ الیمی یا تھی علم کے مدتی لوگوں سے بعید ہیں ، کیونکہ سے بات طاہر ہے کہ جزا کے یائے جانے کے کے شرط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ سوال میں کھانے کی شرط کو ذکر کیا گیا ہے تو کھ نا شرط ہوگا نہ کہ تضور شرط ہوگا و کھانے کے تحفل تصور كرين سے كا تا تحقق تبيل موتا ، بد بات مرعمند بچ بھى و نتا ہے اور ايدا مونا بدابية عقل ك ضلاف ہے كو فى كھانے كا تصور کرے تو تھیقی کھانا ہوجائے گا۔ اگر ایب ہی ہوتو پھر ونیا سے فقر و فاقلہ حتم ہوجائے ، ور رزق میں تفاوت کی بیر تھکمت معاذ اللہ حتم ہوجائے جس کوالند نعالی نے بول بیان قربایا واگر اللہ نعالی سب سیئے رزق کوئٹ وہ کردے تو ہوگ زمین میں بعاوت کرویں کیکن ووالقررمشيت رزق اتارتا ہے۔

كعانے كي شم كافقتبي مفہوم

السم کھا ٹی کہ بیکھا نا کھا بیگا تو اس بیس دوصور تیس بیں کوئی وفت مقرر کردیا ہے یا تہیں اگر وفت تہیں مقرر کیا ہے پھروہ کھا تا نسی اور کے کھا ایا یا بارک ہوگیا یا تھم کھانے ور امر گیا توقتم نوٹ کن اور اگر وقت مقرر کردیا ہے مثلاً آئ اسکو کھائے گا اور دن گزرنے سے يبل م كهان والامر كمايا كها تا تلف بوكم اتوضم بين ثوني - (فراوي منديه كراب الايمان)

ورخت نے نہ کھانے کی قتم اٹھانے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخَلَةِ فَهُوَ عَلَى ثُمَرِهَا ﴾ لِلَّآنَهُ أَصَاف الْيَمِينَ إلَى مَا

ا بياب كالصاورا كروبال سناديوارتوز كرفور تكلنے پر قدرت بوتو بھى قتم ندنونے گا، كيونكد كلنے كيسے معروف طريقے پر تكانا معتبر ب، جيها كظهيرييش ب، (ره قار، كتاب الايمان، داراحيه والتراث العربي بيروت)

حضرت عبدالقد بن عمر رمنی الله عنهما کے غلام نافع سے خبر دیتے تنے کہ جو بھی تھجور کا در خت پیوند لگانے کے بعد بیجا جائے ور یتے وفت بھوں کا کونی ذکر نہ ہوا ہوتو کھل ک کے ہوں گے جس نے بیوندیگا یا ہے۔ خلام اور کھیت کا بھی بہی جاں ہے۔ نافع نے ال تيول چيزون کا نام ليا تھا۔ ( سمج بخاري، رقم الحديث ٢٢٠٣)

یعنی اگرانیک ندم بیچی مجاب دوراس کے پاس ماں بوقوہ مال باٹ بی کا بوگا۔ اس طرح لونڈی کر میکے تو اس کا بچہ جو پیدا ہو چکا ہووہ ہوئے بی کا ہوگا۔ بیٹ کا بچد مشتری کا ہوگا میکن اَ مرخر پیرار پہنے ہی ان تھیوں یا لونڈی نیام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط **پ** سواد کرے اور وہ ما ملک اس پر راضی بھی ہو جائے تو پھر وہ پھل یا لونڈی غلاموں کی وہ جملہ اشیاء اسی خریدار کی ہوں گی۔ شریع**ت کا** منشاہ بیہ ہے کہ لین وین کے معاملات میں قریقین کا ہا جمی طور پر جملہ تفعیلات مطے کر لیما اور دونوں طرف ہے ان کا منظور کر بینا ضروري بيائدة كي المرجل كركوني جفكر افساد پيدانه بور

حضرت عبد متدبن عمر منی القدعنهما بیان کرتے بین که رسول متدسی القد علیه وسلم نے قریا اگر کسی نے تھجور کے ایسے ور دعت یج ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھ تو س کا پھل بیچنے والے بی کار ہتا ہے۔اب تدا گرخر بدے والے نے شرط نگا دی ہو۔ ( کہ پھل سمیت مودا ہور ہاہے تو مچل مجی خریدار کی ملکیت میں آجا کیں سے ) (سیح بخاری، رقم الحدیث ۲۲۰۳)

حدیث بیل مفظ خلام بھی آیا ہے۔جس کا مطلب سے کہ اگر کوئی مخفس اپن غلام بیجے و اس وانت جتنا مال غلام کے پاس ہے وہ صل ما مک بی کاسمجھاجائے گا اور خرید نے واسے کو صرف خالی فورم مے گا۔ ہاں اگر خرید اربیٹر طاکر کے کہ بیس فورم کواس کے جمعہ ا ملاک سمیت خربید تا ہوں تو پھر جملہ امل ک خربیرار کے ہول گے۔ یبی حال پیوندی پاغ کا ہے۔ بیر پس کی معامد داری پرموقوف ہے۔ارض مزروعد کی ایج کے لیے بھی بھی اصول ہے۔

عافظ ابن مجرعسقدا في الكيمة بيل و هذا كلم عند اطلاق بيع السحل من عير تعرص لعثمرة فان شرطها المشتري بان قال اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري و ان شرطها البائع لنصمه قبل التابير كانت له يعنى يدمعاملة ريدار برموقف با كراس في محاون ميت كي شرط برسودا كياب تو كال استعليل مح اوراكر بالع في السيخ ليان كيلول كى شرط لكادى ہے توبائع كاحق موگا۔ ( فتح البارى شرح سيح بخارى )

اس صدیث سے پھلوں کا پیوندی بنانا میکی جائز ٹابت ہواجس میں ماہرین فن فردر ختوں کی شاخ کا ک کر ، دہ درخت کی ش خ کے ساتھ با ندھ دیتے بیں اور قدرت خداوندی سے وہ ہر دوش قیس ال جاتی بیں۔ پھروہ ہوندی در خت بکثر ت پھل دینے لگ ج ہے۔ آئ کل اس فن نے بہت کافی ترتی کی ہےاوراب تجریات جدیدہ نے نصرف درختوں بلکہ غدم جات تک کے پودوں میں اس مل سے کامیابی حاصل کی ہے جی کداعضائے حیوانات پربیتجریات کے جارہے ہیں۔

لَا يُؤْكُلُ فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهُ وَهُوَ النَّمَرُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ فَيَصْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ ، لَكِنَّ ا الشُّرُطُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ بِصُنْعِهِ جَدِيدَةً خَتَى لَا يَحْنَتُ بِالنَّبِيدِ وَالْخَلُ وَالدُّبْسِ الْمَطْبُوخِ.

€IIA}

فر مایا اور جب سی محض نے حلف میں یا کہوہ اس درخت ہے بیس کھائے گا۔ پس میسم اس کے پیمل ہے متعلق ہو کی۔ **یونک** اس نے غیر ، کول چیز کی طرف مشم کی اخد فت کی ہے۔ لہذ اسم ای چیز کی طرف لوٹے والی ہو کی جودرخت سے نکلے کی اوروہ کھی ہے۔ کیونکہ درخت کا چھل سبب ہے ہی درخت کا چھل می زی طور پر مرادی جائے گا۔ ابت شرط یہ ہے کہ پھل کی کسی جدید تر تیب ہے تبديل ندكيا حميامو-لبذاوه حض نبيذ بهركداور بكائي موئى تا ژي سے صنت نه موگا۔

علامه عدا وُالدين حنفي عليه الرحمه لكهي من كه جب تسي تخص في آم وغيره سي ورفت كي نسبت كب كه س بيس سي بجهيزة كا گا تو اس کے پھل کھانے سے تھم ٹوٹ جائے گی کہ خود درخت کھانے کی چیز نہیں لہذا اس سے مراد س کا کچھل کھا نا ہے۔ ای طرق کھیل کونچوڑ کر جونگا۔ وہ کھ یا جب بھی قسم ٹوٹ ٹنی اور اگر کھیل کونچوڑ کراسکی کوئی چیز بنالی گئی ہوجیسے انگور ہے سر کہ بن تے ہیں تو اس کے کھانے سے تشم بیس نوتی اور اگر صورت مذکورہ میں تکلُف کر کے کسی نے اس درخت کا کچھ حصہ چھال وغیرہ کھالیہ تو تشم نبیس نوتی م چە يەنىيت بھى جوكددرخت كاكوئى جزنه كھاؤل گااوراگروہ درخت ايبا ہوجس ميں پھل ہوتا ہى نەجويا ہوتا ہے مگر كھايا نہ جاتا ہوتو اس كى تیت سے کوئی چیز خرید کر کھائے سے تتم ٹوٹ ج لیکن کہاسکے کھانے سے مُر اداس کی قیمت سے کوئی چیز خرید کر کھانا ہے۔

(در مختار، كتاب الايمان) علامه تخرالدين عثان بن على عليه الرحمه لكهي بي - كه جب كوتي مخص عنظي مي هي هذا مثلاً كهن حابت نها كه يوني لو ويوني في پوں گا اور زبان سے نکل کمیر کہ خدا کی تھم پائی نہیں ہوں گا یہ بیسم کھانا نہ جا ہتا تھ دوسرے نے تھم کھانے پرمجبور کمیا تو وہی تھم ہے جو تصد أاور بله مجبور کے تتم کھانے کا ہے لیتن تو ژے گا تو کفارہ دینا ہو گافتم تو ژنا اختیارے ہویا دومرے کے مجبور کرنے ہے تصد نہویا بھول چوک سے ہرصورت میں کفارہ ہے بلکدا گر بہوشی یا جنون میں تشم تو ڑتا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے جب کہ ہوش میں قسم کھا تی ہوادرا کر بے ہوشی یا جنون میں قتم کھائی توقعم نہیں کہ عاقل ہوتا شرط ہے اور بیا قال نہیں۔

(تىمىيىن الحق ئق، كتاب الايمان، جىم، ص٢٢٣)

كدرائي تحورنه كهان كاتم الفان كابيان

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسُرِ فَصَارَ رُطَّا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثُ . وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَلَا الرُّطَبِ أَوْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَصَارَ تَمْرًا أَوْ صَارَ اللَّبَنُ شِيرَازًا لَمْ يَحْنَثُ )

إِلَّانَ صِفَةَ الْبُسُورَةِ وَالرَّطُوبَةِ دَاعِيَةٌ إِلَى الْيَمِينِ ، وَكَذَا كُونُهُ لَبُنَّا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَلَأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ فَهَا يَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إِلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ هَذَا الصَّبِيّ أَوْ هَاذَا الشَّابُ فَكَلَّمَهُ بَعُدَمَا شَاخَ إِلَّانَّ هِجْرَانَ الْمُسْلِمِ بِمَعْ الْكَلامِ مَلْهِي عَنهُ فَلَمُ يُعْتَبُرُ الدَّاعِي دَاعِيًّا فِي الشُّرْعِ.

اور جب اس نے تھم اٹھ کی کدوہ اس گدرائی تھجورے نہ کھائے گا۔ پھروہ تھجور رطب والی ہو گئی اور اس نے اس سے کھ لیا تو حانث نه ہوگا اور ای طرح جب اس نے تتم اٹھائی کہوہ اس رطب اور اس مین سے ہیں کھائے گا۔اس کے بعدوہ رطب تھجورتمر بن گئی یا وہ دو و در طمل کی والا بن کر پک گیا تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ تھجور کی صفت بسورت ورطوبت تشم کی طرف لے جانے والی ہے اور دود رہونے کا بھی حکم ہے ہیں بیمین لبن کے ساتھ مقید ہواج ئے گی۔ کیونکہ دور رہائی کھایا جاتا ہے لہذائشم اس جانب سے پھرنے و لی ند ہو کی جو چیز دودھ سے بنائی جاتی ہے۔البتہ میصورت اس مسئلہ کے خلاف ہے کہ جب کی نے میسم اٹھائی کداس بچے یا اس جوان سے بات بیس کرے گا۔اس کے بعداس نے اس کے بوڑھا ہوجانے کے بعداس سے کلام کیا (توقتم تو زنے والا ہوگا) کیونکہ کسی مسلم ن کوترک کلام کے سبب جھوڑ نامنع ہے۔ پس شریعت میں اس داعی کا اعتبار جیس کیا جائے گا۔

عذ مدابن ہم مخفی علیدار حمد لکھتے ہیں کہ قد عدہ کا کل وہ ہے جہاں متم کا سبب بننے والی صفت کوشم میں ذکر کیا گی ہوا کر چدوہ معرفد کے طور پر ندکور جوخواہ معرفداشارہ سے بنایا کمیا ہو کیونکہ اشارہ حاضر چیز کی طرف ہوتا ہے یا وجود بیکہ حاضرین میں صفت کا ذکر الغوقرار پاتا ہے واس لئے اگر مسم کھائی کہ میں اس بچے ہے بات نہ کروں گا تو اگر اس سے جواتی میں بات کی تو تب بھی حانث ہوگا ، تا ہم وصف اگرتشم کا داعی ہوگا تواس کے اعتبار کا بھی داعی ہوگا ،جیسا کدیہ بسراور میرطب وغیرہ میں اور میددودھ ،وغیرہ میں میصفات مسم کا داعی ہونے کے ساتھ تھم میں بھی معتبر ہیں ،اگر ابیانہ ہوتو پھر وصف داعی بھی ہوتو غیر معتبر ہونے کی صورت میں اس کی بقاء تھم كى بقاء كے لئے مدار بيس بن سكتى كيونكه قسميس الفاظ بر بيني بوتى بيس اغراض بروني بيس موتيس-

فر ما یا حال کی تخصیص کرنے کی صورت بوں ہے کہ ایک صحفص کھڑا ہوتو کوئی اس کے بارے میں مشتم کھائے کہ بیس اس سے بات نه کروں گا اور تسم میں اس کے کھڑے ہونے کی نیت کرے تو بیزیت لغو ہوگی بخلاف جب بیوں کیے کہ میں اس کھڑے فض سے بات نہ کروں گاتو اس صورت میں تسم میں کھڑے ہونے کی نیت کا اعتبار عنداللہ ہوسکتا ہے اس سے واضح ہوا کہ دیائے لین عنداللہ، میں وصف داعی اور غیر داعی دونوں میکسال جیں اس سے نیب شخصیص ضروری ہے لیکن وصف کو ذکر کئے بغیر محض نبیت کرتا دیا نت میں بھی کارآ منہیں ہے تو قضاء کیے کارآ مرجو سکتی ہے، (فتح القدير، كماب الايمان)

€IFI) فيوضات رضويه (جدامم)

يُصَادِثُ الْجُمْلَةَ وَالْمَغُلُوبَ تَابِعٌ ﴿ وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ عَلَى الْأَكْلِ يَحْنَثُ ﴾ لِأَنَّ الْأَكُل يُصَادِفُهُ شَيْئًا فَشَيْنًا فَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا مَقْصُودًا وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشُتَرِى شَعِيرًا أَوْ لَا يَأْكُلُهُ فَاشْتَرَى حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ وَأَكْلَهَا يَخْنَتُ فِي الْأَكْلِ دُونَ الشّرَاءِ

فرونه اور جب سی مخص نے بیشم اٹھائی کہ وہ " دھ بچی تھجور نہ کھائے گااس کے بعداس نے کی ہو لُ تھجور کھالی تو وہ حاث نہ ہوگا۔ کیونکہ رطب بسرنہیں ہے۔ اور جس نے تسم اٹھ ٹی کہ وہ رطب با بسر نہ کھائے گایا اس نے میسم اٹھائی کہ وہ نہ تو رطب کھائے گا اور ند بسر کھ نے گا ،س کے بعداس نے ند نب بیٹنی وم کی جانب ہے کی ہوئی تھجور کھائی تو حضرت ایام اعظم عدیدالرحمہ کے نز دیک وہ

صحبین کے نزد میک وہ رطب کی صورت میں حانث نہ ہوگا اور جب اس نے بسر ندنب ندکھانے کی متم اٹھائی اور رطب ندنب ی تھم اٹھ نے کی حاست میں سر کھ نے ہے وہ حانث ندہوگا کیونکدرطب ندنب کو بھی رطب کہا جاتا ہے اور بسر مذنب کو بسر کہا جاتا بالبذابيا ى طرح موجائے كاجس شراء كائسم منعقد موج تى ہے۔

حضرت ا، م ابوصیفه علیه الرحمه کے نزد یک رطب ندنب البی تھجور کو کہتے ہیں جس کی ذم تھوڑی سی گدری ہوجائے اور بسراس كے برش كو كہتے ہيں يس رطب مذنب اور بسر مذنب كوكھانے والا بسر اور رطب كوكھانے والد ہوگا اور ان ميں سے برايك كامتصود كھ تا ب لبتشراء من اس طرح تبين موتا كيونك شراء ممل لهج سے ملنے والا ب بس اس من قليل كثير كتا بع موكار

اور جب اس نے بیسم اٹھ کی کہوہ رطب کوئیس خریدے گااس کے بعد اس نے گدری تھجوروں کا خوشہ خرید لیا ہے جس میں رطب تھجوریں بھی بیں تو وہ حامث ندہوگا کیونکہ خربداری ممل خوشے کی ہوا کرتی ہے اور مغلوب چیز ہمیشہ تا لیع ہوا کرتی ہے اورا گرا ن کے کھانے کے تشم تھی تو وہ عانث ہوجائے گا کیونکہ کھانے میں تھوڑ انھوڑ انھی رطب سے منے وال ہے اور بسر ورطب میں سے ہرایک سے مقصود ہوگا اور بیای طرح ہوج ئے گا جس طرح کسی نے بیسم اٹھائی کہوہ جونیس خریدے گایا وہ جونیس کھائے گا چراس نے کیہوں کو تربیرا جس بیں جو کے پچھ دانے بھی تھی ۔اور انہیں کھا ایا تو وہ کھانے کی صورت میں حاثث ہوجائے گا اور خربیرے کی مورت بل حانث شهوگا۔

نصف کی تھجور کا اطلاق کی ہونی تھجور پرندہوگا کیونکہ دونوں میں فرق واضح ہے اور بیفرق طبی نقصان وثوا مدے بھی واضح ہے

مل کا گوشت نہ کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

فيوضات رضويه (جراحم)

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَأَكَلَ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا حَيِثَ ) إِلَّالَ صِفَةَ الصُّغَرِ فِي هَذَا لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إلَى الْيَمِينِ فَإِنَّ الْمُمْتَعِ عَنْهُ أَكْثُرُ امْتِمَاعًا عَنْ لَحْمِ

اور جب سمی متم اٹھائی کہ وہ اس حمل کا گوشت نہ کھائے گا۔اس کے بعد اس نے اس کے مینڈھے ہونے کے بعد اس کا ۔ ''وشت کھالیا تو وہ حائث : و جا ہے گا۔ کیونکہ صفت صغرام قسم کی داعیہ نین ہے۔ کیونکہ بچے کے گوشت سے رکنے دا امیننڈ ھے کے محوشت ہے زیادہ رکنے والا ہے۔

علامه مل و مدین حنی مدید ارحمد لکھتے ہیں کہ جب کسی مخص نے بیٹم کھائی کہ س بچھیا کا گوشت نہیں کھانیگا پھر جب وہ جوان بوڭى أس ونت أس كا گوشت كھ يا توقتىم نوٹ كئي. ( درمختار ، كمّاب الديمان )

فتم کھانے وال کد گوشت نہ کھائے گا مچھلی کھانے ہے جات نہ ہوگا اگر چدھیقة وشری اوشت اس پر بھی صادق ہے۔ قال الله تعالى لتأكلوامنه لحماطريا ،الله تعالى فرايا : ثم دريات تاذه كوشت كعاد -

نصف یک محورند کھانے کی سم اٹھانے کابیان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسُوًّا فَأَكُلَ رُطَبًا لَمْ يَحْسَتُ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبُسْرٍ .( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسُرًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا فَأَكُلُ مُذَبًّا حَنِتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَا يَحْمَتُ فِي الرَّطَبِ ) يَعْنِي بِالْبُسْرِ الْمُلَنْبِ وَلَا فِي الْبُسْرِ بِالرَّطَبِ الْمُذَنُبِ لِأَنَّ الرُّطَتِ الْمُذَنِّبَ يُسَمَّى رُطَبًا وَالْبُسْرَ الْمُذَنِّبَ يُسَمَّى بُسُرًا فَصَارَ كَمَا إذًا كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الشُّواءِ.

وَلَهُ أَنَّ الرَّطَبَ الْمُذَنِّتَ مَا يَكُونُ فِي دَنَبِهِ قَلِيلٌ بُسْرٍ ، وَالْبُسْرَ الْمُدَنِّبَ عَلَى عَكْسِهِ فَيَكُونُ آكِلُهُ آكِلَ الْبُسْرِ وَالرَّطَبِ، وَكُلَّ وَاجِدٍ مَقْصُودٌ فِي الْأَكْلِ بِخِلَافِ الشَّرَاءِ إِلَّانَّهُ يُصَادِفُ الْحُمْلَةَ فَيَتْبَعُ الْقَلِيلُ فِيهِ الْكَلِيرَ.

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى رُطَبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ نُسُرٍ فِيهَا رُطَكٌ لَا يَخْنَثُ ) لِأَنَّ الشُرَاء

كوشت ندكهان كالتم المان كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكُلُ لَحْمَ السَّمْكِ لَا يَحْنَتُ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَتُ لِلْأَنَّهُ يُسَمَّى لَحُمَّا فِي الْقُرْآنِ .

\$17F}

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّسْمِيَةَ مَجَازِيَّةً لِأَنَّ اللَّحْمَ مُنْشَؤُهُ مِنْ الدَّمِ وَلا دَمَ فِيهِ لِسُكُونِهِ مُ فِي الْمَاءِ ( وَإِنْ أَكُلَ لَحُمَ خِنْزِيرٍ أَوْ لَحْمَ إِنْسَانِ يَخْنَثُ ) لِلْآنَاةُ لَحْمٌ حَقِيقِي إلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ . وَالْيَمِينُ قَدْ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ مِنْ الْحَرَامِ ( وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كُوشًا) لِأَنَّهُ لَحْمُ حَقِيقَةً فَإِنَّ نُمُوَّهُ مِنْ اللَّمِ وَيُسْتَعُمَلُ اسْتِعْمَالَ اللَّحْمِ . وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَتُ لِأَنَّهُ لَا

اور جس مخص نے بیشم اٹھ کی کہ وہ کوشت نہیں کھائے گا اس کے بعد اس نے پہلی کا کوشت کھایا تو وہ حانث نہ ہوگا جبکہ قیاس کا تقاضدیہ ہے کہ دہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ چھلی کے کوشت کوقر آن بیل مم کہا گیا ہے۔

استحسان کی دلیل میدہے کہ چھل کے گوشت کومجازی طور پر گوشت کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ چھلی میں خون نبیس ہوتا۔اس سے کدوو یا نی میں رہتی ہے۔اور جب انسان نے خنز مریا کسی انسان کا گوشت کھالیا تو وہ جانٹ ہوجائے گا کیونکہ بیٹیقی طور پر گوشت ہے۔ لبت بدحرام ب-اورحرام منع كرنے كيلي بھى متع منعقد ہوجاتى باوراسى طرح جب كسى متم الله نے والے نے كلجى يا اوجوزى کھ کی تو بھی وہ حانث ہوج سے گا کیونکہ ان میں سے بھی ہرا یک حقیقی طور پر گوشت ہے۔ کیونکہ اس کا برد صناخون سے ہے۔اوراس کا استعمال بھی گوشت کی طرح ہے۔ اور ایک قول میکھی ہے کہ ہمارے عرف میں وہ حانث ند ہوگا کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو گوشت

علامه عدد والدين حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كس مخص نے بيتم كھ أن كه كوشت نبيل كھائيكا تو مجھلى كھانے ہے تتم نبيل تولي کی اور اونٹ ، گائے بھینس ، بھیٹر ، بکری اور پرند وغیرہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر اون کا گوشت کھایا تو ٹوٹ جائے گی مخواہ شور بے دارہو یا نھن ہوا یا کوفتہ اور کی گوشت یا صرف شور ہا کھا یا تو نہیں ٹو ٹی۔ای طرح کیجی ہتگی ،پھیپڑا ، دِل ،گر د ہ ،ادجھڑی ، دُ نہ ک چکی کے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کہان چیز ول کوعرف میں گوشت نہیں کہتے اورا گرکسی جگدان چیز وں کا بھی گوشت میں شار ہولو و ہاں ان کیکھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ تیم کھائی کہ تیل کا گوشت نہیں کھائیگا تو گائے کے گوشت سے قیم نہیں ٹوٹے گی اور گائے کے گوشت نہ کھانے کہ متم کھائی تو بیل کا گوشت کھانے ہے ٹوٹ جائے کہ بیل کے گوشت کوبھی ہوگ گائے کا گوشت کہتے ہیں اور

بھینس کے گوشت سے نہیں تو نے گی اور بھینس کے گوشت کی تئم کھائی تو گائے تیل کے گوشت سے نہیں ٹونے گی اور برزا گوشت کہا تو ان سب کوٹ ال ہے اور بھری کا گوشت کہا تو بھرے کے گوشت ہے بھی قتم ٹوٹ جا لیکی کدوونوں کو بھری کا گوشت کہتے ہیں۔ اس طرح بھیز کا گوشت کہ تو مینڈ سے کو بھی شامل ہے اور وُ نبد ن میں وخل نہیں ،اگر چہ وُ نبدای کی ایک قتم ہے اور چھوٹا گوشت ان مب وٹ ال ہے۔ ملم کھائی کہ جربی مل میگا تو پیٹ میں اور آئنوں پر جوج بی لیٹی رہتی ہاس کے کھانے سے تم ٹونے کی چینے کی چرلی جو گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کے کھونے سے یاؤنبد کی چکی کھانے سے بیس ٹوٹے گی۔ (درمختار، کتاب الا میمان) عدمه بن جيم مصري حنفي مديدا مرحمه لکھتے ہيں كه جب كسي تخص نے ميتم كھائى كه كوشت نہيں كھائے گا اور كسى خاص كوشت كى نیت ہے واس کے سواد دسر گوشت کھانے ہے تھے مہین ٹونے گی۔ای طرح تھم کھائی کہ کھانا میں کھائے گا ورخاص کھانا مرادلیا تو دوسرا کھا تا کھانے سے تھم ندنونے کی مشم کھائی کہ ہم نہیں کھائے گا تو تل کے تیل کھانے سے تھم ہیں ٹوٹی اور گیہوں نہ کھانے کی قشم کھالی تو بھنے ہوئے گیہوں کھانے سے تھم ٹوٹ جائے گی اور گیہوں کی رونی یا آٹی یا ستویا کچے گیہوں کھانے سے تھم ندٹو نے گی مگر جَدِاس کی بےنیت ہو کہ گیبوں کی روٹی نہیں کھا پڑگا تو روٹی کھانے ہے بھی ٹوٹ جائے گی۔ ( بحرالرائق ، کتاب اما میمان )

ج لی ندکھانے یا ندخر بدنے کی سم اٹھانے کا بیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشْتَرِي شَخْمًا لَمْ يَحْنَتْ إِلَّا فِي شَخْمِ الْبَطُنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : يَمْخُنَتُ فِي شَخْمِ الظُّهُرِ أَيْضًا ) وَهُو اللَّحْمُ السَّمِينُ لِوُجُودِ خَاصَّيَّةِ الشُّخْمِ

فِيهِ وَهُوَ اللَّاوِبُ بِالنَّارِ .

وَلَهُ أَنَّهُ لَـحُمَّ حَقِيقَةً ؛ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهُ وَتَحْصُلُ بِهِ فُوتُهُ وَلِهَذَا يَحْمَتُ بِأَكْلِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَى أَكُلِ اللَّحْمِ، وَلَا يَحْنَتُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِينِ عَلَى بَيْعِ الشُّخِمِ، وَقِيلَ هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ، فَأَمَّا اسْمُ بِيه بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَقَعُ عَلَى شَحْمِ الظُّهُرِ بِحَالِ . ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى أَوْ لَا يَأْكُلُ لَحُمَّا أَوْ شَحْمًا فَاشْتَرَى أَلْيَةً أَوْ أَكَلَهَا لَمْ يَحْنَثُ ) إِلَّانَّهُ نَوْعٌ ثَالِكٌ حَتَّى لَا يُسْتَعُمَلَ اسْتِعْمَالَ اللَّحُومِ وَالشَّحُومِ .

فرمای اور جب سی نے شم اٹھائی کہوہ جرنی نہ کھائے گایاوہ جرنی نہ خریدے گا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک ووصرف پید کی چر نی سے مانث بوجائے گا۔

صاحبین کے زور یک کے پینے کی چرنی سے تو مانٹ ہوئی جائے گا کیونکہ پینے کی چرنی وٹا کوشت ہوتی ہے۔ اوراس میں چرنی

(فيوضات رضويه (بدأشم) (١٢٥) (١٢٥)

لَمْ يَحْمَتْ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَة . وَقَالًا :إنْ أَكُلَ مِنْ خُنْزِهَا حَبِثَ أَيْضًا ) لِأَنَّـهُ مَفُهُومٌ مِنْهُ غُرُفًا . وَلَأْسِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَـهُ حَقِيقَةً مُسْتَعُمَلَةً فَإِنَّهَا تُقْلَى وَتُغُلِّى وَتُؤكَّلُ قَضْمًا وَهِيَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ.

وَلَوْ قَنضَمَهَا حَيثَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ لِعُمُومِ الْمَجَازِ ، كَمَا إذا حَلَفَ لا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلانِ . وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقُولِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِثَ أَيْضًا .

اور جب کسی شخص نے بیشم اٹھائی کہ وہ اس گندم ہے نہ کھائے گا تو وہ جانث ندہوگا حتیٰ کہ وہ اس کو چبا کر کھائے۔اورا اُمراس نے اس کندم کی رونی کھائی تو حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز ویک حافث ندہوگا۔

صحبان نے قربایا: کدوہ گندم کی روٹی کھانے سے حات ہوجائے گا۔ کیونکہ عرف کے مطابق روٹی کھانے سے گندم کھنے کا منبوم مجھا جا تاہے۔

حضرت الم ماعظم عليه الرحمه كي دليل مد ب كم كندم كها ناميات حقيق معنى مين استعمال مواب كيونكه كندم كوابالا اور بعونا جاتا ب اور پھر چبا کر کھا یا جا تا ہے۔اور آ ب عدیہ الرحمہ کے نز دیک اصل کے مطابق لیعنی حقیقت می زمتعارف پر حاکم ہوا کرتی ہے۔ صاحبین کے نزد کیے عموم مجاز کے سبب وہ حانث ہوجائے گااور یک سیح ہے جس طرح اگر اس نے سم کھ ٹی کہ فلاں کے گھر ہیں ا بناقدم ندر کھے گا ورصاحب کتاب لیعنی قد وری میں اسی کی جانب اشارہ ہے کدرونی کھانے سے بھی حانث ہوجائے گا۔

على مدابن عابدين شي محنفي عليدالرحمد لكهي بين كدجب كسي خض نے يوسم كھائى كديد كيبون نبيس كورے كاس محص بوياءاب جو پراہوے ان کے کھانے سے منتم نیر اوٹے کی کہ بیدوہ کیبوں نہیں ہیں جسم کھائی کدروتی نہیں کھائیگا تو پراٹھے ، پویال،سنبوے ، المكث، شير ور، كليج، كلظيء نان ياؤكهان سي تسم بيس ثونے كى كدان كوروتى نبيس كہتے اور تؤرى روتى يا چپائى يام نى روتى يا بيلن سے بنائی ہوئی روٹی کھانے سے ممثوث جائے گی۔ (روعتار، کتاب الایمان)

أنة سي نه كهاف كالمان الله الله الله

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ فَأَكُلَ مِنْ خُنْزِهِ حَنِثَ ) لِأَنَّ عَيْمَةُ غَيْرُ مَأْكُولِ فَانْصَرَفَ إِلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ ﴿ وَلَوْ اسْتَفَّهُ كَمَا هُوَ لَا يَخْنَتُ ﴾ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَيُّنِ الْمَحَارِ

كاوصف يايا جاتا ب-اوروه أكس يلهل جانا ب-حضرت امام اعظم رضی ائتدعند کی دیس ہے کہ چینے کی چر بی صل میں گوشت ہے کی سپ غور وفکر نیس کر سکتے کہ وہ خون ہے پیرا ہونے والی ہے اور کوشت کی استعمال ہونے وال ہے۔ اور اس سے کوشت کی طرف طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ سی دیس کے پیش انظر کوشت کی ممانے والا پینے کی جربی کھانے سے حانث ہوجائے گا۔

البية جربي بيخ كاسم برچين كربي بيخ سے حانث شهوگا۔ اور ايك قول يہ بكداختر ف عربي زبان ميں بجبكه فارى فظ بيد المحاطرة بفي بين ير في يرواقع بيل موتا

ور جب می تشم اٹھ ٹی کہ وہ گوشت یہ جر بانہیں کھائے گا پر نہیں خرید ہے گااس کے بعداس نے دینے کی چکتی کوخر پیر بیا اسے کھایا تووه حانث ند موكا - كيونكدية اليه "تيسرى تتم بالبذااس كوكوشت ياج بي ك طرح استعال نبيس جائ كا-

تشم َ ها بي كهاس بجهيا كا گوشت نبيس ها بينًا پهر جب وه جوان موكِّي أس ونت أس كا گوشت كھايہ و قسم نوٹ كئي يسم كھائى كه گوشت نیں کھا رنگا و مچھلی کھا ہے ہے تم نہیں ٹو نے گی اور اونٹ ، گائے بھینس ، بھیٹر ، بکری اور پر ندوغیرہ جن کا گوشت کھا یہ جا تا ہے ا كراوان كا گوشت كفايا قو نوث بائے گی ،خواد شور بے دار بهو يا نهمنا بهوايا كوفتة اور كيا گوشت يا صرف شور با كھايا تونہيں نونی \_اسى طرح کیجی ہتی ، پھیٹر ، دِل ، گر دہ ، اوجھڑی ، ذنبہ کی چکی کے کھانے ہے بھی نہیں ٹوئے گی کہ ن چیزوں کوعرف میں کوشت نہیں کہتے اور ا آگر کی جگدان چیزوں کا بھی گوشت میں شار ہوتو وہ ں ان کیکھانے ہے بھی ٹوٹ جائے گی۔ (ردمختار ، کتاب ما ممان )

فتم کھائی کہ بیل کا گوشت نہیں کھا نیگا تو گائے کے گوشت سے تتم نہیں ٹونے کی ورگائے کے گوشت نہ کھانے کی تتم کھائی تو نیل کا گوشت کھانے سے ٹوٹ و سیل کے گوشت کو بھی ہوگ گائے کا گوشت کہتے ہیں اور بھینس کے گوشت سے نبیس ٹونے گ اور بھینس کے گوشت کی متم کھائی تو گائے بیل کے گوشت سے نبیس نو نے گی اور برا اگوشت کہا تو ان سب کوش ال ہے ور بمری کا موشت كب تو بكرے كے كوشت سے بھى تتم توث جائيلى كدوونوں كو بكرى كا كوشت كہتے ہيں۔ اسى طرح بھيز كا كوشت كب تو مینڈے کے کہی شامل ہے وروُنہان میں داخل نہیں واگر چدو نہائ کی ایک تئم ہے اور چھوٹا گوشت ان سب کوش ال ہے۔ تم کھا فی کہ چربی بیل کھ ریگا تو بین میں اور آنتول پر جو چربی لیٹی رہتی ہے اس کے کھانے سے تسم ٹوٹے گی چینے کی جربی جو گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہاں کے کھانے سے یاؤنبہ کی چکی کھانے سے نبیس ٹوٹے گی متم کھائی کہ گوشت نبیس کھائے گا ورکسی خاص گوشت کی نیت ہے تو اس کے سوا دوسرا گوشت کھانے ہے تشم نہیں ٹوٹے گی۔اس طرح قتم کھا کی کہ کھانا نہیں کھا نگا اور خاص کھا تا مراد لیا تو دوسرا کھانا کھانے ہے من شوٹے گی۔ (درمختار، کتاب الایمان)

گندم سے ندکھانے کی سم اٹھانے کا بیان

﴿ وَصَنَّ حَلَفَ لَا يَمَّأَكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَحْنَتْ حَتَّى يَقْضِمَهَا ، وَلَوْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا

بَلْدَةٍ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ يَحْسَثُ .

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حُنْزًا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُعْتَادُ أَهْلُ الْمِصْرِ أَكُلَهُ خُبْزًا ﴾ وَدَلِكَ خُبْرُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْمُنْدَانِ ﴿ وَلَوْ أَكُلَ مِنْ خُبْرِ الْقَطَائِفِ لَا يَحْمَثُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خُبْزًا مُطْمَقًا إِلَّا إِذَا نَوَاهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ ( وَكَذَا لَوُ أَكَلَ حُبُـزَ الْأَرْزِ بِالْعِرَاقِ لَمْ يَحْمَتُ ﴾ لِلْآنَـهُ عَيْـرُ مُعْنَادٍ عِلْدَهُمْ حَتَّى لَوْ كَانَ يطكرِسُتَانَ أَوْ فِي

اور جب اس نے تسم اٹھائی کہ وہ اس آئے ہے نہ کھائے گا اور اس نے اس کی روٹی کھائی تو وہ عث ہوجائے گا کیونکہ اس میں نیبر ، کول ہے بہذاتھ کواس بانب بھیرا جائے جو گئے ہے بتی ہے و دروئی ہے۔اورا گراس نے می صاحت میں آٹا بھا تک **پوا** و ہ جا نث شہو گا اور چنج روایت کہی ہے کیونکہ " نے ہیں می زی معنی مراد بین معین ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے قسم ٹھانی ک**ے رونی ن** کھائے گاتواباس کی تسم اس رونی ہے متعلق ہوجائے گی۔جس کواہل بلد بطور عادت کھائے ہیں۔اوروہ گندم اور جو کی رونی ہے کیونکہ عرف کے مطابق شہروں میں امنی دواشیاء ہے رونی کھائی جاتی ہے۔اور اگر اس نے جارم خزیا بادام والی رونی کھائی تووہ عانت نہ ہوگا۔ کیونکداس کومطلق طور پررونی تبیس کہ جاتا۔ ہاں البتہ جب صم اٹھ نے والے نے اس کی نبیت کی ہو۔ کیونکداس کو بات میں اس بات کا اختماں ہے ورای طرح جب سے عراق میں جاول کی روٹی کھالی تو وہ عائث نہ ہوگا کیونکہ اہل عراق کے نز دیک جاول کی رونی کھانے کا عرف نہیں ہے یہ ں تک کہ ارتشم کھانے واله طبرستان یا کسی ایسے شہر میں ہوجن کا کھانا جول ک ر د لی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔

علا مدابن بجيم مصرى حنقي عليه الرحمه تكتية تي كدجب كسي تحص في مينتم كها ألى كدمية تأنبيس كها بيكا اورس كي روفي يا اوركوفي ألى بونی چیز کھائی قاشم نوٹ کن اورخود آٹا ہی بچ تک ساتونہیں جشم کھائی کدرونی نہیں کھائیگا تو س جگہ جس چیز کی رونی لوگ کھا**تے ج** اس کی رونی ہے تھم ٹوٹے گی مثلاً یا کتان میں گیہوں ، جو ، جوار ، باجرا ، ہلک کی رونی پکائی جاتی ہے تو جاول کی رولی ہے تھم مبیل ٹو۔ گی ور جہرں جاول کی روٹی بوگ کھاتے ہوں و ہاں کے کسی شخص نے تسم کھائی تو جاول کی روٹی کھانے سے شم ٹوٹ جائے گی۔ (بحرالرائق، كتاب الايمان

مھنی ہوئی چیز نہ کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

﴿ وَلَمُو حَمَلُفَ لَا يَأْكُلُ الشُّواءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُونَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ ﴾ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحُمُ الْمَثْوِيُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنْوِي مَا يُشْوَى مِنْ بِيضٍ أَوْ عَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيقَةِ

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الطَّبِيخَ فَهُو عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانُ اعْتِبَارًا لِلْعُرُفِ، وَهَـلَا إِلَّانَ النَّعُمِيمَ مُتَعَلَّرٌ فَيُصْرَفُ إِلَى خَاصٌ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ اللَّحْمُ الْمَطُنُوخُ بِالْمَاءِ إِلَّا إِذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْ مَوقِهِ يَحْتُ لِمَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاء اللَّحْمِ وَلَّانَّهُ يُسَمَّى طَبِيخًا.

اور جب اس نے بیسم اٹھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہ کھائے گا تو اس سے مراد گوشت ہوگا جبکہ اس کا اطلاق گا جرا ور بینکن پر نہ ہوگا كيونكه شوء كعى الطل ق بون كے سبب اس مراد بھنا ہوا گوشت ہوگا۔ ہال جب حالف نے بھنے ہوئے انڈے كى نبيت كى ہو كونكه شواء كاحقيق معنى يبى ب-اوراور جب اس نے ميسم الله ألى كهوه كى جوكى چيز نه كھائے كا تواس كى ميسم كيے جوئے كوشت بر محموں ہوگی ۔جبکہ عرف کا اعتب رکرتے ہوئے استحسان میہ ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ عام طور پر ہر کیے ہوئے کوشم کا شال ہونا ناممكن بالبدائتم كوايس كيم موسئ كى طرف كيميرديا جائ كارجومعروف مواوروه بإنى ميس بكاموا كوشت بهال جب حالف اس ے سواکی نیت کریے۔ کیونکہ اس میں زیادہ تختی ہے اور جب اس نے بیکے ہوئے گوشت کا شور بے کھالیا تو بھی وہ صانث ہوج نے گا كونكه شورب يس كوشت كاجزاء موت بين كيونكه وهاس يل يكاياجا تاب-

مصنف علیدالرحمہ نے بہاں اس مسئلہ کی تفریع کو بیان کیا ہے کہ جب بھنی ہوئی چیز سے مراد گوشت ہے اس کی ایک دلیل عرف عام ہے کہ عرف میں جو بھن کر کھائی جاتی ہے وہ مراد ہوگی ۔اور دوسری دیبل استحسان کے طور پر بیان کی ہے۔ کدمعروف بھن ہوا کوشت بی کھایا جاتا ہے۔لہذا اگراس نے پکاہوا شور بہ کھالیا تو وہ حانث ہوجائے گا۔

مبريال ندكهانے كي مم اٹھانے كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُ وُسَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُكْنَسُ فِي النَّانِيرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ ) وَيُقَالُ يُكْنَسُ ﴿ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ﴿ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى رُء وسِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَلَى الْغَيَمِ خَاصَّةً ، وَهَذَا اخْتِلَاف عَصْرٍ وَزَمَانِ كَانَ الْعُرُف فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِمَا فِي الْغَلَمِ خَاصَّةً وَفِي زَمَانِنَا يُفْتَى عَلَى حَسَبِ الْعَادَةِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُخْتَصَرِ.

تشريحات هدايه

اور جب اس نے میشم اٹھ کی کہ وہ سبریاں نہیں کھائے گا۔ تو اس کوشم سرا در مغز وغیرہ محبول ہوجائے گی جس کو چھا ہیوں عم وْ ال شبرول ميں بيچ جه تاہے اور كہا جه تاہے " ليكنس" جا مع صغير ميں س كامعنی داخل ہونے کے بھی جيں۔اور جب اس نے و

حضرت اله م أعظم عليه الرحمه كے نز ديك بيتم كھائے اور بحرى كے مردل برمحول ہوگى جبكہ صاحبين كے نز ديك صرف بحري کے سرے متعلق ہوگی۔اوراس میں زونے کا اختلاف ہے۔ کیونکہ وم صاحب ملیہ الرحمہ کے زوانے میں دونوں کا عرف تی اور صاحبین کے زمانے میں صرف بحری کی سری کا عرف تھ اور بھارے زمانے میں عرف کے مطابق فتوی دیا جائے گا جس طرح مختم قد وری میں ذکر کیا گیا ہے۔

علامداین عابدین شمی حنی عدیدالرحمه نکھتے ہیں کدا گرلفظ عام ہوتو عرف کے ذریعہ س کی تخصیص کی جاسکتی ہے جبیرا کہ جب کوئی مخض پیشم کھائے کہ سری ندکھ وک گا ، توقتم میں اگر چہ سری عام اور مطلق ندکور ہے لیکن عرف میں وہی سری مراد ہوتی ہے جس کہ بھونا جا سکے اور بازار میں فروخت کیا جائے اس لئے عرف میں سری ہے مراد چڑیا وغیرہ کی سری مراد نہ ہوگی ،تویہ ل عرف نے سر**ی** میں شخصیص کردی تو جب مطبق سری ذکر کی جائے گی تو عرفا خاص ہی مراد ہوگی اس کے برخلاف ایسی زیاد تی جولفظوں ہے **ندکور ند ہو** عرف کی وجہ سے وہ زیادتی پیدائہیں ہوسکتی جیسے کوئی محض اجنبی عورت کو کہے کہ "اگرتو مھر میں داخل ہوئی تو مجھے طلاق ہے "تو یبان اگروہ بیمراد لے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت میری منکوحہ ہوتو طلاق ہے، تو منکوحہ ہوناتشم کے الفاظ سے زا کد چیز ہے، جس کو مراد نہیں سیا جاسکتا ، اگر چہ عرف میں طلاق کے لئے منکوحہ ہونا ضروری ہے مگر عرف کلام میں غیر ندکور مفظ کوزا کدنہیں کرسکتا اس کے اجنبي عورت كے لئے ميتم لغوقر اربائے كى ، (درمخار، كماب الايمان،ج٣،ص،٥٥، بيروت) پھل نہ کھانے کی متم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمْأَكُلُ فَاكِهَةً فَأَكُلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رُطَبًا أَوْ قِثَّاءً أَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْسَتْ ، وَإِنْ أَكُلَ تُفَّاحًا أَوْ بِطُيخًا أَوْ مِشْمِشًا حَنِتَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَيِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : حَنِتَ فِي الْعِنَبِ وَالرَّطَبِ وَالرُّمَّانِ أَيْضًا ) وَالْأَصُلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يُتَفَكُّهُ بِهِ قَبْلَ الطُّعَامِ وَبَعْدَهُ : أَى يُسَنَّعُمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ ، وَالرَّطَبُ وَالْيَابِسُ فِيهِ سَوَاء بَعْدَ أَنْ يَكُونَ التَّفَكُهُ بِهِ مُعْتَادًا حَتَى لَا يَحْنَكَ بِيَابِسِ الْبِطْيحِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي التَّفَّاحِ وَأَخَوَاتِهِ فَيَحْتَثُ بِهَا وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقِتَّاءِ

وَالْخِيَارِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْبُقُولِ بَيْعًا وَأَكَّلا فَلا يَحْنَتُ بِهِمَا .

وَأَمَّا الْعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ فَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ مَعْنَى التَّفَكِّهِ مَوْجُودٌ فِيهَا فَإِنَّهَا أَعَرُّ الْفَوَاكِهِ وَالتَّنعُمُ بِهَا يَفُوقُ التَّكُمُ بِغَيْرِهَا ، وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ مُ إِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهَا وَيُتَدَاوَى بِهَا فَأَوْجَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَى النَّفَكَدِ لِلاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَلِهَذَا كَانَ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنْ النَّوَابِلِ أَوْ مِنْ الْأَقُواتِ

اورجباس نے بیشم اٹھ کی کہوہ کھل نہ کھائے گااس کے بعداس نے انگوریا آثار یارطب یا ککڑی یا کھیرا کھالیا تو وہ صاف نہ ہوگا وراگر سے خربوز ویاسیب یا تشمش کھائی تو وہ جانث ہوج نے گا۔ بیامام صد حب علیدالرحمہ کے مطابق ہے۔

صحبتن کے مطابق انگور ، رطب اورانا رکھانے سے بھی حانث ہوج نے گا اور انکی اصل بدہے پھل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کھانے سے پہلے ورکھانے کے بعدلطف حاصل کیا جائے۔اوراس کونعمت کےطورمعمول سے زیادہ کھ لیا جائے اوراس چیز ہے عف اندوز ہونے کیلئے معمول کے بعداس میں رطب ویابس دوتوں برابر ہیں ہاں وہ خشک خربوز ہ کھائے ہے وہ حانث نہ ہوگا اور يك طلم تفال اورس كى مثله من بھى موجود ہے۔ پس ان كے كھانے سے حالف حائث ہوجائے كا جبكديد معنى كھيرے اور ككرى ميں تہیں پایا جاتا کیونکہ میدوونوں کھانے کے اعتبارے اور فروخت کے اعتبارے مبزی ہیں پس ان کے کھانے سے حانث نہوگا۔التہد انگور، رطب، درانا رتو ان کے بارے میں صاحبین فر ، تے ہیں کہ لطف اندوز ہونے کامعنی موجود ہے کیونکہ میسب سے عمرہ پھل ہیں اوران سے نعف لیناان کے سوامی لطف لینے سے بہت ہے۔

حضرت! ، ماعظم عليه الرحمه فرمات ميں كه ميه چيز غذا اور دواء دونوں مقاصد كيلئے استعمال ہوتی ہے پس ضرورت بقاء كے سبب ان كاستعال بين چيل كى موتى ہوتى ہے اى لئے ان ميں سے خنگ اشياء بھى مصالحے كے طور يا غذا كے طوراستعال ہوتى بيں۔

' م وغیرہ کسی درخت کی نسبت کہا کہ اس بیس سے پچھوند کھ وَ س گا تو اس کے پیس کھانے سے تشم نوٹ جائے گی کہ خود ورخت کھانے کی چیز جیس ہذا اس سے مراد اس کا کیس کھ نا ہے۔اس طرح کیس کو نچوڑ کر جو نکلا وہ کھایے جب بھی قشم نوٹ کی اورا گر کیسل کو مچوز کرائی کوئی چیز بنالی تنی ہوجیسے انگورے سرکہ بناتے ہیں تو اس کے کھانے سے شم نیس ٹوٹی اور اگرصورت مذکورہ میں تکلُف کر کے ک نے اس درخت کا کچھ حصہ چھال وغیرہ کھالیا توقتم نہیں ٹوٹی اگر چہ بیٹیت بھی ہو کہ درخت کا کوئی جزند کھاؤں گا ادر اگروہ 'رخت ایها ہوجس میں پھل ہوتا ہی ندہو یا ہوتا ہے گر کھایا ندج تا ہوتو اس کی قیمت سے کوئی چیز خرید کر کھانے ہے تھم ٹوٹ جا لیکی کہ سكے كھانے سے مراداس كى قيمت سے كوئى چيز خريدكر كھانا ہے۔ قسم كھائى كداس آم كدرخت كى كيرى ندكھاؤ نكااور كي بوئ

کھائے یاشم کھائی کہ اس درخت کے انگور نہ کھاؤں گااور منظے کھائے یا دودھ نہ پیجوں گااور دہی کھایا تو تشم نیس ٹوٹی۔ سالن نہ کھائے کی قشم اٹھائے کا بیان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَكُلُّ شَىء أَصْطَبِغَ بِهِ فَهُوَ إِذَامٌ وَالشُّوَاءُ لَيْسَ بِإِذَامٍ وَالْمِلْحُ إِذَامٌ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : كُلُّ مَا يُؤُكُّلُ مَعَ الْخُنْزِ غَالِبًا فَهُوَ إِذَامٌ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْمُوَافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُنْزِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ الْمُوَافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُنْزِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَلَجُوهِ.

2.7

\_\_\_\_\_ اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ سر کن بیس کھائے گا تو اس ہے ہروہ چیز جس کوسالن نگایا جائے وہ بھی سالن کے تھم جس ہو گی۔البتہ بھنی ہوئی چیز سالن نہ ہوگی اور ٹمک سالن ہے اور رہے کم شیخیین کے نز دیک ہے۔

حضرت امام محمر علیہ الرحمہ نے قرمایہ سالن ہے مراد ہروہ چیز ہے جون مطور پرروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔اورایک روایت حضرت امام محمر علیہ الرحمہ علیہ محمد علیہ محمد اللہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے کیونکہ ادام کالفظ مداومت ہے مشتق ہے جس کامعنی موافقت ہے میذا جو چیز بھی روٹی ہے سے جس کامعنی موافقت ہے میذا جو چیز بھی روٹی ہے س کھائی جاتی ہے وہ اس کے موافق ہوگی جس طرح کوشت اورانڈ اوغیرہ بیل۔

سینجین کی دیل بہ ہے تفدادام اس چیز کو کہتے ہیں چوطبیعت کے طور پر کھائی جاتی ہو جبکہ ملانے میں بطور حقیقت وہ تا بع ہے

تا کدای کے ساتھ ادام پایا ہوئے اور دوسرا تا بع ہونا تھی طور پر ہے۔ اور دہ بیہ ہے کہ تھوڑ ابہت مدائے بغیرا کیلانہ کھایا ہوئے جبکہ پور ک

موافقت کم ل ال جانے میں ہے اور سر کہ وغیرہ بھی ما تعات میں سے ہے جس کواکیلانہیں کھایا جاتا بلکداس کو بیا جاتا ہے اورائی طرح

مک بھی عرف میں اکیلانہیں کھایا ہوتا کیونکہ وہ پکھل جاتا ہے ہی وہ تا بع ہوگا ، اس گوشت اورائڈ ہے کے کیونکہ میہ تہ کھالیے جے

ہیں گریہ کہ حالف اس کی نیت کرے۔ کیونکہ بیا کیلے کھائے ج تے جیں۔ البتہ انگوراور تر بوزیہ سالن نہیں ہیں اور تھی روایت بھی می

ٔ ترح

یا ساہر ملی اعظی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سالن عمو ما ہندوستان میں گوشت کو کہتے ہیں جس سے روٹی کھائی جائے اور جعض جگہ میں نے دار کو بھی سان کہتے سنا اور عربی زبان میں تو سر کہ کو بھی ادام (سالن) کہتے ہیں۔ آلو، رتالو، اروی، ترئی، بھنڈی، ساگر، کہون اور دیگر سبز یوں کو ترکاری کہتے ہیں جن کو گوشت میں ڈالتے ہیں یا تنہا پکاتے ہیں اور بعض گاؤں میں جہاں ہندو کھڑت ہے رہے ہیں گوشت کو بھی وگ ترکاری ہولتے ہیں۔ تتم کھائی کہ کھانا نہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جسے عرف میں کھانا نہیں کھائیگا اور کوئی ایسی چیز کھائی جسے عرف میں کھانا نہیں کھائیگا دودھ پی لیا یا مشائی کھائی قصام نہیں او ٹی ۔ (بہارشر ایعت ، کتاب الایمان)

قتم کی کی کہ گوشت نہیں کھا بڑگا تو مچھلی کھنے ہے تتم نہیں ٹوٹے گی اور اونٹ، گائے بھینس، بھیٹر، بکری اور پرندوغیرہ جن کا گوشت کھا یا تو ٹوٹ جائے گی ،خواہ شور ہے دار بو یا تھا یا تو گوشت یا صرف شور با کھا یا تو نہیں ہوئی گوشت یا صرف شور با کھا یا تو نہیں ہوئی گے ہانے گا ہے ہے گئی ۔ کھانے ہے بھی نہیں ٹوٹے گی کہان چیزوں کوعرف میں نہیں ٹوٹے گی کہان چیزوں کوعرف میں گوشت نہیں ہوئی ہے کھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کہان چیزوں کوعرف میں گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ گوشت نہیں گوشت نہیں شہر بہوتو وہاں ان کے کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گی۔

غداء ندكرنے كي تتم اٹھانے كابيان

( وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَالْعَدَاءُ الْأَكُلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ إِلَى يَصْفِ اللَّيْلِ) لِأَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ يُسَمَّى عِشَاءً وَلِهَذَا تُسَمَّى الظُّهْرُ إِحْدَى الظَّهْرِ إِلَى يَصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الظَّهْرُ إِحْدَى صَلاتَمَى الطَّهُ الْعَشَاء فِي الْحَدِيثِ ( وَالسُّحُورُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) لِلَّانَّةُ مَا الشَّهُ وَدُ مِنْ السَّعُورُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) لِلَّانَةُ مَا يَقُرُبُ مِنْهُ.

ثُمَّ الْغَدَاء 'وَالْعَشَاء 'مَا يُقْصَدُ بِهِ الشَّبَعُ عَادَةً وَتُعْتَبُرُ عَادَةُ أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِي حَقْهِمُ ' وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنُ نِصْفِ الشَّبَعِ. نرح

تشريحات مدايه

عد مدمد والدین حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب آقائے آزادی کو کسی شرط پر معنق کیا مثلاً اگر توفلاں کام کر ہے و تزاو ہاور وہ شرط پائی کی تو غدام آزاد ہے جبکہ شرط پائی جانے کے وفت اسکی ملک میں ہوا درا گرا ہی شرط پر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے مثلاً اگر ش تیرا ما ملک ہو جا وال کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بھی اگر ش تیرا ما ملک ہو جا وال کے شکم میں جو بچہ ہو وہ بھی آزاد ہو وہ کا دنڈی ھا مدتھی اسے آزاد کیا تو اس کے شکم میں جو بچہ ہو وہ کی تازاد ہو وہ کی آزاد ہوگا ونڈی آزاد شہوگی ، تمر جب تک بچہ بیدا نہ ہولے ونڈی کو بھی نہیں سکتہ (درمخار ، کتاب عتل ، ج ۵ ، ص ، ۴۰۰۰ ، بیروت)

## حفزت سفيندرضي الله عنه كي مشروط آزادي كابيان

حضرت سفیند کہتے ہیں کہ ( ابتداءً) ہیں حضرت ام سلمہ کی ملکیت ہیں تھا ( اُنگ دن ) انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ "ہیں شہیں آزاد کرنا جا بتی ہوں ،لیکن بیشر و عائد کرتی ہوں کہتم جب تک زندہ رہورسول کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گئے "میں نے عرض کیا ( کدرسول کریم صلی مقد علیہ وسلم کی خدمت قرمیرے سے سعادت وخوش بختی کا سب سے بڑا ذریجہ ہے اگر آ ب یہ شرط یہ ندنے کرتیں تب بھی میں اپنے جیتے بی رسول کریم صلی مقد علیہ وسلم سے جدانہ ہوتا "چنا نچ حضرت ام سمد نے مجھے آزاد کردیا ورا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی شرط مجھ پرعائد کردی۔

( ابودا وُدِ ابْن ماجِه مُشْكُوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 583)

حضرت سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزد کردہ ندام ہے، لیکن بعض حضرات ریفر ماتے ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ کے غلام سخے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، بھر حضرت ام سلمہ نے ان کو ندکورہ بالا شرط کے ساتھ آزاد کردیا تھ سفینہ کا اصل نام مہر ن یارہ بال اور بیارہ بی گئیت ابوعبدالرحمن یا ابوالبھتر می تھی ، سفینہ ان کا تقب تھا اور اس نام کے ساتھ زیادہ مشہور تھے ، اس عبر ن یا رہ بال اور بیارہ برخ تھا ان کا منظر رہتھ کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی خدمت کیا کرتے تھے جب غزوات میں جاتے تو اوگوں کا سامان اپنی پہٹے پر لادکرادھرادھری بیجاتے تھے۔

"سنیند " تحشق کو کہتے ہیں جس طرح کشتی ہار برداری کے کام آئی ہے اس طرح مید بھی اوگوں کے بوجھ ڈھوتے تھے ، ای سنید سنیند " ہوگی۔ منقول ہے کدا یک مرتبہ حضرت سنیندا سل می کشکر کے ہمراہ تھے کہ ق فعد ہے چھڑ گئے اور جنگل شربہ بھول گئے ، وہ راستہ کی ہوا میں سرگرداں سنے کدا ہے میں قریب کی جھاڑ بول سے ایک شیر نمودار ہوااوران کے سامنے میں راستہ بھول گئے ، وہ راستہ کی ہوا اوران کے سامنے اس سنتے ہی آئے ، نہوں نے ہوکھے ہی کہ کدا بوالحارث ایس سنینہ ہوں جورسول کر پیمسلی القدعلیہ وسم کا آزاد کردہ غلام ہے ایہ سنتے ہی شیردم ہلانے لگا اور پھران کے ہولیا اوران کومنزل مقصود تک پہنچا دیا۔

فيوضنات رضويه (جلاميم) ﴿١٣٢﴾

2

اور جب اس نے بیتم اٹھ کی کہ وہ غدا وندکرے گاہی غد عطوع فجر سے لے کرظبر تک ہوا کرتا ہے اور عشاء وہ کھانا ہے جوظبر
کی نماز کے بعد سے لیکر آدھی رات تک ہوتا ہے کیونکہ زوال کے بعد والے وقت کوعشاء کہتے ہیں۔ کیونکہ صدیث ہیں ظہر کی نمی زکو
عش می دونمی زوں میں سے بیکا کہا گیا ہے جبکہ بحور آدھی رات سے لیکر طلوع فجر تک کو کہتے ہیں کیونکہ بیسی مرفز ہے اور جو کھانا
سحر کے قریب ہواس کو بحور کہتے ہیں اور اس کے بعد غداء اور عش واس کھنے کو کہتے ہیں جن سے عرف کے مط بق بیٹ فیمرنا ہوتا ہے
اور ہرشہروا بوں کیسے ان کے عمر ف عتبار ہے اور اس میں شرط میہ ہے کہ وہ آدھا سیر ہونے سے زیادہ کھائے۔

<u> ہراہل بلدیش ان کے عرف کا اعتبار</u>

مصنف علیہ الرحمہ نے مذکورہ مسئلہ میں اس مسئلہ کی دلیل بیذ کرکی ہے کہ جرشہر والول کیئے ان کے کھانے پینے رواج کے مطابق شم کا اعتبار کیا جائے گا اور جس کو جرز عرف میں معتبر ہوگی اس کا اعتبار کرلیا جائے گا اور جس کو عرف ترک کرنے وال ہے اس کا کوئی اعتبار ندکیا جائے گا۔

كمائي بيني يالهنني كالتم المان كابيان

( وَمَنْ قَالَ إِنْ لَبِسْتَ أَوْ أَكُلُتَ أَوْ شَرِبْتَ فَعَبْدِى حُرٌّ ، وَقَالَ عَنَيْتَ شَيْنًا دُونَ شَيْء لَمَ يُدَنُ فِي الْمَلْفُوطِ وَالنَّوْبُ وَمَا يُضَاهِبِهِ لَمَ يُدَنُ فِي الْمَلْفُوطِ وَالنَّوْبُ وَمَا يُضَاهِبِهِ عَبْرُ مَنْ كُودٍ تَنْصِيصًا وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَعَتْ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ إِنْ فَيْرُ مَنْ كُودٍ تَنْصِيصًا وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَعَتْ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ إِنْ لَيْسَتَ ثَوْبًا أَوْ أَكُلُت طَعَامًا أَوْ شَرِبْتَ شَوَابًا لَمْ يُدَنُ فِي الْقَضَاء خَاصَّةً ) لِأَنَّهُ نِكُورَةٌ لِيسَت ثَوْبًا أَوْ أَكُلُت طَعَامًا أَوْ شَرِبْت شَوَابًا لَمْ يُدَنُ فِي الْقَضَاء خَاصَةً ) لِأَنَّهُ نِكُورَةٌ فِي مَحَلُ الشَّرُطِ فَتَعُمُّ فَعُمِلَتُ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ قَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاء .

### 2.7

اورجس بندے نے کہا کہ اگر میں پہنوں یا کھ وُل یا کی لوں تو میراغلام آزاد ہے اوراس کے بعد کے کہاس ہے مرادفعال فلال میری اشیء میں ۔ اور فعال اشیء مراد مذخص ۔ تو بطور تضاء ودیا نت دونوں طرح اس کی تصدیق کردی جائے گی کیونکہ لفظوں میں اس کی نیت درست ہے اور تو بیل اگر چہ صراحت کے مذکور نہیں ہے اور تقاضے میں عموم نہیں ہوا کرتا پس اس میں خاص ہونے کی نیت کرتا بیکار ہے ۔ اور جب اس نے کہا کہ ''' تو صرف فیصلے کے اعتبار ہے اس کا عتب رکر لیا جائے گا کیونکہ تو ب اور طعام دونوں کی کیونکہ تو ب اب اور طعام دونوں کی کروں میں واقع ہیں لہذا تا مہول کے اور ان میں تخصیص کی نبیت مؤثر ہوگی لیکن بین خالم کے خلاف ہے ۔ لہذا بطور

در یاے د جلہ سے نہ چینے کی شم اٹھانے کابیان

( وَمَنْ حَلَقَ لَا يَشْرِبُ مِنْ دِجُلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاء لِمُ يَحْنَثُ) حَتَّى يَكُرَعَ مِنْهَا وَالله كُرْعًا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَقَالًا ؛ إذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاء يَخْنَبُ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ. وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبُعِيضِ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكُرْعِ وَهِي مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلِهَذَا يَحْنَتُ بِالْكُرْعِ وَلَهُ أَنَّ كَلِمَةً مِنْ لِلتَّبُعِيضِ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكُرْعِ وَهِي مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلِهَذَا يَحْنَتُ بِالْكُرْعِ الْمُعَاعَا فَمُنِعَتُ الْمُصِيرَ إلَى الْمَجَازِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَارَفًا . ( وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشُرَتُ مِنْ مَاء فِي الشَّوْطُ وَجُلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاء عِنِثَ ) لِلْأَنَّهُ بَعْدَ الاغْتِرَافِ بَقِي مَنْسُوبًا إلَيْهِ وَهُوَ الشَّوْطُ فَصَارَ كَمَا إذَا شَرِبَ مِنْ مَاء رَهُو يَأْخُذُ مِنْ دِجُلَةً .

### 2.1

اور جب اس نے میتم اٹھائی کروہ وجلہ ہے نہ ہے گا اس کے بعد اس نے برتن لیا اور اس میں ہے پائی بیا تو ا، م صاحب علیہ الرحمہ کے فزد یک وہ حالث نہ ہوگا۔ حق کہ وہ اس ہے منہ لگا کرئے۔

صاحبین فرواتے ہیں کہ جب اس نے برتن سیکر دریائے دجلہ سے پیا تو وہ حائث ہو جائے گا کیونکہ عرف میں یہی معروف اور غہوم رکھتا ہے۔

حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کلمہ ''من ''تبعیش کیئے آتا ہے اور اس کاحقیق معنی مندیگا کر بینا ہے۔اور یہاں حقیقت مراوہ کیونکہ مندلگا پینے سے بدا تفاق وہ حائث ہوجائے گا۔لہذاحقیقت سے بوزی طرف جانامنع ہے اگر چرمی زمتھا رف ہواور جب اس نے بیشم اٹھ کی کہ وہ د جلد کے پوئی سے نہ ہے گا اس کے بعد وہ برتن لیکر اس سے ٹی سی قو حائث ہوجائے گا کے بعد وہ برتن لیکر اس سے ٹی سی قو حائث ہوجائے گا کے بعد بھی وہ د جدکی طرف منسوب ہاور شرط بھی میں ہے لہذا بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح سی حالف کے بعد بھی ایس بی نی کے بعد بھی وہ د جدکی طرف منسوب ہاور شرط بھی میں ہے لہذا بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح سی حالف نے کسی الی نہر کا پائی لیا ہے جود جلہ سے نکل آئے والی ہے۔

### من تبعيضيه كابيان

قَلَمَّا فَصَلَ طَالُونَ بِالْحُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُنْتَلِيْكُمْ بِلَهَ فِمَنْ شَوِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَى وَمَنْ لَسَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَه هُو وَاللَّذِينَ الْمَنْوُا مَعَه قَالُوا لَا طَاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِحَالُونَ وَجُنُودِه قَالَ الَّذِينَ بَطُونَ وَجُنُودِه قَالَ الَّذِينَ يَطُنُونَ اللهِ مَا لَيْ وَاللّهُ مَعُ مَنْ فِنَةٍ قَدِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةً كَنِيرَةً بِاذُنِ اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ يَنْظُونَ اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ

(فيومنات رمنويه (جلرافتم) (۱۳۵۶) (۱۳۵۶) تشريحات هدايه الميومنات رمنويه (جلرافتم) مدايه الميومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات مدايه الميومنات ديومنات ديوم

سدی فرہ تے ہیں ای بزار میں ہے چھبتر بزار نے پائی پی این صرف چار بزار آدی حقیقی فرما نبردار نکلے۔ حضرت براء بن عازب فرہ تے ہیں کہ اسحاب محمصلی امتد علیہ وسلم اکثر فرہ یا کرتے تھے کہ جدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداداتی ہی تھی بقداد حضرت کو وت بادش ہ کے اس فرما نبروار لفکر کی تھی، جو آپ کے ساتھ نبر ہے پار بہوا تھا لیعنی تمین سوتیرہ یہ اس ہے پار ہوتے ہی نافر ہوں کے جھے چھوٹ گئے اور نہایت بر دلا نہ بن سے انہوں نے جہاد ہا انکار کردیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے تو روز دیے ، صوف جواب دے ہیں تھے گہ آج تو ہم جالوت کے لفکر ہے لڑنے کی طاقت اپنے ہیں نہیں پاتے ، گوسر فروش مجابد سے انہوں نے انہیں برطرح ہمت بندھوائی ، وعظ کے ، فر مایا کہ قلت و کٹر ت پرفتح موتو ف نہیں صبر اور نیک ختی پرضر وراللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بر با دیں ہوا ہے کہ مشی مجر لوگوں نے بردی بردی جماعتوں کو نبی دکھ دیا ہے ، ہم صبر کرو، طبیعت میں استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے درد ار پرنظری رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تہ ہم راس تھد دے گالیکن تا ہم ان کے سرد ول نہ گر ماسے اوران کی بز دلی دور نہ ہوئی۔ یا فی جیٹے سے طلاق کو معلق کرنے کا بیان

رَ مَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَشُرَبُ الْمَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَامُرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوذِ مَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَشُرَبُ الْمَاء اللَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَامُرَأَتُهُ طَالِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوذِ مَاء مَاء فَأَهْرِيقَ قَبْلَ اللَّيْلِ لَمْ يَحْنَثُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَحْنَتُ فِي ذَلِكَ كُلُهِ ) يَعْنِي إِذَا مَضَى الْيَوْمُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا كَانَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى .

وَأَصْلُهُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَبَقَائِهِ تُصَوَّرُ الْبِرْ عِنْدَهُمَا حِلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْيَمِينَ إِنَّمَا تُعُقَدُ لِلْبِرِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِ الْبِرْ لِيُمْكِنَ إِيجَابُهُ.

وَلَهُ أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالْعِقَادِهِ مُوجِبًا لِلْبِرْ عَلَى وَجُهِ يَظُهَرُ فِي حَقُّ الْخُلْفِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ.

(فيوضنات رضويه (جريمتم)

قُلْنَا ؛ لَا يُسَدُّ مِنْ تَسْصَوُّرُ الْأَصْلِ لِيَنْعَقِدَ فِي حَقَّ الْخُلْفِ وَلِهَذَا لَا يَسْعَقِدُ الْغَمُوسُ مُوجِبًا لِلْكُفَّارَةِ ﴿ وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً ؛ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَحْسَتُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْنَتُ فِي الْحَالِ ، وَفِي الْوَجْهِ النَّانِي يَحْنَتُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) فَأَبُو يُوسُفَ فَرَّقَ نَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوَقِّتِ.

€117}

وَوَجْهُ الْفَرُقِ أَنَّ النَّوُقِيتَ لِلنَّوْسِعَةِ فَلا يَحِتُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلا يَحْتُ قَتْلَهُ ، وَفِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُ كَمَا فُرِغَ وَقَدْ عَجَزَ فَيَحْمَتُ فِي الْحَالِ وَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَهُمَا. وَوَجْهُ الْفَوْقِ أَنَّ فِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرْكَمَا فُرِغَ ، فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْبَهِيسُ يَخْنَتُ فِي يَمِينِهِ كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقِ ؛ أَمَّا فِي الْمُؤَقَّتِ فَيَجِبُ الْبِسُّ فِي الْمُجْزُءِ الْأَحِبِرِ مِنْ الْوَقْتِ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْقَ مَحَلَّبَةُ الْبِرِ لِعَدَمِ التَّصَوْرِ فَالا يَجِبُ الْبِرُ فِيهِ فَتَبَطُلُ الْيَمِينُ كُمَا إِذَا عَفَدَهُ الْبِتَدَاء وفي هَلِهِ الْحَالَةِ.

ور جب اس نے میشم اٹھائی کہ میں سے وہ پائی نہ پئیوں گا جواس پیا لے میں ہے تو میری بیوی کوطلاق ہے۔اور اس پیالے میں پرنی بی نہ ہوتو وہ حانف حانث نہ ہوگا مگر جب اس پیالے میں پانی تھا اور رات آنے ہے بس بی اس کوگرا دیا گیا ہے تو وہ حاف حانث شہوگا اور بیتم طرقین کے نز دیک ہے۔

حضرت اله م ابویوسف علیدالرحمه فر مائے بیں کہان تم مصورتول میں وہ حانث ہوجائے گا یعنی جب دن گز رجائے گا۔اورای اختل ف پر بید مسئلہ بھی ہے کہ جب تشم اللہ کی ہو۔ اور اس کی دیس میہ ہے کہ طرفین کے نز دیک تشم کے انعقاد اور اس کے باقی رہنے کی شرط بيب كالتم يورى كرف كاخيال مو

حضرت الهم ابويوسف مليد الرحمه كاال ميل اختلاف بيكونك شم كا انعقاد بورى كرف كيلي بوتا بي بس فتم بورى كرف كا تقسور یا زمی ہوا تا کے تشم واجب کرناممکن ہوجائے۔اور سپ علیدالرحمد کی دیمل میرہے کدانعقادتهم کی بات کرناممکن ہے اور وہ اس واحت ميں جوجوطر يقديكى كاموجب جوتاك يكى كے خليف ميں اسكا اثر ظاہر جواور يكى كا خليف كفاره ب-

ہم کہتے تیں کہ انسل برکا تصور ضروری ہے تا کہ خلیفہ کے حق میں وہ منعقد ہو سکے ای وجہ سے میمین تموں کفارے کا موجب بن

ادر جب سم مطنق بویو مهلی صورت میں طرفین کے نز دیک وہ حانث نه بوگا اور امام ابویوسف علیه الرحمه کے نز دیک وہ حانث

ہوجائے گا۔جبکہ دوسری صورت میں وہ سب کے نزد بیک حانث ہوجائے گا۔

حضرت ١٠ م ابو يوسف عليه الرحمد في مطلق اورموقت مين فرق كيا باوراس فرق كي دليل مديب كدتو قيت وسعت كييئ بهوتي ہے۔ پی نعل آخری وقت میں ہی واجب ہوگا اور حانف اس ہے قبل حانث ندہوگا اور متم مطلق میں اس کو فی رغے ہوتے ہی پورا کرنا واجب ہے۔ جبکہ حالف عاجر ہے لہذاوہ فوری طور پر حائث ہوجائے گا۔

طرفین نے بھی مطلق اور موفت میں فرق کیا ہے اور فرق کی دلیل بدہے کہ مطلق فتم سے فارغ ہوتے ہی اس کو پورا کرنا ضروری ہے بہتہ جب محلوف ملیہ کے فوت ہونے کے سبب قتم پوری کرنا فوت ہوجائے تو حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے گااور جب حالف نوت ہوج کے تو پائی ہوتی ہے۔ اور موت میں وفت کے آخیری جصے میں قسم کو پورا کرنا واجب ہے اور جزء آخیر کے وقت تم پری کرنے کا تصور ختم ہونے کے سبب نیکی کاکل یا تی شدر ہالہذا اسکو بورا کرتا واجب شہو گا اور وہ تتم باطل ہوجائے گی جس طرح حالت ابتداء مي اس في كا انعقاد كيا تقا-

عد مدائن تجيم مصري حنفي عليدا لرحمه لکيت بيل كه جب كسي خفس نے ميشم كھائى كديس اس كوز و كا يانى آج پيوں گا اور كوز و بيس يانى البیں ہے یا قدا مگررات کے آئے ہے بہداس میں کا پانی گر گیا یا سے گرادیا توقتم نبیں اُوٹی کہ پہلی صورت میں فتم سیح نہ ہوئی اور ووسري مين سيح تو بموني مكر باتى شدرى واسى طرح اكركها مين اس كوز وكا يانى بيول كا اوراس مين بانى اس وقت نهيس بيتونسيس نوني محمر جبکہ بیمصوم ہے کہ پانی تبیں ہےاور پھرفتم کھائی تو گنبگار ہوا،اگر چہ کفارہ لازم نبیں اورا گرپانی تھااور گرگیا یا ترونتم ٹوٹ ٹنی اور كفاره له زم يورت سے كہا اگر تو نے كل نماز ند بر هى تو تجھ كوطلاق ہے اور صبح كوعورت كوچض آ سميا تو طلاق ند ہوئى ۔ اى طرح فورت ہے کہ کہ جورو پہیتونے میری جیب ہے لیا ہے اگر اس میں ندر کھے گی تو طل ق ہے اور دیکھا تو روپیہ جیب ہی میں موجود ہے طلاق ند بونی \_ ( بحرافرائق برکتاب الایمان )

## أسان يرير صفى كسم الفاف كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيُصْعَدَنِ السَّمَاءَ أَوْ لَيَقُلِبَنِ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَحَيث عَقِيلَهَا) وَقَالَ زُفَرُ ؛ لَا تُنْعَقِدُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَأَشْبَهَ الْمُسْتَحِيلَ حَقِيقَةً فَلا يَنْعَقِدُ. وَلَنَا أَنَّ الْبِرَّ مُنَصَوَّرٌ حَقِيقَةً لِأَنَّ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ مُمْكِنٌ حَقِيقَةً ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلائِكَةَ يَصْعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْحَجَرِ ذَهَبًا بِتَحْوِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا كَانَ مُنَصَوَّرًا يَمْعَقِدُ الْيَمِينُ مُوجِبًا لِخُلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَتُ بِحُكُمِ الْعَجْزِ الثَّابِتِ عَادَةً . كَمَا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ فَإِنَّهُ يَحْنَتُ مَعَ احْتِمَالِ إِعَادَةِ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ ،

# بَاتُ الْيَمِينِ فِي الْكَلامِ

# ﴿ یہ باب کلام میں قسم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾

بكرم مير فتم الهان كوفقهي مطابقت كابيان

على مدائن محمود بابرتى حنفي عليه الرحمد لكهية بين كدم صنف عليه الرحمه جب تسم كے بيان ميں سكند، دخول ،خروج ، كه نے ، پينے كے مدنی و لی قسموں سے فارغ ہوئے ہیں تواب انہوں نے اس جامع تعل کوشروع کیا ہے جس سے کئی ابواب نکلتے ہیں اوروہ کارم ہے كيونكه كلام سے بعنق وطل ق و بيج وشراء اور جي ميں تشم ونماز ميں تشم وروز ہے ميں تشم اٹھانے كى انواع بيں۔ پس مصنف عليه الرحمد ف جنس کونوع پرمقدم و کرکیا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، جے عمل میں بیروت)

تسمول كاورروبدارالف ظرير بهوسن كافقهي مفهوم

فقد تفي كامشهورة عده ب الأيمان منيية على الألهاط لا على الأغراص ال علم منت اورتعليقات (شرط وغيره ر متعتل باتوں) کے بے شارمسائل مستدم ہوتے ہیں الکین اس قاعدے میں فدکور دونوں قید (الاً لفاظ اور الاً غراض) کے ظاہر ے، بیر مغالطہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بنیار صرف الفاظ پر ہے منبت کا اس میں کوئی وظل نہیں ، حالا ل کہ ایس حبیل ...

چوں کے لفظ کے لغوی ، اصطلاحی اور عرفی معنی ہوتے ہیں ؛ اس لیے ائتمدار بعد کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ اگر كولُ تخص بن الفتكومين مين (فتم تعيق) استعال كرتا بيتواس كونسامعتى مراد موگا ، چذل چدا ، م شافعى فرماتے بيل كه لفظ كا انوی معنی مراوہ وگا، امام ما مک کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے جومعنی مراد میا وہ معنی مراد ہوگا، ام م احمد بن صبل کے نزویک ایمان کا مريت پ ب\_ (فتح القدير،باب اليمين في الدخول والسكني)

حفیہ کے مسلک میں تفصیل ہے: تم محض اغد ظریر مدار ہے اور ندہی محض نیت پر ؛ بل کدان کے نزویک ایمان کی بنیاد (اگر کوئی نیت بین ب وایف کے عرف پر ہے، اگر کوئی نبیت ہوتو اس کی نبیت کا اعتبار ہے بہتر طے کہ لفظ کے اندراس کی تنجائش ہو، شارح تَهِ وَ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ وَفِي الْفَتْحِ : الْآيُسَمَالُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرُفِ اذَا لَمْ تَكُنَّ نِيَّةٌ فَانْ كَانَتْ بِيَّةٌ وَاللَّفُطُ العند العقدت اليمين بإغيبارها ( نوس سور) اس معلوم بواكرايون كوب كامشبور قاعده الأيمان منيية على لالفط لا عَلَى الأعراض اليخ موم يربيس ب-اس قاعد كي تفصيل وف حت درج ذيل ب-

ت من اله غدظ معمراد الفاظ عرفيدين وينال جدعنامد شاي في اس قاعد كي شرح كرتي بوع الكلما قولد الأيسمَالُ مسيَّة عَسَى الْأَلْهَ وَ الْأَلْهَاظِ الْعُرْفِيَّةِ ال قيد (على المفاظ) كامقصدامام شافعي اورامام ما لك كمسك احتراز ب سے کہ بید حضرات لغوی معنی مراد لیتے ہیں یا جومعنی قرآن نے مرادلیو، وومعنی مراد لیتے ہیں اور دوسری تید لیعنی لاَ علی

إِلَّانَّ شُرْبَ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْكُوزِ وَقُتَ الْحَلِفِ وَلَا مَاءَ كِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ فَلَمْ يَنْعَقِدْ.

€15A}

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہوہ آسان پرضرور چڑھے گایاوہ اس پھر کوسونے میں بدل دے گا توقتم منعقد ہوج کے کا ورح کے بعدہ مف و نث ہوجائے گا۔

حضرت امام زفرعلیه الرحمه فره تے ہیں کوئتم منعقد نہ ہوگی کیونکہ مین عمال میں محال ہے بہذا یہ ال حقیقت محال ہونے کے مث بہروجائے گی ہی قسم منعقدند ہوگی۔

جهاری دلیل بیہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار تھم پوری ہونامتصور ہے کیونکہ آسان پرچڑ ھناحقیقت کے اعتبارے ممکن ہے کی آپ غور وفکرتیں کرنے کے فرشتے آسان پر چڑھتے ہیں اور اللہ کے عکم سے پھر بھی سوے میں بدل سکتا ہے۔ اور جب اس کا تصور با قسم اپنے خلیفہ میں موجب بن کرمنعقد ہو جائے گی۔ پھر عادت ٹابت ہونے والے بجز کے بیش نظر وہ تھم ہے حالف ہو جائے ا جس طرح اگر حالف نوت ہوج ئے تو دو ہارہ زندہ ہونے کے احتمال کے سبب دوبھی حانث ہوج نے گا۔ بہ خلاف نہ کورہ مسئلے کا كيونكه حلف كي وقت بيا لي شموجود بإنى كالي ليرنا (جب اس مي باني ند بهو ) متصورتبيس بيس و بال قسم منعقد ند بهوكي

علامه ابن جيم مصري حنفي عليدالرحمه لكھتے ہيں۔ شم اس وقت سيح ہوگ كہ جس چيز كاتسم كھائى ہود ہ زمات كند ہ ميں پائى جا سكے مخل عقل ممکن ہو، گرچہ عادة محال ہومثلاً میسم کھائی کہ میں آسان پر چڑھوں گایاس مٹی کوسونا کردوں گانونسم ہوگئی اور أسی وقت ٹوٹ جگی گئے۔ای طرح قسم کے باتی رہنے کی بھی میشرط ہے کہ وہ کام اب بھی ممکن ہو ،البذا اگر اب ممکن ندر ہا توقسم جاتی رہی مثل قسم کھا **گیک** میں تھ رارو پیال ادا کرونگا ورکل کے آئے ہے پہنے ہی مرگیا تو اگر چیشم سیح ہوگئ تھی مگراب تشم ندر ہی کدو ہ رہا ہی نہیں ،اس قاعدا ے جانے کے بعداب مید میکھیے کما گرفتم کھائی کہ بیل اس کوزہ کا پانی آج پول گا اور کوزہ میں پانی نہیں ہے یا تھ مگررات کے آئے ے پہنے اس میں کا پانی گر کمیایا اس نے گرادیا تو تسم نہیں ٹوٹی کہ پہلی صورت میں تسمیح نہ ہوئی اور دوسری میں سیح تو ہوئی مگر و**ل ن** ر بی۔ای طرح اگر کیا میں اس کوز و کا یا نی پیول گا اوراس میں یا نی اس وقت نہیں ہے تو نہیں ٹوٹی تکر جبکہ بیہ معموم ہے کہ یا نی نہیں ہے اور پھرتشم کھائی تو گنهگار ہوا، اگر چہ کفارہ ل زم نہیں اور اگر پانی تھا، درگر گیایا گرادی توقشم ٹوٹ گئی ورکفارہ لازم۔

( بحرار الله مناب الريمان)

مجى اى فاص لفظ پر مو على كر قرائن سے مام منى بھى مراوليا جاسكتا ہے مثلاً شامى ميں ہے وَكَوْ قَدَالَ اللَّ صَبْر بَدَّكَ بالسِّسَاطِ حَتَّى النَّهُ لَكُ فَهِدًا عَدَى الصَّرْبِ الْوَجِيْعِ (شي مربيروت) يعنى الركوني فض يد كيك مين تجفي كورْ سه سي بنائي كرول كاتا آل كه تھے ،رڈ لوں ، تواس سے مراد تکلیف وہ مار پہیٹ ہے ، خصوصیت کے ساتھ لنگ (جن سے مارڈ النا) مراد ہیں ہے ، یہال خاص لفظ سہال کیے جانے کے باوجودعلامہ شامی کی تصریح کے مطابق خاص معنی مراد جیں ؛ بل کہ معنی عام مراد ہے۔

(٣) اگره لف؛ فوظيمين سے كسى اليسے معنى كااراده كرے جو كل ہر لفظ كے خلاف ہے ؛كيكن لفظ كے اندراس كى منجائش ہے تو وى مغوى معنى مراد بوگا۔

عالم گیری کی ایک عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اغاظ میمین کی مراد کی تعیین کے بارے میں طرفین اور امام ابو پوسف کے () اگر حالف کی نیت نہیں ہے توالفاظ مین سے اس کاعر فی معنی مراد ہوگا اور عرفی معنی کی تعیین قر ائن ہے کی جاتا ہوں اختلاف ہے، امام ابو یوسف غرض (مقصد ) کا اعتبار کرتے ہیں 'جب کہ طرفین عموم لفظ کا؛ چنال چہ یہ کم کیری میں ہے إِلَوْ لَمَالَ لَهَمَا اكْمَر مُو باكسم حرام كني فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثناً، فَأَبَانَها فجامَعَها فِي الْعِدَةِ طُلِقَتْ عِنْدَهُمَا وَلَاثُهَا (الف) ﷺ كَالْمَ كَا الله عَنْ الْمُولِ بِرُووَلَ شِنْ جُومِ الْمُ هَنَّ دُعِى الْمُ غَدَاء فِ خَلَفَ لا يَتَعَدَى، انَّه يَتَعَلَقُوا فَمُومَ اللَّفْظِ وَابُويُوسْف -رَحِمَهُ اللّه عَيْمُوا الْمُورَضَ فَعَلَى قِيَاسِ قُولِه لا تُطَلَّقُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوى ﴾ (ازمولوی اسدالله)

ك يكلام نهرن كوتتم المان خابيان

قَالَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ فَلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلَّا أَنَّهُ نَائِمٌ حَنِثَ ﴾ لِأَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ وَوَصَلَ إِلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفُهُمُ لِنَوْمِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لَكِنَّهُ لَمْ يَفَّهُمْ لِتَغَافَلِهِ .

وَفِي بَغْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرُطٌ أَنْ يُوقِظَهُ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَنَبَّهُ كَانَ كَمَا إِذَا لَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ.

اوراور جب اس نے بیشم اٹھائی کدوہ فلاں سے کلام تہ کرے گااس کے بعداس نے ای حالت میں اس سے کارم کیا کدا کر ز کریا) اس کی تا ئیرنماوی عالمشیری کی درج ذیل عبارت ہے ہو تی ہے ۔ رَجُلٌ حَسرَحَ مَعَ الْمَوَالِی وَ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ وَاللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ أَمَّا اللهِ وَعَلَقُ اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَحَلَفَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ واللّهُ والللّه واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّه والللّهُ واللّهُ والللّه والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّ يَـرْجِعَ اللّا باذّيه وَسَـقَـطَ مِـنُهُ شَيْءٌ وَرَجَعَ لِذلِكَ لا تُطَلّقُ (الفتاوى الهنديّة، ، الفصل الثالث في تعلق الرسكانون تك بيني بي محرسون كسبب وه بات كومجه تدسكالبذاال بيال طرح بوجائك كاكر جس طرح حالف نه يكارا

حفرت امام محمد علیہ الرحمہ نے مبسوط کی بعض روایات میں میشرط بیان کی ہے کہ حالف فلاں شخص کو بیدار کردے اور سی پر 

الأغراض سے امام احمد بن حنبل کے مسلک سے احتر از ہے: اس لیے کہ دہ محض نبیت کو مدار مانتے ہیں ، ان قیدوں کا بیہ مقصد ہر کا كدا كمان كامدار صرف اغاظ پر ہے، نبیت اور مقصد كاس میں كوئی دخل نہیں؛ علامدا بن تجیم نے تو البحر الرائق میں اس قاعدے پر بھ کرتے ہوئے یہ تصریح کی ہے کہ قیاس کا تقاض اگر چینٹی برالفاظ ہوتا ہی ہے؛ کیکن استحسان میہ ہے کہ ایمان کا مدار اغرا**ض اور نیز** رِبَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ بِمَاءَ ٱلْحُكْمِ عَلَى الْأَلْفَاظِ هُوَ الْقِيَاسُ وَالْإِسْتِحْسَانُ بِنَاوِئُه عَلَى الْأَعْرَاض

€100-}

﴿ (البحر الرائق / باب اليمين في الدخول والخروع

تشريحات هدايه

الغرض ندکورہ قاعدہ ہے متعلق نقتی عبارات نیز ایمان ،نذ وراور تعلیق کے مباحث پرنظرڈ النے ہے درج ذیل ب**اتیں مق** 

کی ،قرائن درج ذیل امور ہو کتے ہیں:

لِهَمَا فِي عَرْصِ الْمُتَكَلِمِ مِنْ بِنَاءِ الْجَوَابِ عَلَىٰ ﴿ أَصُولَ البرْ دُونَ: بيروت ) لِيني الرَسي تخص كودو يبركا كَهانا كَعالَمُ الْ کیے بدن جائے اور وہ منم کھا ہے کہ والقدیش کھا نائبیں کھاؤں گا ،تو اس سے مرا د دو پہر کا کھانا ہی ہے البذااگر اس کے مدو و دومر مو كان تاج واس عانت ند وكاء يه ولالت من قِسَل المتكلم كي وجدت فظ كيما معنى كر بجائ متكلم كي غرض كالغرا

(ب) متکلم جس ماحول میں کلام کرر ما ہے وہ ماحول اور عرف بھی تعیین معنی کے بیے قرینہ ہے گا، جیسے فظ "زاد کردیاتے ا عداتوں میں کثرت سے طداق کے سے استعال ہوتا ہے؛ اس لیے جب ان عدقوں میں کوئی مخص بیلفظ استعال کرتے ہوئے ا يوى ، كيكه ين في تحقيقة زادكرد يا تواس عطلاق بى مراد بوگى ۔ اى طرح اگركونى تخص اپنى بيوى سے كيے كما اً رتواس ب کا تہذکرہ کسی سے کرے گی تو بچھ پر تین طلاق ، پھر چندونوں کے بعد شو ہرنے تذکرہ کرنے کی اجازت دے دی اور عورت نے تذکر تربھی دیا تو عورت پرطلاق نہیں پڑے گی 'اس لیے کہ عرفااس کامعنی میہ ہوتا ہے کہ جب تک اخفا کی ضرورت ہے اس وقت تک آ سی سے مذکرہ کیا تو بیتھم ہے،اس کے بعد اگروہ مورت کسی سے تذکرہ کردے واس پرطل ق واقع نہ ہوگی (امداد وا حکام مور السطلاق) مین ایک شخص نے جہاد کے لیے نکلتے وقت بیکہا کہ اگروہ با اجازت امیراو نے تواس کی بیوی پرطلاق، پھراس کی ون ایسے مقام پرہے کہ اس کوس مہاہے۔ البتہ اپنی ففلت کے سبب اس کو مجھ خدسکا۔ چیز گر گئی جے لینے کے لیے لوٹا تو اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی۔

اس کود وربلایا ہوا وروہ کسی ایسے مقام پر ہو جبال سے اس کی سواز ندمن سکے۔

شیخ نظ م امدین حنق لکھتے ہیں کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ کل م نہ کروں گا ،اور خاص نیت نہ کی ،تونم زیز ھینے میں قر اُ**ت کر ی** سبیج جبیل کرنے پرشم نے ٹوٹے گی۔اورا پولیٹ فقیدنے فر مایا اگر کس نے فاری زبان میں قسم کھائی کہ بات نہ کرول گا ،تو خارج از ز قر اُت كرنے اور سيج پڑھنے پر بھی قتم نداوئے كى كيونكماس على والے كوعرف ميں قارى اور سيج پڑھنے والا كہا جاتا ہے كلام كر والانبيل كہاجاتاء اوراى برفتوى ہے جيساك كافي ميں ہے۔ (فقاوى جنديد، كماب الايمان)

جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں وعید کابیان

حضرست ابن مسعود کہتے ہیں کہرسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو مخص کسی چیز پر مقید ہوکر ( بیعن حاکم کی مجلس می فتم کھائے اوروہ اپنی تتم میں جھوٹا ہو کہاں کا مقصدتنم کھا کرئسی مسلمان شخص کا مال حاصل کرنا ہوتو وہ تیا مت کے دن التد تعالی نے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالی اس پر خضبناک ہوگا۔ "چنانچ اس ارشاد کی تصدیق میں المتدت کی نے بیآ یت ال رِإِنَّ الَّمِذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَمَّا قَلِيُّلا أُولِيكَ لَا حَلاقَ لَهُمْ فِي الاحِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُعَالِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُعَالِّمُ اِلْيَهِمْ يَـوُمَ الْقِيـمَةِ وَلَا يُـرَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَدَابٌ رَلِيْمٌ) 3 . آل عـموان 77 :) . "(بـحارى) مشكوة شريف بـ

يوري آيت اوراك كالرجمه بيب

(إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيُمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيُّلا أُولَيْكَ لَا حَلاقَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ وَلَا يُكُنِّمُهُمُ اللَّهُوا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ) - (3 . آل عمران (77 )

"يقينا جولوگ معاوضة حقير لے ليتے بين بمقابله اس عهد كے جواللہ تعالى سے (انہوں نے) كيا ہے اور (بمق بله الى تمون ے ان لوگوں کو پچھ حصد آخرت میں (وہاں کی نعمت کا ) تہیں ملے گا اور قیامت کے روز ابتد تعالیٰ ندان ہے (لط**ف کا ) کا** فر ، تعیل کے اور ندان کی طرف ( نظر محبت ہے دیکھیں گے ۔اور ند( ان کے گنا ہوں کومعا ف کر کے ) ان کو پاک کریں گے۔ا

صدیث کی عبارت من حلف علی بین "صبر " کے لغوی معتی ہیں " حبس ، رو کنا الزوم "اور " بیمین صبر " ہے مرادیے ؟ حاکم عداست میں کسی مخض پرتشم کھانا را زم ہے کو یا تھی تیمین صبر میں "علی "حرف با کے معنی میں ہے اوراس ہے مراد محلوف علیہ ؟ بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ " یمین صبر " میہ کہ کسی چیز برقتم کھانے والا اس مقصدے دیدہ و دانستہ غدط بیانی کرتا ہے <del>کہ ا</del> مسلمان كامال تلف كردے ياس كو برب كر لے، چنانچر (و هو فيها فاجر ) اوروه الى تشم ميں جھوٹا ہو، كے الفاظ ہے اس مغير تریخ حاصل ہوتی ہے۔

حضرت! المه كہتے ہيں كدرسول كريم صلى القدوعليه وسلم نے فرمايا كه جس تخص نے اپنی (جھوٹی) قسم كے ذريعية كس مسلمان فخص کاجل غصب کیا بن شبہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے لئے آگ کوواجب کیااوراس پر بہشت کوحرام کردیا۔ "ایک مخص نے (بین کر) و سلی الله وعلیه وسلم سے عرض کی اگر چہدوہ حق کوئی معمولی ہی چیز ہو۔ "آپ سلی الله وعلیه وسلم نے فرمایا ( ہاں ) اگر چہ بیدو کے ورخت کا ایک فکرا ( لیعنی مسواک ) بی کیوں ند ہو۔ " (مسلم )

الله تعالی نے اس کے لئے آگ کوواجب کیا "اس جملہ کی دوتاویلیں بین ایک توبید کہ بیٹھم اس مخص پرمحمول ہے جوجھوٹی قسم کے ذریعیہ کسمسلمان کاحق غصب کرتا حدال جانے اورائ عقیدہ پراس کی موت ہوجائے دوسری تاویل میہ ہے کہ ایساتحف اگر چہ دوزخ کی آگ کا بقینا مزاوار ہوگالیکن میمی غیر بعید نہیں ہے کدامند تعدلی این فضل وکرم ہے اس کومعاف کردے! اس طرح" بہشت کواس پرحرام کردیں۔ " کی تاویل ہے ہے کہ ایسامخص اول وہلہ میں نجات یا فنۃ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے ہے محروم قرار دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جس طرح جھوتی قسم کے ذریعیہ سی مسمان کے حق کو ہڑپ کرنے وائے کے بارے میں مذکورہ وعید ہے ای طرح و دخض بھی اس وعید میں شامل ہے جوجھوٹی قتم کے ذریعیہ کسی ذمی کاحق مارے۔

جموتی فتم کھائے والوں میں متعلق احادیث

و فظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ جھوٹی فتم کھانے والے لیعنی جواہل کتاب اللہ کے عہد کا پاس نبیں کرتے نہ حضور صلی ابتدعلیہ وللم كى اتباع كرتے ہيں شاآپ كى صفتوں كاذكراوكوں سے كرتے ہيں شاآپ كے متعلق بيان كرتے ہيں اوراى طرح جيموني فلميس کھاتے ہیں اوران بدکار یوں ہے وہ اس ذکیل اور فانی وٹیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصیبیں ندان ے اللہ تعالی کوئی پیار محبت کی بات کرے گاندان پر رحمت کی نظر ڈالے گاندائیس ان کے گنا ہوں سے پاک صاف کرے گا بلکہ مہیں جہنم میں داخل کرنے کا تھم دے گا اور وہاں وہ در دنا ک سزائیں بھٹنتے رہیں گے ،اس آیت کے متعلق بہت ی صدیثیں بھی ہیں جن ش سے چھ میاں بھی ہم بیان کرتے ہیں۔

(۱) منداحد میں ہےرسول الندسلی القدعلیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن سے تو ندالقد جن شاند کلام کرے گا اور ندان کی طرف تن مت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گاء اور ندائیس پاک کرے گاء حضرت ابو ذر نے بیان کرکہا بیکون لوگ ہیں یو رسول القديرة برا على الدونقصان مين برا حضوم في الله عليه وسلم في تمن مرتبه يهى فرمايا كالمرجواب ويا كد مخنون سي فيح كبرا الكانے والا جموتی فتم سے اپنا سودا پیچنے والا ، دے كرا حسان جمانے والا مسلم وغيره ميں جى بيحد به ہے-

(۲) منداحد میں ہے ابواحمس فرماتے ہیں میں حضرت ابوذ رہے ملا اور ان ہے کہا کہ میں نے سناہے کہ آپ رسول ابتد صلی القدعلية وسلم سے ایک حدیث بیان فرمات بین تو فرمایا سنومیں رسول استصلی الله علیه وسلم پرجھوٹ تو بول نہیں سکتا جبکہ میں استحضور سلى القدعلية وسلم سيس ليا موتو كہتے وہ حديث كيا ہے؟ جواب ديا بيك تمن سم كولوكوں كوائقد ذوالكرم دوست ركات سے اور تين سم کو کو لوکول کودشمن تو فرمانے سکتے ہاں میرصد بھ میں نے بیان کی ہے اور بیس نے حضور صلی انتدعلیہ وسلم سے تی بھی ہے بیل نے یو جھا

تشريحات هدايه

(فيومنات رمنويه (جلائم)

ئس کس کود دست رکھتا ہے فر « یا ایک تو وہ جومر دانگی ہے دشمنا ن انقد سبحانہ کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے یا تواپنا **بین** چھنی کر دالے یا فتح کر کے لوئے ، دوسراو و مخص جو کی ق فیے کے ساتھ سفر میں ہے بہت رات سے تک قافلہ چال رہا جب تعک کر چور ہو گئے پڑا وَ ڈالاتوسب مو گئے اور بیرجا گنار ہا ورنماز میں مشغول رہا یہاں تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا۔ تیسراوہ مخل جم کا پڑوی اے ایڈاء پہنچ تا ہواور وہ اس پر صبر وصبط کرے یہاں تک کدموت یا سفران دونوں میں جدائی کرے، میں نے کہااوروو تین کون میں جن سے امتد تعالی ناخوش ہے فرمایا بہت مسیس کھانے والا تاجر، اور تکبر کرنے والا فقیر اور وہ بخیل جس سے بھی احسان

ہو گیا ہوتو جمائے بیٹے میرحدیث اس سندے فریب ہے۔

( m ) مند حمریں ہے کندہ قبیلے کے ایک شخص امر وانتیس بن عامر کا جھکڑ اایک حضری شخص ہے زمین کے بارے **میں تھاج** حضورصی القدعلیدوسلم کے سمنے چیش ہوا تو آپ نے فر ، یا کہ حضری اپن ثبوت چیش کرے اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھ تو آپ نے فروياب كندى فتم كهالية حضري كين لكايارسول المذعليه وسلم جب اس كانتم يربى فيعلد تفهرا تورب كعيد كانتم بيميرى زين لے جائے گا آپ نے فر ، یا جو تف جھوٹی سے سے کی کا مال اپن کر لے گا توجب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اللہ اس سے ناخوش ہوگا کم ، آتخضرت ملى مندعليدوسكم في ال آيت كي تلاوت فرماني تو امروانقيس في كهايد رسول القدا كرنو كوئي جيموز دي تواسي اجركيا لم گا؟ آپ نے فرمایا جنت تو کہنے گئے یا رسول انتد علیہ وسلم کواہ رہئے کہ میں نے وہ ساری زمین اس کے نام جھوڑی میں حدیث شائی میں مجی ہے۔

(٣) منداحدين برسول المذهبي المندعلية وسلم قريات بين جوفض جھوٹی قتم كھائے تا كداس ہے سى مسلمان كا مال جھين کے تو ابتد جل جلالہ سے جب ملے گا تو ابتدع وجل اس پر سخت غضبنا کے ہوگا ،حضرت اشعث فرماتے ہیں ابتد کی تیم میرے ہوئے میں سے ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی اس نے میرے حصد کی زمین کا انکار کردیا میں اے خدمت نبوی میں لایا حضور سلی ابتدعلیدوسلم نے مجھ سے فر ویا تیرے پاس کھی ثبوت ہے میں نے کہ نہیں آپ نے یہودی سے فر مایا توقتم کھالے میں نے كباحضور صلى القدمديدوسم ميتونسم كهالے گا ورميرا، ل لے جائے گا پس القدعز وجل نے بير آيت نازل فر، ئي، بيرحديث بخ ري مسم

(۵) منداحمد میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تحص کس مرد مسلم کا ال بغیرت کے لے ہوہ اللہ ذوالجدال سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تاراض ہوگا ، و بین حضرت اشعث بن قبس رضی الله تعالی عندا کے آئے اور فرمائے سکے ابوعبدالرحمن آپ کوئی می حدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے دو ہرا دی تو فرمایا یہ صدیث میرے بی بارے میں حضور ملی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر ، انی ہے، میراایے جیا کے لڑکے سے ایک کوئیں کے بارے میں جھنز اتھ جواس کے قبضے میں تھ حضور سلی امتد علیہ وسلم کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے محیے تو آپ نے فر مایا تو اپنی دلیل اور ثبوت ما کہ بیکنوال تیرا ہے ورنداس کی قتم پر فیصد ہوگا میں نے کہا یا حضرت میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں اوراگراس قتم پر معاملہ رہا تو بیاتو

میرا کنواں لے جائے گامیر امقابل تو فاجر مخفس ہے اس وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیصدیث بھی بیان فر مائی اوراس آیت کی بھی

(١) منداحم ميں ہےرسول المتصلى القدعليه وسلم فرماتے بين الله تعالى كے بچھ بندے ايسے بھى بين جن سے الله تعالى تېمت کے دن بات نه کرے گاندان کی طرف د کیھے گاء پوچھا کمیا که پارسول الندسکی الله علیدوسلم وہ کون ہیں؟ قرمایا اپنے مال باپ ے بیزار ہونے والے اور ان سے بیر غبتی کرنے والی لڑکی اور اپنی اولا دسے بیز اراور الگ ہونے والا باپ اور وہ مخص کہ جس پر کسی توم كاحسان بوداس سے الكاركر جائے اور آئىميں كھير كاوران سے يكسوني كرے۔

(٤) ابن الى حاتم من مع حضرت عبد القد بن الى اوفى رضى الله تعالى عند فرمات بي كدا يك مخص في ابنا سودا بإزار مي ركها اورتم کھائی کہ وہ اتنا بھاؤدیا جاتا تھاتا کہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے ، پس بیآیت نازل ہوئی ، سیح بخاری میں بھی بیروایت

(٨) منداحم من برسول الله عليه وسلم فرمات بي تين فخصول عد جناب بارى تفترس و تعالى قيامت والدن بات نہ کرے گا ندان کی طرف دیکھے گا ندائیں یاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ در دیے عذاب ہیں ایک وہ جس کے پاس ہجا ہوا پانی ہے پھروہ کسی مسافر کوئیں دیتا دوسراوہ جوعصر کے بعد جھوٹی قتم کھا کراپنا مال فروخت کرتا ہے تیسراوہ یا دش ومسلمان سے بیعت كرتاب أس كے بعد اگر وواسے مال و يہ تو پورى كرتا ہے اگر نبيس دينا تو نبيس كرتا ہے ميرصد مث ابود اؤد اور ترفدى ميں بھى ہے اور الم مرزری اے حس می کہتے ہیں۔ (تغییر ابن کثیر، آل عمران، ۲۷)

#### مم کوا جازت کے ساتھ معلق کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلَّمُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْإِذْنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنِثَ ﴾ إِلَّانَ الْإِذْنَ مُشْتَقُّ مِنْ الْأَذَانِ الَّذِي هُوَ الْإِعْلَامُ ، أَوْ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْإِذْنِ ، وَكُلَّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِ السَّمَاعِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَحْنَتُ لِأَنَّ الْبِإِذُنَ هُوَ الْإِطْلَاقُ ، وَأَنَّهُ يَتِمَّ بِالْآذِنِ كَالرُّضَا . قُلْنَا : الرِّضَا مِنُ أَعْمَالِ الْقَلْبِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْإِذْنُ عَلَى مَا مَرَّ .

اور جب اس نے میسم اٹھائی کہوہ فلاں مخص ہے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے گا۔ اس کے بعداس نے اجازت دیدی اور حالف کواجازت کا پیته نه چلاحتی کهاس نے فلاں سے کلام کرلیا تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکداذن' اذان سے مشتق ہے اور اس كالمعن خبردينا بي بهريدكان من آواز برف ي مشتق باوربيدونون اشياء ساع كي بغير ثابت نبيل بوسكتيل-حضرت امام ابو بوسف عليدالرحمه فرمات بين كدوه حانث نه دوكا كيونكه اجازت مباح قراردي يحظم بين باوراجازت

(فيوضات رضويه (جارائم) (١٣٤٠) (١٣٤٠)

تشریحات مدایه

دیے سے بیتم ممل ہوجا تا ہے جبکہ ہم اس کے جواب میں کہیں سے کہ رضا مندی کا تعلق اعمار قلب کے ساتھ ہے بہذا اورز - کار حال نه ہوگا جس طرح پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

علامه علاؤالدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کسی مخص نے قتم کھائی کہ زیدے بات نہ کروں گا جب تک فلال محم ا جازت نددے اوراک نے اجازت دی مگراہے خبر ہیں اور کلام کرلیا توقعم ٹوٹ گئی اورا گراجازت دینے سے پہنے وہ تحص مرکمیا توقعم باطل ہوگئی بینی اب کلام کرنے سے نہیں ٹوٹے کی کہتم ہی ندر ہی۔اوراگر یوں کبر تھا کہ بغیرفلاں کی مرضی کے کلام نہ کروں گا ا**وراک** کی مرضی تھی محراسے معلوم ندتھ اور کلام کرلیا تو نہیں ٹوٹی۔ (ورمختار ، کتاب الدیمان ، ج ۵ جس ،۲۲۲)

مهينه بجركلام نهكرن كالميان

(فيومنات رمنويه (جلرمم) (۱۳۲۶)

قَالَ ﴿ وَإِنْ حَسَلَفَ لَا يُكُلُّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ ﴾ لِأَنَّـهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرُ الشَّهْرَ لَتَأَمَّلَ الْيَمِينُ فَذَكُرَ النَّهُورَ لِإِخْرَاجِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَبَقِي الَّذِي يَلِي يَمِيلُهُ دَخُلًا عَمَلًا بِدَلَالَةِ حَالِهِ ، بِ خِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ شَهْرًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرُ الشَّهْرَ لَمْ تَتَأَبَّذُ الْيَمِينُ فَكَانَ ذِكْرُهُ لِتَقَدِيرِ الصَّوْمِ بِهِ وَأَنَّهُ مُنكُرٌ فَالتَّعْيِينُ إِلَيْهِ

فر مایا: اور جب اس نے بیشم اشانی کدوہ مبیند بجر کلام ندکرے گاتو مبینے کی ابتداء شم. نشانے کے وقت سے ہوگی۔ کیونک اکروو مہينے كاذكر ندكرتا توقتم مؤہد موقى جبكه مينے كاذكراس كے سواكو غارج كرنے كيلئے ب\_لبذا جوز ، نداس كافتم سے ملہ موا بوق ا تھانے والے کی حالت کی دلالت ملی پرداخل متم ہوگا۔ بدخون ف اس صورت کے کہ جب حالف نے کہ ہو بدخدا! بیس مہینہ مجرد وزو ر کھول گا۔ کیونکہ اگروہ مہینے کا ذکر نہ کرتا تو تھم بھی مؤہد نہ ہوتی ۔ پس مہینے کا ذکر کرنے کے سبب روزے کا انداز ہ کرنے کیلئے ہے۔ کیونکہ وہ معین نہیں ہے لہذا حالف کو مین کاحق حاصل ہے۔

علامه ابن تجيم مصرى حنى عليه الرحمد لكصة بيل كه جب كسي فخفس في تعم كهائي كه فلال بيد ايك ممال كلهم ندكروس كا تواس وقت ے ایک سال مینی بارہ مینے تک کلام کرنے سے مم نوٹ جائے گی۔ اور اگر کہا کہ ایک مہینہ کلام نہ کریگا تو جس وقت سے مسم کھال ہاں وقت سے ایک مبینہ یعنی تیں دن مراد ہیں۔اورا گردن ہی تھم کھائی کدایک دن کلام نہ کرونگا تو جس وقت ہے تھم کھائی ہے اس وقت سے دوسرے دن کے ای وقت تک کلام سے سم ٹوٹے کی۔ اور اگر رات میں سم کھائی کدایک رات کلام ند کرونگا تو اس وقت ہے دوسرے دن کے بعدوالی رات کے ای وقت تک مراد ہے بہذا درمیان کا دن بھی شامل ہے۔ اور اگر رات میں کہا کہ مم خدا

كى فلان سے ايك دن كلام نه كروں كا تواس ونت سے غروب آئن ب تك كلام كرنے سے تسم توث جائے گى۔ اوراگردن میں کہا کہ قل کم سے ایک رات کلام نہ کروں گا تو اس وقت سے طلوع فجر تک کلام کرنے سے تسم ٹوٹ ج سے گی۔اورایکمہینہ یا ایک دن کےروز ہیااعتکاف کی تھم کھائی تواہے اختیار ہے جب جاہے ایک مہینہ یا ایک دن کاروز ہیااعتکاف كرلے۔ اور اگر كہا اس سال كل م نه كرونكا تو سال پورا ہونے ميں جتنے دن باتی ہيں وہ ليے جائيں سے ليعنی اس وقت ہے حتم ذك الحجة تك راى طرح الركها كداس مهينه بين كان منه كرونكا توجينة ون اس مهيني بين باتى بين وه لي جا تعينك اوراكر يول كها كمآج ون يش كلام ندكرونكا تواس وقت سے غروب آفاب تك اور اگررات بيس كها كه آخ رات بيس كل م ندكرون كا تورات كاجتنا حصه باقي ہے وہ مراداب جائے اورا کر کہا آج اور کل اور برسول کلام ند کروں گا تو ورمیان کی را تیں بھی داخل ہیں بعنی رات میں کار م کرنے ہے مجمی توٹ جا لیکی \_اورا کرکہا کہ ندآج کام کرونگااور ندکل اور ند برسوں تو را توں میں کلام کرسکتا ہے کہ بیا بیک متم نبیں ہے بلکہ تین تشمیں ہیں کہ تین دلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ (بحرالرائق، کتاب الایمان)

علامدا بن جيم مصري حنى عليد الرحمد لكصت بين ... مسم کی کی زیدے کلام ندکر بگااورز بدسور ہاتھا،اس نے پکارااگر پکارنے سے جاگ می توقتم ٹوٹ کی اور بیدارنہ ہوا تونبیس اوراكر جاك رباتهااوراس نے يكارا اكراتى آواز تھى كەنن سكاكر چەبېرے بونے ياكام يىل، شغول بونے ياشوركى وجەس ندساتو

مم ٹوٹ کئی اور اگر دور تھا اور اتنی آ واڑے یکارا کیسن نہیں سکیا تونہیں ٹونی۔اور اگر زید سی مجمع میں تھا اس نے اس مجمع کوسمام کیا تو مم ٹوٹ کی بان اگر نیت سے ہوکہ زید کے سوا اور ول کوسلام کرتا ہے تو تبیں ٹوٹی۔ اور تماز کا سلام کلام نیس ہے، البندا اس سے تعمق نیس لوئے کی خواہ زیدوئی طرف ہویا یا کمیں طرف۔اس طرح اگرزیدا، م تھااور بیمقتدی،اس نے اس کی عظمی پرسیحان القد کہا یا لقمددیا توضم نیں ٹوتی۔اورا کریے ہی زمیں نہ تھا اور لقمہ ویا یا اس کی تلطی پر سبحان انقد کہا توجیم ٹوٹ کئی جسم کھائی کے زبیرے بات نہ کروں گا

اور کی کام کواس سے کہنا ہے اس نے کسی دوسرے کوئ طب کر کے کہااور مقصود زید کوٹ تا ہے تو قسم نہیں تو تی ۔ اس طرح اگر عورت سے كم كرتُون في الرميري شكايت الين بها ألى سے كى تو تجھ كوطلاق ب، عورت كا بها ألى آيا اوراس كے سامنے عورت في بچدے اپن

شوہر کی شکایت کی اور مقصود بھائی کوسنا نا ہے تو طلاق ندہوئی مشم کھائی کہ میں تجھ سے ابتداء کلام ندکرونگا اور راستے میں دونوں ک

ملاقات ہوئی دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا توقعم نہیں ٹونی بلکہ جاتی رہی کداب ابتداء کلام کرنے میں حرج نہیں۔ ای طرح اگر عورت ہے کہا اگر میں جھے سے ابتداء کلام کروں تو تھھ کوطلاق ہے اورعورت نے بھی تشم کھائی کہ میں جھے سے کلام کی پہل ندکروں گی تو

مردكوچا ہے كہ عورت سے كلام كرے كداس كاتم كے بعد جب عورت نے تشم كھائى تواب مردكا كلام كرنا ابتداء نه ہوگا۔

(بحراكرائق، كتاب الايمان، جسم ٥٥٧)

كلام ندكرنے كالتم المانے والے كا قرآن بردهنا

﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأً الْقُرْآنَ فِي صَلاتِهِ لَا يَحْنَتُ . وَإِنْ قَرَأً فِي غَيْرِ صَلاتِهِ حَنِتَ

المرى الرئمازين الوكول ككام من سے كى چيزى تخوائش بيس رہتى بيتو تحفل تنبيج تجبيرا ورقر آن كريم كى تلاوت سے عبارت براسنن نسانى كتاب السهو باب الكلام فى الصلواۃ صديث تمبر 1226 :)

منامداین عابدین شامی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ کہ جب کی شخص نے شم کھائی کہ کلام نہ کریگا تو قرآن مجید پر ھنے یا منب حن الله یک بیاوں الله یک بیاور کوئی وظیفہ پر ھنے یا کما بر بر ھنے سے شم ہیں تو نے گی۔ اورا گرتم کھائی کہ قرآن مجید نہ پڑھے گا تو نماز بیل یا ہیرون نماز پڑھنے ہے تھم ٹوٹ جائے گی اورا گراس صورت میں بسم اللہ پڑھی اور نیت میں وہ بنم اللہ ہے جوسورہ نمل کی جز ہے تو ٹوٹ کئی ور نہیں میں میں کہ قرآن کی فعال سورت نہ پڑھے گا اورا سے اول ہے آخر تک دیکھتا گیا اور جو پچھ لکھا ہے اسے سمجھا تو قتم نہیں ور نہیں ہورے کیا تو امام محمد رحمداللہ تھائی کے فاول کا اسے کہا تو اور ہمارے یہ اللہ کوئی اورا گراس کی اور ای کہ زید ہے گا اورا کی طرح کیا تو امام محمد رحمداللہ تھائی کے فاول کی توٹ جائے گی اور ہمارے یہ اللہ کے عرف ہو ہے گی ور ہمارے کیا تو امام محمد رحمداللہ تھائی کے فوٹ جائے گی اور ہمارے یہ اللہ کے غرف ہو ہے ہوئے کی اور ہمارے کیا ہمائی کہ بر ہے تو وہاں سے جلے جائے کی اور ہمارے کیا گائی کہ بر برق وہاں سے جلے جائے کی اور ہمارے کیا گئی البرا اگر پھر واپس آیا اور کلام کیا تو پی کھر جن نہیں کہ تم اب باتی شدر ہی۔ (روشتار، کیا ہما کا ایمان ، جسم جسم ۵۹ کی کھلا کو تھائی کہ بر ب تھ وہاں ہے جلے جائے کے بعد تم خوا کے اور کا میں تو پی کھر جن نہیں کو تم اب باتی شدر ہی۔ (روشتار، کیا ہما کا ایمان ، جسم جسم ۵۹ کو کھلا کو کھلا کی کھلا کے کوئی اور کھلا کہ کا کھلا کے کوئی اور کھلا کی کھلا کی کھلا کہ کھلا کوئی اور کھلا کہ کھلا کہ کوئی اور کھلا کی کھلا کوئی کھلا کے کھلا کے کھلا کہ کھلا کی کھلا کی کھلا کے کھلا کوئی کھلا کے کھلا کی کھلا کھلا کی کھلا کہ کھلا کھلا کے کھلا کھلا کہ کھلا کوئی کھلا کے کھلا کہ کھلا کھلا کھلا کہ کھلا کے کھلا کی کھلا کے کھلا کوئی کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کھلا کھلا کی کھلا کے کھلا کے کھلا کھلا کے کھلا کھلا کھلا کے کھلا کوئی کھلا کے کھلا کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کے کھلا کھلا کے کھلا کھلا کے کھلا کھلا کے کھ

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . دواه البخارى .

اورحضورعلیدالصلوٰ قوالسلام نے فرمایا: دو تھے زبان پرخفیف، ترازوں میں بھاری، القد تعالٰی کے ہال محبوب بین مسبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، اس کو بخاری ئے روایت کیا۔

یہاں تک کے علاء فریاتے ہیں اگرفتم کھائی زید ہے کلام نہ کروں گا اور زید نما زیما عت ہیں اس کے برابر کھڑا تھا سلام پھیرتے وقت اس کی طرف منہ کر کے السلام ہیں تا اللہ کہا جائٹ شہوا اگر چہاں سلام ہیں نیت حاضرین کا قطعا تھے ہے اس کاطرے آگر جس کی نسبت شم کھائی تھی وہ امام ہوا اور نماز ہیں بھولا اس نے بتایا قر اُت میں لقہ ویا جائٹ نہ ہوگا حالا نکہ میہ قطعا اس سے خطاب ہوا در خاص بقصد خطاب صادر ، ہند میں ہے کس نے قتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا ، اور خاص نبیت نہ کی ، تو نماز پڑھنے ہیں قر اُت کر نے ، تہیج جہلی کرنے چہ ہے ہیں تر اُس کے ۔ اور ابولیٹ فقیہ نے فر مایا اگر کس نے قاری زبان ہیں قتم کھائی کہ بات نہ کروں گا ، تو فر این از قر اُس کرنے وار نہی تر ہے والا کہ جاتا ہوا الکہ جاتا ہے فر رہے الا کہ جاتا ہے خوالا کہ جاتا ہے کام کرنے والوئیس کہا جاتا ، اور اس پرفتو کی ہے جیسا کہافی ہیں ہے۔

اذاحلف لايكلم فلانا فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسها المحلوف عليه فسبح له الحالف لم يحنث كذافي المحيط.

اگرتشم کھائی کہ وہ فلاں سے بات نہ کرے گا، تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے وہ بھول چائے تو تشم کھانے والے نے اسے سبحان اللہ کہ کرلقمہ دیا تو جانٹ نہ ہوگا، لین تشم نہ ٹوٹے کی جیسا کہ مجیط میں ہے۔ فيوضنات رضويه (جلز فرم) ﴿١٥٨﴾ تشريحات عدايه

) وَعَلَى هَذَا التَّسْبِيعُ وَالتَّهُ لِيلُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَفِي الْقِيَاسِ يَحْنَتُ فِيهِمَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ لَانَّهُ كَلامٌ حَقِيقَةً.

وَلَنَا أَنَّهُ فِى الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَلامٍ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ "(إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصُلُحُ فِيهَا شَىءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ) وَقِيلَ فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَتُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ أَيْضًا لِآنَهُ لَا يُسَمَّى مُنَكَلِّمًا بَلُ قَارِنًا وَمُسَبِّحًا .

#### 2.7

اور جب اس نے بیٹم اٹھائی کہ وہ بات نہیں کرے گا اس کے بعد اس نے نماز میں قرآن شریف پڑھا تو وہ عن نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے نماز کے علاوہ قرآن شریف کو پڑھا تو وہ جانٹ ہوجائے گا۔اوراس تھم کے مطابق سجان انڈ اور لا الہ الا الذکہن ہے اور قیاس کے مطابق ووٹوں صورتوں میں جانٹ ہوجائے گا۔

حضرت اوم ش فعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے کیونکہ یہ حقیقت میں کلام ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف کو پڑھنا عرف وشرع کے اعتبارے کلام نہیں ہے۔ نبی کریم الیفظی نے فر مایا ، ہمری نماز میں لوگوں کے کلام کواٹھ نے کی مخوائش نہیں ہے۔ اور ایک قول کے مطابق ہمارے نزدیک غیر نماز میں بھی تلاوت قرآن ہے وہ جانث نہوگا کیونکہ اس کوشکام نہیں کہ سکتے بلکہ اس کوقاری یا تسبیح پڑھنے والا کہتے ہیں۔

#### ثرن

علامہ علا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی بندے نے شم کھائی کہ کلام نہ کریگا تو قرآن مجید پڑھنے یا مبعد ماند کہنے یا اور کوئی وفیفہ پڑھنے یا کتاب پڑھنے سے شم نہیں ٹوئے گی۔ اور اگر شم کھائی کہ قرآن مجید نہ پڑھے گا تو نماز میں یا بیرون نماز پڑھنے سے شم نوٹ جائے گی اور اگر اس صورت میں سم اللہ پڑھی اور نیت میں وہ بنم اللہ ہے جوسورہ نمل کی جزیہ تو ٹوئے تھے ور نہیں ۔ (ور مختارہ کتاب الا مجان)

علامہ ابن عابدین شامی منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سمی شخص نے تتم کھائی کہ قرآن کی فدن سورت نہ پڑھے گا اورا اول سے آخر تک دیکھنا کی اور جو پچھ لکھا ہے اسے سمجھا توقتم نہیں ٹوٹی اورا گرفتم کھائی کہ فدال کتاب نہ پڑھے گا اور اسی ظرح کیا تو اوم مجمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیک ٹوٹ جائے گی اور جو رے یہ ل کے عرف سے بھی مناسب ۔ (ردی تار، کتاب الایمان)

نماز خانص عبادت كانام باس من تلاوت قرآن اذكار نماز كعلاده كسى قم كر تفتكوم طلق جائز نبيس بسنن نسائى من معارض عبار نبيس بسنن نسائى من معارض عبارت تي الرم سلى الله عليه والدوسم كاارشادم وركب ان صلوتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الماس انها هو النسبيح والتكبير و تلاوة القران .

ال طرح جب نماز سے سلم پھیرے اور وہ فلال اس کے پہلویں ہو، جیسے کہ عمّا بیدیں ہے۔جس کے متعلق قسم کھائی اگروہ ا، م بواورتم كمائ والامقترى بوتوا، م كولقمه وسيخ پروه صائف تدبوگا، (السفت اوى الهندية ،الساب السادس في اليمين على الكلام، توراني كتب خانديثاور)

تشريحات هدايه

طلاق زوجه كوكلام يوم مصمحلق كرنے كابيان

( وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أَكُلُمُ فَكُلَّنَا فَأَمْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) لِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُرِنَ بِفِ عُلِ لَا يَمْتَذُ يُرَادُ بِهِ مُطُلَقُ الْوَقْتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ﴾ وَ الْكَلَامُ لَا يَمْنَدُ ( وَإِنْ عَنِيَ النَّهَارَ خَاصَّةً دِينَ فِي الْقَضَاءِ ) لِأَنَّهُ مُسْتَعُمَلٌ فِيهِ أَيْضًا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافَ الْمُتَعَارَفِ .

اوراس نے کہا کہ جس دن میں فلال سے گفتگو کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے تو بیدن اور رات دونوں پرمحمول ہوگا کیونکہ لفظ یوم جب تعل غیرممتد کے ساتھ متصل ہوتو اس ہے مطلق وقت مرادلیا جا تا ہے۔امقد تعالی کاارش دہے کہ جو محض اس دن کا فروں ہے چینه پھیرے گا۔اور کلام ممتد تبیں ہوتا۔اور جب حالف نے صرف دن کی نبیت کی تو بطور قضاءاس کی تقید بی کرلی جائے گی۔ کیونکہ میں لفظ اس معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔حضرت امام ابو بوسف علید الرحمہ سے روایت ہے کہ قضاء میں بھی اس کی تقد بق تبیس کی جائے کی کیونکہ عرف کے خلاف ہے۔

لفظ يوم جب تعلى غيرمتد كساته متصل موتواس مطلق وقت مرادليا جاتا ب-قاعده فتهيه

امام ابوالحس على بن ابو بكرفر عانى حفى عليه الرحمه لكهي بين كه اكرشو برن بيوى سي كها : أهسوك بيسيدك البيوم وبسف قد غدو ( حمیس آج اور کل کے بعد اختیار ہے) تو اس تھم میں رات شر نہیں ہوگی۔اگر بیوی نے دن کا اختیار مستر دکر دیا تو اس دن کا اختیار تم ہوجائے گا البتہ پرسوں کا اختیار مورت کے پاس رہے گا کیونکہ شوہرنے دوایے ادقات کی صراحت کی ہے جن کے درمیان ان بی کی جنس کا دفت موجود ہے جس میں الامر بالمیر ( کی صورت ) ش مل تبیں ہے۔ جب نفظ " یوم" کو انفر ادی طور پر ذکر کیا جائے 'تو اس میں رات شام نہیں ہوتی ہے' کیونکہ الامرالیوم اور الامر بعد الغد دونوں الگ الگ معاطع ہیں۔لہذا ایک کےمستر د كرنے ہے دوسرامستر دشار تبین ہوگا۔امام زفرنے میہ بات ارشاد فرمائی ہے: تفویض كى ميدونو ل صورتيں حقیقت كے اعتبارے ا يك بي "الامر باليد" بي - بياى طرح ب جيكوني مخص صريح طلاق من بي كيد: "مم كوآج طلاق باور يرسول طلاق ب"تو اس صورت میں آ ب بھی بیت میم کریں ہے: اس دن طلاق واقع ہوگی دوالگ الگ اوقات میں واقع نہیں ہوگی۔ہم جواب میں میر

سميتے جي طارق ميں وفت مقرر كرنے كا اختال نبيس ہوتا'ليكن الامر باليد ميں سياختال پايا جا تا ہے كه آج كا اختيار الگ ہؤاور يرسوس كااختيرا لك بوللة ادوسر عوقت من في من سي سام باليدكامفهوم بإياجا ع كار (بدايداويين، كماب طلاق) م كورات برخمول كرف كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ أَكُلُمُ فَكُانًا فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً ﴾ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ لِلْبَيَاضِ خَاصَّةً ، وَمَا جَاء السِّيعُمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ ﴿ وَلَوْ قَالَ إِنَّ كَلَّمْت فَكَانَا إِلَّا أَنْ يَـــــُـدَمَ فَكَلانٌ أَوْ قَالَ حَتَّى يَقَدَمَ فَكَلانٌ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ فَكَلانٌ أَوْ خَتَّى يَأْذَنَ فَكلانٌ فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ فَكُلُّمَهُ قَنْلَ الْقُدُومِ وَالْإِذُنِ حَنِثَ ، وَلَوْ كَلَّمَهُ بَعُدَ الْقُدُومِ وَالْإِذُنِ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ غَايَةٌ وَالْيَــمِيـنُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْغَايَةِ وَمُنْتَهِيَةٌ بَعُدَهَا فَلا يَحْمَنُ بِالْكَلامِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْيَمِينِ ( وَإِنْ مَاتَ فَكَانٌ سَقَطَتُ الْيَمِينُ ) خِلَاقًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْمَمُّنُوعَ عَنْهُ كَلام يَنْتَهِي بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ وَلَمْ يَبُقَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَصَوَّرُ الْوُجُودِ فَسَقَطَتُ الْيَمِينُ . وَعِنْدَهُ التَّصَوَّرُ لَيْسَ بِشُرْطٍ ، فَعِنْدَ سُقُوطِ الْعَايَةِ تَتَأَبُّدُ الْيَمِينُ .

اور جب سی مخص نے کہا کہ وہ جس رات میں فعال ہے کا م کرے تو اس کا بیقول صرف رات کے ساتھ خاص ہوگا۔ کیونک حقیقت میں رات شب کی تاریکی کا نام ہے۔ جس طرح نہار کا لفظ سفیدی کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ کیل کا لفظ مطلق وقت کے ساتھ

اورجباس نے کہا کدا کرمیں نے قلاب سے کلام کیا لیکن جب فلال آج کے یاس نے اس طرح کہا حق کدوہ آج کے یاس ے کہا کہ فدا س اجازت دیدے یا اس منے حی کہ فلاں اجازت دیدے تو اس کی بیوی کوطلات ہے اور پھر حالف نے فعال کی ا جازت اوراس کے آنے سے قبل بی بات کرڈ الی تو وہ حانث ہوجائے گا اور اگر اس نے آنے اور اجازت کے بعد کلام کیا تو وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ قد وم اور اج زت مدعا بت ہے اور غایت ہے اس میمین باتی ہے اور غایت کے بعد میمین ختم ہوجاتی ہے۔ پس قتم کے ختم موجائے کے بعدوہ کلام کرنے ہے جانث ندہوگا۔اورا گرفلال فوت ہوجائے توقتم ساقط ہوجائے گی۔

حضرت ابو بوسف عليه الرحمه كااختلاف ہے كيونكه حالف كيلئے ايسے كلام كى ممانعت تھى جواذن وقد وم يركمنل ہوجاتا ہے ليكن فلال کی موت کے بعداس کے وجودتصور بھی باتی ندر ہالہذا میمین ساقط ہوجائے گی۔البنتہ ایام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزویک برکا تقورشر طبين ہے تواسقاط غايت كے سبب تشم مؤبد بن جائے گا۔

22

علامدابن بجيم مصری حق عليه الرحمه ليستة بين كه اوراگركى بندے نے دن بين هم كھائى كه ايك دن كلام نه كروزگا تو جم وقت كم كھائى ہے الى وقت سے دومرے دن كے ابى وقت سے تم كھائى ہے اوراگر دات بين هم كھائى كه ايك رات كام و كروزگا تو اس وقت سے دومرے دن كے بعد والى رات كے اس وقت تك مراد ہے البغا اورميان كا دن بھى شامل ہے ۔ اوراگر دان ميں كہا كه هم خدا كى فعال ہے نيك دن كارم نه كرون گا تو اس وقت سے غروب آ قاب تك كلام كرنے ہے تم ٹوٹ و ي گى۔ ميں كہا كه هم خدا كى فعال ہے اوراگر دان ميں كہا كہ فعال ہے دن كاروز و يا احتكاف كي تم كھائى تو اسے اختيار ہے جب چاہے ايك ميدند يا كيدن كاروز و يا احتكاف كي تم كھائى تو اسے اختيار ہے جب چاہے ايك ميدند يا كيدن كاروز و يا احتكاف كي تم كون اوراگر كہا ہم ان كاروز و يا احتكاف كي تم كھائى تو اسے اختيار ہے جب چاہے ايك ميدند يا كيدن كاروز و يا احتكاف كي تم كون كاروز و يا احتكاف كي تم كار من كرونگا تو سال كلام مندكرونگا تو سال بورا ہونے بين جينے دن اس مينے بيلى بي بين وہ ليے جا كھيكے اوراگر بيل كہا كہا تا جان احسال كلام مندكرونگا تو بين كاروز و كاروز و كاروز و كاروز و كاروز و كاروز كي تو رات كي كلام مندكرونگا تو رات كي كلام كرونگا اورندگل اورند پرسوں كلام دند پرسوں تو راتوں بيس كلام كرسكان ہي داخل جي سے خي رات ميں كلام كرسكان ہے کہ بيا يك تم نيل منظم خير ہي تو تو ي تكي ۔ اورنگر كہا كہا كہ نيا تحد قال من كرونگا اورندگل او

علامہ! بن ہمام حنفی علیہ الرحمہ نکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا اگر فلال سے اس کی اجازت یو اس کی آ مد کے بغیر بات کروں تو یہ بوجائے ، اس کے بعدوہ فلان فوت ہوجائے تو تشم ختم ہو جائے گی کیونکہ اس سے کلام کی عمی نعت کا اختیا م اس کی اجازت یا آ مد به موتو ف تھا جبکہ اس کی موت سے اجازت اور آ مد کا تصور جو تا اس خم کسی چیز سے مشروط ہوتو اس شرط کا متصور ہوتا اس خم کسی چیز سے مشروط ہوتو اس شرط کا متصور ہوتا اس خم کے بقام کے بقام کے امام ابوطنیفہ اور امام مجمد رحجہما القد تعالٰی کے نزد یک ضروری ہے چونکہ بیتم اس فدال کی اجازت یا آ مد سے مشروط کے وجود کے بغیر کلام کرنے پر ہ ندہ ہونے کا احتمال ختم ہوگیا تو قتم پورا ہوجائے گی۔ (فتح القدیم، کیا سال کیان)

اگرکوئی ساعتراض کرے کدائ فل کی موت سے شرط کے وجود کا اختال ختم ہوجاتا تا قابل تشلیم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی قادر ہے کدائی کودوبارہ زندہ کردے اوروہ زندہ ہوکراجازت دے یہ آجائے ، تواس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ دوب رہ زندہ ہوئے کی حیات اس کو حیات کا غیر ہے جس حیات سے اجازت یا آمد کی تم کھائی تھی اور تنم والی بیرحیات وہ ہے جو تنم کے وقت تھی ، کوئکہ حیات ایک حیات ایک ایسا عارضہ ہے جس کو بعید واپس او ناممکن نہیں اگر چدروح واپس ہوجائے کہ روح اور حیات آپس میں ایک دوسرے کے مفاہر ہیں کی وفکہ حیات ، روح والی چزکی روح کالازم ہے نہ کہ دوروح ہے۔ (فتح القدیر کیاب الایمان)

فلاں کے غلام سے کلام کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

رَوَمَنُ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبُدَ فَلَانِ وَلَمْ يَنُو عَبُدًا بِعَيْنِهِ أَوْ امْرَأَةَ فَلَانٍ أَوْ صَدِيقَ فَلَانٍ فَبَاعَ فَلَانٌ عَبُدَهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَوْ عَادى صَدِيقَهُ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِنَهُ فَلَانٌ عَبُدَهُ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِنَهُ فَلَانٌ عَلَى فَعَلِ وَاقِعٍ فِي مَحَلٌّ مُضَافٍ إِلَى قُلَانٍ ، إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ أَوْ إِضَافَةُ نِسُبَةٍ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَانٍ ، إِمَّا إِضَافَةُ مِلْكٍ أَوْ إِضَافَةُ نِسُبَةٍ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَانٍ يَعْنَفُ مَعْنَافٍ إِلَا تُفَاقِ . وَفِي إِضَافَةِ النَّسُبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يَحْنَدُ كُونَ كَالْمَرُأَةِ وَالصَّدِيقِ .

\$10r}

قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ زِلَانَّ هَاذِهِ الْإِضَافَةِ لِلسَّعُرِيفِ لِلَّنَّ الْمَرْأَةَ وَالصَّدِيقَ مَقْصُودَانِ بِالْهِجُرَانِ فَلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا فَيَتَعَلَّقُ الْحُكُمُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْإِشَارَةِ .

وَوَجْهُ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا وَهُو رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُخْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ هِجُرَانَهُ لِأَجْلِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَلِهَذَا لَمْ يُعَيَّنُهُ فَلَا يَحْنَتُ بَعْدَ رَوَالِ الْإِضَافَةِ بِالشَّكُ ( وَإِنْ كَانَتُ يَجِينُهُ عَلَى عَبْدِ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبْدُ فُلانٍ هَذَا أَوْ امْرَأَةُ فُلانٍ بِعَيْنِهِ يَعْنِيهِ بَأَنْ قَالَ عَبْدُ فُلانٍ هَذَا أَوْ امْرَأَةُ فُلانٍ بِعَيْنِهِ اللهَ عَبْدِ بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ عَبْدُ فُلانٍ هَذَا أَوْ امْرَأَةُ فُلانٍ بِعَيْنِهِ لَكُونَ فَلانٍ بِعَيْنِهِ لَكُونُ فَلانٍ بِعَيْنِهِ لَهُ مَنْ فَلانٍ بِعَيْنِهِ لَهُ مَنْ أَوْ وَالصَّدِيقِ ، وَهَذَا قُولُ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ لَمُ يَحْدَثُ فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّدِيقِ ، وَهَذَا قُولُ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُف لَمُ يَحْدَثُ فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّدِيقِ ، وَهَذَا قُولُ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُف لِمُ اللهُ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى الْمَدُونَ وَإِنْ حَلَقَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فَلانٍ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى هُ لَا اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللهُ عَلَى هَلَا اللهُ عَلَافِي الْعَلَى الْعَلَى هَذَا اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ اللهُ عَلَالِ اللهُ اللهِ اللهُ

2.7

اورجس نے بیشم اٹھائی کہ وہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کرےگا۔اوراس نے کسی معین غلام کی نیت نہ کی ہواوراس نے بیشم اٹھائی کہ وہ فلاں کے دوست سے کلام نہ کرے گا پھراس فلال نے اپنا غلام نیج دیایاس کی بیوگی اس ہے با ئنہ ہو گئی یاس نے اپنی تھی کہ کی اس سے بائنہ ہو گئی یاس نے اپنی تم کو ایسے کلام کرلیا تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی تم کو ایسے کلام کرلیا تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی تم کو ایسے کلام کر معتقد کیا ہے جس کسی ایسے کل جس واقع ہوگا جوفلاں کی طرف مضاف ہوگا خواہ اس ملکیت کی احد فت ہویا نسبت کی ہو۔حالانکہ ورثوں اضافت بھی تہیں یائی جاتی لہذاوہ حانث نہ ہوگا۔

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ملکیت کی صورت میں اضافت کے ہونے کا تھم منفل علیہ ہے اور جب اضافت نسبت کی طرف ہوتو اس صورت میں اما افت نسبت کی صورت میں اما افت نسبت کی طرف ہوتو اس صورت میں امام مجمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی حانث ہوجائے گا۔ جس طرح بیوی اور دوست ہے کیونکہ ان سے کانام کرنے کی صورت میں جانث ہوجائے گا۔

تُهْجَرُ وَلَا تُعَادَى لِذَوَاتِهَا ، وَكَذَا الْعَبْدُ لِسُفُوطِ مَنْزِلَتِهِ بَلَ لِمَعْنَى فِي مُلَاكِهَا فَتَتَقَيَّدُ الْيَهِبِنُ بِحَالِ قِيَامِ الْمِلُكِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ الْإِضَافَةُ إِضَافَةَ نِسْبَةٍ كَالصَّدِيقِ وَالْمَرُ أَةِ لِأَنَّهُ يُعَادَى لِذَاتِهِ فَكَانَتُ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ وَالدَّاعِي الْمَعْنَى فِي الْمُضَافِ إليه غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، بِخِلَافِ ، مَا تَقَدَّمَ

حضرت اله مجمد اورامام زفرعليها الرحمد كفريان كي دليل مدي كماضافت تعارف كران كيلي موتى باورمشار اليداضافت ے زیادہ بلاغت والا ہے کیونکہ اشارہ شرکت کوختم کردیتا ہے ۔ بدخلاف اضافت کے پس اشارے کا اعتبار کرلیا جائے گا۔اور انافت بكار موجائ كي -تو غلام دوست اورعورت كى طرح موجائكا-

سيحين كي والل يدب كمضاف اليديس كوئى ايساهم بكرتهم كى جانب داعى ب- كيونكديدا بياعيان بيس برس كدان كوچهور ریا جائے گا یاان سے دشمنی کی جائے بلکہ بھی کم مرتبے کے سبب ہے اور وہ بدذات خودمعا دات اور بھر کے قابل بیس ہے۔ اور ان ب میں بجران وعداوت کی ایسے سب کے چیش نظر ہوتی ہے جوان کے مالکوں میں ہوتا ہے پی حتم قیام ملک کی حالت سے مقید مولی ۔ بفد نب اس کے کہ جب اضافت کس نبیت کی بنیاد پر موجس طرح دوست اورعورت ہے۔ کیونکدان جس سے ہرایک سے عدادت ان ك ذات سے موتى ہے۔ اس ان مى نسبت تعارف كيلي موكى - جبكه مضاف اليد من كى طرف جاناكى بھى سب سے ف براس ماس کو حالف نے معین تبیں کیا ہے۔ بدخلاف اس صورت کے جو پہلے بیان کردی تی ہے۔

مستحین کی دلیل کومیا حب ہدایہ نے ترجی ویے ہوئے بیان کیا ہے کہ ذات نسبت سے قوی ہوا کرتی ہے اوراس میں شک جیس کراضافت تعارف یا کسی طرح ذات کے تعلق کوا جا گر کرنے کا سبب ضرور ہے لیکن اس کی توبت ذات کے برابر بھی جبیں ہے چہ ہِ نگراس کی نسبت یااس کی اصافت کوذات سے بر حمادیا جائے۔ لبذا جمت توت میں وہی مضبوط جس کو پیٹین نے بیان کیا ہے اور

ي المارك بينون من الك مسلم

جادروا لے سے کلام نہ کرنے کی سم اٹھانے کا بیان

قَالَ ( وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كُلُّمَهُ حَنِثَ ) لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ لَا تَحْتَمِلُ إِلَّا التَّعْرِيفَ لِآنَ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادَى لِمَعْنَى فِي الطَّيْلَسَانِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ هَذَا الشَّابُّ فَكُلَّمَهُ وَقَدُ صَارَ شَيْخًا حَنِثَ ﴾ لِأَنَّ

حضرت امام محمر عدید الرحمد نے زیادت میں اس کی دلیل اس طرح بیان کی ہے کہ نسبت تعارف کرانے کیلئے ہوتی ہے کوئک عورت اور دوست دولوں سے ترک کلام کا تصور موجود ہے لیل نسبت کا ہمیشہ باقی رہنا شرط ہیں ہے۔ اور حکم ان میں ہے ہرا یک کی ذات سے متعلق ہوگا۔ جس طرح اش رے میں ہوتا ہے اور جومسکداس مقام پربیان کیا گیا ہے بید جامع صغیری روایت ہے اور اس کی دلیل میرے کہ ہوسکتا ہے دانف کا مقصد میں ہوان دونوں کو فعال کی جانب منسوب ہونے کے سیب جھوڑ دیں۔اس سبب کے پیش نظر اس نے محلوف علیہ کو معین نہیں کیا ہے ہیں زوال اف ونت کے سبب شک کی بناء پر حالف حانث نہ ہوگا۔اور اگر اس کی تشم سی معین غلام پر سبے یا اس نے اس طرح کہا کہ فلا اس کا میاغلام یا قلال کی فلر نیہ بیوک یا فلا ل کا فلال دوست تو و د غلام میں حانث شرہو گا اور عورت اور دوست مل حانث ہوجائے گا۔ سے تعین کامؤنف ہے۔

حضرت الام محمظیدالرحمد فرماتے ہیں کہ غلام میں بھی حانث ہوجائے گا اور الام زفر علیدالرحمہ کا بھی یمی تول ہے۔ اورجس نے سیسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے اس کھر میں داخل نہ ہوگا پھرفلان نے وہ کھر چے ویاس کے بعد حالف اس میں داخل ہوا تو بیام کا ای

علامه علاؤالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب سی مختص نے تشم کھائی کہ قلال کے غلام یااس کے دوست یا اس کی عورت ہے کلام نہ کرونگا اوراس نے غلرم کونیج ڈالا یا اور کس طرح اس کی ملک ہے نکل کی اور دوست سے عداوت ہوگئی اور عورت کوخلاق دیدی تواب کلام کرنے سے متم نیں توئے کی غلام میں جا ہے یوں کہا کہ فلاں کے اس غلام سے یا فلال کے غلام سے دونوں کا ایک علم ہے اورا گرفتم کے دفت وہ اس کا غلام تھ اور کلام کرنے کے دفت بھی ہے یالتم کے دفت بیاسکا غلام نہ تھ اور اب ہے دونو س مورتوں میں الوث جائے کی۔ درمختار ، کتاب الایمان)

علامه محرآ مین آفندی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب اس نے کہافدد ال کی اس عورت سے یافلد ال کی فلا ل عورت سے یافلال کے اس دوست سے یا فلال کے فعال دوست سے کام نہ کرول گا اور طعاق یا عداوت کے بعد کارم کیا توقیم ٹوٹ کی اور اگر نہا شارہ ہونہ عین کی ہواوراس نے اب کس عورت سے نکاح کیا یا کسی سے دوئی کی تو کلام کرنے سے تھم ٹوٹ جا لیکی۔

(روقتار، كماب الايمان)

اضافت كا تعارف كيك مون كابيان

وَجُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّعْرِيفِ وَالْإِشَارَةِ أَبْلَغُ مِنْهَا فِيهِ لِكُوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشَّرِكَةِ ، بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ فَاعْتُبِرَتُ الْإِشَارَةُ وَلَغِيَتُ الْإِضَافَةُ وَصَارَ كَالصَّدِيقِ وَالْمَرُأَةِ . وَلَهُ مَا أَنَّ اللَّاعِي إِلَى الْيَمِينِ مَعْلَى فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لا

\$102\$

# ﴿ يَصُلُ كَامِ مِينَ مُم الله الله عَلَى مَا الله الله عَلَى مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ م

فعل يمين كلام كي فقهي مطابقت كابيان

علامه بدرالدين عيني حتى عليه الرحمد لكهي جي -ميمسائل منتوره جي ياشتي جي يامتفرقه بين علامه كاكي نے كها ب كابواب می داخل تبین ہوتے ۔علد مدالمل نے کہا ہے مصنفین کی میدعا دت ہے کدوہ ایسے مسائل کو کتابول کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کی تکہ شاذ وٹا در ہونے کی وجہ سے بیرمسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔جبکہ ان کے فوائد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کومنثور و بتقرقه یاشی کها جاتا ہے۔ (البنائيشرح البدايه ٥٥،٥١٨، هانيمان)

ایک کمے یاز مانے کلام ندکرنے کی سم کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُ حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوْ الْجِينَ أَوْ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُو ﴾ لِأَنَّ الْحِينَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ الْقَلِيلُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهُرِ ) وَقَدْ يُوَادُ بِهِ سِنَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } وَهَذَا هُوَ الْوَسَطُ فَيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ لِوُجُودِ الامْتِنَاعِ فِيهِ عَادَةً ، وَالْمُؤَبَّدُ لَا يُقْصَدُ غَالِبًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبَدِ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ

. وَكَهٰذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْجِينِ ، يُقَالُ مَا رَأَيْتُك مُنْذُ جِينِ وَمُنْذُ زَمَانِ بِمَعْنَى وَهَاذَا إِذَا لَهُ تَكُنُ لَهُ نِيَّةً ، أَمَّا إِذَا نَوَى شَيْتًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى إِلَّانَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلامِهِ ( وَكَذَٰلِكَ الدُّهُرُّ عِنْدُهُمًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ الدَّهُرُ لَا أَدُرِى مَا هُوَ ) وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الْمُنكِّرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أُمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْآلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْآبَدُ عُرِّفًا.

لَهُ مَا أَنَّ دَهْرًا يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَأَيْتُكُ مُنْذُ حِينِ وَمُنْذُ دَهْرِ بِمَعْنَى وَأَبُو حَنِيفَةَ تَوَقَّفَ فِي تَقْدِيرِهِ لِأَنَّ اللُّغَاتِ لَا تُدْرَكُ قِيَاسًا وَالْعُرُفُ لَمُ يُعُرَفُ الْحُكُمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ إِذْ الصُّفَةُ فِي الْحَاضِرِ لَعُوْ ، وَهَذِهِ الصَّفَةُ لَيُسَتُ بِدَاعِيَةٍ إلَى الْيَمِينِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ.

فرمایا: اور جب کسی نے بیسم انجانی کروہ چا در والے ہے کلام ندکرے گا۔اس کے بعداس نے چا در قروخت کردی اور کے بعد حالف نے اس سے کلام کرلیا تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکہ میں صرف تعارف کا احتمال ہے کیونکہ انسان ہے کسی ایسے سر ے دستمنی نبیس کی جاسکتی جوسب اس کی جا در میں ہوتا ہے تو ریاس طرح ہوجائے گا جس طرح حالف نے جا دروا لے کی **طرف اثا** کیا۔اور جب کی نے بیٹم اٹھائی کہوہ اس جوان سے کلام نہ کرے گا پھراس کے بعداس نے اس کے بوڑ ھاہونے کے ب**عد بات**ز تو جانث ہوجائے گا۔ کیونکہ تھم مشارالیہ ہے متعلق ہوا۔ بس حاضر بیں صفت نغو ہو جائے گی کیونکہ بیصفت تسم کی ظر**ف لے جا** والی مینیس ہے جس طرح کداس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

شني نظام الدين حنى مليد الرحمد لكيمة بيل كدجب كس مخص في بيتم كها أن كداس كير عدوا في سي كلام ندكر يكاس في كيز-ایج زالے پھراس نے کل م کیا توقعم ٹوٹ کی اور جس نے کپڑے خریدے اس سے کل م کیا تو نہیں۔اور ای طرح جب اس نے ہم کھائی کہ میں اس کے پاک میں پھٹلوں کا توبیون تھم رکھتا ہے جیسے بیکہا کہ میں اس سے کام ند کرول گا۔

( فرآوي منديه، كراب الايمان

تشريحات هدايه

تشريحات مدايه

اسْتِمْرَارُهُ لِاخْتِكَافِ فِي الاسْتِعْمَالِ

فر مایا اور جس نے میشم اٹھ کی کدوہ ایک جین یا ایک زمانے تک یا ایک جین یاز مانے تک فعال سے کلام نہ کرے گا تواس کی متم چھ ماہ پرمحیط ہوگی کیونکہ لفظ حین ہے بھی تھوڑ از مانہ مراد ہوتا ہے۔اور بھی اس سے جالیس سال مراد ہوتے ہیں۔الشق اُ ارشاد ، " أهل أتنى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنْ اللَّهْرِ" اور محى الله على المراد وي إلى المدعى في كاارشاد ب أنك كم الحل جين "اوري درميانه وقت بالبذاحين كواس كى جانب لونايا جائے گا ورائى دليل بيب كرتھوڑے سے وقت ي ا نکار کرنامقعود تیس ہوتا کیونکہ تھوڑی دمر کلام نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مؤہد یعنی جالیس سال کا ارادہ نہیں کیا جائے! - كيونكه بدايد كه درج من هي - الل جومدت بم بيان كريك بين وه معين إلبته زمان من حين كي طرح استعال كياجة ع جیے ""اور" منذمین" دولوں کامعنی ایک بی ہے اوراس کو چھ ماہ پرمحمول کرنا اس صورت میں ہے کہ اگر حالف کی کوئی نیت ندیوا جب اس فے کس مدت کی نبیت کی ہے تو اس کی تھم نبیت کے مطابق ہوگی کیونکہ حالف نے اپنے کارم کے فیق معنی کی نبیت کی ہے۔ صاحبین کے مزو یک دہر کی بھی اتی بی مدت ہے (جو ماہ) جبکدا مام صاحب علیدالرحمد فرماتے ہیں کہ جھے معلوم نبیس کدوہرد مدت كيا إوريدا تملاف وجراء بكرويس باوري الحرح ب

جب بیمعرف بدالف ولام ہوتو اس سے بدا تھ ق عرف ہیں کی مراد ہے۔ماحین کی دلیل میہ ہے د ہرامین اور زمان کی طرز استنعال موے والا ہے اس منذمین اور منذو مردولوں کا ایک علی معنی موگا۔

حضرت امام اعظم رضى القدعندن اس معنى كا انداز وكرف ين تو تف كياب كيونكه قيس الغات معلوم بيس جوا كرف اور ما مرف تواس بیس اس کی کوئی مدت معروف جیس ہے پس اس کے استعمال بیس اختار ف ہے۔

سدت بان كرنے كيا آتے ہيں۔ جي مار أَيْنه، مُذْ وَمُنذُ سَيةٍ (ش نے اے ایک س ل عنبين ديكا) می جرد مرز ماندیش تھم پروردگارے پھل دیتار ہتا ہے اور خدالوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے کہ ثایدای طرح ہوٹی ش

1 كلمة طيبه ايها پاك درخت ہے كہ جس كى جر مضبوط اور تنابلنداورية درخت پھل ديتے دفت پورا پورا پھل ديتا ہے۔ مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السّماء \_توتي اكلها كلّ حيرا اللها علم علم ال تی ا کلها کل حین "مشه به کا دوام مواور موضوع کی مناسبت ساس سے مرادو ه وقت ہے کہ جب در خت پھل دیا ہے۔

2 حق برجنی اعتقادات اذن پر ورد گارے دائی طور پرٹمر بخش ہوتے ہیں اور کسی خاص زمانے ہیں محدود تبیس ہوتے۔ مثلاً كلمة طيبة ... تو تي اكلها كلّ حين باذن ربها

اخهال ہے کہ "تسو تبی ا کلھا کل حین "مشبہ بہ کا دوام ہواور جوموضوع کی مناسبت سے ہمیشہ تمریخش ہوتا ہوتا ہے اور کسی ولت سے محصوص مبین-

3 حق برجن اعتقادات بهت زياده تمر بخش موت بي اوروه سب كسب مفيد بير مثلًا كلمة طيبة ... تو تى اكلها

"نواك "اور" شمرات " كے بجائے امشہ (كلم طيب) كى توصيف كے لئے امضاف" اكل " (كمانے كى چيزول) كوجع لانا كهجوعموم كافائده ويتاب، موسكمان تدكوره كفت كي جانب اشاره مو

خذمتاع الحصن من حين سے قيامت مراد ہے ، عرب اوگ ايك كھڑى ہے لے كرب انتها مدت تك كومين كہتے ہيں -مطلق ایام سے تین دنوں کی مراد کابیان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُهُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلاقَةِ أَيَّامٍ ) لِأَنَّهُ اسْمُ جَمْعِ ذُكِرَ مُنكَّرًا فَيُتَنَّاوَلُ أَفَلَ الْجَمْعِ وَهُوَ النَّلاثُ . وَلَوْ حَلَفَ لا يُكُلُّمُهُ الْأَيَّامَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : عَلَى أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكُلُّمُهُ الشُّهُورَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ مَا عَلَى اثْنَى عَشَرَ اللَّهُوَّا إِلَّانَّ اللَّامَ لِلْمَعْهُودِ وَهُوَ مَا ذَكُونَا مِ إِلَّانَّهُ يَدُورُ

وَلَهُ أَنَّهُ جَمْعٌ مُعَرَّفٌ فَيَنْصَرِفُ إِلَى أَقْصَى مَا يُذْكَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ ( وَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَكَافِي الْجُمَعِ وَالسِّنِينَ ) وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْعُمُرِ لِأَنَّهُ لَا مَعْهُودَ دُونَهُ

اورجس نے میشم اٹھ فی کدوہ چندونوں تک کلام ند کرے گا تو اس تشم کوتین ونوں پرمحمول کیا جائے گا۔ کیونکدانہ م اسم جمع ہے · ك وعره ذكركيا كياب يس ميم ازكم جمع كوشال بوكااوروه تمن ب-اورجباس فيتم اشانى كه الايكمه الايام انوحفرت

الم ما حب عليه كزديك الرحماس كامم دن دنول مرجمول موكى-

صاحبين فرمات بي كدايك بفت تك باتى رب كى اورجس في يتم الله في كديا يكلمه الشهود "توامام اعظم عليدالرحمد

الحجة تك \_اى طرح الركبا كه اس مبينه مين كام نه كرونگا توجيخة دن اس مبينے ميں ۽ تي جي وہ ليے جو نينگے اور اگر يون كبا كه آج دن میں کا من کرونگا تو اس وقت سے غروب آفر ب تک اورا گررات میں کہ آج رات میں کلام نہ کروں گا تو رات کا بتنا حصہ باتی ہے وہ مر دارا جائے اورا کر کہا آج اور کل اور پرسوں کلام نہ کرون گا تو درمیان کی را تیں بھی داخل ہیں لیعنی رات میں کلام کرنے ہے بھی تھم وٹ با بھی۔ اور اگر کہا کدنہ آئ کلام کرونگا اور نہ کل اور نہ پرسوں تو راتوں میں کلام کرسکتا ہے کہ بیا کید تھی ہے۔ بلکہ تین التميس جي كرتين دِنوں كے ليے ملحدہ على دوجي \_ ( بحرالرائق ، كتاب الا يمان ، جسم ، ص ١١٠٥)

### نلام کی آزادی کوخدمت ہے معلق کرنے کا بیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ خَدَمْتِي أَيَّامًا كَئِيرَةً قَأَنْتَ حُرٌّ قَالًا يَّامُ الْكَثِيرَةُ عِنْدَ أَبِي حَسِفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ﴾ إِلاَّمَ أَكْتَرُ مَا يَتَمَاوَلُهُ اسْمُ الْآيَامِ ، وَقَالًا : سَبْعَةُ أَيَّامِ إِلاَّنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا تَكُرَارٌ . وَقِيلَ لَوُ كَانَ الْيَمِينُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ يُذُكُّرُ فِيهَا سَفَظِ الْقَرْدِ دُونَ الْحَمْعِ.

ورجس نے پنے خلام ہے کہا کہ آئرتم نے بہت دنوں تک میری خدمت کی تو تم آزاد ہو۔تو حضرت ا ہم اعظم رضی المد عند کے زود کیا اوم کی کثرت ہے دس ون مراو میں کیونکہ ووا کثر مقدار ہے جس کو یام کالفظ شامل ہے۔جبکہ صاحبین کے نزو کیک اس ے سات ان مراد ہول کے۔ کیونکہ زیادہ ایام سبعہ سے زیادہ تکرار ہے اور بیٹی کہا گیا ہے کہ جب سم فارق زیان میں ہوتو ایام صاحب كزويك بحى مات ونول كي طرف لوشنه ولى بيم كيونكمدفارى بين لفظ اروز "مفروبي ذكركياج تاب يا يحمع كاللورير بذورتين ببوا مرتابه

ان مے مراد بیج سے اور نحوی بحث کے مطابق جس طرح جمع قلت و کٹرت کا بیان کیا گیا ہے اس طرح جمع کو محموں کیا جائے ﴾ "ن أبره وجمع قلت ہے تو اسكا المباركيا جائے گا وراً مروہ كنثرت ہے تو اس كا الله ركيا جائے گا۔ معنی كے المتبارے جمع كى وو مسميل هيں: يجمع قلت يجمع تشرت.

#### جمع قلت كي تعريف

و و جمع جوتین کے لیکروس تک افراد پر دلالت کرے۔ جیسے اُقلو الّی اُلفیس وعیرہ جمع قلت کے اوزان اس کے مندرجہ ذیل جیاوزان بیں۔ لینی ان اوزان میں ہے کسی وزن پرآنے والی جمع "جمع قلت" کہلائے گی۔

(١) أَفَعَالٌ جِيسِزَأَقُلامٌ (٣) فِعُلَةٌ جِيسِنِغِلْمَةٌ .(٣) أَفُعُلْ جِيسِزَلِفُسٌ .(٣) أَفُعِلَةٌ جيسے

کے زو یک میتم دی ماہ پر مشتمل ہو کی جبکہ صاحبین کے زو یک بارہ ماہ تک باقی رہے گی۔ کیونکہ الف اِم معہود کیلئے آتا ہے اور معہود وی ہے جس کوہم بیان کر بھے ہیں۔ کیونکہ ماہ کا دارو مدارای پر ہے۔

حضرت الام العظم رضى القدعند كى دليل مديج كه مدجمع معرف بدالف وله م بهل جمع كے ذكر سے اس كا انتہا كى عد د**مراد بوگا** اور بياس كى جانب راجع ہوكى اورو ودل ہے۔اورا مام صاحب عديه الرحمہ كے نز ديك "الجمع" اورائسنين" كالجمى اس طرح تكم ہے۔ صاحبین کے نزد کیان کی معم تمام مرکیلتے ہوگی کیونکداس سے تعور اتو معبود بی نبیس ہے۔

جمع اوراسم جمع من فرق بدك جمع ك ليمفرد بونا ضرورى ب من لفيظه هويا من عير لفيظه ، جبراسم جمع وه بجروج كا معن تود يركراس كاكوني مفردنه و جيسے : فَوْم، رَهُ طُل وغيرو -

مقتضى عام بون پرنكره بھى عام بوتا ہے۔ جيسے: ﴿ وَنَفْسٍ وَ مَا سَوْهَا)

مفرداور جمع كاعام بوتا :مفرداتهم ،الف لام عمرين بوتووه بهي عموم كافائده ديتا بـمثد : (إِنَّ الْإِنْسَالَ لَهِ خَسَنِ) .اور (وَسَيَعُلُمُ الْكُفَّارُ)

مفردعام بواورمضاف بومثلًا: ((وَهدلُه ا كِتَابُهَا يَسْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِيُ -اس مرادوه ترام كتب بيرجن بي ان ك

جَعْ الرالف الم عن راسته وتواس كاعام وعاجي : (وَإِذَا الرُّسُلُّ أَفْتَتْ) يا ﴿ وَإِذْ أَحَذُنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثَاقَهُمْ ا يه ارشاد ( إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) .

ال الرح جمع مفاف بواود المحى عموم كافا كده و في بي يسي : (كُلُّ آهَنَ بِاللهِ وَمَلَيْنَكَتِه وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ).

علامها بن جيم معرى حنى عليه الرحمه لكصة بين -كه جب كسيخص في الى كه فلان عنه ايك سال كله م نه كرون كا تواس وقت ے ایک سال لینی بارہ مبینے تک کلام کرنے سے تھم ٹوٹ جائے گی۔اورا گرکہا کہ ایک مبینہ کلام نہ کریگا تو جس وقت سے تم کھال ے اس وقت ہے ایک مہینہ لیعن تنس دن مراد ہیں۔ اور اگر دن ش مسم کھائی کہ ایک دن کلام نہ کرونگا تو جس وقت ہے ممائی ہے اس وقت سے دوسرے دن کے ای وقت تک کام سے مم نوٹے کی۔ اور اگر رات میں منم کھائی کہ ایک رات کام نہ کرونگا تو اس وقت ہے دوسرے دن کے بعد والی رات کے ای وقت تک مرا دہلندا درمیان کا دن بھی شام ہے۔ اور اگر رات بیس کہا کہ منا کی فلان سے ایک دن کلم ندگرول گا تواس وقت سے غروب آفاب تک کلام کرنے سے تھم ٹوٹ جائے گی۔

اورا گردن ش کہا کہ فلا ل محص ہے ایک رات کل م نہ کروں گا تو اس وقت سے طلوع فجر تک کلام کرنے ہے تھم ٹوٹ جائے کی۔اورا یک مہینہ یا ایک دن کے روز ہیا اعتکاف کی تتم کھائی تواسے اختیار ہے جب حیاہے ایک مہینہ یا ایک دن کاروز ہیا اعت**کاف** کرلے۔اورا کر کہا اس سال کاام نہ کرونگا تو سال پورا ہونے میں جتنے دن باقی ہیں وہ لیے جا کمیں گے بیعنی اس وقت ہے خت**م ذک** 

بَابُ الْيُمِينَ فِي الْعَتِقِ وَالطَّلاقِ:

﴿ یہ باب آزادی اور طلاق میں قسم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾

عتق وطلاق کے باب کی میں فقہی مطابقت کابیان

مصنف عليه الرحمه نے بين سے متعلق مختلف ابواب كوذكركرنے كے بعد آزادى اور طلاق بين محم كھانے سے متعلق اس باب کوٹروٹ کیا ہے کیونکہ پمین عرف میں آزادی اور طلاق ہے متعلق ہے لہذا رہیمی اس کتاب میں ایک منفر دنوع ہے پس اسکوایک الگ باب من ذكركيا ہے۔ اور اس كا وقوع بھى كثرت كے ستھ پايا جاتا ہے۔ كدلوگ طلاق دينے من تشم كھانے ميں تاخير نبيل كرت بكر يحض اوقات جلد بازى كرت بين اورطلاق من طرح طرح كالتميس كهاجات بين-

طلاق زوجه كويج كى ولا دت معلق كرنے كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأْتِيهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيْتًا طَلُقَتْ ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَالَ لِأَمْتِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَأَنْتِ حُرَّةً ﴾ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيقَةً وَيُسَمَّى بِهِ فِي الْعُرْفِ، وَيُعْتَبُرُ وَلَدًا فِي النَّسْرَعِ حَتَّى تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَالذَّهُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ .

اور جب مستحض نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے بیچے کوجنم دیا تو تھے طلاق ہے پھراس نے مردہ بچہ جنا تو اس کوطلاق ہو جائے گی اور اس طرح جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو بچہ جنے گی تو تو آزاد ہے کیونکہ ببیرا ہونے والا بچہ حقیقت میں مولود ہے نیں و دحقیقت میں ولد ہوگا اور عرف میں اس کو ولد کہا جائے گا اور شریعت میں بھی اس کو وبد ہی قرار دیا جائے گا جتی کہاں کی عدت بوری ہوجائے گی اوراس کے بعد آنے والاخون نفاس کاخون ندہوگا اوراسکی مال آقا کی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ شرط ثابت ہو چل اور يح كي ولا دت بوچي هي ب

على مدابن جيم معرى حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كس فخص نے كہا كہ جيلى عورت جومير انكاح ميں آئے اسے طان ق ب اوردویا زیادہ نکاح کیے تو جس ہے آخر میں نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی اسے طلاق برج میکی مگراس کاعلم اس وقت ہوگا جب وہ تخص م الكونكه جب تك زنده بي بيس كها جاسكا كدير بيلي بي كيونكه بوسكتا بيكاس كے بعداور نكاح كرلے البذاأس كے مرنے

(فيوضات رضويه (جديمة) (ITF) تشريحات هدايه

> : أَلْسَنَهُ ۚ . (۵)مُفُعِلُونَ . عِبِي : مُسْلِمُونَ . (٢) مُفْعِلاَتُ . عِبِي : مُسْلِمَاتُ . جمع كثرت كى تعريف

وہ جن جودئ سے اوپر لامحدودافراد پر دلالت كرے۔جيے :عُلَمَاء ، طَلَبَةٌ وغيرہ ، جمع كثرت كاور ان: اس كثير اوزان ہیں چندمشہوراوزان درج ذیل ہیں۔

رفِ عَ الَّهِ عَلَى الَّهُ . فَ عَلاء . فَ عَالَم الله ُ. فَغُلْ شِيدِ:رُسُلْ فَعُولْ شِيدِ:نُجُومْ . فَعَالَ شِيدِ:خُدَّامْ فَعُلَى شِيدِ:مَرُصَى فَعَلَةً . عِي: طَلَبَةٌ . فِعَلْ . عِي: فِرَقْ. • فِعُلانْ. عِي : عِلْمَانْ .

منبيه: جمع كثرت كبعض صيغ ايسے بيل كمان كى مزيدجم كمرنبيل بن عتى بيسے:

سِوَارٌ كى جمع أَسُورَةُ اورأَسُورَةٌ كى جمع أَسَاوِرُ بهداب آكم بيراس كى جمع مكر بين بن سکتی ۔ ایسی جمع کو "جمع منتہی الجموع" کہتے ہیں۔

فيوضات رضويه (جلر المراحم ١٢٢) ﴿١٢٢﴾ تشريحات عدايه

مزادى كاالى بى تبيس بے حالاتك آزادى جزاء ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل میہ ہے کہ مطلق اسم ولد وصف حیات کے ساتھ مقید ہے کیونکہ جا رہے ہے ا اے سبب اس کی آزادی کا ارادہ کیا ہے اور حریت وہ قوت حکمیہ ہے جس تسلط غیر کوختم کرنے کیلئے ظاہر ہوتی ہے جبکہ مردہ میں بیقوت ٹابت نہیں ہے لبذااہم وید وصف حیات کے ساتھ متصف ہوگا اور سائی طرح ہو جائے گا جس طرح کسی حالف نے کہا کہ آگر تو نے زندہ ز کے کوجنم دیا تو وہ آزاد ہے۔ فعلاف طلاق اورام ولد کی آزادی کی جزاء کے کیونکدان کی جزاء قید کی صلاحیت نبیس رکھتی۔

عد مه علا وَالدين منفى عليه الرحمه لكينة بين كه جب كسي خص في ابني بيوى سے بيكها كه جو يجھ تيرے شكم ميں ہے اگراز كا بي تو تجھ کواکی طابی آ اوراز کی ہے و دو،اوراز کالڑکی دونوں بیدا ہوئے تو پچھ بیس۔ای طرح اگر کہا کہ بوری میں جو پچھ ہے اگر گیہوں ہیں تو تحجے طل ق یا آ ٹا ہے تو تحقیے طلاق، اور بوری میں گیبول اور آٹا دونول میں تو سیجھ بیں اور بول کہا کہ اگر تیرے بیٹ می از کا ہے تو ایک طان آ اور لڑکی تو دواور دونوں ہوئے تو تین طانا قیں ہوئیں۔ ( درمختار ، کتاب طان آ)

عد مدیل بن محمد زبیدی حنفی علیه الرحمه لکھتے میں کہ جب سی شخص نیعورت ہے کہ اگر تیرے بچہ بیدا ہوتو تجھ کو طواق ا اب مورت کہتی ہے میرے بچہ بہیدا ہوااور شو ہر تکنذیب کرتا ہے اور شل ظاہر نہ تھا نہ شو ہرے حمل کا اقرار کیا تھ تو صرف جنائی کی شہادت پر تھم طد ق نددینگے۔اورا گرید بہر کدا گر تو بچہ جنے تو طلاق ہاور مُر دو بچہ بیدا ہوا طلاق ہوگئی اور کیا بچہ جنی اور بعض اعصاب بن چکے تھے جب بمی طلاق موکی ورزیمیں۔ (جو ہرہ نیرہ، کتاب طلاق)

يتني نظ م الدين حنى عليه الرحمد لكهة مين كه جب كسي مخص في عورت النه كبرا الربو بجد جني تو بخه كوطل ق، پهركب اكر تو أ الحركا جنے تو دوطلاقیں ،اوراز کا ہوا تو تیمن واقع ہوگئیں۔اوراگر یوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھے کو دوطلاقیں ، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہے ر کا بوتو تجھ کوطوا ق ، اور لڑ کا ہوا تو ایک ن طال ق ہوگی اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدت مجھی گزرجائے گی۔ (عالم کیری، کتاب طواق) علامها بن تجيم مصرى حنى مديد الرحمه لكصته بيل كه جب كسطخف نے اپني عورت سے كہا اگرتو جنے تو تخصے طعاق ہے اور مرو دیا كيا بجه بيدا موا قوطان بو موكن ، بإل أرابيا كي بجه بيدا مواجس كاعضانه بنع مون توطاق تدموني - ( بحرالرائق ، كتاب الديمان ) نلام کی آزادی کوخریدنے سے علق کرنے کا بیان

( وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌ فَاشْتَرَى عَنْدًا عَتَقَ) لِأَنَّ ٱلْأُوَّلَ اسْمُ لِفَرْدٍ سَابِقٍ ( فَإِنَّ اشْتَوَى عَبُدَيْنِ مَعًا ثُمَّ آخَرَ لَمْ يُغْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) لِانْعِدَامِ التَّهَرُّدِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالسَّبَقِ فِي النَّالِثِ فَالْعَدَمَتُ الْأَوَّلِيَّةُ ﴿ وَإِنْ قَالَ أَوَّلُ عَلْدٍ أَشْتَرِيه وَحُدَهُ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ التَّالِثُ ﴾ لِلَّنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّفَرُدُ فِي حَالَةِ الشَّرَاء لِلَّنَّ وَحْدَهُ لِلْحَالِ لُغَةً وَالثَّالِثُ سَابِقٌ فِي

کے بعد جب معلوم ہوا کہ بیرچیسی ہے تو نصف مبر بوجہ طلاق یائے گ۔اورا گروطی ہوئی ہے تو بورا مبرمجھی لے گ ۔اوراس کی عدت جینس سے شار ہوگ ۔اورعدت میں سوگ ندکر کی اور شو ہر کی میراث نہ پائے گی۔اورا گراس صورت ندکورہ میں اس نے ایک عورت ے نکاح کیا چردوسری ہے کیا چر پہلی وطد ق دیدی بھراس ت نکاح کیا تو اگر چداس ہے ایک بارنکاح آخر میں کیا ہے مگراس کو طواق ندہوگی بلکہ دوسری کوجو کی کہ جب اس سے پہلے ایک بارنکاح کیا تو سے پہلی ہوچی سے پچھل نبیس کہدیکتے ،اسر چہدو بارہ کاح اس ہے آخریس ہوا ہے۔ (بحرافرائق ، کماب الانمان)

شیخ نظ م الدین حنق لکھتے ہیں کہ جب اس نے بیا کہ کہ اگر میں گھر میں جاؤں تو میری عورت کوطان ق ہے پھرفتنم کھانی کہ **عورت کو** طلاق تبيس ديگا اسكے بعد كھر ميں گيا تو عورت كوطلاق ہوگئى تمرتشم تبيس نو تی اورا گر پہلے طلاق شدوسينے كیشم كھائی پھر ہے كہا كہ اً سر نھر ميں ج وَ الوعورت كوطل ق ہے اور گھر ميں گيا توقعم بھی ٹو تی اور طلاق بھی ہوگئی۔ کسی تخص کوا پی عورت کوطلاق دینے كاوليل بنايا بھري**تم** کھائی کہ عورت کوطلاق نبیں دیگا ،اب اس منتم کے بعد دکیل نے اس کی عورت کوطلاق دی توسیم نوٹ گئی۔اس طرح اگر عورت ہے تواگر جائے تو تھے طار ت ہے،اس کے بعد مسم کھائی کہ طلاق نددے گاہتم کھانے کے بعد عورت نے کہا میں نے طراق جا ہی تو طلاق بھی ہوگئی اور شم بھی ٹوٹی ۔ شم کھائی کہ نکاح نہ کریگا اور دوس ہے کوایٹے نکاح کا دکیل کیا تو تشم ٹوٹ جائے گی اگر چہ یہ کہ میرا مقصدية اكما بي زبان عايجاب وقبول شكرول كار فقاوى مندييه كما بالايمان)

آ زادی کولز کا جننے سے علق کرنے کا بیان

( وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيْتًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَي وَحُدَهُ عِلْدَ أَبِي حَيِيفَةَ ، وَقَالًا : لا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ بولادَةِ الْمَيْتِ عَلَى مَا بَيُّنَّا فَتَنْحَلَّ الْيَمِينُ لَا إِلَى جَزَاءٍ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَيْسَ بِمَحَلَّ لِلْحُرِّيَّةِ وَهِيَ الْجَرَاءُ . وَلَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّ مُطُلَقَ اسْمِ الْوَلَدِ مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ لِلْآنَّهُ قَصَدَ إِنَّبَاتَ الْحُرِّيَّةِ جَرَاءً وَهِي قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ تَنظُهَرُ فِي دَفْع تَسَلُّطِ الْغَيْرِ وَلَا تَثْبُتُ فِي الْمَيْتِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِدَا وَلَدُت وَلَدًا حَيًّا ، بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَّلَاقِ وَحُرَّيَّةِ الْأَمْ

اور جب کسی تخبل نے کہا کہ اگر تونے لڑے کوجنم دیا تو وہ لڑکا آزاد ہے۔ پھراس نے مردہ لڑکے کوجنم دیا اوراس کے بعد دوسرے لائے کوچنم دیا تواہ مصاحب کے نز دیک زندہ لڑ کا صرف آزاد ہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا کہ کوئی بھی آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ مردا الركے كے پيدا ہونے كے سبب شرط تابت ہو چكى ہے جس طرح ہم بيان كر بيكے ہيں۔ لہذاتتم بغير جزاء كے واقع ہوگى كيونكه مرده لاكا

هَذَا الْوَصْفِ ( وَإِنَّ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيه فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ لَمُ يُعْتَقُ ) لِأَنَّ الْمَاخَوَ اسْمُ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا ﴿ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبُدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْآخَرُ ) لِلنَّهُ فَرُدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْآخِرِيَّةِ ﴿ وَيُعْتَقُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَغْتَبِرَ مِنْ حَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالًا : يُغْتَقُ يَوْمَ مَاتَ ) حَتَى يُغْتَبُرَ مِنْ الشُّلُتِ لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدَمِ شِرَاء ِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ.

وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّفٌ فَأَمَّا اتَّصَافُهُ بِالْآجِرِيَّةِ فَمِنْ وَقْتِ الشَّرَاءِ فَيَثُبُثُ مُسْتَنِدًا ، وَعَدَى هَذَا الْحِكَافِ تَعْلِيقُ الطَّلْقَاتِ النَّلاثِ بِهِ ، وَفَائِدَتُهُ تَطْهَرُ فِي جَريَانِ الْإِرْثِ وَعَدَمِهِ .

اور جب كى تخص نے كہا كدميراوه يبل غلام جس كويش خربيروں تووه آزاد ہاس كے بعداس نے ايك غلام خربيرا تووه آزاد بو ب ئے گا۔ کیونکہ اول اس مخص کو کہتے ہیں جو پہلے آئے والا ہو۔ مگر جب اس مخص نے ایک ساتھ دو نام خریدے اس کے بعد تیسرا غذ م خريدا تو ن ميں ہے كوئى غلام بھى آ زاد تە بہوگا۔ كيونكە پېلے دونول مين مفرد بوتانبيس پر يا گيااور تيسرے ميں پہلے ہوتا مفقو د ہے۔ لبذااس میں اولیت معدوم ہوگئی۔اوراگراس نے اس طرح کہا کہوہ پہراغلام جس کو میں تنہاخریدوں تو وہ آزاد ہے تو تیسرانلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ یہال خریدنے کی حاست میں مفرد ہونا مراد ہے۔ کیونکد لغت میں وحدہ حال کیلئے ، تا ہے جبکہ تیسرا غلام اس وصف میں سنے وال ہے۔اور جب اس نے کہا کہ وہ آخری غلام جس کو میں خربیدوں تو وہ آزاد ہے اس کے اس نے ایک غلام خریدا · اور تخص خود فوت ہو گی تو اس کا وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ نفظ آخر کا استعمال فرد ماحق کیلئے ہوتا ہے۔اور یہ ل اس غلام ہے پہلے آنے والا کوئی غلام ہی جہیں ہے۔ لیس میفلام احق نہ ہوگا اور جب تانے ایک غلام خریدا اس کے بعد دوسراغلام خریدا اور اس کے بعدوه فوت ہو گیا تو دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ بہال پر دوسرافر دلاحل الم اللہ وصف آخر ہونے سے متصف ہونے والا

حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزویک جس دن وہ غلام خرید اہے اس دن آزاد ہوجائے گا۔ تی کہ اسکی آزادی پورے ول میں معتبر ہوگی ۔جبکہ صاحبین نے کہا کہ جس دن آق فوت ہوا ہے اس دن آزاد ہوگا۔ اواس کی آزاد کی تہائی مال ہے اعتبار کی ج اے گی۔ کیونکہ اسکے حق میں آخریت کا وصف تب تابت ہوگا جب اس کے بعد کوئی غلام نہ خریدا جائے۔ اور غلام کی عدم خرید آقا کی

موت ے ابت ہوئی ہے۔ لبذا شرط آزادی بھی آتا کی موت کے وقت ثابت ہوگی اور آزادی کا انحصار اس پر ہے۔

حضرت الم اعظم رضى القدعند كى دليل بيب كدموت مد بنائے والى ب كدبياس كاخر بيدا بهوا آخرى غلام ب-اوروصف آخر سے متصف مونے میٹر بدنے کے وقت سے تابت ہے۔ پس آزادی وقت خرید کی طرف منسوب کی جائے گی۔اس اختار ف کی بنیاد پروصف آخریت کے ساتھ وطل ق ٹلاٹ کو معلق کرنے کا مسئلہ بھی اس طرح ہے۔اوراس اختیاف کا فائدہ میراث کے جاری ہونے یا نه ہونے میں بھی ظاہر ہوگا۔

ملا مدمل والدين حفى مليه الرحمه فكصة بين كه اكركها كه بيبلا غلام كه خريدول آزاد بي تواس كے كہنے كے بعد جس كو بيد خریدے گا زاد ہوجائےگا اور دوغل مالیک ساتھ خریدے تو کوئی آ زاد نہ ہوگا کہ ان میں ہے کوئی پہرائییں۔اورا گرکہا کہ پہلااغدام جس کامیں ، مک ہوں گا آزاد ہے اور ڈیڑھ نام کا ما مک ہو، توجو بوراہے آزاد ہے اور آ دھا پھھییں۔ای طرح اگر کپڑے کی نسبت کہ کہ پہد نتمان جوخر بدوں صدقہ ہےاور ڈیڑھتھان ایک ساتھ خریدا تو ایک پورے کو تعدق کرے۔ اگر کہا کہ پچھٹلا غلام جس کو میں خريدون أزاد ہے اوراسكے بعد چندغلام خريد ہے توسب ميں يجھلا آزاد ہے۔ (ورمخار، كما كبال يمان)

آزادی کوخوشخری ہے معلق کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ كُلَّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوِلَادَةِ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقِينَ عَتَقَ الْأَوَّلُ ﴾ لِأَنَّ الْبِشَارَةَ السَّمْ لِنَحَبَرِ يُغَيِّرُ بَشَرَةَ الْوَجْهِ ، وَيُشْتَرَطُ كُونُهُ سَارًّا بِالْعُرُفِ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْأُوَّلِ ﴿ وَإِنَّ بَشُّرُوهُ مَعًا عَتَقُوا ﴾ لِلَّانَّهَا تَحَقَّقَتْ مِنْ الْكُلُّ .

اورجس نے کہا کہ ہروہ غلام جس نے مجھے قلال کے ہاں والدت کی خوشخبری دی تووہ آزاد ہے اس کے بعداس کو تین غلاموں نے الگ الگ خوشخبری دی تو بہلا غلام، زاوہ و جائے گا کیونکہ خوشخبری وہ خبر ہے جو جبرے کا رنگ بدل ڈ الے البت معاشرے میں اس خر کا خوش کرنے کا ہونا شرط ہے۔جبکہ یہ یات صرف پہلے غلام سے تابت ہوئی ہے۔اور جب تینوں نے ایک ساتھ خوشخبری دی تو تنوں آزاد ہوجا کیں گے۔ کیونکہ اب خوشخبری تینوں سے ٹابت ہوئی ہے۔

شیخ تنمس الدین تمرتاشی حنفی ملیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب سمی مخص نے کہا کہ جومیرا غدام فلاں بات کی خوشخبری سنائے وہ آزاد ب اور متفرق طور برکتی غلاموں نے آ کر خبر دی تو پہلے جس نے خبر دی ہے وہ آ زاد ہوگا کہ خوشخبری سنانے کے بیمعنی ہیں کہ خوشی کی خبر دینا جس کووہ نہ جانتا ہوتو دوسرے اور تیسرے نے جوخبر دی رہ جانے کے بعدے، مہذا آراد نہ ہونے اور جھوٹی خبر دی و کہ کی فيوضات رضويه (جديم ) ﴿١٩٩﴾

(فيوضنات رضويه (جرائم)

آ زادند ہوگا كرجھوٹى خركوفو خرى تيس كتے اورا كرسب نے ايك ساتھ خردى توسب آ زاد ہوجا كيلے۔

(تنومرالا بصارة كماب الايمان)

تشريحات هدايه

حذف کے قرینے کا بیان

ا مام جلال امدین سیوطی عدیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بیرمی زکی ایک معروف قسم ہے۔ بعض علماء نے اس کے مجاز ہونے کا انکار کیا ہے كيونكه ي زكى تعريف ب كد كسى لفظ كواس كے موضوع لد معنى (يعنى جس كے ليے وہ وضع كيا تي ب) كے عدوہ كسى اور معنى مي استعمل كرنا جبكه حذف مين ايب تهين بهوتا \_

علامه ابن عطيد نے کہا ہے کہ مضاف کا حذف عين مجاز ہے جبكہ ہرايك حذف مجاز تيس ہوتا۔

ای طرح فراء کا کہنا ہے کہ حذف کی چوراقب م ہیں : کہا قسم یہ کہ جس پر مفظ اوراس کے معنی کی صحت من حیث الاسناد ا موتوف ہومثلًا :(وَسُنَلِ الْقَرْيَةَ) (بيسف:٨٢) مِن النَّلُ المحذوف ہے كيونكه الَّهُ يَنَهُ ' كى طرف سوال كي نسبت كرنا تھے نہيں ے الله يهال برسوال كى نسبت محذوف الهل اكى طرف بوگى ۔ حذف كى صرف الى تم كوابن عطيه مجاز كہتے ہيں۔

امام زنجانی نے لکھ ہے کہ حدف اس وتت مجاز ہوگا جب کداس ہے کوئی تھم بدل گیا ہو اور ندا گرکسی جگہ حدف ہے تھم تبدیل نه بوتو بيرصدف مي زينه بوگاب

ا، م قزویل نے لکھ ہے جب حذف کی وجہ سے کلمہ کا اعراب تبدیل ہو جائے تو وہ می زہو گا اور اگر حذف ہے کلمہ کا اعراب تبديل شهوتو وه مجازنه موگا\_(الانقان في علوم القرآن ، بنقرف)

غلام کی آزادی کوخرید سے معلق کرنے کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ إِنَّ اشْتَرَيْتَ فَكُلَّما فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يَجُزُ ﴾ إِلَّانَّ الشُّرُطُ قِـرَانُ النُّبَيَّةِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ ، فَأَمَّا الشُّرَاء ' فَشُوطُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ يَنُوِي عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا ﴾ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيُّ .

لَهُ مَا أَنَّ الشُّرَاء سَرَّطُ الْعِتْقِ ، فَأَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ الْقَرَابَةُ وَهَذَا لِأَنَّ السِّرَاء الْبَاتُ الْمِلْكِ وَ الْإِعْتَاقُ إِزَالَتُهُ وَبَيْكُهُ مَا مُنَافَاةٌ .

وَلَمَا أَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إِغْتَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( لَنْ يَجْزَى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُغْتِقَهُ ﴾ حَعَلَ نَفْسَ الشَّرَاء ِ إغْتَاقًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُ وَصَارَ نَظِيرٌ قَوْلِهِ سَفَّاهُ فَأَرْوَاهُ ( وَلَوْ اشْتَرَى أَمَّ وَلَدِهِ لَمْ يُجِزَّهُ ) وَمَعْمَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ

يَقُولَ إِلَّامَةٍ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بِالنَّكَاحِ إِنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي ثُمَّ اشْنَرَاهَا فَإِنَّهَا تُعْمَلُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا يَجْزِيه عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِ إِلاسْنِيلَادِ فَلا تُنْضَافُ إِلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلُّ وَجْهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذًا قَالَ لِقِنَّةٍ إِنْ اشْتَرَيْتُك فَأُسِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي حَيَّثُ يَجْزِيه عَلْهَا إِذَا اشْتَرَاهَا لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ يحِهَةٍ أَخُرَى فَلَمْ تَخْتَلُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَنَتُهُ النَّيَّةُ

ق ہوئی ہے۔

اور جب سی مخص نے کہا کہ اگر میں قدی غلام کوخر بیروں تو وہ آزاد ہے اس کے بعد اس نے اس کواسی حالت میں خرید لیا اور وہ ال سے تم كے كفارے كى نيت كيے ہوئے ہے تواس كا كفارہ ادائد ہوگا۔ كيونكہ نيت كيلئے شرط ہے كہ وہ آزادى كى علت ساتھ متصل ہو۔اورخر بداری کامعاملہ تو وہ آزادی کیلئے شرط ہے۔

اور جب کس نے اپنے باب کوشم کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے خرید اتو جارے نزد کی جائز ہے۔حضرت امام شافعی اور امام ز فرعیم الرحمہ کا اختلاف ہے ان کی دلیل ہے کہ ترید آزادی کی شرط ہے البتہ علت کا تھم تو وہ قرابت ہے اور بیاس وجہ سے ہے شرید البات ملكيت بجبكة زادى ملكيت كالزالد باورا ثبات وازاله يس فرق والتح ب-

بدر المرس دے سکتا البت بیر کہ وہ اپنے باپ کو س کا غلام پائے اس کوخر بدکر آزاد کردے۔ یہال محض خربدنے وآزادی قراد دیا گیا ہے كونكة خريد نے كے علادہ اس ميں دوسرى كوئى شرط بيں پائى جارہى لہذا بير في ميں "سقاہ فاراہ" اس كو پائى پلاكرسيراب كرديا ہے كى

اور جب سی صحص نے اپنی ام ولد کا کفارے کی نیت سے خرید اتو جائز نہیں ہے اور مسئلہ کا تھم بیہ ہے کہ وہ کسی ایسی باندی ے جس کواس نے نکاح کے ذریعے ام ولد بنایا ہواور پھروہ کیے کہ اگر میں تجھے خریدوں تو میرے لئے تسم کے کفارے ہے آزاد ہے۔اس کے بعداس نے دوبارہ وہی باندی خریدی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیونکہاس میں شرط پائی جارہی ہے لیکن کنی رے ہے کافی نہ ہوگی کیونکہ اس کی آ زادی ام ولد بنانے سے ثابت ہوئی ہے۔ پس اسکوسم کی طرف تمام اجانب سے منسوب نبیں کیا جائے گا۔ بہ خطاف اس مسئلہ کے کہ جب اس نے کسی خاص باندی ہے کہا کہ اگر میں تجھے خربیروں تو کفار وہشم مں تو آزاد ہے۔ تو وہ کفارے میں آزاد ہوجائے گی۔ جیسے ہی آدمی اس کو خریدے گا۔ کیونکداس کیلئے کوئی دوسری جانب حریت کو تابت کرنے و، لی نبیس ہے۔ پس آزادی کوشم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی رکاوٹ ندہوگی کیونکہ نبیت کفارہ خرید نے سے

فيوضنات رضويه (جارمشم)

عدامه عدد والدين حنى عليه الرحمد لكھتے ہيں كما كر خص نے كہا كم پہلا غلام كه خريدوں آزاد ہے تواس كے كہتے كے بعد جن یہ جسر بیرے گا آزاد ہوج نیگا اور دوغلام ایک ساتھ خریدے تو کوئی آزاد نہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی پہلائیس۔ اور اگر کہا کہ پہلاؤہ جس کا بیل ، مک ہوں گا ۔ زاد ہے اور ڈیڑھ غلام کا ، لک ہوا تو جو پورا ہے آ ز د ہے اور آ دھ ، پھینیں۔ای طرح اگر کیڑے نسبت کہا کہ پہرانقان جوفر بیرول صدقہ ہے اور ڈیڑھ تھان ایک ساتھ خربیرا تو ایک بورے کوتقید ق کرے۔ اگر کہا کہ پچھلاندم جس کو میں خرید درب آزاد ہے اور اسکے بعد چند غلام خریدے تو سب میں پچھلا آزاد ہے۔اوراس کا پچھلا ہو نااس و**تت معوم پول** جب میرفش مرے اس واسطے کہ جب تک زندہ ہے کسی کو پچھا نہیں کہدسکتے۔اور میداب سے آ زاوند ہوگا بلکہ جس وقت ا**س نے فری** ے ای وقت ہے آزاد قرار دیا جائے الرصحت میں خریدا جب توبالک آزاد ہاور مرض الموت میں خریدا تو تہائی مال ہے آزہ ہوگا۔اوراگراس کہنے کے بعدصرف ایک ہی نلام خریدا ہے تو آ زاد نہ ہوگا کہ بیہ پچھلا تو جب ہوگا جب اس ہے پہیے اور بھی خرید موتار (درمختار، كتاب الايمان)

# باندى كى آزادى كوجماع كمعلق كرنے كابيان

( وَمَنَ ) ( قَسَالَ إِنْ تَسَرَّيْت حَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةً ) فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ عَنَقَتْ لِأَنَّ الْيَهِينَ الْعَقَدَتُ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَارِيَةَ مُكَرَّةٌ فِي هَذَا الشُّرْطِ فَتَنَسَاوَلُ كُلَّ جَارِيَةٍ عَلَى الْانْفِرَادِ ( وَإِنَّ اشْتَوَى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمُ تُعْتَقُ ) خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : التَّسَرِّي لَا يَصِحُ إِلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكُرَ الْمِلْكِ وَصَارَ كَمَا إِذًا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنَّ طَلَّقُتُكَ فَعَبُدِى خُرٌّ يَصِيرُ التَّزَوُّحُ مَذْكُورًا.

وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ يَصِيرُ مَذُكُورًا ضَرُورَةٌ صِحَّةُ التّسَرّى وَهُوَ شَرْطٌ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَلَا يَنظُهَرُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْحَزَاءِ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ إِنَّمَا يَظُهَرُ فِي حَقّ الشُّرُطِ دُونَ الْحَزَاءِ ، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَّقْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا فَهَذِهِ وِزَانُ مَسْأَلَتِنَا .

اورجس مخض نے کہا کہ اگر میں اپنی باندی ہے جماع کروں تو وہ آزاد ہے اس کے بعداس نے الی باندی ہے جماع کیا جو اس کی ملیت میں ہے تو دہ باندی آزاد ہوجائے گی کیونکہ متم اس باندی کے تن میں پائی گئی ہے اور اس لئے کہ وہ آقا کی ملکیت ہے گی

ہوئی ہے اور اس میکم اس دلیل کے سبب بھی ہے کہ اس شرط میں بائدی تکرہ ہے ہیں ایک ایک کرے ہر بائدی کوش مل ہوگا اور جب اس نے بائدی کوخر بد کراس سے جماع کیا تو اس مسے وہ یا ندی آزاد شہوگی۔

المام زفرعديد الرحمه كااس من اختلاف بان كزد يكترى ملكيت من سيح بالبذاتسرى كاذكر ملكيت بى كاذكر بالبذامير ای طرح ہوجائے گا جیسے کسی محص نے اجنبی عورت ہے کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں میراغلام آ زاد ہے۔اس قول کے مطابق نکاح كرنا فدكور بوج ئے گا۔ جبكہ جمارى وكيل مديب كەتسرى كے سيح بمونے كيلئے بطور ضرورت ملكيت مذكور جوكى اور شرط بھى يهى چيز بے بس ضرورت كے مطابق ملكيت مقدر ہوگى \_لبذا جزاء كے حق ميں اس كا اظہار نہ ہوگا جبكہ طواق والے مسئلہ ميں ملكيت صرف شرط كے حق على طاہر بوكى \_اور بير جزاء كے حق ميں طاہر ند بوكى يبال تك كدجب اس نے كسى اجيسى عورت سے كہا كدجب ميں تخفيے طلاق ووں تو تو مطلقہ ٹلا شہر ہے اس کے بعد اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس کوطلاق دی تو مطلقہ ثلا شدنہ ہوگی بہی مسئدہما رے مسئلے

## وجود شرط وجود جراء توسرم ہے

علامدائن محمود بابرتی حقی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب شوہر نے طلاق کو نکاح کے ساتھ معلق کیا ہے لہذا شرط کے یائے جانے ك ساتھ جزاء بھى يائے جائے گئ كيونكه بينصرف يمين ہے يعنى تصرف كوشرط كے ساتھ مشروط كرنا ہے للندا اگر شرط كے موجود ہونے کے وقت ملکیت یائی جاری ہو تو بہت رقصرف درست شار ہوتا ہے اس کئے یہاں یہ بات ضروری نہیں ہوگی: جس وقت شوہر نے ال چيز کوشر طقر ارديا تھا'اس وفت وہ طلاق کا مالک تھا يائيس تھا۔

اس کی دلیل بیدہے: جس وقت شرط یائی گئی ہے اس وقت تھینی طور پر شو ہر کواس چیز کی ملکیت مصل تھی کہ وہ عورت کوطلاق استكر تفاء شرطك يائے جانے سے پہلے اس كا اثر يبي جو تا جاہيے بدا كراس تصرف ميں ركاوث ہو تو اس صورت ميں بيتصرف كرف والتحص تك محدودر بي كالمام شافعي في اليام وقف كا تدييس جوحديث فيش كي مح احناف يد كيتم إن اس مراديه ب جب تك نكاح موجود نه بوطلاق منجر (ليني فورى زمانه حال من طلاق دينا) واقع تبيس موسكتي ب- حديث من اس یکی منبوم مراد ہے یہ مفہوم سلف ہے بھی منقول ہے جن میں امام تعمی ،امام زہری اور دیگر اہل علم شامل ہیں۔

## آزادی میں لفظ کل کے احاطے کا بیان

( وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمُلُوكٍ لِي حُرُّ تُعْتَقُ أُمَّهَاتُ أُولَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ وَعَبِيدُهُ ) لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي هَوُلاء مِ اذْ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهِمْ رَقَبَةً وَيَدًا ﴿ وَلَا يُعْتَقُ مُكَاتَبُوهُ إِلَّا أَنْ يَنُويَهُمْ ) لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ ثَابِتٍ يَدًّا وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطَء الْمُكَاتَبَةِ، بِخِلَافِ أَمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَّتُ الْإِضَافَةُ فَلَا بُدَّ مِنُ النَّيَّةِ . سے مہتھ فاص ہوگا۔ میاسی طرح ہوجائے گاجیسے اس نے اس طرح کہاا حدا کما طالق وحذہ''اورای جب کسی نے اپنے نما مول ہے کہا کہ بیآزاد ہے بایدادر میتو آخری غلام آزاد ہوجائے گا جبکہ پہلے دونوں میں اس کواختیار دیاج سے گا۔اوراس کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔

#### عطف بهرنب كابيان

تشريحات مدايه

عطف بالحروف وہ تابع ہے کہ اس کی طرف وہی پچھ منسوب ہوتا ہے جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف ہوتی ہے اور اس نبت سے یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں ،اسے عطف نسق بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے قَامَّ زَیْدٌ وَعَمَّرٌ و

وضاحت : اسمثال میں عَمْرُو معطوف بالحرف ہے۔ قَامَ علی کنست ذَیْدٌ اور عَمْرٌ و دونوں کی طرف کی تی ہاور اس نہیں عَمْرُ و معطوف بالحرف ہے۔ قام علی کنسبت نے یددونوں ہی مقصود ہیں۔

#### معطوف كي تعريف

معطوف عليہ كہتے ہيں، جيسے جناء كينى زَيْدٌ وَعَمُوّو ـ مِن زَيْدٌ معطوف عليه اور عَمْرُوم عطوف - عابع كومعطوف اور متبوع كومعطوف عليه اور عَمْرٌ ومعطوف - -

#### نوك:

تا الع اور متبوع دونول مقصود بالنسبة تو ہوئے لیکن ضروری نہیں کدونوں کی طرف نسبت کی نوعیت بھی ایک ہوجیہ جاء کینی ریال لا عَدُسرٌ و ، یہاں ذَیْدٌ کی طرف آنے کی اور عُمرٌ وکی طرف ندا نے کی نسبت کی گئی ہے۔ اور یہاں میقصود بھی تھ کد زید کی طرف آنے کی نسبت کی گئی ہے۔ اور یہاں میقصود بھی تھ کد زید کی طرف آنے کی نسبت کی نوعیت مختلف طرف آنے کی نسبت کی جائے اور تمرٌ وسے اسکی نوعیت مختلف

حرف عطف دن بین: واق فاء ، ثم حتلی ، او ،اما ، ام ، لا ، بل • ،لکن ، معطوف کے چندضروری تواعد

الله المعمول كالعل المعمول براوت المعمول براوت المعمول بالمعمل المعمول المعمول بالمعمول بالمعمول المعمول المعم

الله المريد كاعطف جمله اسميه براور فعليه كافعديه برمناسب بوتائه ليكن برتس بهى جائز ب جي حساء كَيْكُ وَ عَلِي ذُهَت بِ

﴿ الله عَلَا مِنْ عَلَمَ مَا مِنْ الله مَعْمِر رِاوراته مُعْمِر كاعطف المُعْمِر بِالله علم المَعْمِر بِالرَّبِ المُعْمِد بِاللهُ وَعَمْرُونَ وَ اللهُ وَعَمْرُونَ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَعَمْرُونَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمْرُونَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمْرُونَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمْرُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(فيوطنات رطنويه (جلزمنم) ﴿١٢١﴾

2.7

اورجس شخص نے کہا کہ میرابرمملوک آزاد ہے تو اس کے امہات اولاد و مدیراورتمام غلام آزاد ہوجا کیں ہے۔ کیونکہ ان تار شریعلی اله طلاق اضافت پائی جارہی ہے کیونکہ ان میں رقبہ اور قبضہ دونوں کے اعتبارے ملکیت ٹابت نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کی ملکت ٹابت نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کی ملکت ٹابت نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کی ملک نہ ہے اور مکا تب کی ملکت ٹابت نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کی ملک نہ ہے اور مکا تبداس سے نہیں کہ اس سے اس کیلئے وطی کرنا حل النہیں ہے جبکہ ام ولد اور مدیرہ میں ایسانہیں ہے۔ اور مکاتب میں شمل ڈالنے والی چیز اضافت ہے لہذا اس کیلئے ثبت کولازمی قرار ویا گیا ہے۔

#### لفظ "كل" كالحاق شرط كابيان

اس کے بعد آرہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہات کی وضاحت کی ہے: فدکورہ بالا الفاظ میں سے لفظ 'کل' اپنی حقیقت کے اعتبار سے شوط کے لئے حرف شرط کے بعد محلا آپا کرتا ہے اور شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آپا کرتا ہے اور شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آپا کرتا ہے اور شرط کے لئے حرف شرط کے بعد فعل آپا کرتا ہے اور شرط کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں بیروال کیا جا سکتا ہے جب بیا فی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہوتا نہیں ہے' تو پھر آپ نے اسے یہاں کیوں ذکر کیا ہے۔ مصنف اس کا جواب و بے ہوتا ہے۔ یہاں کیوں ذکر کیا ہے۔ مصنف اس کا جواب و بے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں: اس کوشرط کے سم تھواس سے لاحق کیا گیا ہے' کیونکہ فعل کا ای اسم کے ساتھ تعنق ہوتا ہے جواس لا

#### بيو ليول كومطلقه كهني كابيان

( وَمَنُ قَالَ لِنِسُوةٍ لَهُ هَذِهِ طَائِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتُ الْآخِيرَةُ وَلَهُ الَّخِيَارُ فِي الْآوَلِيَّنِ)

إِلَّنَ كَلِمَةَ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَدُّكُورَيْنِ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْآوَلِيَّيْنِ ثُمَّ عَطَفَ النَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَقَةِ لِأَنَّ الْعَطُفَ لِللَّمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ السُطَلَقَةِ لِأَنَّ الْعَطُفَ لِللَّمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ السُطَلَقَةِ لِأَنَّ الْعَطُفَ لِللَّمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنْ السُعَطَلَقَةِ لِأَنَّ الْعَطُفَ النَّالِةَ وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَلَا لَيْعِيدِهِ هَذَا خُرُّ أَوْ هَذَا وَهَذَا عَتَقَ الْأَخِيرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأَوْلَيْنِ) لِمَا بَيْنَا .

#### 12.

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالتَّزُوُّجِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

یہ باب خرید وفر وخت اور تزوت کوغیرہ میں قتم کھانے کے بیان میں ہے

ببيع وشراء كانتم كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه نکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ نے غیر ذالک سے مراد طلاق ،عمّاق اور ضرب مرادلیا ہے ۔ یونکہ ان چیزوں کا تصرف قتم کے کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ان کے کثرت وقوع کے سبب ان کو مابعد ہے مقدم ذکر کیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ ،ج کے مص ۹۰ ہیروت)

فریدوفروخت میں قتم کا اطلاق عرف میں عام ہے بلکہ ہمارے لا ہوراور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ابھی کئی ہا زاروں میں قتم کھانے کا روج عام ہے بلکہ گا کہ کوڈیل کرنے کے مختلف طریقے بنائے ہیں جن سے کلام بھی صراحت کے ساتھ قتم کے الفاظاور بھی کنایہ کے ساتھ حلف ویقین دہائی کرانے کیلئے طرز کلام استعمال کیا جاتا ہے۔

خرید وفر وخت نه کرنے کی متنم کابیان

ادرجن شخص نے تشم اٹھ ئی کہ وہ دینے کرے گا نہ خریدے گا اور ندا جرت پر دے گا پھراس نے ایسے بندے کو وکل بنایہ جس سے بیت مرانجام دید ہے ۔ تو حالف حانث ندہوگا کیونکہ یہاں عقد عاقد کی جانب سے پایا جا رہا ہے جس کہ عقد کے حقوق عقد سے حقوق عقد سے حقق تی سے حقق تی کے مقد کے حقوق عقد سے حقق تی سے حقق تی سے لہذا اگر حالف عاقد ہوتا تو وہ حانث ہوجاتا ہیں جو اس میں شرطتھی وہ نہیں پائی گئی اور عقد کا آمر کی طرف پایا جاتھ است میں مشرطتی ہوئی تا ہیں جو اس میں شرطتھی وہ نہیں پائی گئی اور عقد کا آمر کی طرف پایا جاتھ است می مورک ہو کیونکہ اس میں مشقت ہے یا حالف دہد ہے وال ہو اللہ اللہ ذات خود عقد مذکرتا ہو کیونکہ اس نے خودا لیے کام سے روکا ہے جس کو نہ کرنا اس کی عادت ہے۔

المرادة الترجيد كثروع من واقع بون والى واؤعطف كى غرض منبين آتى بلكه استينا ف كيك آتى بهر جيم وقافوا المستحدة المرادة المرجيد واؤممتانفه المرجيد والمرستانفه كهتم بين المرادة المرجيد واؤممتانفه الدرجيل وجمله مستانفه كهتم بين -

﴿ عَمْير مرفوع منصل بارزي مسترير عطف كرما بوتو بهل غمير مرفوع منفصل كرماته الكي تاكيدا، ناضروري بيد بيع نعونه ا أنتم وَ مَن مَعَكُمُ (تم في اورتمها رسماتهيول في بات يالى (الشكُنُ آنت وَزَوْجُكَ الْجَدُّةَ .

﴿ حَمْير بحرور پرعطف كرنا بوتوعمو ماحرف جركااعاده كياجاتا ب- جيسه مَوَدُثُ بِهِ وَبِزَيْدُ اور بِعض اوقات اعاده بيس كياجا ، جيسة قرآن باك بين وَ تُحفُّر بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ آيا بـ

فائده: بعض عبارتول مين عطف كي بينثانيان موتى بين -عط عط ياعف عف.

### عطف بيان كي تعريف

وہ تا اللہ آبُو مُخت تو نہ ہولیکن صفت کی طرح اپنے متبوع کو واضح کرے بدا پے متبوع ہے زیارہ مشہور ہوتا ہے۔ جمع اَقُسَمَ با اللهِ آبُو حَفْصِ عُمَرُ ، اس مثال میں عمر تا بع ہے جس نے متبوع ابوطفس کو واضح کیا۔ اور قَالَ عَبْدُ الوّ خعنِ آبُو هُرَبُرَةً، تا لِعَ مُحطف بیان اور متبوع کومین کہتے ہیں۔

#### عطف بیان کے چندضروری قواعد

ا وردوسرى ملى أَبُو هُرَيْرَ أَتَعطف بيان بين - مشهور كوعطف بيان بن كي جيد ندكوره بالامثالول مين بهلى مي عسفر اوردوسرى من أَبُو هُرَيْرَ أَتَعطف بيان بين -

ﷺ آگرمتبوع معرفہ بوتو عطف بیان اسکی وضاحت کرتا ہے جیسے مذکورہ مثالیں اور نکرہ بوتو اسکی تخصیص کا فائدہ ویتا ہے۔ جیسے وَیُسْقِلٰی مِنْ مّاء یہ صَدِیدِ یہ اس مثال میں صدید عطف بیان نے ماء متبوع کی تخصیص کی۔

﴿ عَطَفَ بِمَا لَتَحْصِيصُ اورازالدو بَمَ كَيلِيَّ بِحَى آتَ اسْتِ بِسِي أَوْ كَسَفَّ ارَبَّةٌ طَعَامٌ مَسْئِكِينَ اور امَنَا بِوَتِ الْعَلَمِينَ ، رَبِّ نُوسنى وَ هَزُوْنَ .

طَعَامُ مَسْكِیْنَ نَے كَفَاره كِي اقسام مِس طعام كُوخَاص كرديا ہے اور لفظ رَبِّ مُوْسىٰ وَهَارُوْنَ نِے نُرعون پرائيان لانے اور اسكے دعوائے رپوییت كااز الد كي ہے۔

وہ اس کو سمر کی طرف منسوب کرتا ہے اور عقد کے حقوق آمر کی طرف لوشنے والے بیں وکیل کی طرف ندہوں مے۔اور جب حاف ئے کہا کہ میری نبیت میکی کدان کا مول میں خود کلام نہ کرول گا تو صرف قضا و کے اعتبارے اس کی تقید این کرلی جائے۔ اور ہم ان شاءالله ال كافرق بيان كرمي محمه

#### قاعده ، وكالت ان چيزول شي جائز ہے

وكالت ان چيزول مي جائز ہے جہال اصل موكل كے بغيراس كام كامقصد بورا ہوسكتا ہے۔ (الفروق) اس کی د صاحت ہے ہے۔ کد کی حمادات یا معاملات میں ایسے بھی احکام ہیں جہاں اصل آدمی کے سوااگر اس کا وکیل اختیار کواصل جدى كالمرف عطاكرده طافت كمطابق استعال كرے ، تو شريعت كمطابق اس كيلئے جائز ہے۔

#### الكاثروت يهم ولايضار كاتب ولاشهيد (الخ)

کی کا تب اور گواو کونقصان ند پہنچایا جائے۔اس آیت میں بد بیان کیا گیا ہے کہ آپ جس سے کتابت کرارہے ہیں اس کواپنی ومتاويزات كاكواه اوروكل متاريب ميل لهذا أست تكليف شريبني الى جائے۔

جس طرح تسى كودولها كى طرف سے وكيل بنايا جاتا ہے اور وہ دولها كى جكد پر اقرار نكاح كرتا ہے تا ہم اس كا اغتيار صرف اقرار

تك بوتا بندك بورے دولها كادكام اسيردك والح بين-

## قاعده، ہروہ تعل جس كامقعداصل محص سے بورانہ ہو

ہر وہ فعل جس کا مقصد اصل محض بعنی موکل کے بغیر بورانہ ہو سکے واس میں وکالت جائز تہیں۔(اعروق) اس کی وضاحت بدہے کہ جس طرح تماز میں کسی مخص کو وکیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اس طرح تو اصل مقصدی فوت ہوجا تا ہے کہ نماز کا مقصد بندگ اور کمال خشوع وخضوع کا اظهار کیا جائے الیمن وکیل کے خشوع وخضوع سے موکل میں وہ کیفیت پیدائبیں ہوسکتی۔ اس طرح فتم کھانے کا معاملہ ہے کیونکہ مم کھانے کا اصل منشاء ومتصدیہ ہے کہ مم کھانے والا اپنے دعوے کی صدافت کا اظہار

كريكين دوسر مخض كي تتم كمانے يہ يملي حض كي صدافت كا جوت جيس ل سكتا۔

ای طرح اشد ضرورت کے بغیر شہادت کیلئے بھی کسی دوسر کے خص کو وکیل بیس بنایا جاسکتا ،البۃ بعض خاص حالات و واقعات اورضرورت کے موقع پربعض علاءاس کیلئے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اور اسکی وجہ بھی بدہے کہ گواہ کی صدافت کا اعتبار نبیں ہوسکتا ، گناہ اورمعصیت کی میں وکالت نبیس ہوسکتی ہے ، کیونکہ شریعت ہمیں گنا ہوں سے روکتی ہے۔ اور جبکہ ان میں وکیل بنانے كامطلبيب كرشرى طوريرانيس ثابت كياجائ -جواس كينيادى مقصد كے خلاف ب- (الفروق)

چوری ، زنااور کئی حدود وقصاص کے بہت زیاد ومسائل ہیں جہاں کسی کو دکیل نہیں بنایا جاسکتا۔اور نہ ہی حدود کا نفاذ وکیل کی وجہ

فيوضات رضويه (جدرممم)

علامداین ہام حنقی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ بعض عقداس قتم سے ہیں کدان کے حقوق اسٹی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے عقدص در ہوا دراس میں وکیل کواسکی حاجت تہیں کہ رہے جس فلال کی طرف سے رہے تقد کرتا ہول جیسے خرید تا، بیچنا، کرایہ پر دینا کر پرلینا۔اوربعض تعل ایسے ہیں جن میں وکیل کوموکل کی طرف تسبت کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے مقدمہ لڑا تا کہ وکیل کو کہنا پر پار سید عوی میں اینے غلاں موکل کی طرف ہے کرتا ہوں اور بعض تعل ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل فائدہ ای کو ہوتا ہے جوا**س معل ک**ی ے کین جس پر وہ فعل دا تع ہے جیسے اولا دکو مارنا۔ان متیزل قسموں میں اگر خود کرے توقیم ٹوٹے کی اوراس کے تکم ہے دوسرے کیا و تہیں مثلاً تسم کھائی کہ بیرچیز میں تہیں خرید دل گا اور دوسرے ہے خرید وائی یافسم کھائی کے گھوڑ اکرایہ پرتیمیں دونگا ورووسرے میدکام لیا یا دعوی شد کرونگا اوروکیل ہے دعوٰ ہے کرایا یا اپنے لڑ کے کوئیس مار و فطا اور دوم سے سے مارے کو کہا تو ان سب صورتو**ں عرف** نہیں ٹونی۔اور جوعقدال مسم کے ہیں کہان کے حقوق اسکے لیے نہیں جس ہے وہ عقد صادر ہوں کہ بیٹھ محض متوسط ہوتا ہے بر حقوق انتکے لیے ہوں جس نے تھم دیا ہے اور جومؤ کل ہے جیسے نکاح ، ندم آزاد کرتا، بہد،صدقہ، وصیت،قرض لین، امانت کی عاريت ديناه عاريت بين ويا جو السيجول كدان كاغتر ومصلحت تتم كرف والے كے ليے ہے جيسے غلام كومارتا ، فرج كرم، فرج تقاض ، ذین کا قبصہ کرنا ، کپٹر ایہنن ، کپٹر اسلو نا ، مکان بنوانا تو ان سب میں خواہ خود کرلے یا دوسرے ہے کرائے بہر حال مسمون ج التي مشاقتهم كها في كد نكاح تبيل كريكا اورسى والبين نكاح كاويش كردياس وكيل في نكاح كرديا بابهوصدق ووصيت اورقرف ي کے لیے دوسرے کوولیل کیا اور وکیل نے بیکام اشجام دیے یاشم کھائی کہ کپڑ انہیں پہنے گا اور ووسرے کہا اس نے پہنا دیا ہم کھ ٹی کہ کپڑے نہیں سلوائے گا اس کے حکم سے دوسرے نے سلوائے یا مکان نہیں بنائےگا اور اسکے حکم ہے دوسرے نے بنایا و تُوتُ كُنِّ \_ ( فَيْ القديريشرح بدايية كتاب الايمان )

# شادی ندر نے کی سم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَمَفَ لَا يَتَرَوَّ حُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوُ لَا يُغْتِقُ فَوَ كَلَ بِذَلِكَ حَنِثَ ﴾ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا سَفِيسٌ وَمُعَبِّرٌ وَلِهَدَا لَا يُضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ مَلَ إِلَى الْآمِرِ ، وَخُقُوقُ الْعَقْدِ تَرُجِعُ إِلَى الْآمِرِ لَا إِلَيْهِ ﴿ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتَ أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بِهِ لَمْ يَدِينَ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ وَسَنْشِيرُ إِلَى الْمَعْسَى فِي الْفَرْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

<u>۔</u> اور جس شخص نے نتم اٹھائی کہ وہ شادی نہ کرے گایا طلاق نہیں دے گایا آ زاد نیس کرے گا پھراس نے اس کا دیل جائے ہوں حانث ہوجائے گا کیونکہ اس حوالے ہے وکیل ترجمان دسفیر ہے ای سبب سے وہ عقد کواپنی جانب مضاف کرنے والانبیں ہے۔ <del>ک</del>

ے اصل برجاری کیاجا سکتا ہے۔

عدمدا بن جيم معرى حنى عبيدالرحمد لكعية بيل كدجب محض في يتم كمانى كدفلال چيز بيل خريد عايانيل ينج كا اورنيت ے کدندخودا ہے ہ تھے خریرے بیچ کا نددوس سے بیام لے گااور دوس سے فریدوائی یا بیوائی تو تسم ٹوٹ کی کدا لی بیت كرك سي فودا بي او پريخي كرلى -اى طرح كرايسي نيت تونيس بي كريدهم كاف والا أن وكور بيس بي كه ايس جزاي ہ تھ ہے خرید تے بیچے نہیں بیں تواب بھی دوسرے ہے خریدوانے بیچو نے سے تھم ٹوٹ جا بیٹی ۔اورا سروو محف بھی خود خرید قالد بھی دوسرے سے خربیدوا تا ہے تو اگر اکثر خود خربیر تا ہے تو دکیل کے خربیر نے سے نہیں ٹوٹے گی اور اگر اکثر خربیدوا تا ہے تو ثوب ب يى \_( بحرالرائل، كرب الايمان)

الم م الى كه قلال چيز خيل خريد سے كايا نبيس يج كا ور دوسر ب كي طرف سے خريدى يا نبي تو تسم نوث كئے فيسم مَا في كوفي خرید ہے گایا نہیں بیچے گا اور نیٹ فاسد کے ساتھ فریدی یہ بی توقتم نوٹ کی اگر چہ قبضہ نہ ہوا ہو۔ ای طرح اگر ہو نئے یا مشتری نے افتیار والسي كالبي كيركما بوجب بحمم أوث كي

#### ترك شادي مروعيد كابيان

حفرت انس كہتے ہيں، تين مى حضو علي كا عبدت كا حال معوم كرنے كے ليے آپ كى بيو يول كے پاس معوم كرنے سے: جب انبیں بتایا گیا قرانہوں نے سیمانی کی عبادت کی مقدار کو کم جانا، کہنے لگے نجی مفاق ہے جورا کی مقابلہ؟ ان سے نو سے گنا و ہوئے نہ بحدیث ہوں گے۔ (اور ہم لوگ معموم نہیں ہیں ، لیل ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتی جاہے) چٹانچان می ا بک نے اپنے لیے یہ ہے کیا کہ وہ بمیشہ بوری رات تو اقل میں گز ارے گاء دوسرے نے کہا میں بمیشہ بلانا نہ نفی روزے رکھوں گاادر تیسرے صاحب نے کہا میں زندگی بجرعورتول ہے انگ تھنگ رہوں گا۔ بھی شادی نہ کردل گا، جب آپ ایک کوان کے ان جو گیانہ خبالہ ت کی اطلاع می تو آ ہے چھنے ان کے پاس سے اور فر مایہ کہتم ہی لوگ ہوجنہوں نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے؟ دی**کھوی** تم سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے وا ما ہوں اور اس کی متا فرہ نی ہے : بچنے وا ما ہول کیکن دیجھو میں روز ہے بھی رکھتا ہوں اور نہیں جگ ر کھٹا ، نوافل مجی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ،اور دیکھو میں بیویاں بھی رکھتا ہوں سوتمبارے لیے خبریت میرے طریقہ کی بیپرو**ی می** ہا در بیش کی نگاہ میں میری سنت کی وقعت نہیں ، جومیری سنت سے بے رخی برتے وہ میرے گروہ میں ہے نہیں ،اس کا جھے **کوڈ** 

# غلام كونه مارنے كي قسم الفانے كابيان

( لَوْ حَلَفَ لَا يَضُرِبُ عَبُدَهُ أَوْ لَا يَذُبَحُ شَاتَه فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْتُ فِي يَعِينِهِ ) لِأَنَّ الْمَالِكَ لَهُ إِلَايَةُ ضَرْبِ عَبْدِهِ وَدَبْحِ شَاتِه فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ عَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتَهُ رَاجِعَةً إلى

(فيوضات رضويه (جلافح) الْمَامِرِ فَيَسْجُعُلُ هُوَ مُبَاشِرًا إِذْ لَا حُقُوقَ لَهُ تَرْجِعُ إِلَى الْمَأْمُورِ ( وَكُو قَالَ عَسَت أَنْ لَا أَتُولَى ذَلِكَ بِنَفْسِي دِينَ فِي الْقَضَاءِ) بِخِلَافِ مَا تَقَدُّمْ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ. وَوَجُهُ اللَّهُ رُقِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ إِلَّا تَكَلَّمًا بِكُلَامٍ يُفْضِي إِلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا ، وَالْأَمْرُ بِلَاكِ مِثْلُ النَّكُلُمِ بِهِ وَاللَّهُ ظُ يَنْتَظِمُهُمَا ، فَإِذَا نَوَى النَّكُلُمَ بِهِ فَقَدْ نَوَى الْخُصُوصَ فِي الْعَامُ فَيَدِينُ دِيَانَةً لَا قَصَاءً ، أَمَّا الذَّبُحُ وَالضَّرْبُ فَفِعُلَّ حِسَّى يُعْرَف

بِأْنُرِهِ ، وَالنُّسُبَةُ إِلَى الْآمِرِ بِالتَّسْبِيبِ مَجَازٌ ، فَإِذَا نَوَى الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نَوَى الْحَقِيقَةَ

فَيُصَدُّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً"

اور جب کی مخص نے بیشم اٹھ تی کدوہ اپنے غلام نہ مارے گا اور وہ اپنی بمری کو ڈیج نہ کرے گا اس کے بعد اس نے کسی دوسرے تخص کو بھی کام کرنے کا تھم دیا اور اس نے بیام کرویئے تو صالف صائث ہوجائے گا۔ کیونکہ حالف اپنے غیرم اور اپنی بحری کا یک ہے اوراس کوغلام کو مارے اور بحری کوؤئے کرنے کی ول بہت حاصل ہے ہی اس کیلئے بیتی ہوگا کہ وہ کسی دوسرے بندے کا اس كاله بك بناد ما ورفقه كا قاعده ب- "" جوفض كسى چيز كاما لك بوتا بوه دوسر كواس كاما لك بنائے كاحق ركھتا ہے۔غلام كو مارے اور بکری کو ذرج کرنے کا تفع خود آمر وحالف کی طرف لوشنے وال ہے ہیں حالف کو بی عاقد ومبا شرقر اردیں سے اور جب حالف ہی مباشر ہوگا (تولازی امر ہے کہ وی جانث ہوگا) کیونکہ ان کاموں کے حقوق ماً مور کی طرف لوشنے والے تبیں ہیں۔ اور جب و غف نے بیکہا کہ میری نیت میسی کہ میں بدذات خود میا م نہ کروں گا تو بطور قضاء اس کی تصدیق کر لی جائے گی۔البت طلاق وقاق كمائل من اليانيس بجويان كردي كي ين-

اور فرق کی دلیل بیہ بے طلاق صرف ہو لئے کا نام ہے جو بیوی پر وتوع طلاق کا سبب ہے اور طلاق کا تھم دیتا کار م کی طرح ہے اور غظام ان دونوں کوشائل ہے محرجب والف نے خوداس سے بولنے کی نیت کی ۔ تواس نے عام میں خاص کی نیت کی ہے۔ تو بطور ویانت اس کی تقمد میں کی جائے گی لیکن بطور قضاء اس کی تقدیق نہ کی جائے گی۔جبکہ ہرنا اور ذیح کرنا میسی تعل ہے۔جوابیخ اثر ے جان ای جاتا ہے۔ اور آمر کے سب ہونے کی وجہ ہال کی طرف ان کی نسبت میزی طور پر ہوتی ہے۔ اور جب حالف نے خود اس كام كى نيت كى بياتواس يداسطرح بواجيساس في حقيقت كى نيت كى بيتواب بطور ديانت وقضاءاس كى تفعديق كى جائك كى -جو محص کسی چیز کاما لک ہوتا ہے وہ دوسرے کواس کا مالک بنانے کاحق رکھتا ہے۔قاعدہ فقہید

جوفص كسى چيز كاما لك بوتا ہے وہ دومرے كواس كاما لك بنانے كاحل ركھتا ہے۔ قاعدہ فقبيد ،اس كى وضاحت ساہے كمكيت ذات اختیار کل دینے والی ہے البت شرق احکام کی رعایت کے مطابق اجازت واختیار ہے۔

بيني كونه مارنے كي متم الممانے كابيان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصْرِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ إِنْسَامًا فَضَرَبَهُ لَمْ يَحْتُ ﴾ فِي يَمِيبِهِ إِلاَّ مَنْفَعَةً ضَرُبِ الْوَلَدِ عَائِدَةً إِلَيْهِ وَهُوَ التَّأَدُّبُ وَالتَّنْقُفُ فَلَمْ يَنْسِبُ فَعَلَهُ إِلَى الْآمِرِ ، بِخِلافِ الأمر بسطَرب العبد إلان منفعة الاثنمار بأمره عائدة إلى الآمر فيطاف الفعل الدو وَمَنْ قَالَ لِلغَيْرِهِ إِنْ بِعْت لَك هَذَا النُّوبَ فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ فَدَسَّ الْمَحْلُوثُ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ فِي إِلِيَابِ الْمُحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ لَمْ يَحْنَتْ ) لِأَنْ حَرُف اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِي الخيه النيابَة وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَلَهُ بِأُمْرِهِ إِذْ الْبَيْعُ تَجْرِي فِيهِ النيابَةُ وَلَمْ تُوجَد ، بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ إِنْ بِعُت ثُوبًا لَك حَيْثُ يَحْنَثُ إِذَا بَاعَ ثُوبًا مَمْلُوكًا لَهُ ، صَوَاءً كَانَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِهِيْدِ أَمْرِهِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعُلَمْ ، إِلَّانَ حَرْفَ اللَّامِ دَخَلَ عَلَى الْعَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَّهِ فَيَ قُتَ ضِي الانحِيْصَاصَ بِهِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَمُلُوكًا لَهُ ، وَيَظِيرُهُ الصِّيَاعَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَكُلُّ مَا تَجْرِى فِيهِ البَّابَةُ ، بِخِلَافِ الْأَكُلِ وَالشُّرُبِ وَضَرُّبِ الْعَلَامِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّيَابَةَ فَلَا يَقْتُرِ قُ الْحُكُمُ فِيهِ فِي الْوَجْهَيْنِ.

**€**IΛ•**>** 

اور جب کسی نے بیتم اٹھانی کدوہ اپنے اڑ کے کوندہ رے کا پھر اس نے کسی دوسرے کا مار نے کا حکم دیداور ما مور نے اس کو مارا تو حاسف اپن تتم میں حائث ندہوگا کیونکد نے کو مارنے کی منفعت نے بی کی طرف نوشنے والی ہے اور و واس کوادب سکھا تا اور مجمالا ے اس ما مور کاعمل آمری طرف منسوب ند ہوگا البعثہ جب غلام کو مار نے کا تھم دیں تو میسئنداس کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کا قائده آمرے عم كو بجالا تا ہے إلى يهال آمركا آؤرماً موركى منسوب بوكا-

اور جب می مخص نے دوسرے آدمی کوکہا کہ جب میں بیتمہارے سئے کیڑا فروخت کروں تو اس کی بیوی کوطان ق ہاس کے بعد محلوف علیہ نے حامف کے کپڑوں میں ایک کپڑا جمپاریا اور حالف نے اس کو بچے دیا جبکہ اس کو چمپانے کا پندی بیٹی ہے تو حان ند ہوگا کیونکہ حرف لام بیج داخل ہوا ہے اور بیج کومحلوف عدیہ پر ساتھ خاص کرنے کا تقاضہ کرنے والد ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ حالف محدوف علید کے عظم سے میر کام کرے کیونکہ میں نیابت جاری ہوتی ہے۔ اور وہ بہاں میں پائی گئے۔ بدخلاف اس مورت کے کہ جب اس نے کہا کہ میں نے تمہارا کیڑا فروخت کیا تو (میری یوی کوطلاق ہے) توجب محلوف علیہ کی ملکیت والا کیڑا فروخت کرے گا تووہ حانث ہوجائے گا۔اگر چدوہ اس کے حکم سے کرے یا اس کے حکم کے بغیر کرے اور خواہ اس کو اس کاعلم ہویا نہ ہو۔ کیونکہ حرف لام

عین پرداخل ہوا ہے اور وہی عین لینی کپڑ احرف ل م کے قریب ہے اور اس کی صورت میہ کے دوہ کپڑ امحوف علیہ کامملوک ہواور اس ك منال زركرى اور درزى باور جروه چيزجس على نيابت جارى جو -البته كلانے بينے اور غلام كومار نے على ايد نبيس ب- كيونك ان میں ہے کی میں جمی نیابت کا اختال ہی نہیں ہے ہی دونوں صورتوں میں اس کا حکم ایک سما ہوگا۔

# وكالت كے جواز كے مواقع كابيان

و کالت ان چیز وں میں جائز ہے جہاں اصل موکل کے بغیراس کا م کامقصد بورا ہوسکتا ہے۔ (الفروق) اس کی وضاحت میہ ب- كركن عبدات يامع منات مي ايسي بهي احكام بين جب راصل ، دي كيسواا كراس كاوكيل اختيار كواصل آ دي كي طرف سے عطا كرده طاقت كمطابق استعال كرے ، تو شريعت كمطابق ال كيلئے جائز ہے۔

ال كا ثرت يه عولا يضار كاتب ولا شهيد (الخ)

کسی کا تب اور واو کوغضان ند کانچا یاجائے ۔اس آیت پٹس بیرین کیا گیا ہے کہ آپ جس ہے کہ ایت کرار سے بیں اس کواچی ومتاويزات كا كواواوروكيل بنارب إلى لبذاأت تكليف ندائج إلى جائد

جس طرح کسی کودوبها کی طرف ہے وکیل بنایا جاتا ہے اور وہ دولہ کی جگہ پر اقر اینکاح کرتا ہے تا ہم اس کا افتایار صرف اقر ار تك بوتا بندك بور ب دولها كاحكام است يردك جات يا-

ہروہ فعل جس کا مقصداصل مخص مینی موکل کے بغیر پورانہ ہوسکے،اس میں وکا است جا تزمیس ۔(الفروق)

اس کی وضاحت بیہ ہے کہ جس طرح نمی زمین کسی مخص کو وکیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس طرح تو اصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے کہ نراز کا مقصد بندگی اور کمال خشوع وخضوع کا اظہار کیا جائے الیکن وکیل سے خشوع وخضوع سے موکل میں وہ کیفیت پیدائییں ہو

ای طرح قتم کھانے کا معاملہ ہے کیونکہ تنم کھانے کا اصل منشاء ومقصد سیہے کہ تنم کھانے والا اپنے دعوے کی صدافت کا اظہار كركيكن دومري فخف كالتم كهانے سے بہلے فعل كى صدافت كا ثبوت نبيل السكا۔

ای طرح اشد ضرورت کے بغیرشہادت کیلئے بھی کسی دوسر ہے تخص کو دکیل نہیں بنایا جاسکتا ،البۃ بعض خاص حالات وواقعات اور ضرورت کے موقع پربعض علیء اس کیلئے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اور آسکی وجہ بھی ہدہے کہ گواہ کی صدافت کا اعتبار نہیں ہوسکتا ، گزواور معصیت کی بھی وکالت نہیں ہو سکتی ہے ، کیونکہ شرایعت ہمیں گن ہول ہے روکتی ہے۔ اور جبکہ ان میں وکیل بنانے کا مطلب بے کے شرعی طور پر انہیں تا بت کیا جائے۔جواس کے بنیا دی مقصد کے خلاف ہے۔ (القروق)

فيوضنات رضويه (جرافع)

اعتاه:

چوری ، زنااور کی حدود وقصاص کے بہت زید دومسائل ہیں جہاں کسی کودکیل نہیں بنایا جاسکتا۔اور ندی حدود کا نفاذ وکیل کی وجہ سے اصل پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

غلام كى آزادى كوفروخت معلق كرنے كابيان

( وَمَنْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ حُرُّ إِنْ بِعْتِهِ فَبَاعَهُ عَلَى أَنَهُ بِالْخِيَارِ عَنَقَ) لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَهُو الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ ( وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِى إِنْ اشْتَوَبْتِهِ فَهُو حُرُّ الْبَيْعُ وَالْمِلْكُ فَانِمٌ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فَالْمَثَوَاهُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فَالْمَثَوَاهُ وَالْمُعَلَّقُ وَهُوَ الشَّرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فَالْمُتَوَاهُ وَهُو الشَّرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فَالْمُعَلِّقُ وَهُو الشَّرَاءُ وَالْمِلْكُ قَائِمٌ فِي اللَّهُ وَالمُعَلَّقُ فَالْمَعْلَقُ وَهُو الشَّرَاءُ وَالْمُعَلِقُ وَالمُعَلِّقُ وَهُو الشَّرَاءُ وَالْمُعَلِّقُ وَالمُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَوَاء وَالْمُعَلِّقُ وَالمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّقُ مِنْ وَلَوْ لَكُولُو اللَّهُ وَالْمُعَلِّقُ مِنْ وَلَوْ لَكُولُو الْمُعْلَقُ مِنْ اللَّهُ الْمُتَالِقُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَقُ مَا اللَّهُ ا

﴿ وَمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَبِعُ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذِهِ الْأَمَّةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَعْنَقَ أَوْ دَبَّرَ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ﴾ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِفَوَاتِ مَحَلَيَةِ الْبَيْعِ

2.

اور جب کی خفس نے کہ کہ میراغلام آزاد ہا گری س کو بچوں اس کے بعداس نے خیار شرط کے ستھاس کوفروخت کرویا

تو دہ غمام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جر رہی ہا ور دہ شرط ہے ہا ورغلام ش ابھی تک حالف کی ملکیت باتی ہے پس جزار ہی گابت ہوگی اور اس طرح جب کسی مشتری نے کہ کہ جب میں اس کوخریدوں تو بیآ زاد ہا اس کے بعداس نے وس کوخیار شرط کے ساتھ خریدا۔ تب وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جو رہی ہا وروہ شرط ہی ہے۔ اور اس میں مشتری کی ملکیت موجود ہے۔
مائٹھ خریدا۔ تب وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جو رہی ہا وروہ شرط ہی ہو وہاتی ہے کیونکہ میں مشتری کی ملکیت موجود ہے۔
مائٹھ خریدا۔ تب وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جو رہی ہا دروہ شرط ہی وہ باتی ہے کیونکہ میں مسلم ترادی ہو ہاتی ہی میں ہی ہوجائے ہی ہا کہ ہی ہوجائے ہی ہا کہ ہی ہوجائے گا کہ ہیں مطلقہ ہوجائے گی کیونکہ شرط پائی جاری ہا اور وہ شرط ہی ہے۔ اور وہ گی ہو گی کیونکہ شرط پائی جاری ہے اور وہ شرط ہی ہے۔ اور وہ شرط ہی ہے۔ اور وہ کا گلات ہوجائے گی کیونکہ شرط پائی جاری ہے اور وہ شرط ہی ہے۔ اور وہ شرط ہی ہے۔ اور وہ شرط ہی ہے۔ (لہذا می مابت ہوجائے گا)

رے کھائی کہ بیجنے کے لیے مند ندفرید سے گااور کھر کے فریق کے لیے فریدا پھر کسی دجہ سے بھی ڈال تو حسم نہیں ٹوٹی میس کھائی کہ

سر کو با کرد یا تو سر کا اور کسی فض نے ہے اس کے تھم کے بیچ دی اور اس نے اس کو جا کز کرد یا تو تسم نہیں ٹوٹی ہاں اگر دہ متم کھ نی کہ بید جا نور نیچ ڈالے گا اور وہ چوری ہوگی تو جب کھانے در ایسا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اسکی چیز نہیں بیچاہے تو ٹوٹ کی میں کھی نی کہ بید جا نور نیچ ڈالے گا اور وہ چوری ہوگی تو جب کی اس کے مرنے کا بیتین ند ہو تم نیس نوٹ کی کے کسی چیز کا بھی و کئی یہ نئے نے کہا جس بارہ رو ہے ہے کم جس نہیں دونگا اس نے کہا گر سے کہا اگر سے کہا اگر اور در وہیے جس نول تو میری گورت کو خلاق ہے کہر وہی چیز تیرہ جس یا بارہ رو ہے اور کوئی کیڑ اوغیرہ رو ہے پراٹ فدکر کے خریدی بینی برہ سے زیادہ دو ہے تو طلاق ہوگئی اور اگر گیارہ رو ہے اور ان کے ساتھ کھی کیڑ اوغیرہ دیا تو نہیں۔ ( عالمگیری

مر بعض کپڑے اس زہ ندھیں ایسے ہیں کدان کے دُھلنے کی نوبت نہیں آئی وہ اگرائے استعالی ہیں کہ انھیں پرانا کہتے ہوں زمین

#### بوی کی طلاق کو معلق کرنے کا بیان

( وَإِذَا قَالَتُ الْمَوْأَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجُتَ عَلِى فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِى طَالِقٌ ثَلاثًا طَلُقَتُ هَذِهِ النَّيِ الْمَوْلَةِ فِي الْقَضَاءِ) وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنْهَا لَا تَطُلُقُ لِآنَهُ أَخْرَجَهُ جُوَابًا فَيَنْطَيِقُ عَلَيْهِ ، وَلَأَنَّ غَرَضَهُ إِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَنَقَيَّدُ بِهِ .

وَجُـهُ الطَّاهِ عُمُومُ الْكَلامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرْفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِنَّا ، وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ إِبِحَاشُهَا حِينَ اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَهُ الشَّرْعُ وَمَعَ التَّرَدُدِ لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا ، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِيَالَةً لَا قَضَاءً لِلْأَنَّهُ تَخْصِيصُ الْعَامُ .

#### 2.1

تفناء يبي علم موكا كيونكهاس كي وجدف مرب كتم كالفاظ كاعموم بجبكه ايسيموقعه برف ندك غرض بحي يرعن بوعتى بكدويل کوال کے اعتراض پرمزادینا چاہتا ہے کہال نے شرعا حل کام پراعتراض کیوں کیا ہے تو کام کے عموم اور مزادیج کی فرق ے احتمال کے باوجود کسی اور بیوی کی نیت کے احتمال کی وجہ سے میشم دارات حال سے مقید ندین سے کی ، ہاں اگر دومری بیوی کی نبيت كرے واگر چەدە دىينة معتبر قرار دى جائيلى كيل قضاء معتبر نەبوكى كيونكە بيىموم بىل تخصيص ہے جبكه دادىپ ھال تخصيص فيس

ال مقصد کے لئے بیرمثال کافی ہے تا ہم وضاحت اور فائد وکوزائد بنانے کے لئے اس پر مزید چند مثالیس پیش کرتا ہوں کہ تحض احتمال کی صورت میں دارائب حال معتبر نہیں ہوتا ، ہدار کی مثال کے بعد دوسری مثال ہے ہے کہ ، جو پہلے تز را کہ بیوی یا غلام یا ہم ج نے کو تیار ہوتو اس موقعہ پر بیوی کوطان ق یا غلام کوآ زادی کی علی ال طان ق م کھانا جواجازت سے مشر وط نہ ہوتو رہتم عام اور مطلق ہوگی ورطک یا تکان کی موجود کی سے مشروط نہ ہوگی ، کیونکہ یہاں پراگر چہدول لب حال کی وجہ سے اس مسم کے مقیر ہونے کا احمال بيكن سياحة ل معترضه وكاكيونكدالفاظ مع عموم ب،

ه م احمد رضا بريدوي حنفي عليه الرحمه لكصة بين -

ال كے ساتھ يہ بحى ممكن ہے كہ مم كھانے واسے كا مقصد جميشہ كيلئے بيوى يا غلام كو با برج نے سے روكن بوء كيونكه ان كے ياك وس كا ايك ايد راز ب جوان كے باہر جانے سے افشاء ہوجائے كا اور خفت الله ما پڑے كى يديوى كو بميشہ كيلئے باہر تكلنے سے روكا مقصود ہوا گرچہوہ نکاح ہے بہراورجدا بھی ہوجائے کیونکہ غیرت مندلوگ اپنی مطلقہ کی عورت کی کو چہ گردی پر بھی غیرت اورعار محسوں کرتے ہیں کہ وگ کہیں سے کہ بیال اس کی بیوی ہے اگر چہ اس کی بیوی سربقہ زمانے کے فاط سے کہتے ہول بلکہ غیرت مندا فی مباشرت شدہ مورت کوفراق اورطل ق کے بعد بھی دوسرے کی مباشرت میں دیکھن پہند بیں کرتے ،اس کے طلاق مغدظ کے بعد جی وہ اس کوا پی تھرانی میں رکھتے ہوئے اس کے تمام اخراج ت کی کفاست کرتے ہیں پھراس مضمون کی تقعد بیتی میں نے حدیث میں پاقی

مصنف عبدالرزاق می فرماتے ہیں ہمیں معمر نے زبری سے خبر دی ہے انہوں نے فرمایا کدایک محض نے حضور علیدالعلاق والسلام سے سوال کیاا ورعرض کی ایک مخص ایک بیوی کے ساتھ کی غیر مردکویائے وقتل کردے ، تو حضور علیہ الصوق والسلام نے فرمایا كدكي تم النة أقال بات كونيس سفة كدوه كي فرمار باب واس يرديكر اصىب في عرض كي يرسول الله (ملى الله تعالى عليه وسلم) اک مخض کو ملامت نه فرما کمیں کیونکہ میر غیور مخص ہے خدا کی قتم میر مرف با کرہ مورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کی طل ق دی ہوئی عورت كودوسراكونى بحى بمين عن عكاح نبيس كرسكتار توحضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كدالله متعالى قل كي اجازت نبيس وعا ماسوائے (قاضی کے ہاں اس کے خلاف ) مواہ بیش کرنے کے، ( (مصنف عبدالرزاق، صدیث ۱۱۹۱۷)

وه سائل حصرت عباده بن صامت رضي الله تعالى عند منه ،اوراس غيرت كي وجد اليك بي وقعة تين طلاقيس دينا كناه قرارويا م ہے کہ شرب مبغوش چنز کوشری و جت ہے زا کداستھ ل کرنے پر حلالہ کی شرط کومز اکے طور پر مقرر کیا گیا ہے اور اس وجہ سے حل لہ میں دوسرے محص سے صرف نکاح کو کافی نہ قرار دیا گیا بلکہ جب تک ایک دوسرے کے مزے کو نہ چکے لیں حلالہ مل جیس ہوسکتا، بیہ سے تاکہ غیر تمند ہوگ تین طلاقیں دیئے ہے بازر ہیں اورخواہ تخواہ دوسرے تف کے محاصد کوایتے گلے میں شدالیں ، والعیا فہ بند،اس کے برخلاف اگرتشم کواجازت ہے مشروط کیا ہوتو مجراجازت کی ولایت فتم ہوجانے لیتن نکاح فتم ہوجانے پرقسم ساقط بوبالیکی () وہ جو گزرا کہ خاند نے بیوی ہے کہا کہ تیری اجازت کے بغیر دوسری عورت کو بیوی نہ بناؤں گا اتوبیسم موجودہ بیوی سے كائ كى مات سے تحق ند بوكى (بلكداس بيوك سے نكاح محتم بونے كے بعد بھى اس كى اجازت مرورى بوكى)

استهم كاستفعد بيوى كويريشاني سے بيمانا ہے \_\_\_ كيونكه بيوى كى يريش فى صرف نكاح كى حالت سے تحق تهيس كيونكه بار با یہ ہوتا ہے کہ فر تت کے وقت بھی حور تیل س بقد ف ندکی دوسری ش دی ہے ملین ہوتی ہیں ، ابنا وقت یا دکر کے اپنے بچائے دوسری کو یت و کھے کر رہے یا تی ہیں، \_\_\_\_ ( غرضیک چونکہ بیوی کی پریشانی دوسری عورت کی وجہ سے صرف حالب نکاح سے مقل جیس بلکہ جدائی کے بعد بھی اس چیز یروہ پر بٹان ہوتی ہے لہذااس پر بٹ نی سے بی تا حالید نکاح کے بعد بھی ہوسکتا ہے لہذا ہے ہوگ سے فرال کے بعد قائم رہے کی اس کے برخد ف اگر خاند تھم کھائے کہ تو میری اجازت کے بغیر باہرنہ جائے کی تو ایسم حالب نکاح سے مقد ہوگی جیسا کراس کی وجہ پہلے ہم بیان کر بھے ہیں۔

(۱) بیوی کوغیر مخص ہے ہے تکلف یہ تی کرتے ہوئے یائے تو اس وقت تھم کھائے کہ اس کے بعد اگر تونے بیگائے مرد سے بت كى نكاح كى رى تيرب كلے سے نكل جائے كى لينى تجمع طلاق بوكى ، جبكه كمريش نوكر جاكر بيں جو خاندكى اجازت سے كمريش آتے جاتے ہیں جن کو بیوی کھر کے کاموں کے متعلق مرایات دیتی ہے ہوں ہی بیوی کے چھایا چھوچھی زادیا خالدزادیا خاند کے بھائی فندل اجازت ے کھر آتے ہیں یاای کھر ہیں رہے ہیں اور ہیوی اسے فائد کی رضامندی سے ان تمام حضرات ہے بات کرلی راتی ہے، اس ورواست حال کے باوجود میلوگ اس مسم ہے مستنی تبین ہوں سے بلکہ بیوی مسم کے بعد کھر کے نوکر باان فرکورہ قریبوں ا المات كرے كى تواس كوطلاق موجائے كى \_ (فراوي رضويہ جلد ١١٠ كاب الايمان)

( عناميشر ح الهدامية ج ٤٠٥ مناميروت)

وَلَهُ أَنَّ الْيَزَامَ الْإِحْرَامِ بِهَلِهِ الْعِبَارَةِ غَيْرٌ مُتَعَارَفِي وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهُ بِاغْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ فَامْنِنْعَ أَصَّلا

فراد ورجس مخص كعبد يس مواياكس اورمق م ير مواوراس في بيكها كم جمد يربيت الله تك يا كعبرشريف تك بدل چلاا واجب ے۔ تواس پر ہیدں تج یا عمر و کرنا واجب ہے اور جب وہ جا ہے تو وہ سوار ہوجائے اور دم دے جبکہ تیاس کے مطابق اس پر چلنا کچھ واجب ميس بي كونكه الل في اليم چيز كواد زم كيا بي جوقر بت واجبه ش سينيس باورند مقعود بدذ ات باوراي رائد مب حفرت امر عنی رضی التدعندے روایت کی کمیا ہے کیونک اس لفظ سے جے یا عمر ہ کرنے کا وجوب لوگوں میں معروف ہے۔ اور میاس طرح مو ب عصال نے کہا کہ جھ پر پیدل بیت اللہ کی زیارت کرنا واجب ہوتواس پر پیدل بی واجب موگا اور اگر وہ جا ہے تو سوار موکر ارے وروم دے اور اس کو ہم کتاب المناسك من بيان كر يكے بين ۔ اور جب كى مخص نے كر جمع ير بيت القد كيلي لكنا يا جا واجب ہے تواس پر پھو بھی لازم شہو گا کیونکہ اس لفظ سے بچ یا عمرے کا لزوم معروف جیس ہے۔

ادر جب سي مخص نے كہا كر جي يرصف اور مروه تك چينا واجب ہے تو اس يرجي كيوواجب شد موكا اور يرحكم إمام صدحب عليه الرحمد عرد يك ہے۔

ماحين ني كما كماس كول اعلى المشى الى الحرم الميني من الرجح ياعمره واجب بوكا - اوراكراس في الى المسجد الحرام ا ی و مجی ای اختلاف پر ہوگا اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ لفظ حرم بیت اللہ کوشامل ہے کیونکہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں البت مسجد الرام بھی بیت اللہ وٹ مل ہے ہیں حرم کا ذکر بیت اللہ کے ذکر کے مشا بدہوجائے گا برخلاف صفاا ورمروہ کے بیونکہ وہ وولوں بیت اللہ ے ایک بیں \_حضرت امام اعظم رضی القدعند کی دیال ہے ہے کہ اس جملے سے احرام باندھنے کا از وم معروف میں ہے اور لفظ کے معنی معقی کا المبرر تے ہوئے احرام کوواجب کرنا بھی ممکن بیں ہے لہذا یہ یقیناً منع ہوجائے گا۔

حضرت ابن عبس فرماتے بیں کہ ( ایک دن) نی کریم صلی القد علیہ وسلم خطبدار شادفر مارہے منے کدا جا تک آ ب صلی انتدعلیہ والم كنظرا يك مخفس يريزى جوكم القراق آب صلى الله عليه وسلم في السمخف كيار عن دريافت قرمايا (اس كانام كيا باوربياس وتت كيال كفراج؟ ووكول في متايا كماس كانام ابوامرائيل باوراس في بينذر مانى بكد كمر ارب كاءند بيني كاءندساك عمرة الم كاورند إلكل بوالكاور بيشه روز رح كارسول كريم ملى الشعليد وسلم في (بين كر) فرمايا كداس المداد اليش آئة ، بين ادراناروزه يوراكر ... " ( بخارى مفكوة شريف: جلدسوم: مديث نمبر 604) اس مخص نے جن باتوں کی تذر مانی تھی ان میں ہے جس بات پڑھل کرتا اس کے لئے ممکن تھا اس کو پورا کرنے کا تھم و باحمیا

# بالكاليمس لي الحج والصَّالاة والصَّوم

(IAY)

﴿ بيرباب نماز، في اورروز \_ ين متم كيان مي ب

نماز، ج اورروزے کام کے باب کافقہی مطابقت کابیان

عد مدابن محود بابرتی حقی عبید الرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمدے اس باب کوب س کے باب سے مقدم ذکر کیا ہے کوک اس کا تعلق عبد دات ہے ہے اور سما بقد ابواب میمین ہے مؤخر ذکر کرنے کا سبب سیسے کدان کا وقوع کٹرت کے ساتھ موتا ہے۔اور اس میں تین طرح کے مسائل کا بیان ہے۔ایک نوع یہ ہے کہ جس مسم سے تن م فقہاء کے نزدیک نج وعمرہ ارزم ہو جاتے ہیں الد دوسرى لوئىيە ہے كہ جس سے كوكى چر بھى ل زم نيس آئى اور تيسرى نوع ك مطابق ختدانى مسائل بيان كيے سے يس

بيرل ج كرنے كاتم الفانے كابيان

﴿ وَمَنْ قَالَ وَهُوَ فِي الْكُفْدَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى الْكَفْبَةِ نَعَلَيْهِ حِحَّةً أَوْ عُمْرَةً مَاشِيًّا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْرَاقَ دَمًّا ﴾ وَفِي الْقِيَّاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيءٌ رِلْأَنَّــةُ الْتَوَمَ مَا لَيْسَلَ بِقُرْبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فِي الْأَصْلِ ، مَأْثُورٌ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَلاَّنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا إِيجَابَ الْحَمِّ وَالْعُمْرَةِ بِهَذَا اللَّفُظِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ عَلَى زِيَارَةُ الْبَيْتِ مَاشِيًا فَيَلْزَمُهُ مَاشِيًا ، وَإِنْ شَاء رَكِبَ وَأَرَاقَ دَمًّا ، وَقَدُ ذَكُرْنَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ ( وَلَوْ قَالَ عَلَى الْخُرُوحُ أَوْ الذَّهَابُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ } إِلَّانَ الْسِزَامَ الْحَمِّحُ أَوْ الْعُمْرَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ﴿ وَلَوْ قَالَ : عَلَى الْمَشْنُ إِلَى الْمَحَرَمِ أَوْ إِلَى النَّسَفَا وَالْمَرُوَّةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي قُولِهِ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْحَرَمِ حِجَّةٌ أَوْ عُمْرَةً ) وَلَوْ قَالَ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لَهُوَ عَلَى هَذَا الاحْتِلَافِ.

لَهُ مَا أَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ ، وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَصَارَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ ، بِجِلَافِ الصَّفَا وَالْمَرُوِّةِ لِأَنَّهُمَا مُنْفَصِلُانِ عَهُ.

فن فواه بیاده پاچلنے پر قادر ہو یا نہ قادر ہو، بہر صورت سواری کے ذریعیہ سفر کرے اور جالور ذریح کرے۔

حنی سے وفر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص یوں ہے کہ "میں پیادہ پا ہیت اللہ جاتا اپنے اوپر لازم کرتا ہوں "تو اس پر حج یا عمرہ وابب ہوتا ہے، اب و دا پنی نیت کے مطابق ان دونوں میں سے جس کو جاہے پورا کرے۔ ( لیعنی اگراس نے بیہ کہتے وقت حج کی نت کی توج کرے اور اگر عمرہ کی نیت کی تقی تو عمرہ کرے ) اور اگریوں کیے کہ "میں بیادہ یا حرم جانا یا بیادہ یا مسجد حرام جانا ا بيناويراد زم كرتابول . " تو حضرت امام ابوهنيفه كنز ديك اس ير يحدواً جب نيس موتا مكر صاحبين ليعني حضرت امام ابولوسف اور عفرت أمام محمد كنز ديك اس يرجح ياعمره واجب بهوجاتا ہے۔ اور اگر يوں كيے كه "من بيت الله جانا اپنے او پر لازم كرتا بهوں " تو ال صورت ميل متفقة طور پرمسئله بيه ب كماس كاكونى اعتبارتيس جوگالين اس برجج باعمره واجب تبيس جوگار

اگر کوئی تخص پیادہ یو جے کو جانے کی نذر مانے تو اس پر واجب ہے۔ کہ وہ کھرے پیادہ یا روانہ ہواور جب تک کہ طواف زارت سے فارخ ندہوجائے کوئی سواری استعمال ندکرے اور اگر پیادہ یا عمرے کوجانے کی نذر مانی ہوتو جب تک کہسرند منڈالے سوارى پرندچ مصدادرا كرنذر مائن والے نے كسى عذركى وجدسے بابلاعذر لوراراستديا آ دھے سے زياده سوارى پر طے كيا تو جالور ن كرنااس يرواجب موكا اوراكرة وهراسته سے كم سوارى كا استعال كيا تواس كے بفترراكيك بكرى كى قيمت بيس سے صدقد كرنا

يدل في كرنة والع كيليج جب مشقت موتواباحت سوارى:

حضرت اس رضى الله عندف كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ايك بوز مع مخف كود يكها جواسية دو بيون كاسهارا في جل را المان الدعليه وسلم في يوجها ان صاحب كاكيا حال الماكون في بتايا كدانهون في كعبركو يبدل سين كامنت انى الم آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ بیا ہے کو تکلیف میں ڈالیس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس الاربون كاظم ديا\_ ( معجم بخارى ، كماب العمره)

آ پ صلی الله علیہ وسلم نے اس کیے سوار ہونے کا تھم دیا کہ اس کو پیدل جینے کی طاقت ندھی۔عقبہ بن عامر رضی اللہ عندنے الان كياميرى بهن نے منت مانى تھى كەببيت القدتك وه بدل جائيس كى ، پھرانبوں نے جھے سے كہا كرتم اس كے متعلق رسول الله صلى النعليروسكم سي بهي يو چواو چنانچه بين في ايند عليه وسلم سے يو چها تو آپ سلى امند عليه وسلم نے فر مايا كه وه پيدل چلين اور الارجى بوجائيل\_(ميح بخارى، كتاب العمره)

حضرت عقبہ بن عامرے زوایت ہے کہ انھوں نے نبی سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا جنموں نے ينزر اني تقي كدوه فنظيمر فنكيم إول بريل مج كاسفركرين كي تورسول الندسلي الندعليدوآ لدوسلم في فرمايا ان كويد تمكم كروكدوه ا پناسر أمانيس اور سوارجول اورتين روز مدر كاليس

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول ائلد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نذر مانے کی مما نعت شروع کی تو فر مایا نذر مانے سے

(فيوضنات رضويه (طرمنع) همده تشريحات مدايه

اور جن ہوتوں پڑھل کرناکسی وجہ سے ممکن ندتھا ان کو بورا نہ کرنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچے آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھم ویا کہ او روزے کو پورا کرے لیجنی اپنی نذر کے مطابق ہمیشہ روزے رکھ کرے ، کیونکہ اطاعات وعب دات کی نذر کو پورا کرنا لازم ہے اور پیز روزے رکھنااس شخص کے لئے ایک بہتر عمل ہے جواس پر قادر ہو الیکن واضح رہے کہاس صورت میں وہ یا کچے روزے مستنی ہوتے ہیں جوشرعاً وعرفاً ممنوع بیں اوراگر وہ ان پی پنج روز ول کی بھی نیت کرے گا تو ان روز ول کوتو ژنا اس پر واجب ہوگا اور حنفیہ کے نزویک روز وتو ژیے کا کفارہ اس پرواجب ہوگا۔

جن با توں پڑھل کرناممکن ندفقد ان میں سے ایک تو "بولن " تھا جوشر کی طور پر بیناممکن ہے کہ کوئی شخص بالک ہی نہ بولے **کوئل** بعض مواقع پر "بولنا" واجب ہے،۔جیسے نماز میں قرات ،سلام کا جواب دینا اوراس کوترک کرنا گناہ ہے، چنانجیرآ پ سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بولنے کا تھم دیا واس طرح بالکل نہ بیٹھنا اور سایہ بیس ندآ ناانسان کے بس سے باہر ہے واس لئے آپ صلی القدعليد مم نے اس کو بیٹھنے اور سامیہ بیس آنے کا علم دیا۔

اور حصرت الس كہتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ( بيت الله كے سفر كے دوران) ايك بوڑ ھے كود يكھا جو ( ضعف اور كنرورى كى وجدسے ) اپنے دوبيوں كے درميان ( ان كے كاندھے پر ہاتھ ركھے ) راستہ چل رہاتھ آ ب صلى الله عليه وسم یو چھا کہ "اے کیا ہوا؟ "صحابے عرض کیا کہ اس مخص نے (بیت اللہ کو) پیادہ یا جانے کی منت من رکھی ہے۔ آپ سی اللہ عليه وسلم فرمايا "اس طرح النيخ آپ كوعذاب ( تكليف) من و الني خدا كو پرواه نبيس ب " پھر آپ صبى القدعليدوسم ف اس مخص کوسواری پر چنے کا تھم ویو۔ ( بخاری وسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں یول ہے کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے اس بوزم سے فر مایا کہ "بڑے میاں اسواری پر چلو کیونکہ اللہ تعالی تم سے اور ( حمہیں تکلیف میں ڈالنے والی تمہاری اس منت ہے

چونکہ وہ مخص اپنے بڑھا ہے اورضعف کی وجہ سے ہیدوہ یا چلنے سے عاجز ومعذور تھ اس لئے آپ سلی القدعليدوسلم في الله سواري پر چکنے کا حکم فرہ یا۔

حضرت امام شافعی نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پڑس کرتے ہوئے فر مایا کہ ایس منت کی صورت میں سواری پر چلے گا وجہ سے منت ماننے دالے پر ( بطور کفارہ ) کوئی چیز واجب نہیں ہوتی لیکن امام اعظم ابوصنیفہ فر ماتے ہیں کہ اس پر جا تور ( مجن بمری یااس کے مثل) ذیح کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ اس طرح ایک چیز کواپنے اوپر لازم کرینے کے بعد اس کو پورا کرنے ہے قام ر ہٹاہے ،حضرت امام شافعی کا دوسرا قول بھی یہی ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص بے نظر مانے کہ میں پیادہ یا بہت اللہ جاؤں گا تواس کے بارے میں علی و کے اختل فی اقوال ہیں چنانچ د مفرت امام شافعی تو میر فرماتے ہیں کہ اگر وہ مخص بیت اللہ کا سفر پیادہ یا ملے کرنے کی عاقت رکھتا ہوتو وہ بیادہ یا جائے ادراک اس کی طافت نه رکھتا ہوتو بطور کفارہ جانور ذرج کرے اور سواری پر سفر طے کرے۔ اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ بیفر ماتے جیں کہ وہ

فيوضنات رضنويه (جرأفتم) ﴿١٩٠﴾

ادراس كادار مات يس سي ج كاندمونا بالبداشرط ياكى مائ كى-

مینین ک دلیل بدے کدیدشہ دستانی پر قائم ہے لہذا اس کا مقصود عج کی تفی ہے نہ قربانی کو ٹابت کرنا ہے کیونکہ قربانی کے افابت کوئی معنی نبیس رکھتا مبدا سیاس طرح ہوجائے گا کہ چندنو کول نے کوائی دی کہاس نے جج نبیس کیا اور زیادہ سے زیادہ میدازم آئے گا کہ رینی اس طرح ہوجائے کی جس طرح کوائی کاعلم محیط ہوجائے گائیکن آسانی سے سبب ایک نفی اور دوسری تفی میں فرق نہ کیا

## روزه ندر کھنے کی شم اٹھانے کا بیان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَنَوَى الصُّومَ وَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنِثَ ) لِوُجُودِ الشَّرُطِ إِذْ الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنَّ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّقَرُّبِ ﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ يَوْمًا أَوْ صَوْمًا فَصَامَ سَاعَةً ثُمَّ أَفَطَرَ لَا يَخْنَتُ ﴾ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ التَّامَّ الْمُعْنَبُو شَرْعًا وَذَلِكَ بِإِنْهَائِهِ إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ ، وَالْيَوْمُ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ بِهِ

اور جس محض نے بیشم اٹھائی کہوہ روزہ نہ رکھے گا اس کے بعد اس نے روزے کی نبیت کرلی اور تھوڑی دہر تک روزہ رہا اس کے بعدای دن ہیں افطار کرلیا تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط یائی جارہی ہے۔ کیونکہ تقرب کی نبیت سے مفطر میام سے نیجنے کا الم روز ہ ہے اور جب کسی نے قسم اٹھ تی کہ وہ ایک دن روز ہ ندر کھے گا یا ایک روز ہ ندر کھے گا اس کے بعد اس نے تھوڑی دیر کیلئے روز ہ رکھا اور پھراس نے افط رکر لیا تو وہ حانث ندہوگا کیونکہ اس سے مراد کمل روز ہے جوشرعی طور پرمعتبر ہے اور دن کے آخر تک روزے کا پورا ہوتا ہے اور روزے کی مت کو پورا کرنے کیلئے یوم کالفظ صراحت کے ساتھ موجودہے۔

### المازندية صفى كالمما الفاف كابيان

﴿ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأً وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَتُ ، وَإِنْ سَجَّدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ حَنِث ﴾ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَكَ بِالْافْتِتَاحِ اعْتِبَارًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ.

وَجُهُ الاستِخْسَانِ أَنَّ الصَّلاةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَرْكَانِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَمَا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيعِهَا لا يُسَمَّى صَلَاةً ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ رُكُنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْإِمْسَالُ وَيَتَكُرُّرُ فِي الْجُزْء النَّانِي ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً لَا يَحْنَتُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ ) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّلاةُ المُعْتَبَرَةُ شَرِّعًا وَأَفَلَّهَا رَكَعَتَانِ لِلنَّهِي عَنْ الْبُتَيْرَاءِ. (تقذيري) كوكى چيز بدلي استق بال بدفائده ضرورب كداس بهائي المال صرف موجاتا ب-

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول المد صلی اللہ علیہ و آلہ وسم نے فر ما یا جو من اللہ کی اطاعت کی نذر کرے تو اس کو جائے كماطاعت كرب اورجونص كناوي نذر مائة تووه كناه ندكرب

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الشمسلی الله علیہ و ، لہ وسلم نے قربایا سن اور کا بور، کرنا جا کر جیس اور اس کا کلاما وہی ہے جوشم کا ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں۔ کہ میں نے احمد بن شبوبیہ سے سناوہ کہتے تنے کہ ابن مبرک نے فرمایا اس صدیث می لینی ابوسلمدوانی صدیث میں ۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ ابوسلمہ نے زہری سے بیس مند ابودا وَدفر ، تے بیس کہ میں نے امام احری صبل کوبیفرمائے مناہے کماس صدیث کو ہمارے سماھنے کردیا۔ان سے دریا فنت کیا گیا کہ کیا آپ کے نز دیک اس صدیث کا خراب ہوجانا سیجے ہے؟ اور کہا کہ ابن ابی اولیں کے علاوہ کسی اور نے بھی اسے روایت کیا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا۔ ہاں ابوب بن سلیمان الا بذال نے است روایت کیا ہے۔

## ج نه کرنے کا تیان اور کرنے کا بیان

﴿ وَمَنْ قَالَ عَبُدِى حُرٌّ إِنْ لَمُ أَحُجَّ الْعَامَ ، وَقَالَ ' : حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ ضَحّى الْعَامَ بِالْكُوفَةِ لَمْ يُعْتَقُ عَبْدُهُ ﴾ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُعْتَقُ إِلَّانَّ هَــــذِهِ شَهَــاكَــةٌ قَــامَــتُ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ النَّضْحِيَةُ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ الْبَفَاءُ الْحَجُ

وَلَهُ مَا أَنَّهَا قَامَتُ عَلَى النَّفِي لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفُي الْحَجِّ لَا إِثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ لِآنَّهُ لا مَطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ.

غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَلَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيطُ عِلْمُ الشَّاهِدِ بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يُمَيَّزُ بَيْنَ نَفْيِ وَنَفْيٍ

ورجس مخص في كهابه فدا! اكريس اس سال مج ندكرو انومير اغلام آزاد باس كے بعداس في كها كديس في مح كرايا؟ اور دیکر لوگوں نے بھی کوائی دیدی کہ حالف نے اس سال کوفہ میں قربانی دی ہے تو اس کا غلام آزا دنہ ہوگا اور بیتی خین کے فزدیک

حضرت المام محمة عليه الرحمة فرمات بي كداسكا غلام آزاد موجائ كاكيونكدية مادت ايك معلوم تلم بي يعنى قرباني واقع مولى ؟

اورجس مخص نے بیتم اٹھائی کہوہ نماز نہ پڑھے گااس کے بعدوہ کھڑا ہوااوراس نے قراکت کی اور رکوع کیا تو وہ حانث شہرا کیونکہ اگراس نے اس کے ساتھ سجدہ کیا پھرنیت تو ژی تو وہ حانث ہوج ئے گا اور قیاس بیرچا ہتا ہے کہ روزے پر قیاس کرتے ہوئے نم زشروع کرتے ہی وہ حاثث ہوجائے گا۔استھسان کی دلیل ہےہے کہ نما زمختلف ارا کیین کے مجموعے کا نام ہے پس جب تک پورے ارکان کے ساتھ نمازادانہ کرے گااسکونمازنہ کہا جائے گا۔ جبکہ روزے میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی رکن کا نام ہے اور رکنا ہے اور بیامساک دوسرے اجزاء میں مرر موتار ہتا ہے۔ اور جس مخص نے بیشم اٹھائی کہوہ کوئی نماز ندیز ھے گا توجب تک دور کعت نہ پڑھے تو وہ حانث نہ ہوگا کیونکہ اس جملے سے اس طرح کی نماز مراد ہے اور نماز کی مقدار کم از کم بھی دور کعت ہے کیونکہ ایک رکعت والی نمازے منع کیا کہا ہے۔

€19r}

علامهابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصة بين كه جب كم خفس نے نمازند يراجينے ياروزه ندر كھنے يا حج ندكرنے كي مسم كھ في الا فاسدادا کیا توقعم نہیں ٹوئی جبکہ شروع ہی ہے فاسد ہومثلاً بغیرطہارت نماز پڑھی باطلوع فجرکے بعد کھانا کھ بااورروزہ کی نیت کی۔ اورا گرشر دع صحت کے ساتھ کیا بعد کو فاسد کر دیا مثلاً ایک رکعت نماز پڑھ کرتو ڈ دی یاروز ہ رکھ کرتو ڑ دیا اگر چہ نیت کرنے کے **تھوڑے** ئى بحد تو ژويا توقتىم نوت كى \_ نمازنه پردھنے كى تتم كھائى اور قيام وقراءت دركوع كركتو ژوي توقتىم نېيىن نونى اورىجد وكركتو **ژى ت**و ٹوٹ گئے۔ قسم کھائی کہ ظہر کی نماز نہ پڑھے گا تو جب تک قعدہ التیرہ میں التیات نہ پڑھ لے تسم نہ ٹوٹے کی لیمنی اس سے قبل فاسد کرنے میں متم نہیں ٹوٹی میشم کھائی کہ سی کی اہامت نہ کر بگا اور تنہا شروع کردی پھر لوگوں نے اس کی اقتدا کر لی مکراس نے امامت کی نیت نه کی تو مقتد بول کی نماز ہوجا کیکی اگر چہ جمعہ کی نماز ہواوراس کی تشم نہ ٹو تی۔اس طرح اگر جناز ہ یاسجدہ تلاوت میں لو**کوں نے** اسکی افتدا کی جب بھی مشم نے روز آگر تھم کے بیلفظ ہوں کہ نماز میں امامت نہ کرونگا تو نماز جناز ہیں امامت کی نیت ہے جم میں الوفي كي - (ردفتار، كماب الايمان)

علامدابن تجيم مصرى حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كمی شخص نے بيتم كھائى كه فلال كے چيجے نمازنہيں پڑھے كا اوراس كى اقتدا ک مگر چیچے کھڑانہ ہوا بلکہ برابر دہنے یا بائیس کھڑے ہو کرنماز پڑھی یافتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نم زنہ پڑھے گا اوراس کی اقتدا ک اگرچە ساتھەنە كم ابوا بلكە چىچى كم ابواتتم نوث كى۔ (بحرالرائق، كتاب الايمان)

علامه ابن عابدین حنفی شامی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب سمی خض نے تئم کھائی کہ نماز وفت گزار کرنہ پڑھے گا اور سو کیا کیا ا تک کہ وقت ختم ہو گیا اگر وقت آئے ہے پہلے سویا اور وقت جانے کے بعد آئکھ کی توقتم نبیں ٹوٹی۔اور وقت ہوجانے کے بعد سود

علامیلی بن سلطان ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ جب کسی نے تشم کھائی کہ فلاں نماز جماعت سے پڑھے گااور آ دھی ہے کم جماعت

ہے لی بینی جاریا تین رکعت والی میں ایک رکعت جماعت سے پائی یا قعدہ میں شریک ہوا تو تسم ٹوٹ گئی اگر چہ جماعت کا تواب إيد كار شرح وقامية كتاب الايمان)

علامه بن جيم معرى حنى عليه الرحمد لكصة بيل كه جب محض في عورت سے كها ، اگرتو نماز جيمور سے كي تو جھ كوطلاق اور نماز قضا ہوگئی مگر پڑھ لی تو طلاق نہ ہوئی کہ عرف میں قماز جھوڑ نااہے کہتے ہیں کہ بالکل نہ پڑھے اگر چہشرعا قصدا قضا کردینے کو بھی چھوڑ ن سہتے ہیں۔ قسم کھائی کہاس مسجد میں نمازند پڑھے گااور مسجد بردھائی گئی اس نے اس حصد میں نماز پڑھی جواب زیادہ کیا میا میا ہے توقسم نہیں ٹوٹی اور بحرفتم میں ریکہا قد ںمحلّہ کی مسجد یا فلال مخض کی مسجد میں نماز نہ پڑ میں گاا درمسجد میں پچھا ضافہ ہوااس نے اس جگہ پڑھی جب مي اوت كل - ( بحرافرائق مكتاب الايمان)

(فیرضات رضویه (جرافتم) ه۱۹۵) هدایه

میں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے کیونکہ پہننا اورعورت کا سوت کا تنابید ونوں خاوند کے اسباب ملکیت میں سے نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم علیه الرحمه کی دلیل به ہے کہ عام طور پرعورت خاوند ہی کی روئی ہے سوت کا نے والی ہے اوراس کی بہی حد ہے اور یمی خاوند کا مالک ہونے کا سبب ہے لہذا اگر عورت نذر کے وقت شو ہر کی مملوکہ رونی سے سوت کات لے تو شو ہر حانث ہو جے گا۔ کیونکہ تطن کا ذکرتیس کیا گیا ہے۔

عد مدابن جيم مصري حفى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب سي خفس نے بيتم كھائى كدا پني عورت كے كاتے ہوئے سوت كا كيز اند پہنے گااورعورت نے سوت کا تااور وہ بئن کر کپڑا طیارہ وااگروہ روئی جس کاسوت بنا ہے تھم کھاتے وقت شوہر کی تھی تو پہننے سے تھم ٹوٹ گئی ورنہ بیں۔ اورا گرتشم کھائی کہ فلال کے کاتے ہوئے سوت کا کیٹر اند بینے گا اور پچھاس کا کا تا ہے اور پچھ دوسرے کا دونوں کومل کر کیٹر ا بنوایا توقتم ندثوتی اورا گرکل سوت ای کا کا تا ہوا ہے دوسرے کے کاتے ہوئے ڈورے سے بھڑا سیا گیا ہے توقسم نوٹ کنی-انگر کھا، ا چکن، شیروانی تینوں میں فرق ہے لہٰذا اگر قسم کھائی کہ شیروانی نہ پہنے گا تو انگر کھا پہننے ہے قسم نہ ٹوٹی۔اس طرح قبیص اور گرتے میں بھی فرق ہے لہذا ایک کی شم کھائی اور دوسرا پہنا تو تشم نہیں ٹوٹی اگر چہر بی میں قبیص کرتے کو کہتے ہیں۔ای طرح پتلون اور پاج مد مر بھی فرق ہے اگر چدا تکریزی میں پتلون یا جامدہی کو کہتے ہیں۔ای طرح بوٹ ند بہننے کا قتم کھائی اور ہندوستانی جوتا پہنا قتم نہ ٹوئی کہاس کو بوٹ نہیں کہتے وہم کھائی کہ کپڑ انہیں پہنے گا یانہیں خریدے گا تو مرادا تنا کپڑ اے جس سے ستر چھیا عیس اوراُس کو پہن كرنماز جائز ہوسكے اس ہے كم مثلًا ثولي بينے ميں نبيل ٹوئے كى اورا كرىم مد با ندھااوروہ اتناہے كہ سر أس ہے جھپ سكے تو ثوث كئ ورنہیں۔ای طرح ٹاٹ یا دری یا قالین مین لینے یا خریدنے سے تم ندٹونے کی اور پوشین سے ٹوٹ جا لیکی۔اورا گرفتم کھائی کہ کرنتا نہ پہنے گا اوراس صورت میں گریتے کوتہبند کی طرح باندھ لیایا جا در کی طرح اوڑ ھالیا تونہیں ٹوٹی اورا گر کہا کہ بیٹر تانہیں پہنے گا تو مح طرح بيني شم ثوث جائيكي \_ ( بحرالرائق ، كتاب الايمان )

زيورند مينفى كاسم الهان كابيان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا فَلَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَحْنَتُ لِلَّانَّهُ لَيْسَ بِحُلِيٌّ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا حَتَّى أُبِيعَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالتَّخَتُّمُ بِهِ لِقَصْدِ الْحَتْمِ ( وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنِثَ ﴾ لِأَنَّهُ خُلِيٌ وَلِهَذَا لَا يَحِلُ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ . ﴿ وَلَوْ لَبِسَ عِقْدَ لُؤُلُؤٍ غَيْرِ مُوَضّعٍ لُّمْ يَخْنَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يَخْنَتُ ﴾ لِأَنَّـهُ حُلِيٌّ حَقِيقَةً حَتَّى سُمِّي بِهِ فِي الْقُرُ آنِ . وَلَهُ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّى بِهِ عُرِّفًا إِلَّا مُرَصَّعًا ، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرُفِ . وَقِيلَ هَذَا الْحَتِلَاث عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ التَّحَلَّى بِهِ عَلَى الانْفِرَادِ مُعْنَادٌ

# باب اليمين في لبس التياب والحدي وعير و دالك

﴿ بيرباب كيثر سے اور زيورات وغيرہ بہننے كي قتم كے بيان ميں ہے ﴾ باب الباس توب وزبورات كي مم مين فقهي مطابقت كابيان

مصنف علید الرحمدے صوم و ج کے سے میان سے فارغ ہونے کے بعد زبورات اور کپڑوں کو بہننے سے متعلق سم کے بیان کوشروع کیا ہے کیونکہ بیاعام معمول کی اشیاء ہیں لہذا کم اہمیت کے سبب ان کے باب کومؤخر ذکر کیا ہے اورعب دات واحکام متعبق مے بیان کومقدم ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان کامعاملہ معاملات سے بھی اخلاقیات کی طرف جانے والا ہے۔

بیوی کے کاتے ہوئے سوت پہننے سے مسم کا بیان

( وَمَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ : إِنَّ لَبِسْتِ مِنْ غَزِّلِكِ فَهُوَ هَدَّى فَاشْتَرَى قُطًّا فَعَزَلَتُهُ وَمَسَجَتُهُ فَلَبِسَهُ فَهُوَ هَدُي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالًا ؛لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِي حَتَّى تَعْزِلَ مِنْ قُطْنٍ مَلَكُهُ يَوْمَ حَلَفَ ) وَمَعْنَى الْهَدِي التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكَّةَ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُهُدَى إِلَيْهَا .لَهُمَا أَنَّ النَّذُو إنَّ مَا يَصِحُ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدُرِلَّانَ النَّبْسَ وَغَزْلَ الْمَرُأَةِ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابٍ مِلْكِهِ .

وَلَهُ أَنَّ غَزُلَ الْمَرَأَةِ عَادَةً يَكُولُ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِمْ لُكِهِ ، وَلِهَذَا يَحْمَتُ إِذَا غَرَلَتْ مِنْ قُطْنٍ مَمْلُوكٍ لَهُ وَقُتَ النَّذْرِ لِأَنَّ الْقُطْنَ لَمْ يَصِرُ

رونی خربیری اوراسکی بیوی نے اس کا سوت کر کپڑا بنادیا اور حالف نے وہ کپڑا پہن لیا تو ا، م صدحب علیدالرحمہ کے نز دیک **وہ کپڑا** 

صاحبین کے نز دیک شوہر پر مدی کرنا واجب نہیں ہے جتی کہ بیوی اس سوت سے کپڑا کاتے جس دن خاوند تھم کا مالک ہو۔ كيونكه مدى كامعنى بيرب كيه مكه اكرمه مين صدقه كياجائے اور مدى اس كو كہتے ہيں جو مكه مكه معظمه ميں بطور صدقة بيجي كئ مو جبك صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ نذر یا ملکیت میں سیجے ہوتی ہے یہ محر ملکیت کے سبب کی مضاف ہو کرسیجے ہوا کرتی ہے اور یہال ان دونوں المست المحال المراش سے تالع ہے ہیں اس کو قراش پر سویا ہوا سمجھا جائے گا اورا کر اس بستر پر کوئی دوسر ابستر ڈال دیا گی ہوجائے گا ہورا کر اس بستر پر کوئی دوسر ابستر ڈال دیا گی ہوجائے ہوجائے میں اس کے تالع نہیں ہوتی ہیں پہلے ہے تبعت فتم ہوجائے میں اس کے تالع نہیں ہوتی ہیں پہلے ہے تبعت فتم ہوجائے م

شرر

علامہ ابن جیم مصری حنفی علیہ الرحمہ کلیمے ہیں۔ کہ جب سی مختص نے بیشم کھائی کہ اس بچھونے پرٹیس سوئے گا اور اس پردوسرا کچھوٹا اور بچپ دیا اور اس پرسویا تو تشم نہیں ٹوٹی اور اگر صرف پ در بچپ کی تو ٹوٹ گئی۔ اس چٹائی پرندسونے کی تشم کھائی تھی اس پردوسری چٹائی بچپ کرسویا تو نہیں ٹوٹی اور اگر ہوں کہا تھا کہ بچھونے پرنیس سوئے گا تو اگر چاس پردوسرا بچھوٹا بچپ دیا ہوں ٹوٹ جائے گئ چٹائی بچپ کرسویا تو نہیں ٹوٹی اور اگر ہوں کہا تھا کہ بچھونے پرنیس سوئے گا تو اگر چاس پردوسرا بچھوٹا بچپ دیا ہوں ٹوٹ جائے گئ

زمین برند بیضنے کی شم اٹھانے کا بیان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ لَمْ يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِبَاسُهُ لِأَنَّهُ تَبَعْ لَهُ يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْأَرْضِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ لِبَاسُهُ لِأَنَّهُ تَبَعْ لَهُ لَلَا يُعْتَبُرُ حَالِسًا عَلَى اللَّهِ مِنْ وَالْجُلُوسُ عَلَى سَرِيرٍ فَوَقَهُ بِسَاطٌ أَوْ عَصِيرٌ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ يُعَدَّدُ جَالِسًا عَلَيْهِ ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ ، حَصِيرٌ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ يُعَدَّدُ جَالِسًا عَلَيْهِ ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ ، وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ لِلَّانَّهُ مِثْلُ الْأَوْلِ فَقَطَعَ النَّسُبَةَ عَنْهُ .

2.7

اوراگراس نے بہتم اف کی کہ وہ زمین پرنہ بیٹھے گا اس کے بعدوہ ٹاٹ یا چٹی کی پر بیٹھ گیا تو وہ حائث نہ ہوگا کیونکہ اس کو زمین پر بیٹھ نہا تو ہوا ہوں نہ ہوگا کی کہ جب اس حالف اور زمین کے درمیان لباس حائل ہو کیونکہ لباس اس کے تابع ہے پس اس کو حائل نہ مجھا جائے گا اور جب اس نے بیٹم اشھا کی کہ وہ تخت پر نہ بیٹھے گا اس کے بعدوہ ایسے تخت پر بیٹھ گیا جس پر ٹاٹ یا چٹائی پری ہوئی تھی تو وہ حاف ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کو تخت پر جیٹھ ہوا سمجھا جائے گا اور تخت پر جیٹھ کا کہ کے طلاف اس سے کہ جہ نہی طریقہ ہے ہ خلاف اس سے کہ بہتے تھا تہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کو تخت پر جیٹھ ہوا ہے گا اور تخت پر جیٹھ کا کی کم طریقہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کو تخت پر جیٹھ ہوا ہو ہے گا اور پہلے تخت سے تعالی شم ہوج ہے گا۔

سرں ملامہ ابن جمیم معری حنی علیہ الرحمہ کلیجتے ہیں بہتم کھائی کہ زمین پرتیس ہیٹے گا اور زمین پرکوئی چیز بچہ کر جیٹا مشلا تختہ یا چرایا کھوٹا یہ چن کی توقتم کیں ٹوٹی۔ اور اگر یغیر بچھائے ہوئے بیٹے کہا اگر چہ کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ سس کی وجہ سے اس کا بدن زمین سے نہ لگا تو تشم ٹوٹ کئی اور اگر کپڑے اوتا رکرخود اس کپڑے پر بیٹھا تو تدین ٹوٹی کہا ہے زمین پر بیٹھنا نہ کہیں میے اور اگر کھ س پر بیٹھا تو تدین €19Y}

علا مدعلا وَالدین حنی علیہ الرحمہ ککھتے ہیں کہ جب کی مخص نے بیشم کھائی کہ زیورٹیس پہنے گا تو جا ندی سونے کے ہرشم کے کہنے اور موتیوں یہ جواہر کے ہارا ورسونے کی انگوشی پہننے سے تسم ٹوٹ ہوئی گا اور جا ندی کی انگوشی سے تبیں جبکہ ایک تک کی ہواور کی تک کی اور دوتا میں کی انگوشی سے تبیں جبکہ ایک تک کی ہواور کی تک کی ہواو اس سے بھی ٹوٹ ہوئی اس سے بھی ٹوٹ ہوئی گا ۔ (ورمختار، کتاب الایمان)

علامدا بن جم معری حنی علیہ الرحمہ کیسے ہیں۔ شم کھائی کہ سوتا چا ندی نہیں خرید ونگا اوران کے برتن یا ز پورخرید ہے قسم تو سکی اور رو بید یا انترانی خرید کا خرید ہے کو حرف ہیں سوتا چا ندی خرید نانہیں کہتے ۔ اس طرح شم کھائی کہتا نہانہیں خرید گا اور گیبوں خرید ہاں جی بی جو دانے بو کے بھی ہیں تو تشم نیس ٹو فی ۔ ای طرح اگر این نہیں بی تحددانے بو کے بھی ہیں تو تشم نیس ٹو فی ۔ ای طرح اگر این نہیں بی تحددانے بو کے بھی ہیں تو تشم نیس ٹو فی ۔ ای طرح اگر این نہیں بی سب چیزیں ہیں تو نہیں ٹو فی ۔ ای طرح اگر این نہیں خرید نے کہ شم کھائی اور مکان خرید ای اور کیری وغیرہ کوئی جانور خرید اجس کے تین ہیں وورد ہے تو سے تبین خرید بی گا اور زندہ بری خرید کی اس مورد ہے تو سے تبین خرید بی گا اور زندہ بری خرید کی اس کھن ہیں دورد ہے تو سے تبین خرید بی گا اور زندہ بری خرید کی ان کے دورہ نہیں خرید بی گا اور خرید اور کی کے تاب الایمان )

بستر پرندسونے کی مشم کابیان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ تَبَعُ الْفِرَاشِ فَيْعَلُهُ نَائِمًا عَلَيْهِ ( وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ ) لِأَنَّ مِثْلَ الشَّيْء لَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ فَقَطَعَ النَّسُبَةَ عَنُ الْأَوَّلِ .

2.7

\_\_\_\_\_ اورجس شخص نے بیٹم اٹھائی کہ وہ بستر پر ندسوئے گا۔اس کے بعدوہ ایسے بستر پرسوکی جس پر جادر پڑی ہوئی تھی تو وہ حاف بَالَدُ الْبِمِنِ فِي الصَّرِبِ وَالْقَائِلِ وَعَيْرٍ وَ

﴿ یہ باب قبل وضرب وغیرہ میں قسم کے بیان میں ہے ﴾

باب قل وضرب ك فتم ك فقهى مطابقت كابيان

مصنف عدیدالرحمہ نے الہاں توب وغیرہ کے باب کے بعد باب پین ضرب قبل کا بیان کیا ہے اس کا ایک سبب تاخر میہ کہ
اس میں کے بین کا دتوع بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا سب سے ہاس میں کیبین کوعرف بھی پیند نہیں کرتا لہذا قلت وقوع کے سبب اور
تادریت کے سبب اس باب کومؤ قرکیا گیا ہے۔
تادریت کے سبب اس باب کومؤ قرکیا گیا ہے۔

مارنے سے متعلق میم کافقیں بیان

عدامدابن بجيم مصری حقی عليه الرحمہ لکھتے ہيں۔ کہ جو تھل ايسا ہے کہ اس ميں مروہ وزندہ دونوں شريک ہيں ليدي دونوں کے ستھ محتی ہوسکتا ہے تو اس ميں زندگی وموت دونوں حالتوں ميں ضم کا عقبار ہے جيسے نہلا تا کہ زندہ کو گئی نہلا سکتے ہيں اور مردہ کو بھی۔ اور جو تھل ايسا ہے کہ زندگی کے حسات کا اعتبار ہوگا مر نے کے بعد کرنے ہے تم ٹوٹ جا نگی ميخی جبارا ان خل کے کرزندگی کے ماجھ وہ تھل کيا تو نہيں ٹو ئے گی ۔ بيسے وہ تھل جس محتی کی حالت کا اعتبار ہوگا مر نے کے بعد کرنے ہے تم ٹوٹ جا نگی ميخی جبارا ان خل کے کرنے یا تو ٹی ہوتی ہوتی ہے کہ ظاہر ميں ہيزندگی کے ساتھ حاص ہيں اگر چیشر عا مروہ بھی بعض چيزوں سے لذت پا تا ہے اور اگر ندگی کے ساتھ حاص ہيں اگر چیشر عا مروہ بھی بعض چيزوں سے لذت پا تا ہے اور اسے بحکی رہنے و تو ٹی ہوتی ہے کہ ظاہر ميں ہين نگا ہيں اس کے اور اک سے قاصر ہيں اور قسم کا مدار حقیقت شرعیہ پرٹیس بلکہ عرف پر ہے لہٰذا ایسے اور کی حالت محتبر ہے۔ اس قاعدہ کے متعلق بعض مثابیں سنو : مثلاً تسم کھائی کہ فناں کو نہیں نہلائے گا یو اس کی دندگی کے ساتھ حاص ڈیس او تھ نے گا یا کہر انہیں پہنائے گا اور مرنے کے بعد اسے خل و یا دیاس کی جانزہ آٹھ نیا یا اسے کھی پہنا ہو تھی گئی کہ بیض اس کی دندگی کے ساتھ حاص نہ ہے۔ اور اگر تھی تھی کہر کی اس کے جنازہ یا تھی ہیں کہا گا اسے بیار کیا گا گھونٹ و یا یا کہر کر کھینچ یا اس کا محل کو اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل قوٹ کی اور کی میں اور اس کے بال کیاں کہا کہ اور اس کے بال کہر کر کھینچ یا اس کا محل کو اور کر کھی میں وہ کو کر کہر کی کھی کے اس کی در کر کھی کی کر کھی کی اس کے میں کہر کر کھی کھی کر کھی کہر کی گھر کے در کہا کہر کر کھی کے کہر کہر کی کھر کے کہر کے کہر کے گھر کی کھر کی سنو کے کہر کھر کے کہر کہر کی کہر کہر کی کہر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کی کر کھر کے گھر کی کے کہر کھر کے کہر کے گھر کی کھر کے کہر کھر کی کہر کے کہر کہر کی کو کر کے

غلام کی آزادی کو مارنے سے علق کرنے کا بیان

( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ إِنْ ضَرَّبُتُكَ فَعَبْدِى حُرٌّ فَمَاتَ فَضَرَبَهُ فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ ) لِأَنَّ الضّرب

ثو فی جبکه زیاده مو\_(بحرالراکق، کماب الایمان)

من کھائی کہاس تخت پڑئیں بیٹھے گا اور اُس پر دوسرانخت بچھالیا تو نہیں ٹوٹی اور پچھونا یا بوریا بچھا کر بیٹھ تو ٹوٹ گئی۔ ہاں اگر یوں کہا کہاس تخت کے تختوں پر نہ بیٹھے گا تو اس پر بچھا کر بیٹھنے سے نہیں ٹوٹے گی دشم کھائی کہ زمین پڑئیں چلے گا تو جوتے یا موزے پہن کریا پھر پر چلنے سے ٹوٹ جائیگی اور پچھونے پر چلنے سے نہیں جسم کھائی کہ قدا س کے کپڑے یا بچھونے پڑئیں سوے گا اور بدن کا زیادہ حصداس پر کر کے سوگیا ٹوٹ گئی۔ (درمختار ، کہا بالایمان)

\$19A

تشريحات هدايه

كهانے ہے دنث ند ہو كا اگر چده يقة وشرعاً كوشت اس بر بھى صادق ، قال الله تعالى لتا كلو امنه لحماطريا ، الله تعالى نے فرمایا: تم دریاسے تازه کوشت کھاؤ۔لبد ااگرتسم کھائی کہ کلام نہر مدکا اور قرآن پڑھا، بیج وہلیل کی، حانث ندہوگا، حاما نکدھیقة و شرعامة مي كارم ب-

### كوندمارن كالشم الفاف كابيان

( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضُرِبُ امْرَأْتُهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ ) لِلْآلَةُ السّم لِفِعْلِ مُؤْلِمٍ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيلامُ ، ﴿ وَقِيلَ لَا يَحْنَتُ فِي حَالِ الْمُلاعَبَةِ ﴾ لِلْأَنَّهُ يُسَمَّى مُمَازَحَةً لا

﴿ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ لَمْ أَقْتُلُ فَالْانَّا فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ وَفَلَانٌ مَيَّتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَنِثَ ) لِلْأَنَّهُ عَقَّدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِيهِ وَهُوَ مُنَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ ثُمَّ يَحْسَتُ لِلْعَجْزِ الْعَادِي ( قَإِنْ لَمُ بَعْلَمْ بِهِ لَا يَحْنَثُ ﴾ لِأَنَّهُ عَلَى تَسِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتُ فِيهِ وَلَا تُتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ فِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ عَلَى الاخْتِلَافِ ، وَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ وَهُوَ الصّحِيح

اور جب اس فے من اٹھائی کدوہ اپنی بیوی نہ مارے گااس کے بعداس نے اس کے سرکے بال مینی کیے یواس کا گلدو بایا یا اس کو دانت سے دبایا تو وہ حانث ہوج ئے گا کیونکد میکام تکلیف وینے والاستها وران تمام میں ورد پایا جاتا ہے اور ایک تول میہ کرندات کی حاست میں حالف حانث ندہوگا کیونکداس کودل کی کہا جائے گا مار تائیس کہا جائے گا۔اورجس مخض نے کہا کہ اگر میں قدال مخف کو مل نه کروں تو میری بیوی مطلقه ہے اور وہ فلاں بعن محلوف علیہ مردہ ہے اور حالف کواس کا علم بھی ہے تو وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ ولف نے اپی تشم کوالی زندگی پر منعقد کیا ہے جواللہ تعالی اس مردے میں پیدا کرے گا پس تشم منعقد ہوج سے کی ۔اس کے بعد ما مق نوری طور پر ما نت ہوج نے گا کیونکہ حرف میں اس سے جحز ثابت ہے جومحلوف علیہ میں ہے حالانکہ وہ متصورتیں ہے لبذا ہے می باے والے مختف فیدستلے پر قباس کیا ج سے گا اوراس مسئلہ ہیں علم کی عدم تفصیل سے سبب سی مجم مہی ہے۔

اكركس في من ويرشم كما كي مثل كما يس والدين سے بات ندكروں كا باقلال كول كرون كا وقواس برلازم بے كدوه حيف كرے (يعى تشم تو رو ) اوركفاره و در كيوكديكفاره ال كناه كم مقابله بس كم تربهد (در مخار ، كماب الديمان)

اسْمُ لِيفِعْلِ مُؤْلِمٍ يَتَصِلُ بِالْبَدَنِ ، وَالْإِيكُامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيِّتِ ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ تُوضَعُ فِيهِ الْحَيَاةُ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ وَكَذَلِكَ الْكِسُوَةُ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ النَّمْلِيكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُورَةُ فِي الْكُفَّارَةِ وَهُوَ مِنْ الْمَيْتِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا أَنْ يَنُوِيَ بِهِ السَّتُو ، وَقِيلَ بِ الْفَارِسِيَةِ يَنْصَوِفُ إِلَى اللَّبْسِ ﴿ وَكَذَا الْكَلَامُ وَالدُّخُولُ ﴾ رِلَانَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَلامِ الْإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ ، وَالْمُوّادُ مِنُ الدُّخُولِ عَلَيْهِ زِيَارَتُهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لا ، هُوَ، ﴿ وَلَوْ قَالَ : إِنْ غَسَّلْتُكَ فَعَبْدِى خُرٌّ فَغَسَّلَهُ بَعُدَ مَا مَاتَ يَحْنَثُ ﴾ رِلَّانَّ الْغُيسُلَ هُوّ الْإِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطْهِيرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمَيْتِ .

اورجس مخص نے کہا کہ اگر بیل تم کو ماروں تو میراغلام آزاد ہے تو اس کی بیٹم زندگی سے متعلق ہوگی کیونکہ ضرب اس تکلیف والعظم كانام ہے جوجم كو لكے جبكه ميت كے حق ميں تكليف ثابت نه جوك \_ كيونكداس كوقبر ميں عذاب ويا جاتا ہے \_اورا كثر فقيده کے نزدیک اس میں زندگی کا اعتبار کیا گی ہے اور کیڑا بہنانے کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ مطلق طور پر کسوہ سے مراد ما مک بنانا ہے اور کفرے وال کیڑ ایمی ای سے ہے اور کفارے میں کیڑا دینا میت کے حق میں ثابت نیس ہوتا البتہ جب حالف اس سے مردہ پوتی كرنے كاراوہ كرے اور يہ بھى كہا كيا ہے فارى بين كبس كى طرف لوٹے والا ہوگااوركلام كرنے اور داخل ہونے كالبحى مبى تلم ہے۔ كيونكدكلام عصمجها نامقعود بحبكهموت اس كخداف باوركسي بردافل مون ساس كاديدار مقعود باورموت كيد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے اس مخص کی زیارت جیس کی جاتی۔

اور جب حالف نے کہا کہ اگر میں مجھے مسل دول تو میراندام آزاد ہے اس کے بعد حالف نے محلوف علیہ کی موت کے بعد اس کوشنل دیا تو ده حادث ہوج ئے گا کیونکہ شل کامعنی پانی بہانا اور پانی بہانے کا مطلب ہے پاک کرنا اور میت بیس بیمعنی ٹا ب**ت نہ ہوگا** 

امام محد نے امام ابو بوسف سے اور انہوں نے امام ابوطنیفد منی اللہ تعالی منہم سے روایت کیا کدایک مخض نے دومرے کو کا اگر میں بچنے ماروں تو میرا غلام آزا دیہ، دوسرے کے قوت ہونے کے بعد اس نے اسے مارا ( توقتم نہ تو نے گی یوں ہی لہاس، کلام یا دخول داری شم کم کی بوتو و و محی فوت موئے کے بعد کارروائی پرندٹو نے کی کدان سموں کاتعمق زندہ ستے ہوتا ہے۔

(حامع الصغير الماب اليمين في القتل والضرب المطبع يوسلي لكهو)

وجداس کی بدہے کہ بنائے مین عرف پر ہے اور عرف میں اس سے کلام بعد المومن مقصود ومقبوم زیس موتا ، ند بعد موت کلام و مدم كوبيكيت إلى كرز الزمين سن بالتي كرد باب اكرچه وهنينة وشرعا كارم ومدام ب يسيم كم في في والدكه كوشت ندك ي ميل

اورجس نے بیٹم اٹھائی کدوہ میں عنقریب اس کا قرض اواکر دول گا تواس سے مراوالیک ماہ کم مدت ہوگی اور جب اس نے الی بدر کہ ہے تواس سے مراد ایک ماہ سے زیادہ مرت ہوگی کیونکہ ایک ماہ سے کم مدت قریب کیلئے شار کی جاتی ہے اور ایک ماہ بااس سے ذائد مت بعيد كيني شارى جاتى ہے۔اس وليل كسب ويحد صد بعد كيلي "مالقيت منذشير" بولا جاتا ہے۔اورجس في ميسم كھائى کے بیں آج فلال کا قرض اتاروں گا اور اس نے اوا کر دیا چھراس فلال کواس میں سے پہر کھوٹے یاردی وراہم سلے کسی حقدار کے رراہم ملے تو حالف حانث نہ ہوگا کیونکہ کھوٹا ہونا عیب ہے اور عیب جنس کوشتم کرنے والد نہیں ہے کیونکہ لینے والاجیشم پوشی سے کام لے را با باتو وه وصول كرف والا موجائ كالهذاتهم بورى مونى كاشرط يان كئ ب-

€r•r}

البنة مستخفد دراجم بي قبضد كرنا درست موكا كيونكد مستخف كودابس دين سے پورى مونے والى مستر دند موسكے كى -اور جب عالف نے ان دراہم کورصاص باستوقہ پایاتو وہ عانث ہوجائے گا۔ کیونکہ بددوتوں دراہم کی جنس سے مدہوئے تی کہ بیج مرف وسلم میں ان کوچیتم ہوتی کے ساتھ لیٹا جائز نہیں ہے اور جب حالف نے قرض خواہ سے قرض کے بدلے میں کوئی غلام فروخت کیا تو اس نے اپنی سم پوری کر دی ہے۔ کیونکہ قرض کی اوا کیکی کا ایک طریقہ مقاصہ ہے اور محض ہے سے مقاصہ کا بت نہیں

حضرت امام محمطيد الرحمد في شرط لكانى بتاكه قبضت سابت بوجائد اورجب قرض خواوف والف كواينا قرض مبدكيا تو حاف الني تم كو بوراكرف والاند بوكا كيونكه مقد صد معدوم باس كے كدادا يكى مقروض كا كام باور جبدقرض خواد كى جانب

علامه علد والدين حنى عليه الرحمه لكصة بين كه جب قرض خواه ف التم كهائى كه من تخبية قامنى كدربار من بيش كر كي تحديثم الا ذر گا تو اس دهم کی پرمقروض نے قرض کا اقرار کرلیا یا اس کو کواول سے اوقتیم ساقط ہوجا بیکی کیونکہ شیم کھانے والے کی بیشم مقروض کانکارے ساتھ مقید قرار پائے گی اھ، اس پر علامہ شامی نے قر مایا کہ اس وجداور علم کانعلق صرف مقروض نے انکارے ہے، کواہول کے دستیاب ہونے کی بات سے نہ ہوگا کیونکہ گواہوں کے دستیانی کے باوجودا نکار باتی روسکتا ہے، تو گواہوں کی دستیانی پر تم كساقط مون كا علما يد موكى كدكوا بول كى موجود كى ين قاضى ك بال فتم دلا تأمكن شد ب كا واس بن فور جا بيد -(در مختار ، كتاب الأيمان ، ج ام ١٠٠٠ بيروت)

رِّ مِنْ حَلَفَ لَا يَقْبِ صُ دَيْنَةً دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَةً لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى يَقْبِضَ ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِ صُ دَيْنَةً دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَةً لَمْ يَحْنَتُ حَتَّى يَقْبِضَ

# بَابُ الْيَمِينِ فِي لَقَاصِي الدَّرَاهِ.

€r•r}

﴿ بيرباب من من تقاضه درا ہم كے بيان ميں ہے ﴾

تقاضدورا ہم میں قسم کے باب کی فقہی مطابقت کابیان

علامها بن محمود با برتی حقی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ ہے اس باب میں درا ہم کوؤ کر کیا ہے کیونکہ ان کا <mark>تعلق وسائل</mark> سے ہوتا ہے معامدت میں مقاصد کے ساتھ تبیل ہوتا۔ لہذاوس کل کے سبب ان کے باب کومؤخر ذکر کیا ہے اور دراہم کو ندکر کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکدان کا کثر ت استعمل ہی مذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس باب کا نام تقاضی رکھ ہے۔

میں کہتا ہوں اس کماب میں تمام مسائل ہی تقاضی پر بنی ہیں جن کی صراحت ہرمسکاہ کے بیان کے موقع پر کردی گئی ہے۔الا اس باب میں اصل قرض کواد اکرنے کا بیان ہے۔ (عنامیشرے البدایہ، جے، ص ۱۹۵، بیروت)

قرض ادا کرنے کی تسم اٹھانے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ فَهُوَ عَلَى مَا دُونَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيدٍ فَهُو أَكْثَرُ مِنْ البُّسَهْرِ ) لِأَنَّ مَا دُونَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا ، وَالشَّهْرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا ، وَلِهَذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعُدِ الْعَهُدِ مَا لَقِيتُك مُنْذُ شَهْرٍ

﴿ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقُضِيَنَّ فَكُلَّنَّا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فَلانٌ بَعْضَهَا زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَتُ الْحَالِفُ ) لِأَنَّ الزِّيَافَةَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لَا يُعْدِمُ الْجِسُ ، وَلِهَذَا لَوْ تَجُوزُ بِهِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا ، فَوُجِدَ شَرْطُ الْبِرِ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلَا يَرْتَفِعُ بِرَدْهِ الْبِرَّ الْمُتَحَقِّقَ ( وَإِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا أَوْ سَتُوفَةً خَنِثَ ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ جِسُسِ الدَّرَاهِمِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّجَوُّزُ بِهِمَا فِي الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ ﴿ وَإِنْ بَاعَهُ بِهَا عَبُدًا وَقَبَضَهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) لِأَنَّ قَلْضَاء اللَّذِينِ طَرِيقُهُ المُقَاصَّةُ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الْقَبْضَ لِيَتَقَرَّرَ بِهِ ﴿ وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ ﴾ يَعْنِي الدَّيْنَ ﴿ لَمْ يَبَرَّ ﴾ لِعَدَمِ الْمُقَاصَّةِ لِأَنَّ الْقَضَاء ۗ فَعَلَهُ ، وَاللَّهِبَةُ إِسْقَاطٌ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ

جَمِيعَهُ ﴾ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَبْضُ الْكُلِّ رَلَكِنَّهُ بِوَصْفِ النَّفَرُّقِ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ أَضَاف الْقَبْض إِلَى دَيْنِ مُعَرَّفِ مُضَافِ إِلَيْهِ فَيَنْصَرِفُ إِلَى كُلَّهِ فَلا يَحْنَتُ إِلَّا بِهِ ﴿ فَإِنْ فَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزُنَيْنَ لَمْ يَعَشَاعُلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَخْنَتُ وَلَيْسَ فَالِكَ بِتَفْرِيقٍ ) لِلْأَنَّهُ قَلْم

يَتَعَذَّرُ قَبُصُ الْكُلُّ دُفْعَةً وَاحِدَةً عَادَةً فَيَصِيرٌ هَلَا الْفَدْرُ مُسْتَثَّنَّي مِنْهُ

اورجس نے میسم اٹھائی کدوہ اپنے قرض پر چھے کھو تعدید کرے گااس کے بعدال نے پچھ قرض پر قبضہ کرلیا تو وہ حاصف میں یمال تک کہ جب وہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے قرض پر قبصنہ کر کے پورے قرض پر قبصنہ کر لے۔ کیونکہ پورے قرض پر تھوڑ ا**تعوڑ اکر کے لی** کرنا شرط تھا۔ کیا آپ غور دفکر تیں کرتے کہ حالف نے ایسے قرض کی طرف قبضے کومضاف کیا ہے جومعروف ہے۔اور**ووای طرف** 

مضاف هي اليهم بورية رض كاطرف مضاف موجائ كاروبوري قرض كومتفرق طور برقبضه كيه بغيره لف حانث شاوكا. اس کے بحد جسب اس نے ووبار وزن کرے اپٹر قرض وصول کیا اور دولوں اوزان میں سے صرف یہلے وزن کے مل بی مصروف رباتووه حامث شد موكا - كيونكداس فمرح متفرق طور پر لينانبيس پايا كيا كيونكه عادت يرمطابق ايك بارتمل قرض پر فيندي

اس مسئلہ کی ولیل سابقہ ابواب میں گزرچی ہے کداضا فت کل قرض کی جانب تھی کہ حالف نے بعض کے قبضہ سے صف كناروسى كى اورلبداوه مائث بوفي والاشبوكا

طلاق زوجه كومعين تعداودرجم يسيمعلق كرفي كابيان

ناممكن بي سي تفريق كى سيمقداراس ي مستنى موجات كى-

﴿ وَمَنْ قَالَ : إِنْ كَمَانَ لِي إِلَّا مِالَّةُ دِرْهَمِ فَامْرَأْتُهُ طَالِقٌ فَلا يَمْلِكُ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَمَّا لَمْ يَحْنَتُ ﴾ لِآنًا الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْقًا لَقَيْ مَا زَادَ عَلَى الْمِاثَةِ وَلَآنً اسْتِثَنَاء "الْمِاثَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِ جَسِمِيمِ أَجْزَائِهَا ﴿ وَكَـٰذَلِكَ لَـوْ قَـالَ غَهْرَ مِسائَةٍ أَوْ سِوَى مِائَةٍ ﴾ إِلَّانَ كُـلَّ ذَلِكَ أَدَّاهُ إلاستثناء.

اورجس مخض فے کہ کرا کرمیرے پاس سودراہم کے سوا بھیجی دراہم ہوں او میری بیوی کوطل تی ہے۔اس کے بعدوہ اللہ وراجم کاجی ما لک تضمرا تو وہ ما مث شدموگا۔ کیونکہ بطور حرف اس سے سودراجم ست زیادہ کی تقصود ہے اور میمی دلیل ہے کہ سا

الثناء سوك سارے حصول كا استناء ہے اور بدايسے اى موجائے كا جس طرح اس نے غير ما 3 كہا يا سوى ما 3 كہا ہے كونكد تمام حروف استثناء مين -

بشثناء كي تعريف

استناء كالغوى معنى تسى چيزكوا لك كرتا ہے، جبكه اصطلاح ميں حرف استناء كے ساتھ كسى كو ماقبل كے تكم سے نكال وينا استناء كها يهد جيد جساء يسى الْفَوْمُ إلا زَيْدًا (مير عال قوم آ فَى سوائ زيدك) اس مثال بي زيد كورف استثناء الاك اربع البل كي محم عنارج كيا كيا ب- جس كوفارج كياجائي اس كومتني اورجس عنارج كياجائي اس كومتني منداورحرف بس كذريع استناءكيا جائ اس كوحرف استناء كهتريس جيب كمذكوره بالامثال يس ألقوم مستنى منه اورزيد استنى اورالا **رف**اشٹناء ہے۔

حروف استثناء

حمروف استثناء گياره هيس . رالاً . غَيْرَ . سِوى . سِوَاء ٓ .خَلاَ . مَاخَلاَ . عَذَا .مَا عَدَا حَاشًا \* . لَيْسَ . لا يَكُونُ .

مستثنی کی اقسام: مستثنی کی دو قسمیں هیں۔

(۱) ـ مستثنی متصل ۱۰ (۲)مستثنی منقطع

متني متصل كي تعريف

متنی متعل اے کہتے ہیں جومتنی منہ کے میں داخل ہولیکن حرف استنام کیڈر میعاسے نکال دیا گیا ہو۔ جسے جساء الْقُوْمُ إِلَّا زَيْدًا ، زيرة وم كي عم من وافل تعاليكن إلَّا حرف استناء كذر يعاس كونكال ديا كيا-

مستنى منقطع اسد كبت بين جوستنى مندكتم بن داخل ندبو جيد جداء القوم إلا حمارًا ، اس مثال بن حمارًا أستنى ب جوكمتنى مندالكوم كم محمم من داخل بين -

جس كلام مين استثناء هو اسكى دو قسمين هين:

كلام منوجب كلام غير موجب

جس شلفي الله استغيام نعوا بإجائية وجيد جاء الفوم إلا زيدا.

€r• y}

(فيومنات رضويه (جلاأفتم)

جس من القرم الآزيدًا.

مستعنی کے اعراب کی جارصورتیں ہیں۔منصوب منصوب یا اقبل کے مطابق عامل کے مطابق مجرور منعوب: جب مستنى إلا ك بعد كل م موجب من واقع مو، جيس جاء ينى الْقَوْمُ إلا زَيْدًا . جب مستنى مستنى منه با اوركام غيرموجب من واتع مور، يهي ما جاء يني إلا زَيْدًا أَحَدٌ جب مستنى منقطع مورجي جاء القوم إلا حمارًا. جب مستنى مَاخَلاً ، مَاعَدًا ، لَيْسَ يا لا يَكُونُ ك بعدواتع بورجي جَاء الْقَوْمُ مَاخَلا زَيْدًا رجب مَنْ خلااور عَدَا كَ يَعدوا تَع بولواً أكثر علماء ك فربب يرمنعوب بوكا بي جَاء الْفَوْمُ عَدَا زَيْدًا .

مشتنی منصوب یا ماقبل کے مطابق

جب مستنى كلام غيرموجب مي إلاً كے بعد واقع مواور مستنى مند فدكور اور مقدم موتو دوطرح سے پر هنا ورمت ہمنصوب اور ماقبل كے مطابق ، جيسے ما أَنْمَرَتِ الْاشْجَارُ إلا شَجَرَةً ، شَجَرَةً (درخت كالبيل لائيسوائي ايك درخت ك) -عامل کے مطالق:

جب متعنی مفرغ مو ( یعنی مشتنی مند زکورند مو ) اور کلام غیرموجب می واقع موتواس صورت میں اس کا عراب عال کے مطابل موكا جي ماجاء يني إلا رَيْد.

جب مستنی لفظ غیسر ، میسویی ، سواء کے بعدواقع ہوتومستنی کومجرور پڑھیں گے۔اورا کٹرنمو بوں کے نزديك حَماشًا كِ بعد بهي مجرور براهيس كر بيس جماء ينى الْفَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ، جَاء ينى الْقَوْمُ سِوى زَيْدٍ، جَاء يني الْقَوْمُ سوَاء زَيْدٍ، جَاء يني الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ .

لفظ غَيْرَ كَاعراب إلَّا كَ بعدوا قع بون والمستثنى كاطرح بوتاب جيس جَماء ينسى الْقَوْم غَيْر زَيْدٍ تركيب:

جَاء يني الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا

جَاء " لعل ، نون وقابيه ى صمير متكلم مفعول به ، ألْقَوْم مستنى منه ، إلا حرف استناء، زَيْدًا مستنى مستنى

مندائي مستثنى علكر جماء فعل كافاعل أنعل ابيغ فاعل اورمفعول بدي ملكر جمله فعديد الیانه کرنے کی شم اٹھانے کابیان

﴿ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفُعَلُ كَذَا تَرَكُهُ أَبَدًا ﴾ لِأَنَّهُ نَفَى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَعَمَّ الامْتِنَاعُ ضَرُورَةً عُمُومِ النَّفِي ( وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْمُلْتَزَمّ فِعُلْ وَاحِدٌ غَيْرُ عَيْنِ ، إِذْ الْمَقَامُ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ فَيَبَرُّ بِأَى فِعْلِ فَعَلَهُ ، وَإِلَّمَا يَحْمَثُ بِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَلِكَ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوْتِ مَحَلَّ الْفِعُلِ.

تشريحات هدايه

اور جب سی نے مسم اٹھائی کہ وہ والیانہ کرے گا تو اس کو ہمیشہ کسینے چھوڑ دے کیونکہ اس نے مطلق طور برعام کی نفی کی ہے پس عموم لفی کی ضرورت میں ممانعت بھی عام ہوگی ۔اور جب اس نے میشم اٹھ کی کدوہ ضروراس طرح کرے گا اور پھراس نے ایک بار ایہ کرب تو وہ اپنی تشم میں سچاہے۔ کیونکہ جو چیز اس نے لازم کی ہے وہ غیر معین طور پر ایک مرتبہ کرنا ہے کیونکہ بیہ مقام اثبات کا مقام ہے۔ اس وہ جو بھی کام کرے گاوہ سچا ہوج ئے گا۔ اور وہ اس کام کے کرنے سے ہے امیر ہونے کے وقت حافث ہوجائے گااوراس کی بیناامیدی یاموت سے ثابت ہوگی یا پھر کل کے فوت ہوج نے کے سبب ثابت ہوجائے گی۔

محموم هی کی ضرورت میں ممانعت بھی عام ہو کی ۔ قاعدہ فقہید

استم قرض اور کفالت کی بقاء ہے مقید ہوگی کیونکہ اج زیت تب متصور ہوسکتی جبکہ اس کورو کنے کی ولایت حاصل ہواور بیدولایت آرا اور کفالت تک ہوتی ہے اورای طرح خاندنے بیوی ہے کہا کتو میری اجازت کے بغیرند نکلے کی تو بیتم اس زوجیت کے وجود سے مقید ہوگی ،اس کے برخلاف اگر خاند یوں کے کہ میری بیوی گھرے باہر ندنطے کی اتواس میں اجازت کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے میسم زوجیت کی بقاء سے مقیّد تدہوگی کیونکہ زوجیت کی ضرورت ا جازت کی ولایت کے لئے تھی،اور بور ہی غلام کے بارے مل اجازت سے مقید سم اور غیرمقید سم کا حال ہے، اس قاعدہ کی بناء پر، اگر کس نے اپنی بیوی کوکہا کہ میں جس عورت سے تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں تو اس عورت کو طلاق ہوگی ، اس کے بعداس نے اپنی بیوی کو بائند باہفلظہ طلاق دے دی چرکسی عورت سے پہلی مصفہ بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس عورت کوطل ق ہوجائے کی اور میسم بقائے زوجیت پرموتوف ندہو کی کیونکمہ اللا كونكاح سے روكتے بااجازت دينے كى ولايت نبيل ہوتى (لہذائتم ميں مُركوراجازت كيلئے ول بہت اجازت ضرورى ند كى البذا الكان متم مونے سے اجازت كى شرط متم موكى \_ (فتح القدرية كماب الايمان)

والى كا جاسوس كيلي فتم دين كابيان ﴿ وَإِذَا اسْنَـحُلَفَ الْوَالِي رَجُلًا لِيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهَذَا عَلَى حَالِ وِلَا يَتِّهِ

خَاصَّةً ﴾ لِأَنَّ الْمَ قُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ شَرِّهِ أَوْ شَرٌّ غَيْرِهِ بِزَجْرِهِ فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ بَعُدَ زَوَالِ سَلُطَنَتِهِ ، وَالزُّوالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزْلِ إِلَى ظَاهِرِ الرُّوايَةِ

جب والى ئے ایک شخص کوشم دی کہ تو مجھے شہر میں کسی فسادی کے داخل ہونے پراطلاع دے کا ۔ تو بیشم اس والی کی ولایت کے ز ماندے بختی ہوگی کیونکہ والی کا مقصد مہے کہ وہ اس اطلاع پرشر پر کومز اوے کرشر کا خاتمہ کرے، لہذا ولایت کے خاتمہ کے جو اس تشم کا کوئی ف کدہ نہیں ہے،اور وہ زوال موت کے ساتھ ہوگا اوراس طرح عزل کے ساتھ بھی ہوگا ظاہر الروایت کے مطابق ای

علامهابن جهام حنفي عديدالرحمد لكين بي كوشم كازمانه ولايت سيختل جوتا دادانت حال كي وجه ي اوروه بيكماس مم ويخا مقصد شریر کوسز ادے کراس کے یا غیرے شرکوفتم کرتا ہے جبکہ بیمقصداس والی کی ورایت سے حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ ول بت کی وہ سے وہ اس مقصد پر قادر ہوتا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب الایمان ،جسم م ۲۷۸ ، بیروت)

ا پناغلام ہدید کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

( وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ عَبُدَهُ لِلْفَلَانِ فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقَبُلُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ ﴾ خِلَافًا لِـزُفَرَ فَإِلَّهُ يَجْنَبِرُهُ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِثْلُهُ . وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ ثَبَرُّعِ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ وَلِهَذَا يُقَالُ وُهِبَ وَلَمْ يَقْتُلُ ، وَلَّانَّ الْمَقْصُودَ إِظْهَارُ السَّمَاحَةِ وَذَلِكَ يَتِمُّ بِهِ ، أَمَّا الْبَيْعُ فَمُعَاوَضَةٌ فَاقْتَضَى الْفِعْلَ مِنُ الْجَانِبَيْنِ( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا فَشَمَّ وَرُدًا أَوْ يَاسَمِينًا لَا يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ اسم لِمَا لَا سَاقَ لَهُ وَلَهُمَا سَاقً

اورجس نے بیشم اٹھائی کہوہ قلال کواپناغلام ہبہ کردے گا تو اس نے وہ غلام فلال کوہدید کردیالیکن فلال نے اس کو **قبول نہ کا** نو حالف اپنی سم میں سچا ہو جائے گا۔امام زفر علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ وہ اس کو بیچ پر قیاس کرتے ہیں۔ **کونکہ کا** ک طرح ہبہ بھی تملیک ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ہمبہ عقد تیمرع ہے لہذا بیمتبرع کی طرف سے تام ہوجائے گااس کئے کہاجا تا ہے کہ ایک نے ہمبہ کیا میل دوسرے نے قبول نہ کیا۔ کیونکہ بہب کا مقصد بخشش کا اظہار ہے اور بیا ظہار ببہ کرنے سے ممل ہوجائے گا۔البتہ بیج عقد معاوضہ

بس يعقد جانبين سي فعل كا تقاضه كرف والاسه

اورجس نے بیشم اٹھائی کہ وہ ریحان نہ سو بھے گا اس کے بعداس نے گلاب بایا تمین کا پھول سونگھ میں تو وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونک ا ريحان ال چيز كانام ہے جس ميں حدث موجبك كلاب اور ياسمين ميں حدہ وتا ہے۔

تشريحات هدايه

ہدیہ بن تملیک شرط نہیں ہوتی کیونکہ تملیک صرف فرائض وواجہات میں شرط ہوتی ہے جس طرح زکو و کی اوا لیکی کا مسئلہ ہے كه جس بيس تمليك كوركن قرارد يا ميا ہے۔ جبكه صدقات نا فله اور بدايا بيس تمليك شرطنبيس مواكرتي پس مدير قبول كرنے والا نہ بھى كريت والف الي شم من عام-

كل بدنفشه كوخر بدنے كي مسم الحمانے كابيان

( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِى بَنَفُسَجًا وَلَا نِيَّةً لَهُ فَهُوَ عَلَى دُهْنِهِ ) اغْتِبَارًا لِلْعُرُفِ وَلِهَذَا يُسَمَّى بَائِعُهُ بَائِعَ الْبَنَفُسَجِ وَالشُّرَاء 'يَنُيَنِي عَلَيْهِ وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا يَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ ( وَإِنّ حَلَفَ عَلَى الْوَرْدِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ ) لِأَنَّلَهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ وَالْعُرُفُ مُقَرِّرٌ لَهُ ، وَفِي الْبَهُسَجِ قَاضِ عَلَيْهِ.

اورجس نے بیشم اٹھائی کہوہ گل بدنفشہ ندخر یدے گااوراس نے اس کی نیت بھی ندکی تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بید مم روعن بانفشد سے متعلق ہوجائے گی کیونکہ روغن بانقث فروخت کرنے والے کو بالع بنفیج کہتے ہیں اورشراء بھے پر ہی بنی ہے اور ایک قول میری ہے کہ جارے عرف میں میشم برنفشہ کے پتول سے متعلق ہوگی۔ اور جب کسی نے ورد کی قسم اٹھائی توقشم کی پتی پرواقع ہو جائے گی کیونکہ ورد کا لفظ پتیوں کیسے حقیقت ہے اور عرف بھی اس معنی کوٹا بت کرتا ہے اور بانفشہ میں عرف اس فیصلہ کرنے والا ہے۔

ال میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ پھولوں کی خوشہو جہال پتول سے سونکھی بن ہے وہاں ان کے عرف کا اعتبار ہوگا اور جہال ان کی اصل بعنی چے کی خوشبواور جہاں مکھل سے سوتھی جاتی ہے وہاں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عند سے روایت كرتے ہيں انہوں نے ہيان كيا كدرسول الله صلى المدعليه وآله وسلم حفرت عمرض الله تعالى عندك ماس مينيج اس وقت وه هواز عرسوار تنفي اوراييز باب كي تنم كهار ب ننفي آب في فره ما ياخبردار الله تعالى تهمين اس بات منع فرماتا هي كهاسي بالول كافتهم كهاؤ جس محض كوفتهم كهانا بي تو وه الله كافتهم كهائ بإخاموش رب- ( سيح بخارى: جلدسوم: صديمة فمبر 1567)

كتاب الحدود

﴿ بيركتاب حدود كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب حدود كي فقهي مطابقت كابيان

عدامه ابن محمود بابرتی حنی عدید ارحمه لکھتے ہیں مصنف علید الرحمد جب کتاب الا بمان اور ان کے کفارے سے فارغ ہوئے ہیں۔ اور کفارہ چونکہ عب دات وعقوبات کے درمیون پھرنے وال ہے۔ (لہذ، ماقبل بیون کردہ قتم اور اس کے کفارے کے بعد معتق علیدار حمدنے کتاب لحدود کابیان شروع کیا ہے کیونکداس کی کفارے مطابقت واضح ہے۔ کیونکدو وہمی ایک طرح سزا ہے۔اورال میں کفارے کالعین ہے اوراس کے بعد کردہ حدودا مقدمیں سزاؤں کالعین ہے)۔(عنامیشرح ابہدایہ، ۲۸۰، بیروت) كماب الديمان مين فتم كاكفاره بهي ايك فتم كالازم بوناب اورتهم كے كفارے ميں جنايت كے سبب أيك طرح مزابال جاتی ہے۔ نبذاای کی من سبت وموافقت کے سبب کماب الحدود کواس کے ساتھ بیان کیا ہے تا کہ جنایات کبیرہ کے بارے میں مان کردہ شرعی سزا و ک اور حدود کو بیان کیا جائے۔

حد کے معالی ومقاصد کا بیان

قَالَ : الْمَحَدُ لُغَةً : هُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْمَوَّابِ . وَفِي الشَّرِيعَةِ : هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُ قَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيرُ لِعَدْمِ التَّقُدِيرِ. وَالْمَ قُصِدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرَعِهِ اللانْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتُ أَصْلِيَّةً فِيهِ بِلَالِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ.

فر ہیا۔ صد کا لغوی معنی روکنا ہے اس لئے در بان کا حدا د کہا جاتا ہے۔ جبکہ اصطلاح شرع میں حداس سز اکو کہتے ہیں **کہ جواللہ** تع لی کے حق کیسے مقرر کی جائے۔ اور اس ولیل کے پیش نظر قصاص کو حدثیں کہا جاتا کیونکہ قصاص بندے کاحق ہے۔ اور تعزیر کو جی حدثیں کہا جاتا کیونکہ اور تعین سز امعدوم ہے۔اور حد کا مقصدانسی سے ہے کہاوگوں کیلئے تکلیف دہ اشیاء پران کوخبر دار کیا جائے۔ جبکہ طہارت اصلیہ مقصر بیں ہے کیونکہ اس کی مشروعیت کا فرول کے تق میں بھی ہے۔

حد كافقتى مفهوم

صدى جمع صدود ہے۔ لغت میں صدود چیزول کے درمیان فصل کر نیوالی چیز کو کہتے ہیں (محیط الحیط ج 1 ص 358) یا کسی تھے

ي فتى كوكى مدكت إلى (تاج العروس مع 2 ص ( 231)

على مد علا وُالدين حنق عليه الرحمه لكهية بين كه حد كي تعريف بول كي تني به : لفت مين حد منع كرنے كو كہتے ہيں اورشر بعت ميں حد ورمزا ہے جس کی مقدار معین ہے اور جواللہ تع کی کے حق سے طور پر واجب کی گئی ہے تا کہ لوگوں کوان جرائم سے بازر کھے۔ تعزیم بھی مدلیں کیونکہ اسکی مقدار متعین تبیں اور قصاص بھی حدثین کیونکہ وہمقتول کے دارث کا حق ہے۔ (درالفتار، کتاب الحدود، ص 4 ع (166) چنانچے صدشر عاس سر اکو کہتے ہیں جواللہ یا اسکے رسول کی جانب سے مقرر ہو۔

صدود صدك جمع ہے اور صد كے اصل معنى بين ممنوع نيز اس چيز كوجھى صدكها جاتا ہے جودو چيزوں كے درميان حائل ہوا صطلاح شریعت میں " صدود "ان سزاؤل کو کہتے ہیں جو کہا ہا القداور سنت رسول میں اللہ سے ثابت ہیں اور ساتھ ہی متعین ہیں جیسے چری ، زنا ،شراب نوشی کی سزائیس لفظ حد کے اصل معنی ممنوع یا حائل اگر پیش نظر ہوں تو واضح ہوگا کہ شرعی سزاؤں کو "حدود "اسی لے کہتے ہیں کہ بیسز اسمیں بندوں کو گن ہوں میں بتلا ہونے سے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیون حائل رہتا ہے "صدود الله "محارم كمعنى مس محص منقول مين جيسے القد تعالى في مارے ايت (قبلك حدود الله فلا تقربوها) اس هرح مقاد ريشري ليعني تين طار قور كامقرر جونا وغيره كم عني بيس جهي منقول بين جيسے القد تعالى في مايت (تلك حدو د المله فيلا تعتدوها) كيكن واصح رب كهان دونول ين جى "حدود "كااطلاق اصل معنى "ممنوع "بى كاعتبارے بك محارم کی قربت ( یعنی ان سے نکاح وضوت ) مجھی ممنوع ہے اور مقاد سرشری سے تنجاوز کرنا بھی ممنوع ہے۔

حافظ ابن حجر عسقل في شافعي عليه الرحمه لكيمة بي-

حد کی اصل ہے ہے کہ جود و چیز وں کے درمیان حائل ہوکران کے اختلاط کوروک دے جیسے دو گھروں کے درمیان حد فاصل۔ الله وغیرہ کی حدکو حداس سے کہا گیا کہ وہ زائی وغیرہ کواس حرکت سے روک دیتی ہے۔اس کتاب میں زنا اور چوری وغیرہ کی روایت س جوایمان کی قی آئی ہے اس کے بارے س حافظ صاحب فرماتے ہیں.. والصحیح الذی قاله المحققون ال معاه لايفعل هذه المعاصى وهو كامل الايمان وانما تاولناه لحديث ابي ذر من قال لااله الا الله وان زني و اں سسرق النبع لیمن محققین علماء نے اس کے معنی میرتائے ہیں کہ وہ محض کامل الایمان تہیں رہتا، میتا ویل حدیث ابوذ رکی بتا پر ہے جم يس بكرجس في لاالمه الاالمله كهاوه جنت ميس جائ كااكر چيز نايا چورى كر بداور حديث عبده يس ز نااور چورى كے بارے میں یوں ہے کہ جو تحض ان گنا ہوں کو کرے گا اگر دنیا میں اس پر قائم ہوگئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوج ئے گی ورنہ وہ اللہ کی مرض پرہے جا ہے معاف کردے جا ہے اسے عذاب کرے۔ (افتح الباری شرح سی مخاری کاب الحدود) حدکے دیگر معانی کابیان

صر کامعتی انتها احاط را یک چیز کا دومری چیز سے جدا کرنا۔ ایک ملک اور دوسرے ملک کی درمیانی سرحد۔ بازر کھنا اور گن ہگا ہ کومزا دینا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں وہ احکام امرونبی جن کےمطابق مسلمانوں کومل کرنا جاہیے۔ قانون شریعت یا اسلامی (فيوهنات رضويه (جيزشم) (۱۳۴) تشريحات هدايه

تشريحات مدايه

بوجود شرعاً ازخود مزادين يأنل كرنے كى ممانعت ہے) اس ليے كدريانسانى فطرت ہے، تنجب ہے جب شريعت زانى مرداور زانى ورت کی وزی سز انجویز کرتی ہے تو ناقهم لوگ ناک بھول چڑھاتے ہیں اور اس سزا کوغیر مہذب اور وحشیانہ کہنے لگتے ہیں۔جبکہ مں مے مزاکے جاری کرنے میں انتہائی احتیاط برنے کا تھم ویا ہے اور جرم کے ثابت ہونے پر سخت سے سخت شرا تط مقرر کی ہے الرهراس جرم کے ارتکاب کے بعدشہدی بنیاد پر حدکوسا قط کرنے کا حکم بھی صاور فرمایا ہے۔

تعجب ہے کہ خود تو اپنی بیوی کومشتبہ حالت میں دیکھ کرتن کرنے پرتل جا تھیں اور جب شریعت انتہائی واضح شہادتوں کے بعد وی فیصلہ کرے تو وہ سز اانہیں وحشیانہ نظر آئے کیے۔

ان الك خبيث ترين فعل ہونے كے ساتھ ايك برا كھنا ؤنا جرم ہے جو پورى انسانىت كے ليے تو ہى كاباعث ہے۔ خاندانى ر افت اورنسب کے لیے باعث ذلت ہے، لہذا اگر اسلام غیرشادی شدہ زائی مرداور غیرشادی شدہ زائی عورت کو 100 کوڑے مارنے اور شادی شدہ مرد اور ش دی شدہ عورت کوسنگسار کرنے کی سزاصہ در کرے تو کیا بیٹین قطرت مبیں تا کہ معاشرہ اور پورگ انانيت فسادے في جائے۔

🖈 یم ص چوری کا ہے، فرض سیجیجے کہ ایک چور سارے گھر کولوٹ لیتا ہے، اگر می اثناء ، لک مکان اسے دیکھے لے اور اسکے ہاتھ میں اسح بھی ہوتو کیا وہ اے جھوڑ دے گا؟ فل ہر ہے بیس بلکہ فورآاس پر گولی چلا دے گاورنہ کم ان کم اسکے پاؤں میں گولی مار کر اسے برکار کر دے گا۔ یہی جرم ٹابت ہونے کے بعد شریعت صرف ہاتھ کا شنے کی سزا دے تو اسے وحشیانہ سزا قرار دینا کہاں کا

الله يبي حال حد فتذف كا بها الركوني هخص كسى كى بإكدامن بيني برزناكى تهمت نگاد ، و ايك غيرت مندا وى اپني بيني كى مصمت وعفت برداغ كوقطعاً برداشت نبيل كرسكما بلكمكن بي إك دامن بني كابدله چكان كي تبهت دائ والے والے كاكام تم م كردے۔اگريمي جرم ثابت ہونے كے بعد اسلام تہت لگانے والے پر 80 دُرے لگانے كاظم صادر كرتا ہے توبيد وحشاند سزاكيے

الله يك صورت حال شربوخرى حديس ہے جس سے بورے معاشرے بيس بكاڑ پيدا ہوتا ہے۔حضرت على فرماتے بيل اللهن جب نشتے میں ہوتا ہے تو اول نول مکنے لگتا ہے۔ اول نور سکتے وفت عموماً وہ جمتیں لگا تا ہے لہذا شراب نوشی کی صربھی وہی ہونی ويهي جوحد قذف كي هير، جب محابد كرام اس بات رمتفق موسئة نؤحضرت عمر في تمام مما لك محروسه بيس ميتكم نامد لكه كريسي وياكمه شراب نوشی کی حد 80 کوڑے میں واس روایت کی بلماد پراہ م ابوسنیفہ علی مالک علیم احمد فرویتے ہیں کدشراب نوشی کی مد 80 كور سيد بين اوراك ير يورى اميت كا اجماع ميد ( المنتى دا بن قدامد ن 10 ص ( 326)

اسلامی مزائیس عین فعرسته کے مطابق میں ، جرم کی مختی اور ایسکے منرر کے مقابلہ میں وہ قطعاً سخت نہیں ہیں۔ جولوگ انسانی تقول کے نام براس قطرت کو بدلنا جا ہے جیں ووانسانی فطرمند کے خلاف آ مادوجنگ ہیں۔ (فيوضنات رضنويه (جديثم)

شریعت میں کی جرم کی وہ سزا جوتبدیل ندکی جاسکے۔مثلاً زنا کی پاداش میں سنگساری ،شراب پینے کے وص ورے سے مارادی ہ تھے کاٹ دین۔ اسلام میں ان جرائم کا ارتکاب انسانی نہیں احکام خداندی کی حدود ہے تبی وز کرنا ہے اس لیے مجرم کومز ا**بھی فعا ک** مقرر کردہ بی دی جاتی ہے۔ فسفہ اور منطق کی اصطلاح میں صدیے معنی تعریف کے ہیں۔ تعریفات جرج تی میں صدوہ **صفات ہیں ج** ایک چیز کودوسرے سے میز کرتی ہیں۔علم الافلاک میں صدیرج کے ساتھ ملحقہ عدیقے کے معنی میں آتا ہے۔علم تصوف میں صدے مرادانسان اور مخلوق ہے اور اس کے مقالبے میں خدات کی ذات کولامحد ودکہا جاتا ہے۔

# حدقائم كرنے كى بركت كابيان

حضرت ائن عمرے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے قربایا صدود اللہ علی سے کی ایک صدکونا قذ کرنا اللہ کی زمین میں جاس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ (ستن ابن ماجہ: جلددوم: حدیث تمبر 695) ٠

حضرت ابو ہریرہ رضی لندعنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے لقل فر ایا حدقائم کرنا ایک ملک میں بہتر ہے اس ملک والوں کیے ع اليس رات تك بارش بونے سے بہتر ہے۔ (سنن شائی: جلدسوم: صديث نبر 1209) اسلامی سزاول کی حکمتوں کا بیان

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں بعض معاصی کے ارتکاب پرشریعت نے صدمقرر کی ہیں۔ یہ وہی معاصی ہیں جن کے ار تکاب سے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ نظام تمدن میں خلل پیدا ہوتا ہے اور مسلم مدہ شرے کی طمانیت اور سکون قلب رخصت ہو ج تا ہے۔ دوسری یات میر ہے کہ وہ معاصی کیچھاس متم کی ہوتی ہیں کہ دو حیار باران کا ارتکاب کرنے سے ان کی لت پڑ جاتی ہے۔اور پھران سے پیچھ چھڑا نامشکل ہوجا تا ہے۔اس طرح کی معاصی میں محض آخرت کے عذاب کا خوف دلا نا اور نصیحت کرنا کا **لیکیں** ہوتا۔ بلکہ ضروری ہے کدایی عبر تناک سز امقرر کی جائے کہ اس کا مرتکب س ری زندگی کے لیے معاشرے میں نفرت کی نگاہ د یکھا جائے اورسوس کٹی کے دیگرافراد کے لیے ساہ نِ عبرت بنار ہے۔اورا سکے انجام کود مکھ کر بہت کم لوگ اس سم کے جرم کی جرات كريں۔ اسلام نے لت پڑجانے والی برائيوں پرسزائيں مقرر کی ہيں جس ميں معاشرہ کی خيرر تھی ہے۔

(جية الله الباعدة شاهولي الله د الوي ح ص ( 158)

اسلامی سزاؤں کا نفاذ عین قطرت کے مطابق ہے اور آئیں کا لماند کہنے والے انسانی عفت وعصمت کے دشمن ہیں۔ جمیں اعتراف ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبوی میں سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں نیکن جن لوگوں کی نظران سز اوّں **کی سینی** ج تی ہے انہیں اس پر بھی نظر کرنی جا ہے کہ جس نعل پر میسرا کمیں مقرر کی گئیں ہیں وہ نعل کس قدر گھنا ؤیا اور کس قدران امیت موز ہے۔آج وہ لوگ جواسدا می سزاؤل کوغیر مہذب،وحشانہ اور طالمانہ بتلارہے ہیں اپنی بیوی کومشتبہ عائت میں غیر مرد کے پاس دمجم میں تو یقیناً غیرت سے دونوں کوموت کے گھاٹ اتار دینے میں کوئی پچکچا ہٹ محسوں نہ کریں (اگر چہ اِس حالت میں دیکھنے کے

تشريحات مدايه

شهادت واقرار سيع ثبوت زنا كابيان

قَالَ ﴿ الْـزُّلَا يَتُسُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَادِ ﴾ وَالْمُسْرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْبَيْنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ ، وَكُلُوا الْإِفْرَارُ رِلَّانَ الصَّدْق فِهِ مُرَجِّحٌ لا سِيَّمًا فِيمًا يَتَعَلَّقُ بِثُولِهِ مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةً ، وَ الْوَصُولُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيُّ مُعَكَّدُرٌ ، فَيَكَّلُقِي بِالظَّاهِرِ .

قَالَ ﴿ فَمَالُبُهُ مَنْ تَشْهِمَ أَرْبَعَةً مِنَ الشَّهُودِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِالزُّلَا) لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ ﴾ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِلَّهِ يَ فَذَفَ امْرَأْتَهُ اثْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ﴾ وَلَأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى السَّمْرِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ

فرمای زنا گواہی اورا قرارے ٹابت ہوجا تا ہے۔اوراس کے ثبوت سے مرادبیہ کے دوواں م کے مرصفے ہو کیونکہ **گواہی ویک** ف بری ہے۔ اور اس طرح اقر اربھی ہے۔ کیونکہ اس میں سچائی غالب طور پر پائی جاتی ہے۔ اور ف ص طور پر ان چیز و س میں جن کے ثبوت مين نقصان اورندامت مواور يتني علم تك ينج جانامشكل مورلبذا طام برراكتفا وكياجائ كار

فر ۱۷ پس گوانی پیرہے کہ چارمروکس مردیاعورت پرزنا کی گواہی دیں کیونکہ القدیقی لی کاارش دہے۔ان پرخاص اینے **میں کے،** چارمردوں کی گواہی نو۔اوردومرے مق م پرارش دفر مایا: پس اگروہ چار گواہ پیش نہ کرسکیں''اور جس مخض نے اپنی بیوی پرتہمت لگانی تھی اس مخص ہے آ پ میں ایک نے فر مایا بتم جار کو ہی پیش کروجو تمہاری بات کی سچائی کی گواہی دیں۔ کیونکہ چار کی شرط لگانے میں پردو پوش ابت موتی اسماوراس میس متحب بے جبداس کو کھیلانا بی فلاف ستر ہے۔

وَالْيَسِي يَمَالِيْسَ الْمُفَاحِشَةَ مِنْ نُسَالِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ارْبَعَةً مُنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَقُّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيًّلا . (لساء، ١٥) اورتمہاری مورتوں میں جو بدکاری کریں ان پرخاص اینے میں کے، جارمردوں کی کوابی لو پھراگر وہ کوابی وے دیں توان وراتوں کو گھریس بندر کھو، یہاں تک کہ انہیں موست اٹھا ۔ لے یا املیّہ ان کی چھوراہ نکا لے۔ ( کنز الا بمان ) طافظ ابن كيرشانى لكيمة بين -ابتدائ اسلام بين ميكم في كدجب عادل كوابور كى يكي كوابى سي كورت كى سياه كارى

تشريحات هدايه فيوضات رضويه (جلافعم) هو٢١٥) وابت ہوجائے تواسے کھرے ہا ہرند لکنے دیا ج ئے کھر ہیں ای قید کر دیا ج ئے اورجنم قید یعنی موت سے بہلے اے چھوڑ اندج نے ،

اس فیملہ کے بعد بیاور ہات ہے کہ اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ پیدا کردے، پھر جب دومری صورت کی مزاحجو پر ہوئی تو وہ منوف ہوگئی اور بیظم بھی منسوخ ہوا ،حضرت ابن عم س فر ماتے ہیں جب تک سورة نور کی آیت جس انزی تھی زنا کارعورت کے لئے بی تھم رہا پھراس آیت بیں شادی شدہ کورجم کرنے کیتن تاخر مار مار کر مارڈ النے اور بیش دی شدہ کوکوڑ ہے مارنے کا تھم اتراء

معفرت عمرمده معفرت سعيد بن جبير ومعفرت حسن ومعفرت عطا وفرساني وعفرت ابوصاح ومعفرت في دو ومعفرت لريد بن أسلم اوردهزت شاك كالمحى يجى تول به كرية يت منسوخ بها وراس برسب كا اللال به

حضرت میاده بن صامت رضی امند تعانی عند فرماتے ہیں که رسول الند صلید وسلم پر جب وحی اتر تی تو آپ پراس کا بیزا اڑ ہوتا اور تکلیف محسوس ہوتی اور چرے کا رنگ بدل جاتا ہی اللہ تعالی نے ایک دن اپنے نبی پروسی نازل فر مائی کیفیت وحی سے الكوآب نے فرد يا مجمع سے علم البي الله تعالى في سف سياه كارمورتوں كے لئے راسته نكال ديا ہے اكرشادى شده عورت يا شادى شده مردے اس جرم کا رتکا ب ہوتو ایک سوکوڑے اور پھروں سے مارڈ النا اور غیرشا دی شدہ ہوں تو ایک سوکوڑ ہے اور ایک سال کی جلا

تر فدی وغیر و بین بھی میدصد بالف ظر مجھ تنبد ملی کے ساتھ سے مروی ہے ،امام تر فدی اسے حسن سیح کہتے ہیں ،اس طرح ابوداؤد یں جی ابن مردوب کی غریبات حدیث میں کنوارے اور بیاہے ہوئے کے حکم کے ساتھ بی ہے کہ دونوں اگر بوڑھے ہوں تو اکٹر رجم کردیا جائے کیکن میر صدیث غریب ہے، طبرانی میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سورة نساء کے اتر نے کے بعداب روک رکھنے کا بعنی عور توں کو کھروں میں تا بدر کھنے کا حکم تبیس رہا ، امام احمد کا ندجب اس صدیث کے مطابق میں ہے کہزائی شادی شدہ کوکوڑے بھی لگائے جائیں مے اور جم بھی کیا جائے گا اور جمہور کہتے ہیں کوڑے نہیں لکیس مے صرف رجم کیا جائے گا اس کئے کہ تبی ملی الله عبیه وسلم نے حضرت ماعز رمنی الله تعالی عنه کواور غامد بیاتورت کورجم کیالیکن کوڑے بیس مارے ،اسی طرح دویہود یوں کوجھی آپ نے رجم کا تھم دیا اور رجم سے پہلے بھی انہیں کوڑ نے نہیں لکوائے ، پھر جمہور کے اس تول کے مطابق معلوم ہوا کہ انہیں کوڑے لكاف كالقلم منسوخ بواللهاعلم .

كهر فرمايا اس يجياني كي كام كود ومردا كرآيي مي كري انبيل ايذاء كانبجا وَلِيني برا بهل كهدكر شرم وغيره وما كرجوتنا لا كاكر، يتظم مجی ای طرح برر با بہاں تک کداسے بھی اللہ تن تی نے کوڑے اور رہم سے منسوخ فرمایا ،حضرت عکرمہ عطا وحسن عبداللہ بن مثیر فروستے ہیں اس ہے مراد بھی مرد وعورت ہیں اسدی فر ماتے ہیں مراد وہ نوجوان مرد ہیں جوشا دی شدہ نہ ہوں حضرت می بدفرہ تے الی اواطنت کے بارے میں ہیآ یت ہے، رسول انتدعالیہ وسلم فر ، تے ہیں جسے تم لومی تعلی کرتے دیکیمونو فاعل مفعول دونوں کو میں مل کر ڈا رو، ہاں اگر بید دونوں ہا ز آ جا کیں اپنی بدکاری ہے تو بہ کریں اسپنے اعمال کی اصلاح کرلیں اور ٹھیک تھ ک ہوج تیں تو اب التظم الحدورشت كادمي اور تخل من بيش ندآ وراس كے كدك وست توبركر لينے والاشل كناه ندكرنے واسلے كے ب-اللہ تعالى توب

فيرضات رضويه (جلائشم) ﴿ ٢١٧﴾ طُهُورِ الْعَدَالَةِ ، وَسَيَأْتِيكَ الْفَرْقُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اور جب کواہ کوائی ویں کے توامام ان سے زنا کے بارے میں سوال کرے گا کرزنا کس کو کہتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے۔اور مشہودعلیہ نے کہاں زنا کیا ہے اور کب زنا کیا ہے اور اس نے زناکس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ تی کر پہلات نے حضرت ماعز اسلمی منی اللہ عند سے زنا کی کیفیت اور مزنیہ عورت کے بارے میں نوچھا تھا کیونکداس میں احتیاط واجب ہے۔اس لئے کہ ہوسکتا ہے زانی نے شرم میں عمل کے سواسمجھ رکھا ہو یا اس نے دارالحرب میں زنا کیا ہو یا اس نے بہت پرائے زمانے میں کیا یا پھروہاں کواشتنا ہ ہوجس کوزانی اور گواہ سمجھ نہ سکا ہو، جس طرح اپنے بیٹے کی باندی ہے وطی کرنے والا ہے۔ لہذا ان تمام احوال میں جھان بین کرنی ہوگی تا کہ حدکور ورکرنے کا کوئی سبب پیدا ہوجائے۔

اگروہ گواہ میہ با تیں بیان کردیں اور وہ بہ کہدریں کہ ہم نے فلال شخص کوفلاں عورت سے زنا کرتے ہوئے ویکھا ہے جس طرح سرمددانی میں سدنی داخل کی جاتی ہے اور قاضی نے گواہوں سے احوال او چھ لئے اور ان کے ظ ہروباطن میں عدل ثابت ہو گیا تو قاضی ان کی گواجی پر فیصلہ دے گا اور حدود میں قاضی ظاہری عدالت پراکتف ونہ کرے کیونکہ نبی کریم اللے کے فرمایا جہال تک ممکن ہوحدود کو دور کر و۔ ابت دیگر حقوق میں ایب جیس ہے اور بیحضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نز ویک ہے۔ جبکہ ظاہر وباطن کی تعدیل کو ممان شاء الله كماب الشها وات من بيان كري كي-

حضرت امام محمد عليه الرحمد في مبسوط بين فرما سي مين كمشهود عليه كوامام قيد بين ريطيحتي كركوا بون كاحال جان لے كيونكه ان رجنایت کتبت ثابت ہاور نی کر بم الله فی فیصل کے ایک مخص کومیوس فرمایا تھا۔البتدویون میں ظہور عدالت سے قبل مقروض کوتید میں ندر کھا جائے گا اوران شاء اللہ عنقریب ہم آپ کے سامنے اس کی وجہ فرق بیان کریں گے۔

حضرت سلیمان بن بربیره رضی امتدتعالی عنداین باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ والم كرياس آئے اور عرض كى اے اللہ كرسول الجھے ياك كريں۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا تيرے ليے بلاكت مو والهرب والتدسيمه في ما تك اوراس كي طرف رجوع كر - تووه تحوزي دوري جاكرلوث آئة اورموض كيا إسالتد كرسول الجمع پاک کریں۔رسول انتدملی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے قرمایا ہلاکت ہوتیرے لیے۔لوث جااللہ سے معافی ما مک اوراس کی طرف رجوع كر ووتعوزي دورجا كراونا بحرة كرموض كي اسدالله كرسول الجهيم باك كريس تو مي كريم صلى الله عليه وآله وسلم في اس طرح أرماييها ل تك كدچوهي وفعداست رسول انتدسلي المتدعليدوآ مدوسكم نے قرما يا بيس سيجي س بارسه بيس باك كرون؟ اس في مرض كيا زائست تورسول انتصلی الله عليه وآله وسلم في يوجها كيابيد يواند بع اتوا ب ملى الله عليه وآله وسلم كوخروى في كه وه ويواندي بع-آب مسى المدعليدوآ لدوسكم في فرماياكي اس في شراب في بي تواكي آدى في المحدرات سوكك اوراس سن شراب كي بديون ياكي

(فيرمنات رمنويه (جريم ) (۲۱۹) تشريحات مدايه تبول كرف والذا اور دركز ركرف واما ب، بخرى ومسلم مين برسول التدسلي الشعليه وسلم قره عني إكركسي كي لوعدى بدكارك کرے تواس کا مالک اے حدالگادے اور ڈائٹ ڈپٹ نہ کرے ، یعنی حدالگ جانے کے بعد پھراسے عار نہ دلایا کرے کیونکہ حد کفائ ہے۔( تفسیرابن کثیر انسا و ۱۵)

ز نا کے لیے کواہیوں کانصاب جارمردوں کی کواہی ہے اور بیسب عاقل ، یالغ اور قابل اعتماد ہونے جاہئیں۔ ایس تہیں ہوسک کے دومرداور چارعورتیں گودہی وے دیں۔ کیونکہ عورت کی گواہی صرف ول معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نیس۔ایے جار مسلمان، عاقل، بالغ. ورق بل اعتمادا ورمعتبر آ دميون كااس طرح كوابي دينا كمانهوب نے فلا عورت كوچشم خودد يكھا ہے بظا**بر بہت** مشکل نظرا تا ہے۔ان کڑی سزاؤں کے ساتھ جارگوا ہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالبًا حکمت البی ہیہ ہے کہ اگر کوئی ایک آ دھ محل سمکی کوزنا کرتے و کیے بھی ہے تو اس برانی کوظا ہر کرنے یا پھیرانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اگر خدانخو استہ زنا کے گوا ہوں میں سے کسی ایک کی گوا ہی بھی تا کمل رہا مظلوك موجائے توزانی ج ب گاور گوامول پر تذف كى حد پڑج ئے گى۔ اس سے زناكى گوائى كے ليے جانا اور گوائى و يتابذات خود برداخطرنا ك كام ہے۔

گواہوں ہے احوال جسنے کابیان

( وَإِذَا شَهِدُوا سَأَلَهُمْ الْإِمَامُ عَنَّ الزِّنَا مَا هُوَّ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَمَتَى زَنَى وَبِمَنْ زَنَى ؟) إِلَّانَّ السِّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّفْسَرَ مَاعِزًا عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنْ الْمُزَنِيَّةِ ، وَلَأَنَّ الاحْتِيَاطَ فِي ذَلِكَ وَاجِبُ لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرُ الْفِعُلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرُبِ أَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ كَانَتُ لَهُ شُبْهَةٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلَا الشَّهُودُ كَوَطُع جَارِيَةِ الابْنِ فَيَسْتَقْصِي فِي ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلدَّرْء ( فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطِنْهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْمُحُلَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْ فَعُدْلُوا فِي السِّرُّ وَالْعَلانِيَةِ حَكَّمَ بِشَهَادَتِهِمْ) وَلَمْ يَكْنَفِ بِطَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُودِ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ، ﴿ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ادْرَءُ وَا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) بِخِلافِ سَائِرِ الْمُعَفُوقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة . وَتَغَدِيلُ السِّرِّ وَالْعَلَالِيَةِ لَبَيْنَهُ فِي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى .

قَالَ فِي الْأَصْلِ : يَسْخُبِسُنهُ حَتَّى يَسُأَلَ عَنْ الشَّهُودِ لِلاتَّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُمُلا بِالنَّهُمَةِ ، بِخِلافِ الدُّيُونِ حَيْثُ لا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ

لا رسول انتدسنی الله علیه وق مدوسم في قر اياكي تون زناكيا؟ اس في كر بال- آب ملى الله عليه وآله وسلم في تواسع رجم كيا كي اورلوگ اس ك برس ين دوكروبول ين بث كي ران ين سته ايك كندوا در كي كرا كديد بداك بوكيا اوراس كان نے اسے کہیرلی اور دومرے کہے والے نے کہا کہ اعرا کی تو یہ سے الفاس کوئی تو بدیس۔ وہ بی کریم سلی اللہ علیدوآ ساوسم کے پاس ل یا کیا اس نے اپنا باتھ آ پ ملی اللہ علیہ والے بدوسم کے ہاتھ میں رکھ کرموش کیا جھے بھروں سے ل کردیں۔ پس می بدوسی اللہ عالی مندرودن يالين وت اى بات م ممر درب يعني الحك لدرا-

مجرر موں انڈمنٹی انڈ عابیدوآ مدوملم تشریف لائے اس حال ہیں کدمن بدرمنی انڈ تی کی عنہ ہیشے ہوئے ہیں۔ آ **پ ملی اللہ علیہ** وآلہ وسلم نے سرم فرمایا اور بیٹھ مے اور فرمایا ماعز بن مالک رشی مند تی لی عند کے ساہے بیشش ماعموسی بدرشی اللہ تعالی عند نے مرض کیا المتديث ماعز بن ولك رضى الله نقال عنه كومون ف كرديا. ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم يث فرمايد كمانهون ية اي خالص توبيك ب کہ اگر اس کو مست میں تقلیم کردیا جاتا تو ان سب کے لیے کا فی ہو جاتی۔ پھر ایک مورت جو تبیلہ نامہ سے تھی جو کہ از د کی شاخ ہے آپ کے پاس صفر ہونی۔اس نے عرض کیااے اللہ کے رسول اجھے پاک کردیں۔آپ ملی اللہ علیہ وج لدوسم نے قرہ یا تیرے کیے بدا کت ہووا ہی ہوج اللہ سے معافی ، تک اور س کی طرف رجوع کراس نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وآب وسلم بجھے واپس کرنے ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ آ ہے صلی مقد عدیدوآ لہ وسلم نے ،عزرضی امتدنتیا کی عندکوواپس کیا آپ نے فرہ یا مجھے كيا ہے؟ ال نے عرض كيا جي بال آپ نے ال سے قرمايا وضع حمل تك جوتير پيك يل مينا كيك انصاري وي نے اس كى كفالت كى ز مہداری لی بہال تک کہ وضع حمل ہو گیا وہ نبی کریم صلی القدعلیہ وآلہ دسلم نے سے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامر ہے نے وضع ممل کردیا ہے آپ نے فرمایا ہم اس وقت اسے رجم نہیں کریں سے کیونکہ ہم اسکے بیچے کوچھوٹی چھوڑیں کے تو اسے دو درہ کون پلاگے گا؟ انصار میں سے ایک ؟ دی نے عرض کیا اے انقد کے بی صلی انتدعلیدوآ لدوسلم س کی رضا عت میرے ذمہ ہے پھراسے رجم کروی ميا- (ميم مسلم: جددوم: حديث نمبر 1938 ،حديث متوار)

# قاضى الل شہادت احوال زنامعلوم كر \_\_

منتخ نظام الدين حنفي عليد الرحمد للصح بين كه جسب كواه كوابي و ي ليس تو قاضي ان سے دريا فت كريكا كدرنا كس كو كہتے ہيں۔ جب کواہ اس کو بتامیں کے اور میکیس کہ ہم نے دیکھ کہ س کے ساتھ وطی کی جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے تو اون سے دریافت كريكا كهمس طرح زناكيا يعني اكراه ومجبوري بيس تو ند موار جب بيهى بناليس محية بو يجهي كاكد كمب كيا كدر ماند دراز كزركر بتايا لوند مونی۔ چر ہو چھے گائس مورت کے ساتھ کیا کہ مکن ہے وہ مورت ایس موجس سے دطی پر صدیس۔ چر ہو بیٹے گا کہ کہ رز ما کیا کہ شاہد دارالحرب میں ہوا ہوتو حدید ہوگی۔ جب گواہ ان سب سوالوں کا جواب دے لیں مے تو اب اگر ان گواہوں کا عادل ہونا قاضی كومعلوم بياتو خيرورندان كى عد السندى كفيش كريكا يعنى بوشيده وعلائية اس كودر بافت كريكا - بوشيده بول كدان ك نام اور بور ہے لکے کروہاں کے لوگول سے دری فنت کریگا اگروہاں کے معتبر ہوگ اس امر کولکھ دیں کہ بید عادل ہے اسک گوائی تا بل تبول ہے اسکے

(فيرمنات رمنويه (جدائم) (۱۹۶) تشريحات هدايه

بعد جس نے ایب لکھا ہے قاضی اسے بلاکر گواہ کے سامنے ور یافت کر بگا کیا جس منص کی نسبت تم نے ایبا لکھا یو بیان کیا ہے وہ مہی ہے جب و وتقد این کر اے کا تواب کواوی صدائت فایت ہوگی۔

اب اس کے بعد اُس محض سے جس کی نسبت زنا کی شہادت کرری قاضی بدور یافت کریگا کرتو محصن ہے یافیل (احسان کے من يهال يربير بيل كرآ زادي قل بالغ موجس في نكاح مح كرساته وطي كي مو) راكروه اليفخصن موسة كااقراركريد يااس في ا قوانکارکی محرکوا ہوں سے اس کا محصول ہونا ٹا بہت ہوا تو احصان کے معنے در یافت کریکے لیعنی امرخوداس نے محصن ہونے کا اقر ارکیا ہے تواس سے احسان کے معنی ہو چیس کے اور کوا ہول سے احسان ٹابت ہوا تو کوا ہوں سے دریافت کریے کے۔اگراس کے معنے بنا و دیاتورجم کا تھم دیا ہو بڑگا اور آگر اس نے کہا ہیں تھسن تہیں ہوں اور گوا ہوں سے بھی اس کا احصال ٹابت شہوا توسوہ و کر رہے مار نے كا قاضى علم ديكا. (الآوي منديه اكتاب الحدود)

# حداور تعزيرين فرق

صداورتعزیرین بنیاوی فرق بیہ کے معدتو شریعت میں "عقوبت "ہے جواللہ کاحق قراروی کئی ہے اس کے اس کوحق اللہ کہا ج تاہے ؛ یں وجہ کساس میں کوئی بندہ تصرف جیس کرسکتا ،اورتعزیر کوئٹ اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ بندہ اس میں تصرف کرسکتا ہے بعنی اگروہ کو فی مصلحت دیکھے تو تا بل تعزیر بجرم کومعاف بھی کرسکتا ہے اور موقع محل اور جرم کی لوعیت کے اعتبار سے سزامیس کمی زیادتی اور تغیروتبدل بھی کرسکتا ہے ، حاصل بیک حداتو اللہ کی طرف سے متعین ہے جس میں کوئی تضرف ممکن جیس اور تعزیر قاضی یا حکومت کے مردبال عدم تقدر و محقیق کی بنار تعزیر کو صفیس کہاجا تا۔

چونکہ "قصاص " بھی بندہ کاحق ہے کہوہ اسے اختیارے محرم کومعاف کرسکتا ہے اس کے اس کوبھی "حد " تبیس کہاجا تا۔ ورامام ما لک نے امام زہری سے بیان کیا ہے ": بیطریقداورسنت چل رہی ہے کہ حدوداور نکاح اور طل تی میں عورت کی کوائی جائز نیس ، اورجس میں مرکورہ شرط یائی جائے اسے بھی اس پر قیاس کرو.

احز ف کیتے ہیں: وہ معاملات جس میں دومرد کواہ یا پھرا کیے مرداور دوعورتوں کی کواہی قبول ہوتی ہےوہ صدوداور قصاص کے معاملات کےعلاوہ باتی معاملہ مت ہیں ، جا ہے وہ مال ہو یاغیر مال ،مثلا نکاح ،طلاق ،آ زادی ، وکالت ، ومیت اس کی دلیل امتُدنعی لی کا پیفر و ن ہے: ( اوراسیے میں ہے دومرد کواہ رکھاو، اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرداور دوعورتنی جنہیں تم کواہوں میں سے پہند کراو، تا كرايك بعول چوك كودوسرى يادكرادك) البقرة (. ( 282

اورجهبورنے دومردوں یا ایک مرداوردوعورتوں کی کواجی کوصرف مال یا مال کے معنی والے معاملات بیس ہی اقتصار کیا ہے،مثلا التي، ورحواله، عنمان ، مالي حقوق بمثلاً الفتيار ، اور مدت وغيره.

داور کھا ہے معاملات میں جس میں صرف عورانوں کی ہی کواہی قبول کی بوتی ہے، اور وہ ول دت اور رف عت، اور پیدائش سكونت بيكا وفن اوروه هي عيوب جن يراجنبي مردمطنع تبيس موسكتا ،اس مين صرف مورت كي كوابي اي قبول كي جا يكي.

تشریحات مدایه

(فيوضنات رضنويه (جلزمم)

کیکن ان امور کے ثبوت میں گواہوں کی تعداد میں اختلہ ف پایا جا تا ہے ، کہان امور میں کتنی عور توں کی گواہی ہوتو وہ معاملہ پایا شوت تک پہنچے گا واس میں یا رکی قول ہیں.

اور پھھا ہے معاملہ ت بھی ہیں جس ہیں صرف ایک کواہ کی کواہی قبول کی جاتی ہے، چٹانچہ رمضان المبارک کا جا ندو یکھے می ا یک عادل مخض کی گواہی قبول کی جا میکی ،اس کی دلیل این عمر رضی ابند تعدلی عنهما کی مید صدیث ہے ": لوگوں نے جاند دیکھنے کی **کوشش** ک تو میں نے بی کریم صلی الشدعلیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیک ہے ، تو رسول کریم صلی المد ملیہ وسلم سے روز ہ رکھا اور لو **کوں کو جی** ال دن كاروزه ركين كام ديا"ا سے ابود اود في روايت كي ہے۔ (الموسوعة الفقصية ( 26 / ( 229 - 226 )

ووسرامعاً ملہ: زنا کے جوت کے لیے جار گواہوں کی گواہی میں شرط بیہے کہ: مسلمان اور آزاداور عادل ہوتے کے عدود انہول نے اپنی آئٹھوں سے دیکھا ہواور پوری وضاحت اور دیتق وصف کے ساتھ بیان کریں ،اس ہیں مرداور اجنبی عورت کا ایک عکہ جمع ہونے کود کی کربیان کرنا کافی نہیں، چاہے نہیں اس نے بالباس بھی دیکھا ہو، اوراس کواہی کی خصوصیت میں بیش مل ہے. ابن رشدر حمدالله كيتے بين ": اور كوا ہون سے زنا كا ثبوت: علماء كرام اس پر متفق بين كه كواہون ہے زنا ثابت ہوج تا ہے، اور باتی سرے حقوق کے برخلاف اس میں جارگوا ہوں کی شرط ہے ، کیونکدا متد سبحا نہ وتق کی کا فریان ہے . ( پھروہ وچار گواہ چیش ند کم

اور وہ کواہ عادل ہوں، اور اس کواہی کی شرط میہ ہے کہ انہوں نے مرد کی شرمگاہ کوعورت کی شرمگاہ میں ویکھا ہو، اور پھر میر صراحت كماته بيان كياجائية ندكه اشاره كناييكماته (بداية الجهد ( 2 مر ( 439 )

اورایام الماوردی کہتے ہیں ":اورز تا میں گوائی کاطریفتداور وصف بیائے کہ ،اس میں گواہون کا بیکنا کافی تہیں :ہم نے اسے زنا کرتے دیکھا، بلکہ انہیں وہ دصف بیان کرنا ہوگا جس زنا کا انہوں ٹیمٹ ہدہ کیا ہے،اور وہ اس طرح کہیں : ہم نے مرد کاعضو تناسل عورست کی شرمگاہ میں اس طرح داخل ہوتے دیکھا جس طرح سرمدڈ النے کی سد کی سرمددانی میں داخل ہوتی ہے.

الياتين اموركي بنايركيا جائيًا:

اول: نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ماعز رضی الله تعالی عند کے اقرار کو ثابت کرنے کے لیے فر مایا: کیا تو نے اس طرح دخوں كياجس طرح كمرمد والعصل في سرمدواني مين واخل بوجاتى به اور ياني كا دُول كنوتين مين؟ تواس نے كيا ، جي باس الو ر سول کریم ملی الله علیه وسلم نے است رجم کر ہے کا تھم ویا "تو ہیا پیز قرار بیں بطور ثبوت پوچھی گئی تو بھر کوان بیں بالہ و بی بیطریقہ ہوگا. ووم: جب عمر منى الله تعالى عند ك ياس كوابول في خيره بن يعيد رمنى الند تعالى عند ك ضاف زناك كوابى وى اوروه كوده ابد بكره ، اور نافع ، اور له و مع الوكره اور نافع ، ورنفيج نه صراحت كما تحد بيان كيا بيكن زيا ، كوهم رمني الله تغالى عند في کها: تههارے پاس جو پچھے ہے ووبیان کروہ اور چھے امید ہے کہ امد سبی نہ وتعالی تیری زبان ہے سی نی کی بنک نہیں کر بگا. نؤ زیاد و کہنے لگا: پیس نے ایک عس کواوپر ہوتے و بیکھا، یا دوسرین اوپر دیکھیے، اور پیس نے اس عورت کی ٹائٹیس اس کی مردن پر دیکھیس کو پو ک**ے دو** 

دونوں ٹائلیں گدھے کے کان ہوں ۔ اے امیر الموشین میں نے جا سا کہاس کے پیچھے کیا تھا۔

تؤعمر بضى ابتدتى في عند في نعره تكبير بلندكرت موسة التداكبركها ، ادركوا بي ساقط كردى اوراسي كمل نه مجما"

سوم: زنالفظ مشترک ہے، نبی کر میم صلی الله علیه وسلم کا فر مان ہے۔ آئیمیس زنا کرتی ہیں، اوران کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ مجمی زنا کرتے ہیں،اوران کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے،اوراس سب کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے"اس کیے زنا کے شوت کی کواہی میں اس اختمال کی نفی کے بیے لازم ہے زوانہوں نے جو پہنور یکھا ہے وہ بیان کریں ، کدمرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں وافعل تھی ر الحادي ( 13 /ر 227 )

تبسرامه مله: زنا کےمعدملہ میں اس شدت کے ساتھ گواہی کی تخصیص میں عزت وناموں کی حفاظت میں مزیدا حتیاط ہے، تا كەلوك طعن اورتېمىت لگانا آسان نەمجىمىن.

اوراس بر کی اور د قبق وصف کے ساتھ گواہی کی شرط ہونے کی بنا پر سی مختص پر زنا کی حد کا جاری ہونا بہت مشکل ہے الابیا کہ وہ خود اعتر، ف کر لے ، اور جس مخص براتنی وقیق اور بار کی ہے گوائی ویے جانے پر صد جاری ہوتو بیاس جرات اور منتی فعل کی دلیل ہے جس کی سزایس وہ عبرت ناک سزا کا مسحق تھرتا ہے۔

ا مام مارودی رحمه الله کہتے ہیں ": جس معالمے کی گواہی دی جارہی ہے اس کے سخت ہونے اور شدید ہونے کے اعتباد سے کوائی بھی شدید ہوگی ، جب زیا اور لواطت و بدکاری سب سے برے اور کحش کام میں شامل ہوتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے تواس ے آخریں کوائی بھی اتن ہی شدیدر کھی گئی ، تا کہرمت کی بے پردگی ندہو، اورائے حتم کرنے کا باعث بنے۔

(الحادي ( 13 /ر 226 )

ابن تیمیہ کہتے ہیں ": زنا پر گواہی کی وجہ سے کوئی حد بیں لگائی جاسکتی ، اور میرے علم کے مطابق تو گواہی کے ساتھ زنا کی حد لكَانَ يَهِينَ كُنَّ، بلكه بيا تواعتراف يا پھر حيله كے ساتھ لكائي جاتى ہيں۔ (منعاج السنة ( 6 / . / 95 )

#### افراري شيوت حد كابيان

قَالَ ﴿ وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَ جَالِسِ الْمُقِرِّ ، كَمَا أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِي ) فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِي وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ أَوْ غَبْرُ مُوجِبِ لِلْحَدُّ .

وَاشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِ مَـ ذُهَبُنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي يَكُتَفِي بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَهُذَا لِأَنَّهُ مُظْهِرٌ، وَتَكُرَارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ زِيَادَةَ الظُّهُورِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ.

چا جائے کہ قاضی اس کوندو کیے سیکے اور وہ پھر آ کرا قرار کرے اس طرح حضرت ا، م اعظم رضی اللہ عندے روایت کیا گیا ہے کیونک الى كريم الناف في معترت ما عزر منى المدعند و بربار دور سيح ويا تفاحتى كدوه مديند منوره كى ويوارون من بوشيده بو مسئة منه-

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكهي بين كه سي طرح كوابول كي عدم موجود كي كي صورت بين اكرخود أوم اقر اركر ياتوابس صورت میں بھی اسلام نے احتر ام انب نیت سے پیش نظراس قدرا حتیاط کے پہلوکو مدنظر رکھا ہے کہذائی اقبال جرم کرنے کی صورت میں جب گناہ کا اقر ارکرے تو اس کے لیے بیشرط ہے۔ کہوہ قاضی کے سامنے جاربار جارمجلسوں میں ہوش کی حالت میں صرح کافظ میں زنا کا اقرار کرے اور تنین ہورتک قاضی اس کے اقرار کور دکرے جب چوھی ہاروہ اقرار کرے تواب قاضی اس ہے پانچ سوال کرے کہ زناکس کو کہتے ہیں اکس کے ساتھ میا ، کب کیا ، کب ل یا اور کس طرح کیا۔ تب ج کرقاضی حد کا نفاذ کرے اور باوجود حد کے نفاذ کے دوران ایسے تحص کے حق میں شریعت نے ایسے اقبالی زانی کواس قدرا ختیار دے رکھاہے کہ اقرار کر بھٹنے کے باوجوداب اكر ( يكى زكى) الكاركرتا بي توصرقائم كرنے سے يہنے يا درميان حديث اثنائے حديث بن كے لگايا كبتا ب كديش في اقر ربى نه کیا تھ اتوا ہے جھوڑ دیں صدقہ تم نہ کریں گے اور اگرشہ دت ہے زتا ثابت ہوا تو رجوع یا نکاریا بھا گئے ہے صدموقوف نہ کریں گے اور كرائي خصن (عاقل بالغ شادى شده) ہونے كا قراركيا تھا كھراس سے رجوع كر كيا تورجم (سنكسار) ندكري سے -(درمختاره كهاب حدود)

#### جوت حدیش اقر ار کے حجت ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند، زبیر بن خالدے روایت کرتے ہیں ہم نی صلی اللہ علیدوۃ لدوسلم کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے کدا کیکٹنس نے کھڑے ہوکر کہا کہ بیں آپ کوشم دے کر کہنا ہول کہ ہمارے درمیان کتاب امتد کے مطابق فیصلہ کریں اور جھے ا الراك كرنے كى اجازت ديں ، آپ نے فرمايا بيان كراس نے كہا كەميرا بيٹا اس كے ہاں مزدورى پرتھا اس كى بيوى كے ساتھ ميرے جئے نے زنا کرلیا، ایک سوبکر میاں اور ایک خادم میں نے فدیہ میں دیا پھر میں نے الل علم سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض كيا كدميرے بينے كوايك سوكوڑے لگائے جائيں كے اورايك سال كے لئے جلاوطن كيا جائے گا اوراس كى بيوى كورجم كيا جائے گا، نی صلی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی متم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے تہارے درمیان کتاب انتد کے مطالق فیصلہ کرول گا، سو بکریاں اور خاوم توحمہیں واپس کئے جاتے ہیں اور تمہارے بیٹے کوسوکوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن ہونا پڑے گا،اے مخص تو صبح اس کی بیوی کے پاس جا اگر اس نے اقر ارکرایہ تو اس کورجم کردو، وہ صبح اس عورت کے پاس گیا تو ال ن اقرار كرلياتوات رجم كيا كيا بخارى كت بين بين في خيان سه كها كدكياز برف بيبيان بين كياكه ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عُلَى الْبنى الوَّجْمَ (كمانهول في كهامير عيفي يردجم ب) مفيان في كها مجھاس زبرى سے سننے بيل شك بي ميں اس کوکہتا ہوں اور بھی بیس خاموش رہتا ہوں ہے بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 1743

وَلَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ ﴿ فَمَالِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخَّرَ الْإِقَامَةَ إِلَى أَنْ تَمَّ الْإِقْرَارُ مِنْهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ ) فَلَوْ ظَهَرَ بِمَا دُونَهَا لَمَا أَخْرَهَا لِلْبُوتِ الْوُجُوبِ وَلَأَنّ الشُّهَا لَمُ الْحَسَرُ فِيهِ بِزِبَا دَةِ الْعَدَدِ ، فَكَذَا الْإِفْرَارُ إِعْظَامًا لِأَمْرِ الزُّنَا وَتَحْقِيقًا لِمَعْنَى السُّنوِ، وَلَا بُدُّ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُحَالِسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَأَنَّ لِاتُّحَادِ الْمَجْلِسِ أَثْرًا فِي جَـمْعِ الْمُتَفَرِّفَاتِ ؛ فَعِنْدَهُ يَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الاِتْحَادِ فِي الْإِقْرَارِ ، وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرُ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَافُ مَجْلِسِهِ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي .

وَالِاخْتِكَافُ بِأَنْ يَسُرُدُهُ الْلَقَاضِي كُلَّمَا أُقَرَّ فَيَذُهَبَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ فَيُقِرَّ ، هُو الْمَرُوِيُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ طَرَدَ مَاعِزًا فِي كُلُّ مَرَّةٍ حَتى تَوَارَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ.

قر مایا . اقرار کا طریقه میه ہے کہ عاقل دبالغ شخص حیار بار حیار مجانس میں اپنی ذات پر زنا کا اقرار کرےاور جب بھی **وہ اقرار** کرے قاضی اس کی تر دید کرے۔اس میں عاقل و بالغ ہونے کی شرط اس لئے بیان کی گئی ہے کیونکہ بیچے اور مجنون کے قول کا اعتبار نہیں ہے یا پھروہ موجب حدیق بیں ہے جبکہ جار باری شرط ہمارے تدہب کے مطابق ہے۔

حضرت اله م شافعی علیه الرحمه کے نز دیک دوسرے حقوق پر قیاس کرتے ہوئے ایک بار قرار کرنا کافی ہوگا کیونکہ اقرارے فنا كا ظاہر ہونا ہےاورا قرار میں تحرار ہے ظہور میں کسی تتم كى زيادتى كا كوئى فائد دہيں ہے۔جبكہ شہدت میں عدد كى زيادتى فائدہ ديے

جاری دلیل حضرت و عز اسلمی رضی الله عنه والی صدیث ہے کہ نبی کر میں اللہ عنہ والی صدیث ہے کہ مؤخر مطا جب حضرت ماعز رضى الله عندكى جانب سے جارمجاكس ميں جاربارا قرار كمل نه ہوا۔ كيونكه اگر جارمر وزرسے كم پراقر ارثابت ہوج الا آ پینگی اقامت حدکومؤ خرنه فرماتے۔ کیونکہ زنا کی حدعد دگی زیا دتی کے ساتھ خاص ہے لہذا اقرار بھی زیا دتی عدد کے ساتھ خاص ہوا۔ تا کہ زنا کے معاملہ کوزیا وہ اہمیت دی جاسکے ۔اورستر کے حکم کو ثابت کیا جا سکے اور اقر ارکی مجانس کا بدان ضروری ہے سی حدیث کے مطابق جس کوہم روایت کر چکے ہیں۔ کیونکہ متفرقات کوجمع کرنے کیلئے اتحاد مجلس کا دخل ہوتا ہے پس اتحاد مجلس کے سبب و**ت** ا قرار میں شبہ پیدا ہوجائے گا حالہ نکہ اقر ارمقر کے ساتھ قائم ہوا تا ہے پس مقر کی مجلس کوبد لنے کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ قاضی کی مج**س کو** بدینے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔اور مجلس کا اختلاف میہ ہے کہ جب مقرا قرار کرے تو قاضی اس کی تر دید کرے اس کے بعد مقرا تناوور

ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تع لی عند نے کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ ایک زمند لوگوں پرایسا آئے گا کہ ایک کہنے والا کے گا کہ ہم کتاب املہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے، چنانچہوہ ایک فرض کو چھوڑ کر ممراہ **ہوں گے ہو** القد نے نازل کیا ہے، خبردار رجم واجب ہےاس پرجس نے زنا کی اور شادی شدہ و بشرطیکہ اس پر کوائی قائم ہوجائے وحل موجائے یا اقرار موہ شعبان نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا ہے ک لورسول التقایق نے رجم کیا ہے، اور آ ب کے بعد ہم نے جی سنتساركيا ہے۔ ( مح بخارى: جلدموم: صديث تمبر 1744)

حضرت عبداللد بن عباس منى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی ابتد تعالی عندرسوں الله صلی الله علیہ وآله وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے فرمارہے تھے۔ بے شک اللہ نے محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ صلی القدعليه وآله وسلم پرکت ب نازل فريائي اور جوآپ على الله عليه وآله وسلم پرنازل کيا گيااس بيس آيت رجم بھي ہے۔ ہم نے اے پڑھا، یا درکھااورا سے سمجھا۔رسول امتد علیہ وآلہ وسم نے (زانی کو) سنگسار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسم کے بعد ہم نے مجى سنگ ركيا- يس من ورتا مول كراوكول برز ماندوراز كزرے كاكد كہنے والا كمي كاكد بم الله كى كتاب ميں سنگ اركا عم بيس بات وہ ایک فریضہ کوچھوڑنے پر کمراہ ہول کے جے التدنے نازل کیا ہے حالہ تکہ جب شادی شدہ مرد، عورت زنا کریں جب ان پر کوائ قائم موجائے بااعتراف كريس والله كى كتاب من است سنگ اركرنا البيت ب-

( مي مسلم: جلدوم: عديث تبر 1925، عديث موار)

# حاکم مقرکے اقرار کی تر دیدکرے

حضرت جابر بن سمرہ رضی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے قد واما آدل ما يا كيا-ال برايك جاور تحى اس حل بين اس في زنا كيا فقا-آب صلى الله عليه وآفه وسلم في است دوم تبدر وفر مايا- بهرهم وياتوات رجم کردیا گیا۔رسول الندسلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہماری جماعت اللہ کے راستہ میں جہاد کرتی ہے میں ہے کوئی پیچے دو جاتا ہے بکرے گی آ واز کی طرح آ واز نکالیا ہے اور کسی عورت کوتھوڑ اس دودھ دیتا ہے بے شک اللہ مجھے انمیں ہے کسی پر جب توت قبضه دے گا تو میں اسے عبرت بنادوں گا باالی سزادوں گا جودوسروں کے لئے عبرت ہوگی راوی کہتے ہیں کہ بیرصدیث میں فے سعید بن جبرے بیان کی توانہوں نے کہا کہ آپ نے اسے چارمرتبدوا پس کیا تھا۔ سے مسلم: جلدووم: عدیث نمبر 1932

ابن جعفر کی شابہ نے دومرتبہ کے لوٹانے میں موافقت کی ہے اور ابوع مرک حدیث میں ہے کہ آپ سلی القدعليدوآ لدو ملم ف اسے دویا تین مرتبہ والیس کیا۔ پ

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ بنی اسلم میں سے ایک آ دی جے ، عزبن ما لک کہا جاتا تھارسول الشکل التدعليدة آلدوسكم كي خدمت من حاضر ہوئے اور عرض كيا كديس برائى كو پنجي ہوں (زنا كيا ہے) تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم جھي حد قائم کردیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بار بارر دکیا۔ پھر آپ نے ان کی قوم سے پوچھا تو انہوں نہ کہا ہمیں اس میں <del>وق</del>

ج ری معلوم نیس کیمن انداز امعلوم ہوتا ہے کہ اس ہے کوئی طلعی سرز دہوئی ہے جس کہ بارے میں اسے کمان ہے کہ سوائے حدقائم ميے كاس سے ندائلے كى رواوى كہتا ہے كہ في صلى الله عليه وآلدو لكم كى خدمت ميں حاضر مواتو آب صلى الله عليه وآلدوسم في حكم ويا كها ي سنتك اركروي است بقيع غرقد كي طرف لے بطلے ندہم نے اسے بائدها اور نداس كے ليے رو ها كھودا - ہم نے اسے ہڑيوں وصیلوں اور محکر بول سے ماراوہ بھا گا اور ہم بھی اس کے بیچھے دوڑے۔ یہاں تک کدوہ حرہ کے عرض میں آ سمیا اور ہمارے لیے رکا تو ہم نے اے میدان حرہ کے پھروں سے مارا۔ یہاں تک کہاس کاجسم شنڈا ہوگیا۔ پھرشام کے وقت رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ہم جب بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی آ دی ہمارے اہل میں پیچھے رہ جاتا ہے۔اس کی آواز بکرے کی آواز کی طرح ہوتی ہے جھ پر بیضروری ہے کہ جو بھی آوی جس نے ایسائل کیا ہواوروہ میرے پاس مایا جائے تو میں اسے عبر تناک سزا دون۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دا آند وسلم نے اس کے لیے ندمغفرت ما تکی اور نداسے برا بعلاكها\_ ( يحيح مسلم: جلدوم: حديث نمبر 1935)

وافظ ابن مجرعسقلانی شافعی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اس ہے اوم شافعی رحمہ اللہ تعالی بالجزم بیہ کہتے ہیں کہ : میں بیابند کرتا ہوں کہ جوکوئی بھی گناہ کر بیٹھے اور اللہ نے اس کا بردہ رکھ لیا تو وہ اسپنے آپ کو پروہ میں ہی رہنے دے اور اسے جاک مت کرے، انہوں نے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنمہا کے ساتھ قصہ سے استدلال کیا ہے .

اوراس میں ریجی ہے کہ " : جوکوئی برائی کر بیٹے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوتو وہ جلدتو بہ کرلے ، اور کسی کوجھی اس کے متعلق مت بنائے اور اللہ کے بروہ کو جا ک مت کرے ، اور اگر اتفاق سے کسی کواس کی خبر بھی ہوجائے تواس کے لیے متحب ہے کہوہ برائی کرنے والے کوتو بہ کرنے کا تھم دے، اور لوگوں ہے اسے چھیائے جیسا کہ ماعز رضی اللہ عنہ کاعمرا ورا بو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قصہ المراك ( 124 ). 12 ر ( 124 )

# رجم کی سزا کافقهی بیان

حضرت ابو ہرمیرہ اور حضرت زید ابن خالد کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوآ ومی اپنا تضیہ لے كرآئ ،ان مي سے ايك محض نے كہا كه مارے درميان كماب الله كے موافق علم يجيج دوسرے نے بھى عرض كيا كه بال سيار مول، التدصلي التدعليه وسلم جمارے درميان كتاب الله كے موافق علم سيجة اور مجھے اجازت ديجة كه ميں بيان كروں كه قضيه كي صورت كيا ہے آ ب سلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا بیان کرواس مخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس مختص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی اس کی بوی سے زنا کیا ، لوگوں نے جھے سے کہا کہ تہارے بیٹے کی سزاسنگاری ہے لیکن میں نے اس کوسنگا رکرنے کے بدلے میں سوبكريان اوراكيك لونڈى ديدى، پھرجب ميں نے اس بارے ميں علماء ہے دريافت كيا تو انہوں نے كہا كرتمهارا بيٹا چونكہ تصن ليعن شادی شدہ بیں ہے اس کئے اس کوسر اسوکوڑے ہیں اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس محض کی عورت کی سر استگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہےرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدتصدی کرفر مایا کہ آگاہ استم ہے اس ذات یاک کی جس کے ہاتھ لیعن قبضہ

کتاب الله "منے مرادقر آن کریم نیں ہے بلکہ اللہ تق کی کا تھم مراد ہے کیونکہ قرآن کریم میں رجم وسنگساری کا تھم ندکورٹیں ہے، کیکن میر مجمی احتمال ہے کہ کتاب ملد ہے قرآن کریم ہی مراد ہواس صورت میں کہاج ئے گا کہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آیت رجم کے الفاظ قرآن کریم سے مسسوخ التسلاوت نہیں ہوئے تھے۔ایک سال کے لئے جل وطن کرویا جائے گا کے بارے میں حضرت امام شافعی کا مسلک ہے ہے کہ ایک سال کی جلہ وطنی بھی صدیمی داخل ہے یعنی ان کے نز دیک غیرشدہ زنا کار کی حد**شر کی سزایہ** ہے کہ اس کوموکوڑے بھی مارے جائیں اور آیک سال کے لئے جلا وطن بھی کرویا جائے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیف ایک سال کی جدا دطنی کے حکم کو صنحت برجمول فر و تے ہیں۔اور کہتے ہیں کہا یک سال کی جلاوطنی صدیے طور پرنہیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کہ اگراہ م وقت اور حکومت کسی سیاسی اور حکومتی مصلحت کے پیش نظر ضروری سمجھے تو ایک سمال کے لئے جلاوطن بھی کیہ جا سکتا ہے، بعض حضرات بيفر التي بيل كما بتداء اسلام بيل بي علم نافذ جاري تقامكر جب بيا يت كريمه السوامية والسزامسي فساجلدوا كل و احمده هدمها مائة حددة ( يحتى زانى اورزانيه كوكوژے مدے جائيں اوران دوتوں ميں ہے برايك كوسوكوژے مدے جو كي ) نازل ہوئی توبی ممنوخ ہوگیا۔ فاعتوفت فوجمها چنانچاس عورت نے اقرار کی اور حضرت نیس نے س کوسنگ رکر دیام ے بظاہر بیٹا بت ہوتا ہے کہ صدر نا کے جاری ہونے کے لئے ایک مرتبدا قرار کرنا کافی ہے۔

جبیا کہ ا، م شافعی کا مسلک ہے لیکن امام ابو حنیفہ ریفر ہ نے ہیں کہ چپر مجلسوں میں چپر بار اقرار کرنا ضروری ہے ، یہاں حدیث میں جس"اقرار " کاذکر کیا گیا ہےاں ہےا، ماعظم وہی اقرار لینی چارمر تبدمراد لیتے ہیں جواس سسلہ میں معتبر ومقرر**ہ** چنانچددوسرى احاديث سے بيصراحيد البت الله كدچارمرتبداقراركرناضرورى ب

حارمجالس برشهاوت كى متدل حديث

حضرت ابو ہریرہ کہتے میں کدایک دن نبی کریم صلی ابتدعلیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جب کدآپ صلی ابتدعلیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فر ، منف اس منفس نے آوازوی "یارسول التسليق محصد ناكارتكاب موكيا ہے "آب صلى الله عليه وسلم نے بيان كرائ منداس کی طرف سے پھیرلیادہ مخص پھراس سمت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جدهر آپ صلی اللہ مليدوسم نے اپنا مند پھيرا تقد اور کہا كہ جھ سے زنا كا ارتكاب ہو گيا ہے آ پ صلى الله عليدوسلم نے پھرا پنا منداس كی طرف ہے پھيرليو، يهال تك كدجب ال ن المرح عارمرتبدا بي جرم كا قراركي تو آنخضرت صلى القدعليدوسلم في الكواي ياس بدايا اور او جيا

فيوضات رضويه (جلرأشم) (۲۲۷) تشريحات هدايه

كركي توديو نديج؟ اس في كها كنبيس إجرات ب صلى الله عليه وسلم في يوجها كيا توجها سيا السياس في كها كه بال يارسول الله اس مے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس صحف کو لے جا وَاوراس کوسنگ ارکر دو۔اس حدیث کے ایک راوی ابن شہاب کابین ہے کہ جس تحص نے اس حدیث کوحضرت ج برابن عبداللہ ہے سنا تھا واس نے جھے بتایا کہ حضرت جابر نے کہا کہ ہم نے آنخضرت صلى الله عديدوسهم كے اس تظم كے بعداس مخص كو مدينه بين سنگساركيا چنانچه جب جم نے اس كو پھر مار نے شروع كے اوراس كو پھر تكنے كئے تو وہ بھا ك كھر اہوا يہال تك كه بم نے اس كو "حرہ " بيس جاكر پكڑا مدينه كاوہ مضافاتى على قد جوكالے پھرول والاتھ حره كبلة تا تفاا ور پيمراس كوسنگساركياتا آنكه وه مركيا - " ( بخارى دسلم بمشكوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 717)

اورا، م بخاری کی ایک اورروایت میں جوحضرت جابر ہے منقول ہے آئخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے بوچھنے پر کد کیا توجھن ے؟ اس مخف كے جواب "بال "كے بعديدالفاظ بيں كماس كے بعد آپ نے اس مخف كوسنگسار كئے جانے كا حكم ديا چنانجداس كو عیدگاہ میں سنگ ارکیا گیا جب اس کو پھر کگنے لیکے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا مگر پھر پکڑلیا گیا اور سنگ رکیا گیا یہ اس تک کے مرگیا اس کے مرنے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی بیان کی بیٹن اس کی تعریف ولوصیف کی اوراس کی نماز جذزہ پڑھی یا (وصلی علیہ) کامطلب بیہ کداس کے لئے دعا کی۔

اوراس نے چارمر تبدا قرار کیا بعنی اس مخص نے جاروں طرف ہے آ پ صلی انتدعلیدو سلم کے سامنے آ کرا ہے جرم کا اقرار کر کے ور ًوی ہردفعہ بیں تبدیل مجلس کر کے اس طرح ی رمجسوں میں جو رمز تبدا ہے جرم کا اقرار کیا۔ چنانجے حضرت اوم اعظم ابوحنیف ے اس کے آنخضرت صلی التدعاید وسلم کے چبرہ مبارک کے سامنے ج رول طرف ہے آ کر اقرار کرنے سے میاستدلال کیا ہے کہ زنا كي ثبوت جرم ك لي مارم كاجار جلسول من جاربارا قرار كرناشرط ب-

" كياتو ديواند ٢٠ "لينى كياتم برديواتلى طارى بيكتم ايخ كن ه كاخودافت ،كرر بي بواورسنگارى ك ذريدخودا پي ہد کت کا باعث بن رہے ہو حال نکہ جا ہے تو یہ کہتم خدا ہے تو ہا استغفار کرواور آئندہ کے لئے ہر برائی سے بیچنے کا پخته عہد وعزم کرو ۔ نووی فرماتے ہیں کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد اس مخص کے حال کی تحقیق تھا کیونکہ ، مطور پرکوئی بھی انسان اپنے کسی بھی ایسے جرم و گناہ کے اقر ار پرمصر نہیں ہوتا جس کی سز اہیں اس کوموت کا مندد کھنا پڑے بلکہ وہ اس میں اپنی راہ نج ت و کھتا ہے کہ ا ہے جرم وگناہ پرشرمسارو تادم ہوکر خداہے تو بداستغفار کرے اوراس کے ذریعہ اپنے گناہ کوئٹم کرائے۔

حاصل میرکہ بیارشاد جہاں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایسے معاملہ ت میں مسلمان کی حالت کی تحقیق تفتیش میں پوری پوری سعی کرنی چاہئے تا کہ قیصلہ میں کسی قتم کا کوئی اشتباہ نہ دہے وہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی جرم کی سزامیں ایک مسلمان ک جان بچانے کے لئے اس کوجو بھی قانونی فائدہ پہنچایا جاسکتا ہواس سے صرف نظرند کیا جائے ، نیزید جملہ اس طرف اش رہ کرتا ہے کراگرکوئی دیوانہ پر کیے کہ میں نے زنا کیا ہے تواس کا قرار کا اعتبار نبیس ہوگا اور نداس پر صدح ری کی جائے گی۔

" كيا تو محصن ہے؟ "امام نووى فرماتے ہيں كداس جملہ بين اس طرف اشره ہے كدامام دفت يا قاضى براد زم ہے كدوه ات

جارمرتبها قرارك قيام حدكابيان

قَالَ ( فَإِذَا تَمَّ إِقُرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ عَنِّ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَأَيْنَ زَنَى وَبِمَنْ زَنَى وَ فَالَ ( فَإِذَا بَيْنَ ذَلِكَ لَوْمَهُ الْحَدُّ ) لِتَسَمَامِ الْحُجَّةِ ، وَمَعْنَى السُّؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء بَيْنَاهُ فِي فَإِذَا بَيْنَ ذَلِكَ لَوْمَهُ الْحَدُّ ) لِتَسَمَامِ الْحُجَّةِ ، وَمَعْنَى السُّوَالِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء بَيْنَاهُ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا شُيَاء بَيْنَاهُ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّانَ تَقَادُمَ الْعَهْدِ الشَّهَادَةِ ، وَلَهُ مَ يَدُكُو السُّوَالَ فِيهِ عَنُ الزَّمَانِ ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّنَ تَقَادُمَ الْعَهْدِ الشَّهَادَة دُونَ الْإِقْرَارِ . وَقِيلَ لَوْ سَأَلَهُ جَازَ لِجَوَاذِ أَنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُ .

27

قری یا در جب مقرح رہا ہا قرار کرلے تو قاضی مقربے زنا کے بارے میں سوال کرے کد زنا کیا ہے کیے ہوتا ہے اس نے کہاں زنا کیا ہے اور جب مقربیا ہے اور جب مقربیسب بیان کرد نے تواس پر حدلا زم ہوجائے گی کیونکہ اس کیلئے دلیل کھل ہو چکی ہو اور ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کا تھم ہم شہادت کے تحت بیان کر چکے جی اور اقرار میں امام قد وری علیہ الرحمہ وقت زنا سو، لکو بیان میں کیا ہے حالانکہ گوائی میں اس کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ زمانے میں قدامت ، نع شہادت ہے مانع اقرار نہیں ہوتا ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ جب قاضی مقربے زمانے کا سوال کرے تو یہی جائز ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپین میں زنا کیا ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ جب قاضی مقربے زمانے کا سوال کرے تو یہی جائز ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچپین میں زنا کیا

20

علامہ علا وَالدین فنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ زنا کے جبوت کا اقر ارحد فاہت ہونے کا دوسرا طریقہ ہے کہ قاضی کے سامنے چار

بار چار مجلسوں ہیں ہوش کی عالت میں صاف اور صریح لفظ میں زنا کا اقر ارکرے اور تین مرتبہ تک ہر بار بیضی اُس کے اقر ارکورو

کروے جب چوتھی باراس نے اقر ارکمیا اب وہ ہی پانچ ہوال قاضی اس ہے بھی کر یکا یعنی زناکس کو کہتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا اور

کب کیا اور کہاں کیا اور کس طرح کیا اگر سب سوالوں کا جواب ٹھیکے طور پر دید ہے قوصہ قائم کریں گے ۔ اور اگر قاضی کے سواکسی اور

کر مضاقر ارکیا یا نشری حالت میں کیا یا جس عورت کے ساتھ بتاتا ہے وہ عورت انکار کرتی ہے یا عورت جس مرد کو بتاتی ہے وہ مرد

الکار کرتا ہے یا وہ عورت کوتی یا مرد کو نگا ہے یا وہ عورت کہتی ہے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یعنی جس وقت زنا کرتا بتا تا ہے اس

وقت میں اس کی ڈوجہتی یا مرد کو نگا ہے یا وہ عورت کا سوراخ بند ہے ۔ غرض جس کے ساتھ زنا کا اقر ارہے وہ مشکر ہے

یا خودا قر ارکر نے والے میں صلاحیت شہویا جس کے ساتھ بتاتا ہے اس سے زنا میں حدثہ ہوتوان سب صورتوں میں صرفین سے یا خودا قر ارکر نے والے میں صلاحیت شہویا جس کے ساتھ بتاتا ہے اس سے زنا میں حدثہ ہوتوان سب صورتوں میں صرفین سے یا خودا قر ارکر نے والے میں صلاحیت شہویا جس کے ساتھ بتاتا ہے اس سے زنا میں حدثہ ہوتوان سب صورتوں میں صرفین سے یا خودا قر ارکر نے والے میں صلاحیت شہویا جس کے ساتھ بتاتا ہے اس سے زنا میں حدثہ ہوتوان سب صورتوں میں صرفین س

یہ خطاب نکام کو ہے کہ جس مرد یا حورت سے زنا سرز دجواس کی حدیہ ہے کہ اس کے سوکوڑے لگاؤ، یہ حد تُر فیر محیس کی ہے کیونکہ ترجیس کا تھم ہے ہے کہ اس کوڑجم کیا جائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ مابور منی اللہ تعالی عنہ کو تکم بی کریم سلی اللہ چیزوں کے بارے میں جختین کرلے جوہزائے رجم (سنگساری) کے نفاذ کے لئے شرط ہیں جسے محصن ہونا وغیرہ ،خواہ زنا کا جم خور اس کے اقر ارسے ثابت ہو چکا ہو یہ کواہوں کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہو، نیز اس ارشاد سے کنامیۃ بیہ محمدم ہوتا ہے کہ اگر ایسا مخط اپنے اقر ارسے رجوع کر لے تواس کومعانی دے کرزنا کی صدما قط کردی جائے۔ "وہ بھی کے کھڑ اہوا۔"

علامہ این ہمام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو کسی بھی حدیا تعزیر میں ، را جائے تو کھڑا کرکے مارا ج نے اٹکا کرنہ مارا جے الا عورت کو بٹھا کر مارا جائے بلکہ اگر کسی عورت کورجم کی سزادی جارہی ہوتو بہتر ہے کہ ایک گڑھا کھود کراس میں اس کو (سینہ تک ا) گاؤ کرسنگ رکیا جائے کیونکہ اس میں اس کے ستر (پروہ پوشی) کی زیادہ رہ بہت ہے جبیبا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامد ہے کے گڑھا کھدوا، تھا۔

" یہال تک کہ ہم نے اس کورہ میں جا کر پکڑا "اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنگ ارکیا جانے وال سنگ ارمی کے دوران بی گ گھڑا ہوتو اس کا پیچھانہ کیا جائے بشرطیکہ اس کے جرم زناخوداس کے اقر ارسے ٹابت ہوا ہوا وراگر اس کا جرم زناگوا ہول کے ذریعہ ٹا جرائی کا بیچھ کیا جائے اوراس کو سنگسار کیا جائے یہ اس تک کہوہ مرجائے کیونکہ اس کا بھاگنا وراصل اس کے رجوع (جرم سے انکار) ، کوئل جرکرتا ہے اور بیر جوع کار آ مربیس ہوگا۔

علامہ نووی شافعی کہتے ہیں کے علماء نے لکھا ہے کہ اس جملہ (فسر جسم بسائے مصلی) (چٹانچیراس کوعیدگاہ پیل سنگ مار کیا گی) بیل مصنی سے مرادوہ جگہ ہے جہال جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، چنانچیرا یک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

بخاری وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس جگہ جنازے اورعیدین کی نماز پڑھی جاتی ہوا گراس کو مجد قرارن وید گیا ہوتو وہ جگہ مجد کے تھم میں نہیں ہوتی کیونکہ جنازہ یا عیدین کی نماز پڑھنے کی جگہ کا وہی تھم ہوتا جو مجد کا ہوتا ہم تو اس جگہ کوخون سے آلودہ ہونے سے بچانے کے لئے اور اس کی تقذیب واحر ام کے چیش نظرو ہاں زانی کوسنگ ارنہ کیا جاتا۔

مساجد میں حدوثعز برجاری نہ کی جائیں

علامہ ابن جمام فرائے بیں کہ محد میں کسی پر کوئی حد جاری کی جائے اور نہ کسی کوکوئی تعزیر دی جائے کیونکہ اس پرتمام علامکا اجماع وا تفاق ہے اور اس کی بنیا دائ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے۔

صيت (قبال جمعه مساجد صبيانكم و مجانيهكم ورفع اصواتكم وشرائكم وبيع واقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على ابوابها المطاهر).

آپ صلی القدعلیہ دسلم نے فر مایاتم اپنی مسجد دل کواپنے بچول سے ، دیوانوں سے ، شور مجانے سے ، خرید وفر وخت کرنے ہ اور حد قائم کرنے سے بچائے رکھو، اور جمعہ کے دن مسجد ول کواگر بتی کی دھونی دو نیز مسجد دل کے درواز ول پر طہارت (وضو) کی جگہ بناؤ۔"

اس کے بعد اگر وہ حد قائم ہونے سے پہلے یا دوران حد مقرابے اقرارے رجوع کرلے تواس کارجوع و نتے ہوئے اس کو چھوڑ و یا جائے گا جبکہ او م شافتی علید الرحمہ کے نزویک اس پر حدقائم کی جائے گی۔ ابن الی لیلی کا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اس اس کے اقر ، رکے سبب صدواجب ہو چکی ہے گیل رجوع کرنے یا اٹکارکرنے سے صدماقط شہوگی جیسے وہ کو یاشہ وت سے واجب مولى باور بيمسئلة تصاص اور حد قذف ك طرح موجائ كا-

الارى دليل بيا ب كدرجوع كرنا اليى خبر بي جس مين سي أن كاحتمال بي جس طرح اقراراور رجوع مين كوئي اس كوجهتلان وال بھی تونبیں ہے اپس اقرار میں شبہ ٹابت ہو جائے گا۔جبکہ جس چیز میں بندے کاحق ہے اس میں ایسانہیں ہے اور وہ قصاص اور حد قذف ب كونكمان مين جمثلان والاموجود ب جبكه جوحد خاص شريعت كاحق باس مين ايمانيس ب-

، م کیلئے مستحب ہے کہ وہ مقر کورجوع کی تنقین کرے۔لہذاا ماس سے کیے کہ ہوسکتا ہے تم نے اسکو ہاتھ لگا یا ہو یا بوسدلیا كونكه به بي الله المعترت ماعز رضى القدعند الفر ما يا تف كه جوسكتاب كرتم في ال كو بالتحد لكا يا جو يا بوسد بيا جو-

حفرت ا، م محد عليد الرحمد في مبسوط مين فره يا ب كدمناسب بيد ب اه م ال سے بيلى كي كه وسكتا بتم في اس سے نكاح کیا ہو یا وطی ہے شبہ کی ہوا ور تول اول کے قریب حکم کے اعتباریمی ہے۔

حضرت ابن عہاس رضی املاعنہما سے روایت کرتے ہیں جب ماعز بن مالک نبی سنی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں آیا اور زیا كا قراركيا توآپ نے اس مے قروبا كرتونے شايد چھوا ہوگا ،ش يدتونے بوسدليا ہوگا ، يا ديكھا ہے ، اس نے كہانہيں يارسول الله سلى القدعديدة إله وسلم آب صلى القدعليدوآ له وسلم في قرمايا كيا توف اس صحبت كي هيئ بغير كنابير (صراحة) دريافت كيا، ردائ كابيان ہے كماس كے بعد آب في سنگسار كرنے كا تھم ديا۔ ( سي بخارى: جلدسوم: حديث تمبر 1741)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ،عزاملی نے رسول کر بیم صلی اللہ عدیدہ ملم کی ضدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اس نے ( یعنی میں نے) زنا کیا ہے، بین کرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنا منداس طرف سے پھیرل وہ دوسری جانب سے محوم کریعنی تبدیل مجلس كرك بھرة ب صلى القدعديدوسم كرس منے آيا وركها كداس نے زناكيا ہے آنخطرت صلى الله عليه وسلم نے پھراس كى طرف مند بھير لیا اور وہ بھی پھر دوسری جانب ہے تھوم کر آپ صنی الندعدیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ اس نے زنا یا ہے ا آخر کار چوہی مرتبہ میں آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے سنگ ری کا تھم صاور فرمایا ، چنا نیچہ اس کوحرہ میں لایا گیا جو مدینہ کا کالے پھروں والامضان تی علاقہ ہے اوراس کو پھر مارے جانے لگے جب اسے پھروں کی چوٹ نگنے گی تو بھا گ کھڑا۔ وا بیبال تک کہ و واکیک مخص کے پاس سے گذرا جس کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی بڈی تھی اس مخص نے ای جبڑے کی ہٹری ہے اس کو مارا وردوس نوگوں نے بھی دوسری چیزول سے اس کا ماراتا آ تکہ وہ مرگیا۔ جب صیب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میدذ کر کیا

عديدو سدوسم رجم كيا كي اور فصن وه آزاد مسلمان ب جومكلًف بواور فكارح سيح كما تدصحبت كرچكا بوخواه ايك اى مرتبداي فخل ے زنا ثابت ہوتورجم کیا جائے گا اور اگران میں ہے ایک ہات بھی نہ ہومشلاً تر نہ ہو یا مسلم ن نہ ہو یا عالی ان نہ ہو یا اس نے بھی ا پن بی بی سے ساتھ صحبت ندکی ہو یا جس کے ساتھ کی ہواس کے ساتھ نکائے فاسد ہوا ہوتو بیسب غیر مصن میں داخل ہیں اور ان سب کا تھم کوڑے ، رنا ہے۔مں کل : مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اوراس کے تمام کپڑے اتاردیئے جائیں سوانہبند کے اوراس کے تن م بدن پرکوڑے گائے جا کیں سوائے سرچبرے اور شرم گاہ کے ، کوڑے اس طرح لگائے جا کیں کہ اُلم کوشت تک نہ بہنچ اور کوڑا متوسط درجہ کا بمواور عورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا نہ کی جائے نہال کے کپڑے اتارے جا تیں ابتدا کر پ<mark>وشن یا</mark> رونی دارکیڑے پہنے ہوئے ہوتوا تاردیئے جا کیں میں تھم مُراور خرو کا ہے بیٹنی آ زادمر داور عورت کا اور با تدی غلام کی صدائس سے نصف یعنی پیچاس کوڑے ہیں جیسا کدسورہ ف میں مذکور ہو چائے جوت زنایا تو چارمردول کی گواہیوں سے ہوتا ہے یو زنا کرنے والے کے چارمر تبداقر ارکر لینے سے پھر بھی اوم بر بارسوال کرے گااور دریافت کرے گا کہ زناسے کی مراد ہے کہ ل کیا، کس سے کی، کب کیا؟ گران سب کو بین کردیا تو زنا نابت ہوگا ورنہ بیں اور گواہوں کوصراحتۂ اپنامعا سند بیان کرنا ہوگا بغیراس کے ثبوت شہوگا۔ (تفيراحدي)

اقرار سے دجوع حد کے ساقط ہونے کا بیان

( فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَادِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدْ أَوْ فِي وَسَطِهِ قَبِلَ رُجُوعُهُ وَحُلَّى سَبِيلُهُ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُو قُولُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدِّرِلْأَنَّهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِإِفْرَارِهِ قَلا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذْفِ. وَلَمَّا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصَّدْقِ كَالْإِقْرَارِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ فَتَتَحَقَّقُ الشَّبْهَةُ فِي الْإِقْرَارِ . بِمِحَلافِ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَدُفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذَّبُهُ، وَلَا كُذَٰذِلِكَ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ الشُّرْعِ .

( وَيُسْتَحَبُّ لِلَّامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولَ لَهُ : لَعَلَّكُ لَمَسْت أَوْ قَبَّلْت ) (لِقُولِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَاعِزٍ لَعَلَّكَ لَمَسْتِهَا أَوْ قَبَّلْتِهَا ) قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفُولَ لَهُ الْإِمَامُ : لَعَلَّكَ تَنزَوَّجُتهَا أَوْ وَطِئْتِهَا بِشُبْهَةٍ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ فِي تشريحات مدايه

﴿ يَصُلُ عد كَ طريق اور قائم كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

فمل كيفيت حدكى فقهى مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وجوب حد کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدکو قائم کرنا وجوب حد کے بعد ہی موسکتا ہے لبذا تیام حد کا وقوع مؤخر کیا ہے گا۔اوراس کی فقہی مطابقت واضح ہے۔ یعنی تھم ہمیشہ نص یا کسی علت یا سبب کے بعد ہی بابت ہوا کرتا ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ بتفرف، ج بس، ہیروت)

وجوب حد کے بعدرجم کرنے کا بیان

( وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصَنَّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ ) ( لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أُحْصِنَ ). وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ ( وَزِنَّا بَعْدَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أُحْصِنَ ). وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ ( وَزِنَّا بَعْدَ الصَّلَاةُ وَعَالَى عَنْهُمُ .

قَالَ ( وَيُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضِ فَضَاء وَيَنْتَذِءُ الشَّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ) كَذَا رُوِىَ عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَانَ الشَّاهِلَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْآذَاء ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشِرَةَ فَيَرْجِعُ فَكَانَ فِي بُدَاء كِهِ احْتِيَالٌ لِللَّذَء . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا تُشْتَرَطُ بُدَاء ثُهُ اعْتِبَارًا بِالْجَلْدِ .

قُلْنَا : كُلُّ أَحَدٍ لَا يُحْسِنُ الْجَلَدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهْلِكًا وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقَّ ، وَلَا كَذَلِكَ اللَّهُ وَلَا يَعْدَا عَلَمْ الْحَدُ ) لِلَّانَّةُ اللَّجُوعِ الرَّجَهُ لِلَّانَةُ اللَّهُ وَلَا يَتِدَاعِ سَقَطَ الْحَدُ ) لِلَّانَّةُ اللَّهُوعِ اللَّوَايَةِ لِفَوَاتِ اللَّمُوطِ

2.1

اور جب حدواجب ہوج نے اور زانی تھے ہوتو قاضی اس کو پھر ہے رجم کرے جی کہ وہ وہ ت ہوجائے کیونکہ ہی کر پھر اللہ علی کے میں اور جب حدواجب ہوجائے کیونکہ ہی کر پھر اسے ای کی کہ میں ہے ' وزنا بعدالا حسان'' سے ای طرح حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کورجم کیا تھا۔ کیونکہ وہ شادی شدہ نے ۔اورا بیک مشہور حدیث میں ہے ' وزنا بعدالا حسان'' یعنی خصن ہوئے کے بعد زنارجم کوواجب کرنے والا ہے۔اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ای پر ہے۔

کدوہ پھروں کو چوٹ کھ کراور موت کی تخی دیکھ کر بھ گ کھڑا ہوا تھ لیکن ہم نے اس کا پیچھا کر کے سنگ رکر دیا تو آپ ملی الشعلیہ وسلم نے فر «یا کہتم لوگوں نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں ویا ؟۔ "(تر ندی ، ابن «جد، مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 722)

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپ صلی انتدعلیہ وسلم نے بیدذکر سن کر فر مایا کہتم لوگوں نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں ویا ، مہت ممکن تھا کدوہ تو بہ کر لیٹا اور اللہ تعالی اس کی تو بہ تجول فر مالیٹا۔

(rrr)

صدیث (یسوب فیسوب السلسه عسلیسه) کا مطلب بیرے که وہ تو اپنے اس بر نے فل سے رجوع کرتا ( یعنی ندامت و شرمساری کے سرتھ الند تعالی سے اپنے ایس گن وی معافی چا ہتا اور اللہ تعالی تبولیت تو بہ کے ساتھ اس پر رجوع کرتا لیعنی بنظر رحمت اس کی طرح متوجہ ہوتا اور اس کے گنا و کومعاف کر ویتا۔ ")

یہ صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کو نی شخص پہلے اپنے ارتکاب زیا کا خودا قر ادکرے، اور پھر بعد میں یہ کہ میں نے نا کارتکاب نہیں کیا ہے یا ہیں جھوٹ بولا ہے یا ہیں اب اپنے اقر ارسے رجوع کرتا ہوں تواس صورت ہیں اس سے صدیما قد ہوجائے گی اسی طرح اگر دو حدقائم ہونے کے درمیان اپنے اقر ارسے رجوع کرے تو حد کا جو حصہ باتی رہ گیا ہے وہ مما قط ہوجائے گاجب کہ بھن حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے حد مراقع نہیں ہوگئی۔

نصاب شهادت اور شوت شهادت من كوامول كى كيفيت

تشريحات هدايه

فيوضنات رضويه (جدائم)

رجم كرنے كى كيفيت كابيان

شخ نے م الدین حقی لکھتے ہیں کدرجم کی صورت میہ کہاہے میدان میں لیجا کراس قدر پھر ماریں کہ مرجے اور رجم کے ہے وگ نم زی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں جب ایک صف مار چکے توبیہث جائے اب اور لوگ ماریں۔ اگر رہم میں ہم حفل سے قىدكرے كداسا، روں كەمرچ ئے تواس ميں بھى حرج نبيں - ہاں اگر ساس كا ذى رحم محرم ہے توابيا قصد كرنے كى اجازت نبيس اور ا کرایے تھی کوجس پر رجم کا تھم ہو چکا ہے کس کے آل کرڈال بااس کی آئے کھوڈ دی تواس پر ندفصاص ہے ندویت مگر مزاد بینکے کہاس نے کیوں پیش قدمی کی۔ ہاں اگر حکم رجم سے بہتے اید کیا تو قصاص یا دیت واجب ہوگی۔ ( فقاوی ہندید، کتاب الحدود )

شرى قانون نے "جرم وسراء" كاجوف بطمقرركيا ہے اس پرغوركرنے سے معلوم موتا ہے كدشريعت ميں سرائيس تين طرح

(۱) ووسزائيں جنہيں المتد تعالى ئے متعين كرديا ہے مكران كے اجزاء كوخود بندوں پر چھوڑ ديا ہے ان بير كسى خارجى طافت ہے حاکم یا حکومت کو دخل انداز ہونے کا حکم نبیں ہے ،شریعت نے اس طرح کی سزا کا نام کفارہ رکھا ہے جیسے سم کی خلاف ورزی یا ومفهان يش بلاعترشرى روز ونو زوسين كانام كفاره ب

(٢) وهسر ائيس جوكت ب الله اورسنت رسول الله سے ثابت بين اور ساتھ اي متعين بين مان سر اؤں كوچارى كرنے كا اختيار تو والم یا حکومت کو ہے مکران میں قانون سازی کاحق کسی کو حاصل نہیں ہے ، اس طرح کی سز اکوشر بعت میں حد کہتے ہیں جیسے چوری ، زناءاورشراب نوشي كي سراتين -

(m) وہ سزائیں جنہیں کت ب وسنت نے متعین تونہیں کیا ہے مگر جن برے کاموں کی بیسزائیں ہیں ان کو جرائم کی فہرست نگ داخل کیا ہے اور سز اکے قبین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپر دکر دیا ہے کہ وہ موقع محل اور ضرورت کے مطابق سز اخود متعین کریں اویا ال تتم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کاحق بھی حاصل ہے گراس دائرہ کے اندررہ کر جوٹر بعث نے متعین کررکھا ہے الطرح كى مزاشر بعت مين "تعزير " كهلاتي ہے۔

ك كسر اك اسباب و ذرائع كافقهي بيان

والمراعة المعان المعض كوكياجا تاب جس من درج ذيل اوصاف يائع جاكين:

- 1 مرتد: والمخض جواسلام ائے کے بعد کا فرجو جائے ؟ کیونکہ رسول کر میمسلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو محض اپنادین بدل سئاسے لکردو" سیح بخاری حدیث تمبر (. ( 6524

- 2 شردی شده زانی: اس کی سزارجم ہے لیتن اسے موت تک پھر مارنا۔ محصن لیتی شادی شده وه مخص ہے جس نے سیج نکاح

تشريحات هدايه

(فيوضنات رضويه (جلرافتم)

فر مایا: حکمران زانی کو کھلی زمین میں لے جائے اور گواہ اس کورچم کرنا شروع کریں اس کے بعدامام رجم کرے۔حضرت فل امر تفنی رضی القدعنہ سے اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ کوائی کھی جھوٹی کوائی پر جسارت کر بیٹھتا ہے۔ اوراس کے بعدر جمکی مب شرت كو تحت بهي كرشهادت سے رجوع كرليتا ہے۔ يس اس كے شروع كر نے سے حددور بونے كابر ندل سكتا ہے۔

حضرت امام ش فعی علیہ الرحمہ نے فر ، یا: کہ گواہ کا شروع کرنا شرطنبیں ہے کیونکہ یہ کوڑ امار نے پر قیاس ہے۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اچھی طرح کوڑ انبیس مارسکتا اور بھی بھی کوڑا مارنا خطرناک بن جو تا ہے جبکہ ہا، ک کرنے واجب نبیس ہے اور رجم کا پھم مبیں ہے کیونکہ رجم میں بل کے کرنا ہوتا ہے۔

اورا گر گواہ، بتداء کرنے سے رک جائیں تو حد ساقط ہو جائے گی کیونکدان کار کنا بیر جوع کی عدامت ہے اور ای طرح جب مواد فوت ہوج کیں یا تا بہ ہوجا کیں تو بھی ظاہرالرہ ایت کے مطابل صدر قط ہوجائے گی۔ کیونکدشرط ختم ہو چکی ہے۔

رجم ایک عربی اصطلاح ہے جس کے معنی پھر چینے stoning)) کے تے بیں اور اس اصطدح سے مراد ایک ایک مزاک لی جاتی ہے کہ جس میں زنا کے مرتکب اشخاص کا وحراز مین میں گاؤگر ان پر پینفر برسائے جائیں یہ ں تک کے موت واقع ہوج ہے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے۔ ابت عورت کے گیڑے یا ندھ دیئے جا کیں تا کدوہ ہے پر دہ نہ ہو۔ قرآن میں نا ک سراسوکوڑوں کے بیان کے ساتھ سیم ہدایت ہے بیاس کارو کی کومومنوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا جائے۔

ا ، م محد عليه الرحمه مؤط مي لكست بي كرخبردى بميل ، لك في كرجم سے بيان كيا يكي بن سعيد في كه انبول في سناسعيد بن ميتب كويد كہتے ہوئے كه جب عمر بن خطاب منى ميں سے ابلتے ميں آئے تو آپ نے سے اونث كو بنھ يا۔ كنكريوں كا أجرالكا كرا في جا دراس پر پھیلا دی اوراس پر لیٹ گئے۔آپ نے اسے دونوں بہتھ آسان کی طرف پھیلا کر کہر،اے انڈ، میں بوڑھ ہو گیا ہول. ميري قوت کزور ہوگئ ہے۔ميري رعيت بہت ذيادہ دور کھيل گئ ہے۔ مجھائے پاس اس حال بيس بولے كه بيس نے ندذياول ك ہو یا کمی کی ہو۔ پھرآ پٹامدینہ تشریف لائے تو ہو گول کے سامنے خطبہ دیا۔اے لوگو ہتم پرسٹیس مسنون ہو چکی ہیں ،فرائض مقرر ہو چکے میں۔ میں نے تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسراہاتھ مارتے ہوئے کہ اب دائیں یا نیس کمراہ شہوج نا۔ پھر کہا خبر دار، آیت رجم کے متعلق ہل کت میں جاتلا شہوجان کہتم میں سے کوئی شخص ہے کہ ہم کاب الله میں رجم ک آ بت تبین پاتے۔ پس رسول الله علیه وسلم نے رجم کیا اور ہم نے رجم کیا۔ سم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ے۔ اگرایب شہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر بن خطاب نے کتاب التدمین اضافہ کردیا ہے تو میں اس میں لکھ دیتا (اشیعے و المشیخة اذا زنیا فارجموهما)۔ ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ سعید بن مستب نے کہا کہ ذوالحجہ کامہین ختم نہیں ہو تھ کے مرتشہید کرویے گئے۔ (مؤطالهام گذاهديث 689)

تشريحات مدايد

قر الل ناحق ع) ركوك) البقرة (. ( 179 )

اوراس نے کہرسول کریم مسلی امتدعائیہ وسلم کا فرمان ہے سرجو خص مجمی کوائی دے کہانٹد کے علاوہ کوئی معبود تبیس ،اور میں اللہ کا ر مول ہوں اس مسلمان مخص کا خون بہ نا حلال تہیں الیکن تنین اشیاء کی بنایر : یا تو وہ شادی شدہ زائی ہو، اور کش کے ہدلے کس کرنا، اور دین کوتر ک کرنے اور جماعت ہے علیحدہ ہونے والے مخص کو۔

( می بخاری حدیث نمبر ( 6484 ) میچمسلم حدیث نمبر (. ( 1676 )

4 ذاكواوراشير ماورا مع ارب كهاج تامي كيونكه الله مبحانه وتعالى كافرمان مي: (جوالقد تعالى سے اوراس كے رسول مے اڑی اورزمین میں قساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ آل کردیے جائیں ، یاسولی چڑھاوستے جائیں ، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ یا وَل کا ث دیتے جا تیں ، یا آئیں جلاوطن کردیا جائے بہتو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اورخواری ،اور آخرت میں ان کے لي برابعارى عذاب ب) الما كدة (( 33 )

5 ج سوس: و المحض جومسلمانوں کی ج سوی کر کے ان کے دشمنوں کو خبریں پہنچائے۔ اس کی دلیل مسجم بخاری اور سیم مسلم کی ورج ذیل صدیث ہے: حاطب بن افی بلتعدرضی اللہ تع لی عند نے مکہ کے مشرکوں میں پیچدکو خط لکھا جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ عبدوسكم ك يجور معاملات كي خبر دى وتورسول كريم صلى القدعليدوسكم في فرمايا ": احدها طب بدكيا ب؟

تو حاطب رضى الله تعالى عندنے جواب يس عرض كيا: اے الله تعالى كے رسول صلى الله عليه وسلم آپ ميرے بارہ ميں جدى ته کریں، میں ایس مخص تھ جوقریش کے ساتھ آ کرما تھا،اوران کے قبیلہ میں شافرنیس تھا،اور آپ کے ساتھ جومہا جرین ہیں ان کے کمیں رشتے تا مطے ہیں ، وہ ان کے ال وعیال اوراموال کی حفاظت کریتے، میں نے جاہا کہ جب میں نسب میں قریشی تہیں ، تو میں ان پرکونی ایسا حسان کروں جس کی بنا پروہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں . اور میں نے بیکام کفراور مرتد ہونے کی بنا پر بیس کیا ، اورنہ بی اسلام لانے کے بعد کفریر داختی ہونے کی بنا پر کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے تہارے ساتھ بھے ہوا ہے. عمر رمنی اللہ تعالی عند نے عرض کیا: اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھے تھم ویں کہ بیں اس من فق کی گرون اتار الل رسول كريم صلى القدعليدوسكم في فرمايا: بدجنك بدريس شريك مواب، اور تحفي كياعكم كدانلد تعالى في الل بدر برجها تكااور فرمايا: الم جوي بوكروس في منهي بخش ديا ب سيح بخارى مديث نبر ( 3007 ) سيح مسلم مديث نبر ( ( 2494

اس مدیث سے وجدا ستدلال بیہ ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کواس ل کی بنا پڑتل کا مستحق تفرینے کا اقرار کیا کہلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اس قتل میں ایک چیز ماقع الماوروه يدكه حاطب رضى الله تعانى عنه جنك بدريس شريك يته.

ابن فيم حاطب بن افي بلتحد رمنى الله تعالى عنه كي عديث مي متعلق كيتي بين ": مسلمان جاسوس كونل نه كرف كرائ ركف والول نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، مثلا امام شاقعی اور ابوصنیفدر حمیم الله، اور اس حدیث سے اس جاسوس کوئل کرنے کی كے ساتھا يى بيوى سے جماع كيا جو اوروه دونول آزاد عقل اور بالغ جول.

چنانچه جب شادی شده مرد یا عورت زنا کرے اتو ان دونول کوموت تک رجم کیا جائیگا؛ کیونکه رسول کریم صلی الله علیه وسم فرمان ہے ": مجھ سے لے لو، مجھ سے ملے لو، الله سبحانہ وتعالی نے ان عور توں کے لیے راہ نکال دی ہے، کنوارہ کنواری ( سے کرے تو) اے سوکوڑے اور ایک برس تک جلاوطن کیا جائےگا ، اور شادی شدہ شادی شدہ عورت ( کے ساتھ زنا کرے) وہ كورْ \_ اوررجم بوگا\_ ( في مسلم صديث تمبر (. ( 1690 )

ا وراس لیے کہ بخ ری اورمسلم نے ابو ہر رہے اور زید بن خالہ جھنی رضی امتد تعالی عنهما سے روایت کیا ہے وہ وو**نول بنان کرنے** بیں کہ ": ایک اعرابی مخص رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: اے التد تعدلی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ كوالله كاواسطه دينا هول كه آب ميرا فيصله كتاب الله يحمطا بق كرين.

تو دوسر المخص كينے لگا: وه يهل محف ي زياده تيز اور مجه دارتها جي بال آب جارا فيصله كتاب الله كے ساتھ كريس واور جھ وکم کینے کی اجازت دیں. تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا : کہو کیا کہنا جا ہے ہو. وہ مخص کہنے گا: میرا بیٹااس کا ملازم **تھا (میخ** اس مخص نے میرابیامزدوری کے لیےرکھ) تواس نے اس کی بیوی سے زنا کرلیا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کی مزاجا يس في الص بطور فدريسو بكريال اوراكيك لوندى دى.

جب میں نے اٹل عم سے دریا فت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا میرے بئے کوسوکوڑے اورا یک برس جدا وطنی کی سزا ہے،اورال عورت کورجم کی سزا ہوگی . تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا: اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس **تہارے** درمیان التدکی کتاب سے فیصله کرونگا، لونڈی اور بجریاں واپس ہونگی، اور آب کے بیٹے کوسوکوڑے اور ایک برس جلاوطنی کاس ہے۔اے انیس (ایک سحافی کانام ہے) تم اس عورت کے پاس جا دا گرنو وہ اعتراف کرتی ہے تواہے رہم کردو۔

راوی کہتے ہیں: تووہ اس عورت کے باس مے اور اس نے اعتراف کرلیا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے ا تحكم ديا اورعورت كورجم كرديا كيا" محيح بخاري مديث نبر ( 2725 ) محيح مسلم مديث نبر ( 1698 )

3 فل حمد: عمد افل كرنے والے مخص كو قصاص ميں فل كيا جائيگا، كيكن اگر مقتول كے ورثاء اور ولى اسے معاف كرويں، يا 🖈 ديت لين پرراضي موجا كيل تو قاتل كوقصاص مي تركن بيل كياجائيكا ؟ كيونكه الله سبحانه وتع لي كافر مان ب:

( اے ایمان والو اہم پر مقتولوں کا قصاص لیما فرض کیا گیاہے، آزاد آزاد کے بدلے، اور غلام غلام کے بدلے، اور مورث عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کواس کے بھائی کی طرف سے مجھ معافی دے دی جائے است بھائی کی اتباع کرئی جا ہے،ال آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی جاہیے، تہارے رب کی طرف سے میخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد جوکوئی بھی سرتھی کس ے دردناک عذاب ہوگا) البقرة (. ( 178 )

اوراس سے اقلی آیت میں فرمان باری تعلی چھاس طرح ہے: ( عقلندو اقصاص میں تہارے کیے زندگی ہے،اس بوف

و من کیا ہے ، پھرسب مومنوں کے لیے بیٹیس تیار کیا گیا ہے وہ قصاص پرا کتھے ہو جائیں ، بلکہ سلطان اور حکمران کوقضاص اوردوسرى حدودنا فذكر في من ان ك قائم مقام بنايا تفسير القرطبي ( 2 / 246 - 245 )

ورابن رشد کہتے ہیں: اوراس حد ( مینی شراب نوشی کرنے والے کوکوڑے مارنے ) کونا فذکون کرے گا؟ علم ء کرام کا اس پر ا قال ہے کہ ، م و حکمران اس حد کونا فذکر سے گااورائ طرح ، قی ساری حدود کے نفاذیش بھی۔ بسدایة السمجتھد لا بن رشد ( 2

ابوائز نا داپنے باپ اوروہ ان فقہاء سے بیان کرتے ہیں جن کے اقوال اہل مدینہ تک جا کرختم ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ: ئسی ایک کے بیے بھی رہے تزنبیں کہ وہ حکمران اور سلطان کے بغیر ہی حدود کا نفاذ کرے الیکن ما لک اپنے غلام اورلونڈی پرحد تا فغذ ( 295 - 296 / 7 ) الاوطار ( 7 / 296 - 295 )

# مدرجم کے بارے بیل فقہی قراب اربعہ

اس بین ہے کہ ہم نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے اس سورت کی بزرگی اور ضرورت کو ظا بر کرتا ہے الیکن اس سے میقصود میں کہاہ رسورتیں ضروری اور بزرگی وال تہیں۔ فسو طنسساھا کے معنی مج ہدوقتا وہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیریان کئے ہیں کہ حلال وحرام ، امرونکی اور حدود وغیرہ کا اس میں بین ہے۔امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ہم نے تم پر اور تمہارے بعد والوں برمقرم کردیا ہے۔اس میں صاف، کھنے کھنے،روش احکام بیان فرمائے ہیں تا کیتم نصیحت وعبرت حاصل کرو،احکام الہی کو یا در کھو ور پھران پڑمل کرو۔ پھرزنا کاری کی شرعی سزا فرمائی۔ زنا کاریا تو کنوارا ہوگا یا شادی شدہ ہوگا لیعنی وہ جوحریت ہوغت اور عقل کی ولت میں نکاح شرعی کے ساتھ کسی عورت سے ملاہو۔

اورجهبورعلماء كےنز ديك است ايك سال كى جاروطنى بھى دى جائے گى۔ ہاں امام ابوحنيف كا قول ہے كديہ جلاوطنى امام كى رائے پہے ، گروہ چاہے دے جاہے ندد ہے۔ جمہور کی دلیل تو بنی ری مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ دواعرانی رسول التد صلی اللہ عدو الم کے پاس آئے کے ایک نے کہا یارسول الند سلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اس کے باب مل زم تھاوہ اس کی بیوی ہے زنا کر بیٹھا، میں الے اس کے فدیے میں ایک سو بھریاں اور ایک لونڈی وی۔

پھر میں نے علی ، ہے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے مٹے پرشری سز اسوکوڑ وں کی ہے اور ایک سال کی جلاوطنی اوراس کی بیوی بررجم لیعنی سنگ ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سنو ایس تم میں اللہ کی کماب کا سیح فیصلہ کرتا ہوں۔ لونڈی اور جمریا انو تحقیے واپس دلوا دی ج تمیں کی اور تیرے بچ پر سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اے انیس تو اس کی بیوی کا بیان ے۔ پر حضرت انہیں رضی اللہ عند قبیلہ اسلم کے ایک شخص تنے۔ اگروہ اپنی سیاہ کاری کا اقر ارکر ہے تو تو اے سنگ ارکر وینا۔ چنانچیاس بوکی صاحبہ رضی اللہ تع کی عنہانے اقر ارکیاا ورانہیں رہم کردیا گیا رضی اللہ عنہا۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کنورے پر سوکوڑوں کے ساتھ ہی سمال بھرتک کی جلاوطنی بھی ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو وہ رہم کر دیا جائے گا۔

رائے رکھنے دالوں نے بھی استدرال کیا ہے مثلا امام ما مک اورا مام احمہ کے ساتھیوں میں سے ابن عقبل حمہم القدد غیرہ ان کا کہتا ہے: کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عست بیان کی جول کرنے میں مانع تھی اوروہ حاطب رضی اللہ تعالى عند كاجنك بدر مين شريك موتا ب، اورا كراسد مقل مين مانع موتا تو پھر نبي كريم صلى الله عليه وسم اس سے زياده مخصوص جزيك ساتھ عست بیان شکرتے ،اوروہ جنگ بدر میں شریک بوناہے "اھے کھی وجیشی کے ساتھ۔ (زادالمعاد ( 2 مر 115 ) اورایک دوسری جگه میں کہتے ہیں ":اور سی کے بیاس جاسوں کولل کرنا حکمران اورا، م کی رائے پر مخصر ہے،اگرتواس کے ول میں مسمانوں کی مصلحت ہوتو اسے لکی اجائے گاء اور اگراہے باقی رکھنے میں زید و مصحلت رکھتا ہوتو اے لکن بیس کیا جائے گا۔ (زادالمعاد( 3 / . ( 422 )

### مقر کے رجم کا آغاز حکمران کرے گا

( وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ ) كَذَا رُوِى عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . ( وَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَامِدِيَّةَ بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَّصَةِ وَكَانَتْ قَدْ اغْتَرَفَتْ

اور جب زانی مقر ہوتو امام ابتداء کرے گااس کے بعدلوگ کریں گئے۔حضرت عی امرتضی رضی اللہ عنہ ہے اسی طرح روایت کیا گیا ہے اور غدر یکورسول المعلق نے چنے کی مقدار کے برابر کنگریاں ماری تھیں۔ اور غامدیہ نے زنا کا قرار کیا تھا۔ صدنا فذكرنے والے كى اہليت كابيان

سن ایک کے لئے بھی میدائق نہیں کہ وہ حکمر ان کی اج زت کے بغیر ہی حدود تا فذکرے ،اگرشر لیعت اسلامیہ کے مطابق نقیلے کرتے والاحکمران اورسلطان نہ ہوتو ی م ہوگوں کے لیے جا ئزنہیں کہ وہ حدود کا نفاذ کریں ، کیونکہ حدیثا فیذ کرنے کیبیے اس **ے ثبوت** ا درا ہے نافذ کرنے لیے اجتماد اور شرع علم کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ اسے علم ہوسکے کہ حد کب ثابت ہوگی اور کب نفی ہوگی اوراک

اورعام لوگ اس کاعلم ہی نہیں رکھتے ، اور پھرعام لوگ اگر حدود نا فذ کرنا شروع کر دیں تواس پر بہت ہی زیادہ فساومرت ہو نگے ، اور معاشرے کا امن تباہ ہو کررہ جائے گا ،اس طرح لوگ ایک دوسرے پرزیاد تی کرتی شروع کردیں گے اور ایک دوسرے پرالزام لگا کرحدودنا فذکرنے کی دلیل دیتے ہوئے ایک دوسرے کوئی لکرنا شروع کردیتھے۔

اہ م قرطبی رحمہ القد تع فی کہتے ہیں: اس میں کوئی اختلہ ف تبیس که آل کا قصاص اولی الد مر کے علد وہ کوئی اور تبیس لے سکتا اول الامرى بين جن برقصاص اور حدود كانفاذ كرنا واجب اورفرض ہے اس ليے كه الله سبحانه و تعالى نے سب مومنوں كوقصاص كے ساتھ

چنا نچ موطا ما لک میں ہے کہ حصرت حمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے ایک خطبہ میں حمد وثنا و کے بعد فر مایا کہ لوگوائلہ تعالی ا حضرت محرصلی التدعلیه وسلم کوحق کے سرتھ بھیجااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراپی کتاب نازل فر مائی۔اس کتاب الند میں جرم کرنے کے محتم کی آ بہت بھی تھی جے ہم نے الاوت کی ، یا دکیا ، اس بر عمل بھی کیا خود حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوااور ہم نے مجی آب ملی الله علیه وسلم کے بعدرجم کیا۔ جھے ڈراکٹا ہے کہ چھز مانہ کزرنے کے بعد کوئی بینہ کہنے <u>کئے</u> کہ ہم رجم کو کتاب اللہ می مبیں پاتے ،ابیانہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا، چھوڑ کر کمراہ ہوجا کیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا کم مطلق جن ہے۔اس پر جوز تا کرےاور شادی شدہ ہوخواہ مرد ہو،خواہ عورت ہو۔ جب کداس کے زنا پرشری دلیل ہو یا حمل ہویا قرار ہو۔ میرصدیث بخاری وسلم میں اس سے بی مطول ہے۔ منداحم میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فر مایا لوگ کہتے ہیں کدرجم مین سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں یاتے ،قرآن میں صرف کوڑے مار نے کا تھم ہے۔ یا در کھوخودرسول الله صلی امتدعلیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدر جم کیا آگر بچھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے ،قر آ ن میں جونہ تھا ،عمر نے لکھوی**ا آ** من آیت رجم کوای طرح لکھ دیتا ،جس طرح نازل ہوئی تھی۔ بیصد بیٹ نسائی شریف میں ہمی ہے۔

منداحدش بكرة ب في النيخ خطبي من رجم كاذكركيا اورفر مايا رجم ضروري بوه الله تعالى كى عدول من سايك ہے،خودحضور صلی انتدعلیہ وسلم نے رجم کیااور ہم نے بھی آ پ کے بعدر جم کیا۔اگرلوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب النَّد مِين زيادتي كي جواس مِين نهمي تو هي كمّاب الله كابيك طرف آيت رجم لكه دينا عربن خطاب عبدالله بن عوف اورفلال اور قلال کی شہادت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ یدور کھوتمہارے بعدایسے نوگ آنے والے ہیں جورجم کواورشفاعت کواورعذاب قبرکوجھٹلائیں سے۔اوراس بات کوبھی کہ پچھلوگ جہنم ہے اس کے بعد ڈکالے جائیں سے کہ وہ کو کے ہول کے۔منداحد میں ہے کہ امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا، رجم کے علم کے انکار کرنے کی ہلاکت ہے بچا۔ ا مام تر فدى رحمته الله عليه بھى اسے لائے ہيں اور اسے سے كہا ہے۔ ابوليعلى موسلى بيں ہے كہلوگ مروان كے پاس بيتھے ہوئے تھے۔ حضرت زیدین ثابت رمنی الله تعالی عندنے فرمایا، بین تنهاری تشفی کردیتا جول - ایک مخص نی صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا، اس نة وسنى الله عليه وسلم سے ى ذكر كيا اور رجم كابيان كيا السي عنى كبريار سول الله صلى الله عليه وسلم آب رجم كي آيت لك يجهد - آپ ملى الندعليه وسلم نے فر ماياء اب تو بي اسے لكونيين سكتار بااى كے مثل بيروايت نسائى بين بھى ہے، أي ان سب احاديث ا بت بواكرجم كي آيت بهليكسي بوني تقى بارتا وت بين منسوخ بوتي اورتهم باتى رما-والتداعلم-

خود آئخضر مت مل الله عليه وسلم نے اس محض كى بيوى كرجم كائتم ديا، جس نے اپنے ملازم سے بدكارى كرائى تھى۔اى مرق حضور صلى الله عليه وسلم نے ماعرِ رضى الله تعالى عنه كواورايك غامد ريورت كورجم كرايا۔ان سب واقعات ميں يه مذكورتين كدرجم بہلے آپ نے آئیں کوڑے بھی لگوائے ہول۔ بلکدان سب سیح اور صاف احادیث میں صرف رہم کا ذکر ہے کسی میں بھی کوڑوں کا بیان تیں ۔اس کے جمہورعاماء اسلام کا میں مذہب ہے۔

ابوطنیفدرجت القدعلید، ما لک رحمت الله علید، شافعی حمیم الله بھی اسی طرف مسے بیں۔ امام احمد فرماتے بیں پہلے اسے کوڑے ارنے جا ہئیں۔ پھر رجم کرنا جا ہے تا کہ قرآن وحدیث دونوں پڑمل ہوجائے جیسے کہ حضرت امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عند مے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراجہ لو کی گئی جوشادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری ش آئی تھی تو آپ نے جعرات کے دن تو اے کوڑے لکوائے اور جمعہ کے دن سنگسار کراو با۔ اور قرمایا کہ کتاب اللہ پڑھل کر کے جس نے کوڑے پڑوائے اور سنت رسول الله سلی الندعلية وسلم يحمل كرك سنتسار كرايا-

منداحد بسنن اربعها ورسلم شريف ميس ب كدرسول التدسلي الله عليه وسلم تے قرمايا ، ميري بات كور ميرى بات ليان تعالی نے ان کیلئے راستہ نکال دیا۔ کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کر لے تو سوکوڑے اور سال مجر کی جلاوطنی اور شادی شدہ ے ماتھ کرے تورجم ۔ پھر فر مایا اللہ کے علم کے ماتحت اس عدے جاری کرنے میں حمہیں ان پرترس اور رحم نہ کھا تا جا ہے۔ول کا رحم ور چیز ہے اور وہ تو ضرور ہوگا کین حد کے جاری کرنے میں امام کا سزامی کی کرنا اور سستی کرنا بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایباوا قعہ جس میں حد ہو بہائے جائے باتواست میاہئے کہ حد جاری کرے اوراے نہ چھوڑے مدیث میں ہے آپس میں عدودے در کرز رکرو، جو بات جمع تک پیچی إوراس میں صد موتو واجب اور ضروری موتی ۔ اور حدیث میں ہے کہ صد کا زمین میں قائم اونا، زمین والوں کیلئے میالیس ون کی بارش سے بہتر ہے۔ رہمی قول ہے کہ ترس کھا کر، مارکونرم ندکردو بلکددرمیا ندطور پرکوڑے لگا د، یہ جی نہ ہوکہ بڈی تو ڑوو تہت لگانے واسانے کی حد کے جاری کرنے کے وقت اس کے جسم پر کیڑے ہوئے جا ہیں۔ ہال زانی پر مدے جاری کرنے کے وقت کیڑے ندہوں۔ بیتول معفرت حمادین ابوسلیمان رحمتداللہ کا ہے۔اسے بیان فرما کرآپ نے سیک جملة بيت (ولاتا خذكم الخ)، يردها تو حصرت معيد بن افي عروب نے يو جها بيكم ميں ہے۔ كها بال علم ميں ہے اور كوژوں ميں لين حد کے قائم کرنے میں اور سخت چوٹ مارنے میں۔حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند کی لوغری نے جب زنا کیا تو آب نے اس کے بیروں پراور کمر پرکوڑے مارے تو حضرت نا فعہ نے اس آیت کا پیجملہ تلاوت کیا کدانشد کی حدے جاری کرنے میں جہیں ترس ندآ نا ع اعداد آپ نے فرمایا کیا تیرے نزد یک میں نے اس پر کوئی ترس کھایا ہے؟ سنواللہ نے اس کے مار ڈالنے کا تھم نہیں دیا نہ بیفر مایا ے کاس کے سر پر کوڑے مارے جائیں۔ بیس نے اسے طافت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزا دی ہے۔ پھر قر مایا اگر تمہیں الله پراور قيامت پرايمان ہے تو حميس اس عم كى بجا آورى كرنى جائے اور زاندوں پرحدين قائم كرنے ميں پہلوتى ندكرنى جائے۔ اورائیس منرب بھی شدید مارنی جائے کیکن بڈی تو ڑنے والی بیس تا کہ دواسینے اس کناوے بازر ہیں اور ان کی بیرمزادوسروں کیلئے مجی عبرت بنے۔رجم بری چیز بیس -ایک حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے کہا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں بحری کوضح کرتا ہوں کین میرادل دکھتا ہے۔ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس رخم پر بھی تھے اجر نے گا۔ پھر فر ما تا ہے ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا مجمع ہوتا جا ہے تا کہ سب کے دل میں ڈر بیٹ جائے اور زانی کی رسوائی بھی ہوتا کہ اور لوگ اس سے رک جا تیں۔اسے علا نبیہ سزادی عائے مخفی طور پر مار پہیٹ کرندچھوڑا جائے۔ایک مخص اوراس سے زیادہ بھی ہوجا کیں تو جماعت ہوگی اور آیت پر عمل ہو کمیا ای کو

نے کرامام محمد کا فرصب ہے کہ ایک مخص بھی طا کفہ ہے۔

عطار حمته التدعبيه كاقول ب كه دوجون جائبيل مسعيد بن جبير رحمته التدعبيه كهتم بيل حارجون - زهرى رحمته التدعليه كهتم بي تنبن يا تنبن سے زياده -امام مالك رحمته الله عليه قرماتے بين جاراوراس سے زياده كيونكه زنا ميں جارے كم كواه بيس بي مجار بول يا

امام شافتی رحمته الله علیه کا فربب بھی مبی ہے۔ رہیعہ رحمته الله علیه کہتے ہیں پانچے ہوں۔ حسن بھری رحمته الله علیه کے نزویک دک-قنده رحمتهالندعلیه کہتے ہیں ایک جماعت ہوتا کہ تھیجت ،عبرت اور سزا ہو۔نصرت بن علقمہ رحمتہ اللہ کے نز دیک جماع**ت ک** موجودگی کی علت میربیان کی ہے کہ وہ ان تو گور کیئے جن پرحد جاری کی جار ہی ہے دعا ءمغفرت ورحمت کریں۔

# مرجوم کے حسل وجنازے کا بیان

( وَيُعَسَّلُ وَيُكُفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ) ( لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي مَاعِزِ اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمُ ) وَلِأَنَّهُ قُتِلَ بِحَقَّ فَلَا يَشْقُطُ الْغُسُلُ كَالْمَقْتُولِ قِصَاصًا "( وَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْغَامِدِيَّةِ بَعُدَمَا رُجِمَتْ)

اور مرجوم کونسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے فرمایا: ماعز کے ساتھ وید ہی سلوک کروجوتم اپنے فوت ہونے والول کے ساتھ کرتے ہو۔ کیونکہ ان کوابک حق کے سبب فق کیا گیا ہے لہذا ان ہے مسل ساقط نہ ہو گالبذاوہ قصاص والے مقتول کی طرح ہوجائے گا۔اور رجم کے بعد نبی کر پم الفظ نے غامہ یہ کی نماز جنازہ

حضرت جاہر رضی اللہ تع الى عندے روايت كرتے ہيں انہول نے كہا كہ قبيد اسلم كا ايك شخص نبي صعى اللہ عليه وآله وسلم كى خدمت شن جاضر ہوا اور زنا کا اقرار کیا، نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے اس سے منہ کو پھیرلیا یہاں تک کہ اس نے اپنے او پر چار یہ دنیں دیں تو نی صلی املاعلیہ وآلہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ کیا تو شاوی شدہ ہے ، اس نے کہا ہاں۔ آپ نے سنگسار کرنے کا علم د یا ، تو اے عید گا ویس سنگسار کیا گیا ، جب اے پھر پڑے تو بھا گالیکن پکڑا گیا اور رجم کیا گیا ، یہاں تک کدمر گیا ، نبی سلی الله علیه و**آله** وسلم نے اس کا بھلائی کے ساتھ و کرفر مایا اوراس پر تماز پڑھی ، اونس اورا بن جرت کے نے زہری فصلی علیه (اس پر تماز پڑھی) کھل حبين كيا\_ ( في بخارى: جدرهم: حديث قبر 1738)

حضرت بربيره كتبية تيلية كدا يك دن نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين ، عز ابن ما لك آيدا ورعرض كياكه يدرسول التدا

مجھے پاک کر دیجئے بینی (مجھے سے جو گناہ سرز دہو گیا ہے اس کی حدج ری کر کے میرے گناہ کی معافی کا سبب بن جائے ) آپ صلی لدعليه وسلم نے فرمايا جھ پرافسوس ہے واپس جامعین زبان کے ذریعہ استغفار کراور دل ہے توبہ کرراوی کہتے ہیں وہ چلا گیا اور تھوڑی وورجا كر پھروائن آسكيااوركها كه يارسول الله إجمع پاك كرديج نبي كريم صلى القدعليه وسلم نے وہي الفاظ فرمائے جو پہلے فرمائے تھ، جارم تبدای طرح ہوااور (جب چوسی بار ماعز نے کہا کہ یارسول اللہ اجھے یاک کردیجے) تورسول الله سالی الله عندوسم نے اس فر، یا کہ میں تھے کس چیز ہے اور کس وجہ ہے یاک کروں؟ اس نے کہا کہ (حدج ری کر کے) زنا کے گناہ ہے آتخضرت صلی الله عدیہ وسم نے بوجیما کہ کیا اس نے شراب بی رکھی ہے؟ (بیان کرایک مخص نے کھڑے ہوکراس کا منہ سونگھ تا کہ معلوم ہو جائے کداس نے شراب بی رکھی ہے یانہیں ) کیکن شراب کی بوہیں یائی ٹی ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماعزے ہو جھ کہ کیا (واقعی) تونے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسنگسار کے جانے کا تھم ویا چنانچاس کوسنگسار کردیا گی دویا تنین روز اس طرح گذر مے یعنی مجلس نبوی میں ماعز کی سنگساری کے بارے میں دو تین دن تک کوئی و کرنیں ہوا پھر (ایک دن) رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہتم لوگ ماعز کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کرو بداشراس نے ایک توب کی ہے کہ اگر اس کے تواب کو بوری امت پر تقسیم کیا جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہوجائے ، پھراس کے بعد (ایک دن) ایک عورت جوقبیله از د کے خاندان غامر میں ہے تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا كريدرسول الشعلية مجھے ياك كرديجيئے -آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرديا كہ تھھ پرافسوس ہے ، واپس جا اور الله تعالى سے استغفارتو برکر۔اسعورت نے عرض کیا کہ کیا آپ جا ہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز ابن ما مک کو پہلی دفعہ والهل كرديا تفااى طرح مجه كوجعي والهل كردين؟

اور درا نحالیکہ (میں) وہ عورت (ہول جو) زنا کے ذریعہ حاملہ ہے لہذا اس اقرار کے بعد میرے انکار کی منجائش تھی ، المخضرت صلى القدعلية وسلم نے فرمايا كدنو! (ليعني آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے أيك طرح سے اسے تغافل كوفل بركرنے اوراس كو اقرارزنا ہے رجوع کرنے کا ایک اور موقع دینے کے لئے فرمایا کہ بیتو کیا کہدری ہے؟ کیازنا کے ذریعہ حاملہ ہے!) اس عورت نے اس کے باوجوداینے اقرار پراصرار کیا اور کہا کہ "ہال "آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریا باجھا تو اس وقت تک انتظار کر جب تک تواین بچرک ولا دت سے فارغ نہ ہوجائے۔راوی کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے اس ارش د کے بعد ایک انصاری نے ال تورت کی خبر گیری اور کفالت کااس وقت تک کے لئے ذمہ لے لیا جب تک کہوہ ولدوت سے فارغ نہ ہوجائے اور پھر پھے توصہ کے بعد اس مخص نے نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بہو کرعرض کیا کدوہ غامہ سیعورت ولا دت سے فارغ ہوگئی ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہم ابھی اس کوسنگسار نہیں کریں سے اور اس کسن بچے کواس حالت میں نہیں چھوڑیں سے کہ کونی اس کووودھ پلانے والاندہو یعنی اگرہم نے اس کوابھی سنگسار کر دیا تو اس کا بچہ جوشیر خواراور بہت چھوٹا ہے ہلاک ہوجائے گا، كونكداس كى مان كے بعداس كى خبر كيرى كرنے والاكوئى نيس ہاس لتے اجھى اس كوسنگساركرنا مناسبتيس ہے ) ايك اور

تشريحات هدايه

انصاری (بین کر) کھڑا ہوا اوراس نے عرض کیا کہ "یارسول اللہ اس بچہ کے دووھ پلانے اوراس کی خبر کیری کا میں ذمروار ہوں "رادی کہتے ہیں کہاس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوسٹگسار کئے جانے کا علم دیا اور ووسٹگسار**ی کئی)۔** ا بک اور روایت میں بول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے اس عورت سے فر مایا کہ جاجب تک کہ تو ولہ درت سے فار**غ نہو** 

مجرجب وہ ولادت سے فارغ ہوگئ تو آ تخضرت صلی انٹد علیہ وسلم نے اس سے قرمایا جااس بچہ کو دووھ یا. تا آ تکہ تواس کا دودرہ چھڑائے اور پھر جب اس نے بچہ کا دود ھ بھی چھڑا دیا تو اس بچہ کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کرحاضر ہو ل اس وفت اس کے بچہ کے ہاتھ میں روتی کا فکڑا تھا ،اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ امیں نے اس بچہ کا دودھ چھڑا ویا ہے ہیاب رونی کھانے لگا ہے ! آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ کوایک مسلمان کے حوالے کیا اوراس عورت کے لئے حکم فرمایا کہ ایک گڑھا محودا جے جواس کے سینہ تک محودا جائے جب اس کے سینہ تک گڑھا محود دیا گی تو آپ سلی اللہ علیہ وسم نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا اوراس کوسنگسار کیا گی اس کی سنگساری کے دوران جب حضرت خالداین ولیدئے ایک پھراس کے سر پر مارااوراس ے سرکا خون حضرت خالد کے منہ پر آ کر پڑاتو حضرت خالداس کو برا بھلا کہنے لگے، آتخضرت صلی ایندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ **خالد ا** اس كى بخشش يوپى ہاس كو يرا بھلامت كهورتم ہے اس ذات كى جس كے ماتھ يس ميرك جان ہے اس عورت نے اليك توبيك ہے كماكرتوب (تاروا) فيلس لينے والدكر يواس كى مغفرت و بخشش جوجائے۔اس كے بعد آئخضرت ملى القدعليدوسلم في لوكوں م اس کی نماز جنازه پڑھنے کا تھم دیا چنانچہ پڑھی گئی اوروہ ڈن کی گئی۔ " (مسلم ہفکوۃ شریف: جلدسوم: مدیث تمبر 719)

بلاشبه ماعزے توبیری اس ارشاد کے ذریعہ اس ارشاد کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کی سعا دمت اوراس ف توبد کی فضیلت کوظا ہر فر مایا کداس نے الی توبد کی ہے جواس مغفرت اور رحمت کولازم کرتی ہے جس کا دامن جملوق خدا کی ایک بہت بن جماعت برسائین موسکتا ہے بہال اقامت حد (حد کی قائم ہونے) کوتوبداس اعتبارے کہا گیا ہے کہ جس طرح توبہ کے وربعد كناه دهل مات بين الى طرح عدجارى موية ي كناهم موماتا ي-

جب تک کرتواہے بچہ کی والا دت سے قارغ ندہوجائے "ابن مالک " کہتے ہیں کداس ارشاد سے بیمعلوم ہوا کہ حاملہ جب تک کرد لا دست سے فارغ ندہوجائے اس پر صدقائم ندکی جائے تا کرایک بے گناہ کوجواس کے پیٹ بیں ہے ہلاک کر بالا زم ندا ہے میں نے اس کا دورہ چھڑاویا ہے اس معلوم ہوا کہ زائیہ کوسنگسار کرنے میں اس وقت تک کی مہلت دی جائے جب تک کہاس کا وہ بچہ جواس کے زنا کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے اس ہے مستنفی شہو جاسے بشر طبیکہ اس کی پرورش اور د مکیر بھی اس کرنے والا اور کوئی شدہو، چانچ دعترت امام اعظم الوحنيف كالمي مسلك يهد

الراكي تؤبه (ناورا) فيس لينے والاكرے اس معلوم ہواكہ جولوگ غيرشرى طور يراور نامناسب طريقوں سے لوكوں سے محصول فيكس ومنول كرتے بيں وہ بڑے كمنا برگار بيں كيونكهاس طرح كے محصول وفيكس وصول كرنا بالكل ايها بى ہے جيسے كم مخفى كامال

رورز بردی سے اور طلم کر کے چین لیا جائے۔

حدیث کے آخری جملہ میں افظ صلی مسلم کے تمام راویوں سے صاداور لام کے زبریعنی صیغه معروف کے ساتھ منقول ہے جس ے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

جب كرطبرى ك خزد يك اوراين الى شيبهاورابوداؤدكى روايت يس بيلقظ صادك چيش اور مام كے زيريعن صيغه مجهول كے س تھ منقول ہے۔اس سے مید تابت ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ دوسر ہے لوگوں نے پڑھی آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے نہیں پڑھی چنانچا ابودا ؤد کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ مینقول ہے کہ (اسم بسل علیها) لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جناز دہیں پڑھی بلکہ آ پ صلی القدعد وسلم نے لوگوں کواس کی نماز جنازہ پڑھنے کا تھم دیا ،اس وجہ سے ائمہ کے ہال سنگسار کئے جانے والے کی تماز جناز و پڑھنے کے بارے میں اختلاقی اتوال ہیں۔

### مرجوم کی تماز جنازہ پڑھانے میں تماہب اربعہ

ا مام ما لک کے ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہےاور حضرت امام احمد بیفر ماتے ہیں کدامام وفت اور اہل نظل نہ پڑھیں دوسر \_ بوگ برا رہ سکتے ہیں کیکن حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ اس کی تماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ ہراس محتس کی نماز جناز و پڑھی جائے جو کلمہ مواورااال قبلہ ہوا گرچہ وہ فاسق و فاجر ہویا اس پرصد قائم کی کی ہونیز کیک روایت میں اہم احمرے بھی کہی منقول ہے۔

قاضی عیاض فر ، تے ہیں کہ بیچ مسلم کے تمام راو یوں نے نفظ "صلی" کوصا داور لام کے زبر یعنی صیغہ معروف کے ساتھ لاک کی ہے جب کہ طبری کے نزویک بیلفظ صاد کے پیش بینی صیغہ جہول کے ساتھ ہے نیز الی شیبہ ابودا وُ داورا ما م نووی نے بھی اس طرح تھ کیا ہے لہٰذااس بارے میں بیہ بات کہنی زیادہ مناسب ہے کہ بیلفظ اصل میں تو صیغہ معروف ہی کے ساتھ ہے البتہ ماقبل کے ا غاظ (ثم امر بہا) اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا کی مراویہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کواس عورت کے جناز ہ کونہلائے کفنانے اور تماز جنازہ پڑھنے کی جگدلائے کا علم دیا ، چنانچداس کی تا سکراس عبارت سے ہونی ہے جومسلم كروايت من مركديث (امربها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلى عديها ياسى الله وقد زنت ) بروايت صراحت كساته بينابت كرتى بكرة تخضرت صلى التدعليوسم في ال كجنازه ک نماز پر می تھی۔

ادرابوداؤد كى روايت من بيالفاظ بيل كه حديث (نسم امرهم يصلوا عليها) (ليعني كارآب سلى الله عليه وسلم في يظم ديو کداس کی نم زجناز ویڑھی جائے قاضی عیاض نے بھی وضاحت کی ہے کہ اگر چیمسلم نے اپنی روایت میں آ تخضرت صلی القدعد پیدوسلم کامعاذابن مالک کے جنازے کی نماز پڑھٹا ذکر جس کیا ہے کین بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔

اب رای به بات که جب مسلم کے اکثر راویوں نے لفظ "صلی "صیغہ معروف کے سرتھ تھا کیا تو یہاں صاحب مشکوۃ نے

اس لفظ کوصیغہ جبول کے ساتھ کیوں تقل کیا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر چہ اثبات ،نفی پرمقدم ہوتا ہے اس اعتبارے مدے مفتکو قا کو بیدلفظ صیغه معروف کے ساتھ کر کے اثبات کو ترجیج وینا جاہئے تھالیکن جب انہوں نے معتد سیحے تسخوں میں ویکھا **کہاں** بارے میں مختف روایات میں کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے جنازے کی نماز پڑھی یہ نہیں پڑھی تو انہول لے لفظ صلی کوصیغہ مجبول کے ساتھ لفل کرنے کوتر جے دی تا کہاس صورت میں دونوں ہی احتمال ملحوظ رہیں لیکن اس حقیقت ہے بھی ا**نکاریس** 

موافقت کے پیش نظراس لفظ کوصیغه معروف بی مے ساتھ قبول کیا جائے کہ آنخضرت صبی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نم ز جناز وردھی تھی بہر کیف میں صدیمث اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ حد ، اس گناہ کوشتم کر ویتی ہے جس کی سزایش اس کا نفاذ اجراء ہوتا ہے مثلا اگرزیدزنا کامرتکب ہوااوراس کےاس جرم کی سزایس اس پرحدجاری کی جائے تووہ زنا کے گناہ سے بری ہوجائے گااور آخرت یں الساال زايركوني واخذه بيل موكا

کیا جا سکتا کہ بیصورت ابہام سے خالی ہیں ہے اس لئے اس بارے میں اولی اور بہتر یہی ہے کہ جمہور کی متابعت اور لقل مشہور کی

، یک بات اور نووی کہتے ہیں کہ ( یہال اس عورت کے بارے میں دوروا پنتی لفل کی گئی ہیں اور ) بظاہر دوسری روایت کی روایت کے بی لف ہے کیونکہ دوسری روایت ہے تو صراحة بیمصوم ہوتا ہے کہ اس عورت کواس وقت سنگسار کیا گیا جب ا**س عورت** نے اپنے بیچے کا دود ھے چھڑا دی تھا اور وہ روتی کھانے لگا تھا کین پہلی روایت ہے بظاہر میں معنوم ہوتا ہے کہ اس بیچے کی وہا د**ت کے بعد** بنی سنگ رکردیا گیا تھا ،البذا دوسری دوسری روایت کے صرت کم مفہوم کے پیش نظر پہنی روایت کی تا ویل کرنی ضروری ہوئی تا کدونوں روایتول کامفہوم میکساں ہوجائے کیونکہ دونوں روایتول کاتعلق ایک ہی واقعہ ہے ہے اور دونوں ہی رواینتیں سیجے ہیں ، پس تاویل ہی ہے کہ پہلی روایت میں جو سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس بیچے کو دود دو پانے کا ذمہ دار ہول تو انہوں نے بیاب اس وقت کمی تھی جب کراس عورت نے اپنے بیچے کا دودھ چھڑا دیا تھا ،اور دودھ پلانے کا ذمہ دار ہونے ہے اس کی مراد میتھی کہ بیں اس بچہ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بیتا ہوں اورائیے اس مفہوم کوانہوں نے می زا دو دھ پلانے ہے تعبیر کی

( وَإِنْ لَـمُ يَكُنْ مُحْصَنًّا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِانَهُ جَلْدَةٍ ) لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ ﴾ إلَّا أنَّهُ انتسَخَ فِي حَقُّ الْمُحْصَنِ فَبَقِي فِي حَقّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا بِهِ . قَالَ ( يَامُرُ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ضَرَّبًا مُتَوَسَّطًا ) لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ كَسَرَ لَمَرْتَهُ.

وَالْمُتَوسِطُ بَهِنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ لِإِفْضَاءِ الْأُوَّلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخُلُو النَّانِي عَنْ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْانْزِجَارُ ﴿ وَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ﴾ مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَأَنَّ التَّجْرِيدَ أَبْلَغُ فِي إيصَالِ الْأَلَمِ اللَّهِ . وَهَـذَا الْـحَـدُ مَبْنَاهُ عَلَى الشَّدَّةِ فِي الصَّرْبِ وَفِي نَزْعِ الْإِزَارِ كَشُفُ الْعَوْرَةِ فَيَتَوَقَّاهُ ( وَيُفَرَّقُ الصَّرْبُ عَلَى أَعْضَائِهِ ) لِأَنَّ الْبَحَمْعَ فِي عُضُو وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّلَفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ .

اوراگروہ زانی شادی شدہ نہ ہواور آزاد ہوتو اس کیلئے سز اسوکوڑے ہے کیونکہ الند تعالی کا ارشاد ہے" زانیہ اور زانی میں سے ہر ایک کوسوکوڑے مارو۔البنة محصن کے حق میں تھم منسوخ ہو چکا ہے اور غیر محصن کے حق میں اس پر تمل باقی ہے۔اور حاکم اس کواس طرح کے کوڑے سے ماریے کا علم وے گا جس میں گرہ ند ہواور درمیائی مارے مارے۔

حضرت علی الرئضی رضی الله عنه جب حدقائم فر ماتے تھے تو اپنے کوڑے کی گرہ کوتو ژ دیتے تھے۔اور درمیا نہ وہ ہے جو سخت اور زم کے درمیان ہو۔ کیونکہ پہدا مین شخت ہداکت کی طرف لے جانے والا ہے جبکہ دوسرا انز جار لینٹی سزا سے خالی ہے۔ مرجوم کے كيڑے اتارديئے جائيں مے كيكن اس كى جا در ندا تارى جائے گى۔ كيونكه حضرت على المرتضى رضى القدعنه حدود بيس كيڑے اتاردينے ٠ کاظم دیتے تھے۔ کیونکہ مرجوم کو تکلیف دیے میں تجربیرزیادہ لفع مند ہے اور اس سزا کا دارومدار بی نہایت تحق سے مارنے کا ہے اور جادراتارنے سے کشف عورت ہے بس اس سے احتیاط کی جائے گی۔اوراس کے مختلف اعضاء پر مارنے کی بہ جائے ایک ہی عضوبر ارتے بلاکت کا خطرہ موجائے گا اور میصدر اجرب بلاک کرتے والی بیس ہے۔

#### غیرحصن کودرے مارنے کا بیان

حضرت علی رضی القد تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت علی رضی القد عندے جمعہ کے دن ایک عورت كوسنگساركيا تو كها كريس في رول التصلى التدعليدوآ لدوسكم كى سنت كے مطابق سنگساركيا ہے-

#### ( سیمی بخاری: جلدسوم: صدیث تمبر 1729)

علامه علا والدين حنفي عليدالرحمه لكصة بين كه اكروه مخف جس كازنا ثابت موافحصن نه بهوتواسے وُرّے مارے جائيں ،اكرآ زاد ہے تو سود واؤر سے اور غلام یا با ندی ہے تو بچاس و ۱۵ اور ؤر واس تئم کا ہوجس کے کنار و پر گرونہ ہونہ اُس کا کنار و سخت ہوا گراہیا ہوتو اں کوکوٹ کر ملائم کرئیں اور متوسط طور پر ماریں ، نہ آ ہت ہند زور سے۔ نہ ؤرّے کومر سے اُوٹچاا تھا کر مارے نہ بدن پر پڑنے ك بعدا ال كيني بلك أو يركو او الهالے اور بدن برايك اى جكه نه مارے، بلكه مختلف جنموں بر مكر چيره اورسر اور شرمكاه برنه ارے۔ (درمخارہ کتاب الحدود)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ؤرد مارنے کے وفت مرد کے کپڑے اوتار لیے جائیں مرتب بند یا پاج مدن

ا د تاریں کہ ستر ضرور ہے اور عورت کے کپڑے نہ او تا رے جا کمیں ہاں پوشین یا روئی مجرا ہوا کپڑ اپہنے ہوتو اے اور والیس محرج کمیں ے بنچ کوئی دوسرا کیڑانہ ہوتواسے بھی نداوتر دا کیں اور مر دکو کھڑا کرے اورعورت کو بٹھا کر دُرّے ماریں۔ زیمن پرلٹا کرنہ ماریں اور اگرمرد کھڑانہ ہوتواسے ستون سے ہاندھ کریا پکڑ کرکوڑے ماریں۔اور عورت کے سے اگر کڑھا کھودا جائے تو جائز ہے لیمن جبدنا موا ہوں سے ٹابت ہوا ہوا ورمر و کے لیے ند کھودیں ۔ ( روی رہ کتاب الحدود )

### محدودعلیہ کے سروچہرے پر مارنے کی ممانعت کا بیان

قَالَ ﴿ إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ ﴾ ﴿ لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِضَرْبٍ ، الْحَدِدُ اتَّقِ الْوَجْمَة وَالْمَذَاكِيرَ ) وَلِأَنَّ الْفَرْجَ مَفْتَلٌ وَالرَّأْسَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِّ، وَكَذَا الْوَجْهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلا يُؤُمَّنُ فَوَاتْ شَيْءٍ مِنْهَا بِالضَّرِّبِ وَذَلِكَ إهْلاك مَعْنَى فَلا يُشْرَعُ حَدًّا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَـضُرِبُ الرَّأْسَ أَيْضًا رَجَعَ إليهِ وَإِنَّمَا يَضُرِبُ سَوُطًا لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : اصْرِبُوا الرَّأْسَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا .

قُلْنَا : تَمَا وِيلُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَنُ أَبِيحَ قَتُلُهُ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ وَرَدَ فِي حَرَّبِي كَانَ مِنْ دُعَاقِ الْكَفَرَةِ وَالْإِهْلَاكُ فِيهِ مُسْتَحَقُّ ﴿ وَيُضُرَّبُ فِي الْحُدُودِ كُلُّهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ ﴾ لِقَوْلِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ : يُصَرَّبُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِّسَاءُ فَعُودًا ، وَلِأَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى النَّشُهِيرِ ، وَالْقِيَامُ أَبُلَغُ فِيهِ . ثُمَّ قَوْلُهُ : غَيْرَ مَمْدُودٍ ، فَقَدْ قِيلَ الْمَدُّ أَنْ يُلُقَى عَلَى الْأَرْضِ وَيُمَدَّ كَمَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا ، وَقِيلَ أَنْ يَمُدَّ السَّوْطَ فَيَرْفَعَهُ الضَّارِبُ فَوُقَ رَأْسِهِ ، وَقِيلَ أَنْ يَهُ لَهُ بَعُدَ الطَّرْبِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لَا يُفْعَلُ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ .

فره یا زانی کے سراورا سکے چبرے اوراس کی شرمگاہ پر نده را جائے کیونکہ آپ ایک نے جس کوکوڑے مارنے کا تھم دیا تھا اس ے بیفرماین کے چبرہ اورشرمگاہ پرنہ مارنا کیونکہ شرمگاہ سے قبل ہوسکتا ہے اور سرحواس کا مجموعہ ہے اور چبرہ محاسن کا مجموعہ ہے ہیں مارنے کے سبب ان میں ہے کسی چیز کا فوت ہونا ناممکن ہے اور معنوی ہل کست ہے اور بیرحد بن کومشر وع نہ ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف علیه الرحمه فرمات بین که سر پر بھی ، راج نے گا اور کوڑے سے مارا جائے گا کیونکہ حضرت ابو بکرصد پی یسی الله عندنے فرہ یا:اس کے سریر مارو۔ کیونکداس میں شیطان ہے۔

فيوضنات رضويه (جلزائم) (۱۳۹۶) تشريحات عدايه ہم كہتے ہيں كداس كى تأويل بير ہے كہ حصرت ابو بمرصديق رضى اللہ عندنے اس بندے كے بارے بيس فرمايا تھا جس كافتل وز تھا۔اور یہ کی کہا گیا ہے کہ یہ تول اس حربی کے بارے میں ہے جو کا فروں کو بلانے وال تھا۔اوراس کو ہلاک کرنا واجب تھا۔ تمام حدود میں زانی کو کھڑے کرکے ہاتھ یا ندھے بغیر ہی کوڑے مارے جائیں ہے۔ کیونکہ حضرت علی الرتھنی رمنی اللہ عندنے فر، یا مردوں کو کھڑے کر کے صدلگائی جائے اور عورتوں کو بدیٹھا کر حدلگائی جائے۔ کیونکہ حدقائم کرنے کا دارو ہدارشہرت پر ہے۔ اور

ال من قيام فاكد عمند --اس کے بعد امام قد دری علیہ الرحمہ کا غیر مدود کہنا محمل ہے ایک قول سے کہ مجرم کوز مین پر ڈال دیا جائے گا جس طرح ہادے دور میں تصبیحتے ہیں اسی طرح کھینچا جائے اور دوسرا تول میہ ہے کہ مارنے والا اسپنے کوڑے کو تنے کراسپنے سرتک اٹھائے اور ایک قول يھى ہے كەرۋامارنے كے بعداسكوكىنىچے كران ميں ہےكوئى كام توكياجائے كاكيونكدىيزانى كيلنے واجب مارسے زائد ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، جب کوئی کسی سے جھٹڑا کرے تو چبرے ( برارنے) سے پر ہیز کرے۔( سیج بخاری ارقم الحدیث ۲۵۵۹)

و فط ابن جرعسقلانی شافع علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ کہ مار پیٹ میں چبرے پر مارنے سے پر ہیز صرف غلام کے ساتھ فاص نہیں ے۔ یہ س چونکہ غلاموں کا بیان ہور ہا تھا اس لیے عنوان میں اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ بلکہ چہرے پر مارنے سے پر ہیز کا تھم تمام انسانوں بلکہ جانوروں تک کے لیے ہے۔

اسم کی روایت میں صاف اذ اضر بہے اور اس حدیث میں کوخادم کو مارنے کی صراحت نہیں ہے مگرامام بخاری نے اس طریق ک طرف اشرہ کیا جس کوانہوں نے اوب المفروش نکالا اس میں یوں ہے۔ اذاضرب خادمہ یعنی جب کوئی تم میں سے اپنے خادم کو ادے۔ حافظ نے کہا بیام ہے خواہ کی حدیث مارے باتعزیرین برحال میں منے پرندمارنا جا ہے۔ اس کی وجہ سلم کی روایت میں یول مذکورے۔ کیوں کہ انتد نے آ دم کواپی صورت پر بنایا ، ویسے چبرے پر مارٹا ادب اورا خلاق کے بھی سراسرخلاف ہے۔ اگر مارٹا ی ہوتوجہم کے دیکراعضاء موجود ہیں۔

على و نے کہا ہے چہرے پر مارے کی ممانعت اس لیے ہے کہ میعضولطیف ہے جو جملہ محاسن کا مجموعہ ہے اور اکثر اور اک کا وقوع چرے کے اعضاء ہی ہے ہوتا ہے۔ پس اس پر مارنے ہے خطرہ ہے کہ اس میں کی ایک نقائص وعیوب پیدا ہوجا کیں اپ سے علمت بہتر ہے جن کی بنا پر چبرے پر مار نامنع کیا گیا ہے۔ لیکن امام سلم کے نز دیک ایک اور علت ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو الوالوب مراغی کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر مریرہ رضی امتد عنہ سے روایت کیا ہے۔ جس میں میلفظ زیادہ بیں کہ اللہ نے آ دم کوا**س کی صورت پر** بیراکیا ہے اگر چشمیر کے مرجع میں اختلاف ہے مگراکٹر علیء کے نزدیک میٹمیرمعنروب ہی کی طرف لوق ہے۔ اس لیے کہ پہلے چرے کے اگرام کا تھم ہو چکا ہے۔ اگر بیعلیل مرادنہ لی جائے تو اس جملہ کا ماقبل سے کوئی ربط باتی نہیں رہ جاتا۔ قرطبی نے کہا کہ

(فيوضات رضويه (جلزمم)

منداحمين ہے كمآب نے فرماياجب بينفاس سے فارغ موتواسے پچاس كوڑے لگانا۔حضرت ابو ہريره فرماتے ہيں يس خ حضور صلی انته علیه دسلم سے سنا فرماتے تھے جب تم میں ہے کسی کی بونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہوجائے تواسے وہ حد مارے اور ہا بھلانہ کے پھرا کر دوبارہ زنا کر ہے تو بھی حدنگائے اور ڈانٹ جھڑک نہ کرے، پھرا کرتیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہوتو اسے بچ ا اے اگر چاک ری کے تلاے کے بدلے ہی ہو، اور سے مسلم میں ہے کہ جب تنین باریقل اس سے سرز د ہوتو چوتھی دفعہ فروعت کر الے عبداللہ بن عیاش بن ابور سید فحر ومی فرماتے ہیں کہ ہم چند قریش نوجوانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے امارت کی لوٹڈ ہوں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کوفر مایہ ہم نے انہیں زنا کی حدیث پچاس پچاس کوڑے لگائے دوسرا جواب ان کا ہے جو اں بات کی طرف سے جیں کہ لونڈی پراحصان بغیر حدثہیں وہ فرماتے جیں کہ بیمارنا صرف بطورا دب سکھانے اور بازر کھنے کے ہے، ابن عباس اسى طرف محيم بين طاؤس سعيد ابوعبيدوا وُد ظاهرى كاند جب بهي يبي ہے ان كى بردى دكيل مفہوم آيت ہے اور سي

شره ہے مفہوموں میں سے ہے اور اکثر کے بزد کیے میکش جمت ہے اس لئے ان کے بزد کیا ایک عموم پر مقدم ہوسکتا ہے اور ابو ہر مرہ اورزید بن خالد کی حدیث جس میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم سے بوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور وہ محصنہ تہ ہو لیعنی اس کا تکا ح ند موا موتو کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگروہ زنا کرے تواسے صدنگا وَ پھر زنا کرے تو پھرکوڑے نگا وَ پھر ن ڈالو کوا یک رسی المارات كے قیمت برای كيول شديجينا براے،

راوی صدیث ابن شہاب فرماتے ہیں نہیں جونا کہ تیسری مرتبہ کے بعد بیفر مایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد بیس اس حدیث کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں کہ دیجھو یہاں کی حد کی مقداراور کوڑوں کی تعداد بیان نہیں فرمائی جیسے کہ محصنہ کے بارے میں صاف فرما دیا ہے اور جیسے کہ قرآن بیل مقرر طور پر فرمایا گیا کہ محصنات کی نسبت نصف حدان پر ہے، کیل آیت وحدیث بیل اس طرح تطبیق وینا واجب ہوتئ واللہ اعلم ۔اس سے بھی زیادہ صراحت والی وہ روایت ہے جوسعید بن منصور نے بروایت ابن عباس نقل کی ہے کہ رمول الله صلى التدعليدوسلم في فرما يا كسى لوعد ى برحد تبين جب تك كدوه احصان والى ند جوجائ فينى جب تك تكاح والى ند جوجائ ے کیلن وہ فرماتے ہیں اسے مرفوع کہنا خطاہے بیر موقوف ہے لیعنی حضرت ابن عماس کا قول ہے،

بہتی میں بھی بیروایت ہے اور آ پ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمروالی حدیثیں آیک واقعہ کا لعدين اور حضرت ابو ہريره والى حديث ووسرے واقعد كافيصله بين اور حضرت ابو ہريره والى حديث كے بھى كئى جواہات بين ايك تو ید کہ دیمول ہے اس اونڈی پر جوش دی شدہ ہواس طرح ان دونوں احاد ہے میں تطبیق اور جمع ہوجاتی ہے دوسرے مید کہ اس صدیث یں غظ حد کسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے، تیسرا جواب سے کہ بیصد یث دومحا بیول کی ہے اور وہ مدیث صرف ایک سیانی کی ہے اور ایک وانی پر دو والی مقدم ہے ، اور اس طرح بیحدیث نسائی میں بھی مروی ہے اور مسلم کی شرط پر ال ک سند ہے کہ حضرت عباد بن جمیم اسینے چیا ہے جو بدری می بی تھے روایت کرتے ہیں بکدرسول الله علید وسلم نے قر مایا ہے کہ بعض نے مغیر کواللہ کی طرف لوٹایا ہے۔ دلیل میں بعض طرق کی اس عبارت کو پیش کیا ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ نے آ دم کورش کی صورت پر پیداکیا۔ ( الح الباری شرح بخاری، کتاب العماق)

# غلام پرنصف جاري هو في کابيان

( وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَمَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ) نَـزَلَتْ فِي الْإِمَاءِ ، وَلَأَنَّ الرِّقَ مُنْقِصٌ لِلنَّعْمَةِ فَيَكُونُ مُنْقِصًا لِلْعُقُوبَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ النَّعَمِ أَفَحَشُ فَيَكُونُ أَدْعَى إِلَى التَّعْلِيظِ

اور اگرزنا كرنے والا غلام موتواس كو پچاس كوژے ماريس جائيس سے \_ كيونكداللد تعالى نے ارشاد قرمايا: بائد يول پرآزاد عورتوں کی بہنبت نصف سزا ہے۔ بیآیات باندیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ رقیت لعمت کوتھوڑ اکرنے والی ہے۔ میں سز اکوبھی کم کردے گی۔ کیونکہ نعمتوں کی کثرت کے باوجود جن بت کرنے زیادہ براہے لہذا بیجنا بت آزاد کے **حق میں زیادہ مخت او** 

# باند بوں کی حدمیں فقہی تصریحات کابیان

فَإِدَا الْحُسِسَ فَإِنْ الْيُنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم (نساء ٢٥) جب وہ قیدیں آجا کیں، پھر برا کام کریں تو اُن پراس سزاکی آدھی ہے جو آزاد گورتوں پرہے یہ اس کے لئے جے تم می ے زنا كا انديشہ ہے اور صبر كرناتم هارے كئے بہتر ہے اور الله بخشنے والامهر بان ہے۔ كنز الا يمان)

جمہور کا قول ہے کہلونڈی کوزنا کی وجہ سے پچاس کوڑے لگائے جائیں کے خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ موشادی شدہ یا قیرشان شدہ ہو با وجود سے کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا ہے ہے کہ غیر محصنہ لونڈی پر صد ہی نہ ہو، پس اس کے مختلف جوابات دیتے ملے ہیں، جمہوری تول ہے کہ پیٹک "جو پولا کیا "مغہوم پرمقدم ہے اس لئے ہم نے ان عام احادیث کوجن میں لوغریوں کوحد مار نے کا بیان ہے ال

مستح مسلم کی صدیت میں ہے کہ حضرت علی نے اپنے شطبے میں قرمایا لوگوا بی لونڈ بول پر حدیں قائم رکھوخواہ وہ محصنہ ہول اٹ ہوں رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے جھے اپنی لونڈی کے زنا پر صد مار نے کوفر مایا چونکہ و د نفاس میں تھی اس لئے مجھے ڈرانگا کہ ہیں صد کے کوڑے کتے سے بیمرنہ جائے چٹا نچ میں نے اس وانت است حد ندارگائی اور حضور مسلی الله علیدوسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیاتو آپ نے قرمایاتم نے اچھا کیا جب تک ووقعیک ٹھاک ندہوجائے حدندہارتاء جب اونڈی زنا کرے تواسے کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کرے تو کوڑے مارو پھر جب زنا کرے تو کوڑے لگاؤ پھر جب زنا کرے 18 دواکر چاکی ری کالاے کے بدلے بی بیجارے۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ میہ بھی بعید نہیں کہ سی راوی نے جلد کو حد خیال کرلیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق کردیا ہواوراس نے ج**ند کوحد خیا**ل کرلیا ہویا افظ حد کا اطل ق تا دیب کے طور پرسز اوسینے پر کرویا ہوجیسے کہ فظ صد کا اطل ق اس سز اپر بھی کیا گیا ہے جو بیار**زال کر کھیا** ایک خوشہ مارا گیا تھا جس میں ایک سوچھوٹی چھوٹی شاخیس تھیں ، اور جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس مخض پر بھی کیا ہے جس فے اق بیوی کواس لونڈی کے ساتھوزنا کیاجس بیوی نے اس کے لئے صال کردیا تھا حال نکداسے سوکوڑوں کا لگنا تعزیر کے طور پر مرف ایک سزاہے جیے کہامام احمد وغیرہ سلف کا خیال ہے۔ حد حقیق صرف سے کہ کنوارے کو سوکوڑ ہے اور ش دی شدہ ہوئے کورجم والشامم۔ ابن ماجه وغیره میں حضرت معید بن جبیر کا فرمان ہے کہ اونڈی نے جسب تک ڈکاح تبیس کیاا سے زنا پر مارانہ جائے واس کی اماد تو سی ہے کیان معنی دو ہو سکتے ہیں ایک تو مید کہ ہالکل مارا ہی نہ جائے نہ حد ندا ور پہنے تو تو پہ تول بالکل غریب ہے، ممکن ہے آ ہے۔ القاظ پرنظر کر کے بیٹوی دے دیا ہواور حدیث نہ پہنچی ہو، دوس ہے منی سیان کہ صدکے طور پر نہ مارا جائے اگر بیمنی مراد لے جاتی تو اس کے خلاف نہیں کہ اور کوئی سز اکی جائے ، پس بہ قیاس حضرت ابن عہاس وغیرہ کے فتوے کے مطابق ہو جائے **گا داندائلم۔** تیسرا جواب میہ ہے کہ آیت میں ولالت ہے کہ محصنہ لونڈی پر بہنست آزادعورت کے آدھی حدہے، لیکن محصنہ ہونے ہے پہ كتاب وسنت كيموم ميں يم حي شامل ب كدائے بھى سوكوڑے مارے جو تيل جيسے القد تبارك و تعالى كافرون ب (اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَ) 24 ـ الور2:)

لین زنا کارعورت زنا کارمردکو ہرایک کوسوسوکوڑے مارواور جیسے صدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسم فر ، تے ہیں میرگان نے اومیری بات مجھ لواللہ نے ان کے ملئے راسته نکال لیا اگر دولوں جانب غیر شادی شدہ ہیں تو سوکوڑے اور ایک سال کی جاد ای اورا کر دولوں طرف ش دی شدہ ہیں تو سوکوڑے اور پھروں سے رہم کردینا۔ بیصدیث سی مسلم شریف کی ہے اور اس طرح کی ادر مديش بھي بين،

دا وربن علی خاہری کا یہی قول ہے لیکن سیخت ضعیف ہے اس سے کہ اللہ تعالی نے محصنہ لونڈ یور کو برنسبت آزاد کے آدھے کوڑے مارنے کاعذاب بیان فر مایا لیعنی پیچاس کوڑے تو پھر جنب تک وہ محصنہ ند ہوں اس سے بھی زیادہ مزا کی مز اواروہ کیے ہوگی بیں؟ حارا تکہ قاعدہ شریعت ہے کہ احصان سے پہلے کم سزا ہے اور احصان کے بعد زیادہ سزا ہے پھراس کے برعش کیے بھی ہوسا ے؟ دیکھئے شارع علیہ السلام ہے آپ کے سحابہ غیر شادی شدہ لونڈی کے زنا کی سز ابو چھتے ہیں اور آپ انہیں جواب دیے ہیں کم اسے کوڑے مارولیکن میلیس فرماتے کہ ایک سوکوڑے مگاؤیس اگر اس کا حکم وہی ہوتا جو داؤر سیجھتے ہیں تو اسے بیان کرویٹا حضور مل النّد عليه وسلم پرواجب تھااس كئے كدان كابير سوال تو صرف اى وجد ہے تھ كدلونٹرى كے شردى شدہ ہوج نے كے بعد اسے كورت مارینے کا بیان جیس ور نداس قید کے لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال میں کہتے وہ غیر شاوی شدہ ہے کیونکہ پھر تو شادی شدہ اور فیر

الميرضات رضويه (جار منويه (خار من ، مادى شدە شركونى فرق بى نەر مااكرىية بىت اترى بونى نە بوقى كىكىن چونكەان دونول صورتوں بىس سے ايك كاعلم تو أنبيس بوچكاتھا اں بے دوسری کی بابت سوال کیاا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ پر درود پڑھنے کی نسبت پوچھا تو آپ نے اسے بیان قرمایا اور زايسلام تواس طرح بجس طرحتم خود جائة موء اوراكي روايت يس ب كه جب الله تعالى كافرمان (بَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِبَهُمَا) 33 دالاتزاب65:)

نازل ہوااور صلوة وسلام آپ پر جیجنے کا اللہ تق لی نے تھم دیا تو سحاب نے کہا کدسلام کا لمریقداوراس کے الفاظ تو ہمیں معلوم ہر ملوق کی کیفیت بیان فرمائے۔ پس تھیک اس طرح بیسوال ہے مفہوم آیت کا چوتھا جواب ابوتور کا ہے جو واؤد کے جواب سے رباده بودا ہے، وہ فرماتے ہیں جب لوغریاں شادی شدہ ہوجا تیں تو ان کی زنا کاری کی حدان برآ دھی ہے اس حد کی جوشادی شدہ زاد تورتول كى زيا كارى كى حداتو ظاہر ہے كما زاد كورتول كى حداس صورت بيس رجم ہے اور ريجى ظاہر ہے كے رجم آدها نهيس موسكتاتو لونڈى كواس صورت ين رجم كرتار كاورش دى سے بہلے اسے بچاس كوڑ كيس كے، كيونكداس حالت من زاد ورت پرسوکوڑ ، بیں ۔ اس درامل آیت کا مطلب بھتے میں اس سے خطا ہو کی اوراس میں جمہور کا بھی خل ف ہے۔

بلكه امام شافعي رحمته الله عليه تو فرمات بين كسي مسلمان كااس بين اختلاف مي بين كهملوك برزنا كي سزا بين رجم بي تنبيس، ال لے كرآ يت كى دلالت كرنى ہے كدان بر محسنات كا صف عذاب ہے اور محسنات كے لفظ من جوالف لام ہے وہ مهد كا ب يعنى المحنات إن كابيان آيت ك شروع بن ب (وَمَن لَهُ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مَا مُلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَرِيْكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) 4 . النسآء 25:) ميس گزرچكا هے اور مواد مرف آ زار ورتيل إلى -ال وقت يهان آزاد عورتوں كا نكاح كے مسئله كى بحث بير بحث بير ہے كہ چرآ سے جل كرارشاد جوتا ہے كمان پرزنا كارى كى جوسزا گاسے آ دمی سزاان اوٹڈ ہوں پر ہے تو معلوم ہوا کہ بیاس سزا کا ذکر ہے جو آ دمی ہوسکتی ہواور وہ کوڑے ہیں کہ سوے آ وہے الماره جائيس محرجم ليعني سنتساركرما السي سزاب جس كے حصوبيس موسكتے والله اعلم،

مرمنداحد میں ہے ایک واقعہ ہے جوابولور کے قرمب کی پوری تروید کرتا ہے اس میں ہے کہ صفید لوغذی نے ایک غلام سے (ناکاری کی اوراس زناہے بچد ہواجس کا دعویٰ زانی نے کیا مقدمہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا آپ نے حضرت علی کواس کا تصغیبہ الونا جعرت على رمنى الله عند في في إلى مين وبن فيصله كرول كاجورسول الله سلى الله عليه وسلم كاسب بجي تواس كاسمجها جائے كاجس كى برانڈی ہے اور زانی کو پھر مارے جا کیں کے پھران دونول کو پچاس پچاس کوڑے لگائے ، میکی کہا گیا ہے کہ مراد مفہوم سے تنہیمہ ما کی کے ساتھ اونی پر یعنی جب کروہ شادی شدہ ہول تو ان پر برنسبت آزاد مورتوں کے آدمی حدہے کس ان پر رجم تو سرے سے كامورت بين هي يا ين أجل ال نكاح نه بعد تكاح، دولول حالتول بين مرف كوز مديد بين جس كي دليل حديث بيء صاحب معباح بجي قرمات بي-

اور حضرت امام شافعی ہے بھی ای کوذکر کرتے جیں ، امام بیکی اٹنی کتاب سنن وآثار شریجی اسے لائے جی لیکن میقول لفظ

آیت ہے بہت دور ہے اس طرح کر آ دھی صد کی دلین صرف آیت ہے اس کے سوا پچھ نیس لیس اس کے علاوہ بیس **آ دھا ہونا کم** ظرت سمجھا جائے گا؟ اور میر بھی کہا گیا ہے کہ مطلب میر ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حدقائم کرسکتا ہے ال لونڈی کا مالک اس حال میں اس پرحد جاری تبیس کرسکتا۔

ا، م احمد رحمة المتدعليد كے فد جب ميں أيك قول يمي ب بال شادى سے يہلے اس كے ، لك كوحد جارى كرنے كا اختيار ب تھم ہے کیکن دونوں صورتوں میں حد آ دھی بی آ دھی رہے گی اور یہ بھی دور کی بات ہے اس لئے کہ آبیت میں اس کی دیالت بھی تیل اگرا گرید آیت ند ہوئی تو ہم بیس جان سکتے تھے کہ لونڈ ایول کے بارے میں آدھی صدہے اوراس صورت میں انہیں بھی عموم میں ماخل كرك بورى حديعنى سوكور ساوررجم ان بربهى جارى كرنا واجب بوج تاجيك كدعام روايتون سانا بت ب

حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ نوگوا ہے ماتخوں پر صدیں جوری کروشادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ اوردو ع م حدیثیں جو پہلے گز رچکی ہیں جن بیس خاوندول والی اور خاوندول کے بغیر کوئی تفصیل نہیں، حصرت ابو ہر ریرہ کی روایت وال صدیث جس سے جمہور نے دلیل) پکڑی ہے ہے کہ جب تم میں سے کسی کوئی زنا کرے اور پھراس کا زنا ظاہر ہوجائے الواس ج ہے کہ اس پر حد جاری کرے اور ڈ انٹ ڈپٹ نہ کرے (مخص)

محصنه وغيرمحصنه باندبول كي حدفقهي مداهب

الغرض لونڈی کی زنا کاری کی صدمیں کی قول بیں ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوااسے بچاس کوڑے مارے جا میں کے اور نکاح ہوجانے کے بعد بھی یہی صدر ہے گی اور اسے جل وطن بھی کیا جائے گا پر نہیں؟ اس میں تین قول ہیں ایک ہے کہ **جلاولمی** ہوگی دوسرے میں کہ نہ ہوگی تنیسرے میہ کہ جلاوطنی میں آ دھے سال کالمحوظ رکھا جائے گا یعنی چھے مہینے کا دیس نکالا دیا جائے گا **پورے سال** كانبيس، پوراس ل آزاد عورتول كے لئے ہے، پيتنوں قول امام شافعى كے مذہب ميں ہيں،

کیکن امام ابو حذیفہ کے نز دیک جلاوطنی تعزیر کے حور پر ہے وہ حدیث ہے ہیں امام کی رائے پر موتوف ہے اگر ج<mark>ا ہے جدولت</mark> وے یا نددے مردو عورت سب ای علم میں داخل ہیں ہاں اوم والک کے قد بب میں ہے کہ جل وطنی صرف مردول کے لئے ہے عورتوں پر جیس اس کئے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لئے ہے!ورا گرعورت کوجلا وطن کیا گیا تو حفاظت میں ہے نکل ج نے کا اورمردوں یاعورتول کے بارے میں دیس نکالے کی حدیث صرف حضرت عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ آنخضرت اور من ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ آنخضرت اور من ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ آنخضرت اصلی القد علیہ وسنم نے اس زانی کے بارے میں جس کی شردی ہیں ہوئی تھی حدہ رنے اور ایک سال دلیس نکالا دینے کا تھم فرمایا تھا

اس سے معنی مرادیبی ہے کہاں کی حفاظت رہے اور عورت کو وطن ہے نکالے جانے میں بیر حفاظت بالکل ہی نہیں ہو علی واللہ اعلم۔ دوسر اقول میہ ہے کہ نونڈی کواس کی زنا کاری پرشادی کے بعد پیچاس کوڑے مارے جا کیں مے اور ادب دکھانے **کے طور پ** اسے پچھ مار ببیٹ کی جائے گی لیکن اس کی کوئی مقرر تنتی نہیں پہلے گز رچکا ہے کہ شادی سے پہلے اسے مارانہ جائے گا جیسے حصرت معید

مناسب کا قول ہے لیکن اگر اس سے سیمراد لی جائے کہ سرے سے پچھ مارنا ہی نہ جا سہے تو میصن تاویل ہی ہوگی ورنہ تول ٹانی میں اے دافل کیا جا سکتا ہے جو یہ ہے کہ شادی سے بہلے سوکوڑے اور شادی کے بعد بچاس جیسے کے داؤد کا قول ہے اور بیتمام اقوال سے ور قول ہے اور بیک مثاری سے پہلے پچاس کوڑے اور شاوی کے بعدرجم جیسے کہ ابوتور کا قول ہے لیکن بیقول بھی بودا ہے۔والقد سبحانہ ، قال اعلم بالصواب - پیمر فرمان ہے کہ لونڈ یول سے نکاح کرنا ان شرا نظ کی موجود گی بیس جو بیان ہو کیس ان کے سلے جنہیں زنا میں والع ہونے كا خطرہ ہواور تجرداس بر بہت شق كررر ہا ہواوراس كى وجہ سے سخت تكليف ميں ہوتو بيتك اسے يا كدامن لونڈيوں سے الاح كرينا جائز ہے كواس حالت بيس بھى اپنے تفس كورو كے ركھنا اوران سے كاح ندكر تا بہت بہتر ہے اس سے كداس سے جواولا د اول وہ اس کے ، لک کے لونڈی غلام ہوگی ہاں اگر ف وندغریب ہوتو اس کی میداولا داس کے آتا کی ملکیت امام شافعی کے قول قدیم کے مطابق ندہوگی۔ پھر فر مایا اگرتم صبر کروتو تمہارے لئے الضل ہے اور التدغفورورجیم ہے،

جہور علاء نے اس آ سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح جائز ہے لیکن بیاس وقت جب آزاد عور تول سے نکاح ارنے کی طاقت نہ ہواور نہ ہی رکے رہنے کی طاقت ہو، بلکہ زیاوا قع ہوج نے کا خوف ہو۔ کیونکہ اس میں ایک خرا بی توبیہ ہے کہ اولا و مَا كُي مِي جِ إِنْ ہِے دوسرے ايك طرح ہے كه آزادعورت كوچھوڑ كرلونڈيوں كی طرف متوجہ موتا۔

ہاں جمہور کے مخالف امام ابوصلیفہ اور ان مے ساتھی کہتے ہیں مید دونوں با تنیں شرط نہیں بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آ زادعورت نہ واے اونڈی سے نکاح جو تزہے وہ لونڈی خواہ مومنہ ہوخواہ اہل کتاب میں سے ہو۔ جا ہے اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی «لت بهی بواورات بدكاری كاخوف، بهی نه بوراس كى برسى دليل بيآيت والمحصدات من الذين او توا الكتاب من فلكم ليني آزاد عورتين ان من سے جوتم سے پہلے كتاب الله دئے كئے ۔ پس وہ كہتے ہيں بيآيت عام ہے جس مين آزاداور غير آزادمب بی شال بیں اور محصنات ہے مراد یا کدامن باعصمت عورتیں ہیں لیکن اس کی ظاہری دلالت بھی اسی مسئلہ پر ہے جوجمہور کاندہب ہے۔ (تفسیرا بن کثیر،نساء۲۵)

جس کوآ زادعورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہواس کولونڈی سے نکاح کرناامام شافعی وغیرہ کے نزو یک حرام ہے اور امام الرهنیفد کے زہب میں مکروہ تنزیبی ہے ایسے بی صحت نکاح کے لئے لونڈی کامسلمان ہونا اکثر علماء کے نزویک ضروری ہے اورامام ابعنیفہ کے نزدیک افضل ہے۔ اگر کتابیانڈی سے نکاح کر لے گاتو وہ بھی امام صاحب کے نزدیک ج نز ہوگا۔ ہال اگر کسی کے قام می آزادعورت موتواس کولونڈی سے نکاح کرناسب کے زو یک حرام ہے۔ (تفسیرابن کثیر)

#### صدود میں مردوں اور عورتوں کے برابر ہونے کا بیان

( وَالرَّجُلُ وَالْمَرُّأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ) ؛ إِلَّانَّ النَّصُوصَ تَشْمَلُهُمَا ( غَيْسَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا لُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِهَا إِلَّا الْفَرُو وَالْحَشُو ) لِأَنَّ فِي تَجْرِيدِهَا كَشْفُ الْعَوْرَةِ وَالْفَرُو وَالْحَشْوُ

تشريحات مدايه

بالعراب فراجيا بالديم الربخاري ومسلم مشكوة شريف: جدره مديث نمبر 720)

تو اوہ اس پر صد جاری کرے الیمنی اس کو پیچاس کوڑے مارے اسدواضح رہے کہ لونڈی غلام کی حدء آزادم وعورت کی ب نبت آدای مدے اور اونڈی غام کے سے سنگ ری کی سز امشروع نہیں ہے۔حضرت اوم شائعی نے اس حدیث سے بیاستدلال كيےكة قاكوية قل حاصل ہے كدوه مملوك پرخود بخو دجارى كرے جب كه فقى علاء كے نزد كيك بيرج تزنبيس ہے،ان كے نزد كيك ميد تکم وہ س پرحد جاری کرے دراصل سبب پرمحمول ہے یعنی اس حکم کا مطلب بیہ ہے کہ آتا اپنی زنا کاربوتڈی پر جاری ہونے کا سبب اوروا مطب باین طور که وه اس لونڈی کو حاکم کے سامنے پیش کردے تا که وه اس پر حد جاری کرے۔

اوراس کوے رندد رائے کا مطلب بیہ ہے کہ حدی ری ہوج نے کے بعداس لونٹری پرلعن طعن نہ کرے اور نداس کوحد جاری ہوئے م کی عاروغیرہ دل نے کیونکہ جب اس نے حد کی صورت ہیں اینے گن ہ کا کفارہ بھردیا اوروہ گنہ ہے یا ک ہوگئ تو اب اس پرگفت طعن کیں وراے یا رکیوں دیائی جائے!اور بیتکم خاص طور پرلونڈی ہی کے سے نہیں ہے بلکہ آ زاد کا بھی لیبی تھم ہے لیکن لونڈیاں چونکیہ تون وررش كالحل جوني بين اس كتے خاص طور براونڈی کے بارے میں میظم بیان كيا كيا۔

وہ اس بونڈی کو بیج ڈالے کا مطلب بیہے کہ جا ہے تو حد جاری کرنے کے بعد اس کو بیچے اور جا ہے حدج ری کرنے سے مہیے ان الله والماكن مديث كے فل مرى مفهوم سے يهي معلوم ہوتا ہے كه صد جارى كرنے سے مبلے اى الله وينا جا ہے۔

ا مام نو وی کہتے ہیں کہاس حدیث سے میصلوم ہوا کہ فاحق و فاجر اور اہل معاصی کے ساتھ رہن مہن کوترک کروینا اور اس طرح کی لونڈی کو چے دینامستخب ہے لیکن علماء ظوا ہر کے نز دیک واجب ہے۔

### امام كے بغيرا قائے حدجاري ندكر في كابيان

﴿ وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :لَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِلَّانَ لَهُ وِلَايَةً مُطْلَقَةً عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ ، تَلُ أُولَى لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ أَرْبَعُ إِلَى الْوُلَاةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ ) وَلَأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْهَا إِخَلاء الْعَالِمِ عَنْ الْفَسَادِ ، وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ فَيَسْتَوْفِيهِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشَّرْعِ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلِهَذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيُّ ، وَحَقُّ الشَّرْعِ مَوْضُوعٌ عَنْهُ .

ترجمہ اور آقااینے غلام پرھ کم کی اجازت کے بغیر حدقائم نہ کرے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کوحد قائم کرنے کا

يَهُ مَنَعَانِ وُصُولَ الْأَلَمِ إِلَى الْمَصْرُوبِ وَالسَّبُرُ حَاصِلٌ بِدُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ ( وَتُصُوبُ جَالِسَةً ﴾ لِلمَا رَوَيْبَنَا ، وَلَأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ﴿ وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حَفَرَ لِللَّهَ امِدِيَّةِ إِلَى ثُندُوتِهَا ، وَحَفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لِشُواحَة الْهَ مُ ذَالِيَةٍ وَإِنْ تَوَكَ لَا يَضُوُّهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرُ بِذَلِكَ وَهِيَ مَسْتُورَةُ بِثِيَابِهَا ، وَالْحَفْرُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَيُحْفَرُ إِلَى الصَّدْرِ لِمَا رَوَيْنَا ﴿ وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ مَا حَفَرَهُ لِمَاعِزٍ ، وَلاَّنَّ مَبْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى التشهيرِ في الرِّجَالِ ، وَالرَّبُطُ وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعِ

اور مر دوعورت حدیث برابر ہیں۔ کیونکہ دونوں کونص شامل ہے۔البتہ عورت اپنے کپڑوں میں سے پوشین اور بھرے ہوئے کپڑے بی اتارے کی کیونکہ عورت کے کپڑے اتار نے میں کشف عورت ہوگا جبکہ پیشین اور حشو مارے ہوئے مقام پر تکلیف دینے کے مالع ہے۔اوران کے بغیر بھی ستر حاصل ہوجا تا ہے ہیں ان کونکلوایا جائے گا اورعورت کو بیٹھا کراس کوحد لگائی جائے گ ای روایت کے پیش نظر جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ کیونکر بیٹھنے میں عورت کیلئے زیا وہ ستر ہے۔

اور اگررجم كينے عورت كيلئے كر ها كھووا جائے توبيہ جائز ہے كيونكه نجى كريم اللفظة نے عامد بيعورت كيلئے اس كے سينے مكر الا

حضرت على المرتضى رضى الله عندے شراحه بهدانيه كيلئے كرُ ها كھودوايا تھ كرجب كرُ ها نه كھودا كيا تو بھى نقصان نبيل ہے كونك ئی کریم البت کے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔ اور عورت اپنے کپڑوں میں باپردہ رہے والی ہے البت کڑھا کھود تا زیادہ بہتر ہے۔ کونک ال ے سبب ستر زیادہ ہے اور سینے تک گڑھا کھود ٹا اس صدیث کے سبب ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ مرد کیلئے گڑ ھانہ کھودا جائے كيونكه ني كريم الله في الله عندكيك كرها نه كلودا ته كيونكه مردول كيليخ حدقائم كرنے كا دار و مدارشېرت بير --لبذابا ندهنا ياروكناجا تزند بوكاب

حضرت أبو ہريره رضى الله عند كہتے ہيں كديس نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كويد فرماتے ہوئے سنا كما كرتم بيس سے محص کی لونڈی ، زنا کی مرتکب ہواوراس کا زنا ظاہر ہوجائے (لینی اس کی زنا کاری ٹابت ہوجائے) کو و داس پر صد جاری کرے اوران کوعار نہ دلائے اگروہ پھرز ناکی مرتکب ہوتو اس پرحد جاری کرے اور اس کوعار نہ دلائے اور اگروہ تیسری مرتبہ زناکی مرتکب **ہواور** اس کی زنا کاری ثابت ہو جائے تو اب اس کو چاہئے کہ وہ لونڈی کو نیج ڈالے اگر چہ بالوں کی ری (لیمی حقیر ترین چیز ) ہی کے تشريحات مدايه

کی ضرورت جیس ۔

حضرت لقم ن علیدالسل م کاارش د ہے: والد کی مراورا د کے لئے ایس ہے جیسہ کرکھیتی کے لئے پانی (درمنثور) آج کل تولوگ يم كہتے ہيں كربيس نبيس مارومت مارومت اس طرح تو بچرجي نبيس رہے كا بيڑا بيڑا كہتے رہو۔

#### تربيت مين اعتدال

اصداح منكرات ميں أيك بہت بروى چيز اپني اولا دكى اصلاح ہے۔اس ميں بھى اعتدال ہونا جا ہے اعتدال كا اصل ہے علم شریعت کا نتاع ای کا نام اعتدال ہے آگر کوئی اپنااعتدال قائم کر لے کہ بیرہارے ہاں اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ بیدد میکھنا ہوگا کہ ، مک کا تھم کیا ہے اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو مجرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصعاح میں ابیا جذبہ طاری ا وبا تا ہے اید عصد آ ب تا ہے ایس غیرت وحمیت محسوں ہوتی ہے کہ شرعی حدود کی یا بندی تبیل کرتا تو بھی مجرم تفہرے گا۔اس لئے کہ یان کام نیس کام تو مالک کا ہے۔ اپن عزت کے قل ف کوئی چیز نظر آ رہی ہے اپنے مقام کے خل ف نظر آ رہی ہے اپنے وین تصدب اورمضبوطی کےخلاف کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا بیجمی خیال آسکتا ہے کہلوگ کیا کہیں گے کہاس کی اولا دکیسی ہے اور کیوں ان ك اصدح تبيل كرما الغرض بيه و تيس سامني آج أيس تو سوچنا جائي كرميري عزت كيا چيز ب؟ الله كاحكم سرمني بونا جائي كه یہ رکیا علم ہے۔ ہم تو علم کے بندے ہیں علم پڑمل کرنے میں عزت رہے یا ہے عزتی ہو پچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ پیجے دین یہ ہے کہ انسان الله تعالى كے عم كا تا ہے رہے يہى مرتظرر ہے كدان كا علم كيا ہے۔

### اولاد کی تربیت والد کی ذمه داری

اولا دکی تربیت کے بارے میں پہنے ایک مسئلہ مجھ لیں جب تک اولا دنا بالغے ہے شریعت نے ان پرواند کو حالم بنادیا ہے ان کی تربیت اس براد زم ہے کہزی محق ہے حسب موقع کام لے پٹائی کی ضرورت ہوتو پٹائی کرے کسی ناجا مُز کام کی اجازت ہرگز نددے پورے طور پران کی تکرانی کرے شریعت نے اس کے ذمہ مگایا ہے بٹائی کیسی کرنی جا ہے یہ بحث الگ ہے گر بہر حال تصعب اے کتے ہیں کہ شریعت نے والد کواولا دیر مسط کر دیا ہے وہ جبرا ان کی اصل ح کرے جب تک اولا دیا بائغ ہے۔ جب بالغ ہوگئی تو شریعت نے اس کا اختیار ختم کر دیا اب آئیں مارتا جا تزنیس زبانی تغہیم اور دعاء پراکتفا کرے ہے۔

سیجے تربیت کااٹر: بچوں کومجت ہے سمجھایا جائے تو وہ بہت جلدی اٹر قبول کرتے ہیں

جس صورت میں جسمانی سزاضروری ہو ( کہاں کے بغیراصداح نہ ہوسکے ) بتو کوشش ہو کہ کم سے کم سزاے مقصود حاصل بوج ئے مثل: ابتداء مسرف کان پکڑوائے جاکیں وغیرہ اگراس ہے بھی کام نہ ہو،تو صرف ہاتھ ہے ایک یا دویا زیادہ سے زیادہ تمن کھٹر مارے و تیں الیکن جبرہ اسر اشرم گاہ اور پیٹ ہر مارنے سے احتر از کیا جائے اور بیٹن تھٹر مختلف مقامات ہر ہوں الیک ہی بكر يرتين تعيش ندمارين مارنے سے ندول پراثر پڑے مندمذی تك اثر پہنچے ، ندكھال چھلے اور ندخون نكلے۔

اختیار حاصل ہے کیونکہ آق کو نعوام پرامام کی طرح ولا بہت مطلق طور پر حاصل ہے۔ بلکہ اس ہے بھی زیدہ ول بہت حاصل ہے کیوکھ آ قا كوغلام مين تصرف كاما مك بحس كاامام ما لك تبين بالبذارية وركى موجائكا-

ہماری دیل نی کر میں اور اس دے کہ چار چیزیں اوم کے سپر دہیں اور آپ میں ہے ان میں سے صدود کو بھی بیان کیا ہے کیونکہ سابقدت کی کاحق ہے اور حد کا مقصدونیا سے فساد کوشم کرنا ہے لہذا بندے کے ساقط کرنے سے حدم قط ندہوگی ۔ پس حدوق تخفس قائم کرے گا جوشر بیت کا نائب ہوگا ،وروہ مام ہے یہ اس کا خیفہ ہے البتہ تعزیر میں ایب نہیں ہے کیونکہ تعزیر بندے کا حق ہے۔ ای دلیل کے چیش نظر بچول کوسزادی جاتی ہے حالانکہ بچوں سے شریعت کاحق معاف ہے۔

# صدجاری کرنے میں حاکم کے منصب کا بیان

حدقائم كرنابادش واسلام يا اسكے نائب كا كام ہے لينى وب اپنے بيٹے پريا آقاد پنے غلام پرتبيس قائم كرسكا۔اور مرط يہ بك جس پر قائم ہواس کی عقل درست ہواہ ربدن سو، مت ہو ہذا پاکل اور نشہ والے اور مریض اور ضعیف الخلفت پر تو تم نہ کریکے مک پ کل اور نشددا ما جب ہوش میں آئے اور بہار جب تندرست ہوج ئے اس وقت صدقائم کرینگے۔ ( فناوی ہندیہ، کماب الحدود ) بچول کی سزا کی تقهی حیثیت کابیان

رسول التعليمة في الله (احمد)

اولا دکود مین سکھائے اور دیندار بنائے کے لئے ان پرائھی برسمائے رہوا ورائٹیس اللہ کےمعالمے میں ڈراتے رہو۔ لاتفرع را تھی پڑتی رہے اٹھاؤ مت او با کے معنی ہیں دین تربیت کے لئے اوب رہے ہے کہ دیندار ہے اپنی اولا دکواللہ کے بندے بنا میں۔ و دسری حدیث میں رسول انٹھائی نے فر مایا کہ کوڑا ایس جگہائیا ؤ کہ گھروا لے دیکھتے رہیں (عبدالرزاق طبرانی کبیرسیوطی)

اور فرمایا کماللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اہل وعیال کی دیٹی تربیت کے لئے اپنے کھر میں کوڑالٹکانے (ائن

جب بچ گھر میں داخل ہوں توسب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے گھر میں آتے جاتے کھینے کودتے کوڑ انظر آتارہے بدرول التعلقة كاحكام بتاريامون\_

الله برايمان مي تو احكام الهيد مے ففلت كيول؟ بيس بية تنبيه كرتار بتنا بهول كدون بيس دو باراتيك بارضح أيك بارش م موج کریں کہ امتد اور اس کے رسول علیہ برایران ہے یائیں۔ویسے تو سب جدری ہے کہددیں گے کہ ہاں ہاں ہورا تو ایمان بہت کا ہے ہم تو کیے مومن ہیں مکراس کی کوئی کسوتی معیار مقیاس الحرارة (تھر مامیٹر) مجھی تو ہو۔اگر اللہ اوراس کے رسول 🚅 🖍 🎙 ا بمان ہے تو پھرانہوں نے جواحکام صادر فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جودوحدیثیں بتائی ہیں کیاا ن کی طرف تجدجانی ہے؟ آج کے مسلمان کا خیال میرے کہ حدیثیں کو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے تھیں دومرول کوان پر ممل کرنے

خاتم الفقهاء علامه امين الدين ابن عابدين المعروف شامي قدس سره السامي اس سلسله ميل رقم

€r4+}

لايسجوز ضرب ولد الحر بامرابيه اما المعلمه فنه ضربه لمصلحة التعليم وقيده الطرلوسي بان يكون سغير اللة جارحة وبان لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بانه لاوجه له ويحتاج الى نقل واقرة الشارح قبال الشمر بمملالسي والمقل في كتاب الصلواة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة ولا يزيد على ثلث ضربات النتهلي (ردانخمارمطبوعه پيروت (276/5)

احكام الصفارس 16 مطبوعه بيروت برموجود بكرنمازنه برجينه والدن ساله بيج كواورشا كردكواستاداور باب جيزى شدہاریں بلکہ ہاتھ سے ماریں اور تین ضربوں ہے زید دہ شانگا تھیں۔

مراة الهن جي ميں ہے كدا ستاذ ، رے جبكه بعد ميں طاہر ہوكہ بنچ كاتصور ندتھا جواست ذير قصاص نبيل ليكن اكر من ذالله بجيم مي توديت لازم ہے (مراة المنائج ج5 كر (320-216)

ندکورش می کی عبارت سے بھی میرظا ہر کدر تا نام سے شخت مار نہ مارے بلکہ فقط ہاتھ استنبی ل کرے اور تنین سے زا کد ضربیں نہ لگائے (شامی جدرخانس ص 376مطبوعہ بیروت)

الحاصل استادات شا گردکوادب سکھائے کے لئے نبیت صالح کے ساتھ سزاتو دے سکتا ہے کیکن چھٹری استعمال نہ کرے بلکہ ہاتھ سے زیادہ سے زیادہ تین ضربیں لگا تیں اوروہ بھی منہ پر ندمارے کہ اس کی حدیث میں مما نعت آئی ہے۔

چنانچارشارشول ٢- اذا ضرب احد كم فليتق الوجه (مشكوة المصابيح باب التعزير ص (316 جم میں ہے کوئی مارے تو چبرے سے بیچے۔اس فر مان عالی میں ہزار ہا حکمت میں ہیں ہم نے بعض متقی استادوں کودیکھا کہ وہشا **کردگی پیض** پر چیت ارتے ہیں مند پر کھٹر ہیں ارتے۔(مراة السائے ت 5 ص (326)

# مرد کے احصان کی شرا نظ کا بیان

قَالَ ( وَإِحْصَانُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِعًا مُسْدِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَّا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ ﴾ فَالْعَقْلُ وَالْبَلُوعُ شَرُطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا ، وَمَا وَرَاءَ هُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النُّعْمَةِ إِذْ كُـفُرَانُ النُّعُمَةِ يَتَغَلَّظُ عِنْدَ تَكَثُّرِهَا ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلَائِلِ النَّعَمِ .وَقَدْ شُرِعَ الرَّجُمُ بِالزُّنَا عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ .

بِالزِّنَا عِنْدَ اسْتِجُمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ. بِإِنْ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ ﴿ لِأَنَّ الشَّرَعَ مَا وَرَدَ بِاعْتِبَارِهِمَا وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ

مُنَعَذُرٌ ، وَلَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمْ كِنَةٌ مِنْ النَّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالنَّكَاحُ الصَّحِيحُ مُمْكِنٌ مِنُ الْوَطْءِ الْحَكَالِ، وَالْإِصَابَةُ شِبَعْ بِالْحَكَالِ، وَالْإِسْلَامُ يُمَكَّنَّهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُؤَكُّدُ اغْتِقَادَ الْحُرْمَةِ فَيَكُونُ الْكُلُّ مَزْجَرَةً عَنُ الزُّنَا.

وَالْحِنَايَةُ بَعْدَ تَوَفِّرِ الزَّوَاجِرِ أَغْلَظُ وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا أَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا رُوِي " ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَجَمَ يَهُو دِيَّيْنِ قَدْ زَبَيَا) قُلُنَا :كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نُسِخَ ، يُؤَيِّدُهُ ﴿ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ). وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّخُولِ إِيلَاجٌ فِي الْقُبُلِ عَلَى وَجْهِ

يُوجِبُ الْغَسُلُ. وَشَرْطُ صِفَةِ الْإِحْصَانِ فِيهِمَا عِنْدَ الدُّخُولِ ، حَتَّى لَوْ دَخَلَ بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ أَو الْمَ مُدُوكَةِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْحُ مَوْصُوفًا بِإِحْدَى هَذِهِ الصَّفَاتِ وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّعْمَةَ بِذَلِكَ لَا تَتَكَامَلُ إِذْ الطَّبُعُ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَةِ الْمَجْنُونَةِ ، وَقَلَّمَا يَرْغَبُ فِي الصَّبِيَّةِ لِقِلَّةِ رَغُيَتِهَا فِيهِ وَفِي الْمَمْلُوكَةِ حَدَّرًا عَنْ رِقْ الْوَلَدِ وَلَا انْتِلَافَ مَعَ اللَّحْتِلَافِ فِي الدُّينِ.

وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُهُمَا فِي الْكَافِرَةِ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ عَنَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا تُسخيصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّ الْأَمَةُ وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ)

۔ فروی کرچم کیدیے محصن ہونا شرط ہے اور شرط سے مرادیہ ہے کہ وہ مرجوم آزاو، عاقل ، بالغ اورمسلمان ہو۔ جس نے کسی عورت سے نکاح سیجے کرتے ہوئے دخول کیا ہو۔اور وہ دونوںصفت احصان پر تہ تم ہوں۔پس عقل اور ہوغت بیدونوں سزا کی اہلیت میں شرط نیں۔ کیونکہان دونوں کے بغیر شریعت کا خطاب ٹابت ہی نہ ہوگا۔اوران دونوں کےسواجوشرا بط بیں وہ نعمت کوممل کرنے کیلئے جذیت و کمل کرنے کیلئے ہیں۔ کیونکہ فعمت کی کثرت ہے وفت نعتوں کا انکارزیادہ سخت ہے۔ اور میداشیاء بڑی نعمتوں میں سے ہیں اوران نعتوں کے جمع ہونے پرز نامیں جانے کے سبب رجم مشروع ہوا ہے ہیں ان نعتوں کے جمع پر حد کا دارو مدار ہوگا۔ جبکہ شرافت وظم میں ابیانیں ہے۔ کیونکہ شریعت کنے ان کے اعتبار کو بیان نبیس کیا ہے اور رائے سے شریعت کو عین کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے

م ظوت بھی ہوئی ہو، یا آبل کے بغیروط ، ہوئی ہویا و بر میں وطنی ہوئی ہویا پھر پھے نہ ہوا ہوتو اے محصن نہیں کہا ج ریگا ، کیونکہ اس سے عورت عیب نبیں ہوتی ،اور نہ ہی وہ کنوارہ پن سے خارج ہوتی ہے، جن کی صدسوکوڑے اور ایک برس جواوطنی ہے،اس لیے کہ حدیث

اور دطی میں بیضروری ہے کہ حشوہ بینی عضو تناسل کا اگلاحصہ عورت کی شرمگاہ میں نائب اور داخل ہو؛ کیونکہ بیوطی کی حد ہے جس کے ساتھ وطی کے احکام کا تعلق ہے .

دوسری شرط: وہ نکاح میں ہو! کیونکہ نکاح کواحصان کا نام دیاج تاہے 'س کی دلیل فرمان بری تعالی ہے. ( اور شادی شدہ

یہاں محصن ت کا مفظ بولا گیا ہے ، اال علم میں کوئی اختلہ نے نہیں کہ زنا اور وط ء شیہ سے وط ء کرنے والا محصن بینی شروی شعرہ شار ہو،اور نہ ہی رے علم میں ہے کہ لونڈی سیوط و کرنے والے شادی شدہ کہا تا ہو،اس کے متعلق کوئی اختاد ف نہیں 'کیونکہ میدنکاح الیں ، اور نہ بی اس سے نکاح کے احکام ٹابت ہوتے ہیں۔

تيسري شرط: وه نكاح يميح بهوءا كثر الل علم كاقول يبي ہے، جن ميں عطاء، قناده، ، لك، شاقعي وادراصى بالرائے شامل ہيں۔ چوتی شرط: آزادی ، ابوتورر حمداللد کے علاوہ باتی سب العلم کے بال بیشرط باتی جاتی ہے۔

پہ نچویں اور چھٹی شرط: بلوغت،اور عقل،اگر بچے اور مجنون نے وطء کرلی اور پھر بالغ یاعقلمند ہوگی تو وہ محصن شار ایس ہوگا ،ا کثر العلم كاتول يبي ہے، اورا مام شافعي كامسلك مجمى يبي ہے-

سا تویں شرط: وطی کی حالت میں ان دونوں میں کم ل پایا جائے ، وہ اسطرح کی تقلنداور آزاد مرد تقلنداور آزادعورت سے وطء كرے امام الوحنيفداوران كاصحاب كاقول ميى ب-

اورا، م ما مک کہتے ہیں :اگران دونوں میں سے ایک کامل ہونو وہ تھے نہوگا،لیکن بچہبیں جب وہ کسی بردی عورت سے وطء كرية وه الي محصن تبيل كريكا\_ (المغنى ابن قدامه (9 مر 10 4 )

# صن کیلئے عدم شرط اسلام میں امام شافعی کی متندل حدیث

حضرت عبدالرحمن بن عمر رضى القد تعالى عندسے روايت ہے كه رسول القدسى الله عليه وآله وسلم كے پاس أيك يهود بيكو ما يا حميا ن دونوں نے زنا کیا تھا۔ رسول الله علیہ وآلہ وسلم يہود كے پاس تشريف لے محتے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے قرماياتم الورات میں کیا پاتے ہواس کے بارے میں جس نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ان کے چبروں کوسیاہ کرتے ہیں اور سوار کرتے ہیں ال طرح كہم أن كے چېرول كوايك دوسرے كے مخالف كرتے ميں اوران كوچكر لكواتے ہيں آپ صلى ابتدعليه وآله وسلم نے فرمايا ا الركم سيح بهوتو تورات كي آوروه اسے كي آئے اور برد هناشروع كرديا۔ يبال تك كد آيت رجم تك بہنچ تو اس نوجوان نے جو المراع الناباتية يت برركه ليا وراس كة محاور يحيب برصنا شروع كردياتوة بسلى التدعليدة لدوسكم عصرت عبداللد

فيومنات رصويه (جلراضم) (۲۲۲) تشريحات مدايه سزاد سے نکاح سیج ممکن ہے۔اور نکاح سیج پرحلال وظی پر قند رہ عاصل ہوگی اور دخول کے سبب اس حلال کام کوکرنے ہیں سمام عاصل ہوگا اور اسلام مسلمان کومسلمان عورت ہے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے اور حرمت زنا کے اعتقاد کومفیوط کرنے واما ہے <del>ہیں ہی</del> تمام احكام مسلمان كوز ناسے روكنے والى بين اوراتني كثرت كے مواتع ہونے كے سبب زناسخت جرم ہے۔

اسلام كى شرط نگائے ميں امام شافعى عليد الرحمدے بهم سے اختل ف كيا ہے اور امام ابو يوسف عليد الرحمد سے بھى ايك روايت جهارے خلاف ہے۔اوران فقیر علی وہ حدیث ہے جس میں ٹی کر پیمایشہ نے ایک بیبودی اور ایک بیبود بیکوزنا کے سبب رجم کرنے کا تھم دیا تھ ۔جبکہ ہم سکا جو ب بیدیں سے کہ بیتھم تورات کے سبب سے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا ہے جس کی تائید ہی کر میں مطابقہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاوہ محصن تہیں ہے۔

اور دخول معتبر ہے جس میں قبل اس طرح واخل کیا جائے وہ ایل ج عسل کو واجب کروے۔ امام قدوری عدید الرحمہ نے دخول کے دنت مردعورت کیلئے احصان شرط قرار دی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے منکوحہ کا فرہ جمبوکہ یا مجنونہ یا صبیبہ ہے دخول کیا تو وہ محصن نه ہو گا اور اسی طرح جب شو ہران صفات میں ہے کسی ایک صفت ہے متصف ہو۔ اور اس کی زوجہ آزادمسل ن ، عاقل اور بالغ ہو کیونکدان میں سے ہرایک کے ساتھ نعمت مکمل ہوتی ہے کیونکہ طبیعت پاگل عورت سے جم ع کرنے سے نفرت کرنے وال ہے۔اور بی سے عدم رغبت کے سبب خواہش کم ہوگی اور مملوکہ منکوحہ میں بیچے کی رقبت سے بیخے کیلئے خواہش کم ہوگی اور اختل ف وین کے سبب بالهمي تفرت موكى\_

حضرت اله م ابو يوسف عليه الرحمد ف كافره مين بم سے اختاد ف كيا ہے كيكن ان كے خلاف جمت و بى صديث ہے جس كو بم بیان کر بھے ہیں۔اور ٹبی کر پم بیلی کار فرمان کہ مسلم ن محص کو یہود بیاورلفرانیہ محصن نہیں بنا تنمیں۔اور "ز دعورت کو کوئی غلام محصنه بناسكتاب

# احصان کی شرا نظرمیں نماہب اربعہ

عدد مدابن قد امدر حمدالله كهتيم إن اللهم كالجماع ب كدرجم صرف محصن شادى شده كوبى كيد جائيكا. اورعمر منى الله بقالي عند کی صدیث میں ہے ": جوش دی شدہ جواورز تا کرےاس کورجم کرناجل ہے"اور نبی کریم صبی ابتدعلیہ دسم کافر ، ن ہے ": سم جمی مسلمان مخص کا خون بہانا جا ترنبیں ، مگر تین اسباب میں ہے ایک کی بناپر : یہ پھروہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کر ہے"

# احصان كى سات شرا يط كابيان

مینی شرط: عورت کی شرمگاه ( قبل ) میں دلجی کرنا. اس شرط میں کوئی اختلاف نبیس ، کیونکہ نبی کریم صلی ابتدعیبہ وسلم کا فر ، ن ہے ": ش دی شدہ کوشادی شدہ کے بد لے سوکوڑے اور رجم ہے "اور ثیابة : لینی شادی شدہ ہونا قبل میں وطی سے صل ہوتا ہے، اس سےاس کامعتبر ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی اختراف نہیں کہ جماع کے بغیر نکاح سے محصن ہونا الم بست نہیں ہوتا، چ ہےاس

بن سن منى المندنق و عندفي كر جورسول التدعليه وآلدوسلم كرساته عظي كراتب سلى الله عليه وآله وسلم است باتهوا فل في تحكم دي-اس في منايا تواس كے فيچ أيت رجم تقى -رسول التد عليه وآله وسلم في تحكم ديا ، انبيل رجم كرديا محيا-حضرت ابن عمر رضی القد تع لی عند نے قر، یا میں بھی ان دونوں کوسنگسار کرنے والوں میں سے تھ ۔ محقیق امیں نے اس مرد کود مجھا کہ وہ اپنے آ ب پر پھر برد شت کر کے اس عورت کو بچار ہاتھا۔ (سیج مسلم: جددوم: حدیث نمبر 1944 ، حدیث متواز)

#### رجم کے نیوت کا بیان

حضرت عمر بن خطب نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے رجم کیا پھران کے بعد ابو بکر رضی الله عند نے رجم کیا اوران کے بعدیش نے رجم کیااوراگر قرآن میں زیادتی کونا پیندند کرتا تومصحف میں تکھوا دیتا۔اس لیے کہ جھے اندیشہ ہے کہ بعد میں پچھا ہے لوگ نہ آج کیں جورجم کوقر آن کریم میں نہ پاکراس کا انکار نہ کردیں ۔اس یاب میں حضرت علی ہے حدیث منقول ہے حضرت عمر کی حدیث حسن سی ہے اور حضرت عمر بی سے کئی سندوں کے ساتھ منقول ہے۔

(جائع ترقدى: جلداول: صديث تمبر 1470 معديث موار)

حصرت عبدالله بن عبدالله حصرت ابو ہریرہ ، زید بن فالدے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ، زید بن فالد ، اور همل ہےت کہ بیتینوں نبی کریم صلی مقدعلیہ وآلہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دو " دمی جھٹڑا کرتے ہوئے آئے اوران میں سے ایک "پ کے سامنے کھڑا ہوگی اور عرض کیا میں آپ کوالقد کی تتم دیتا ہول کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصد فرما تیل ۔اور بجھے اب زت دیں کہ میں عرض کروں میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کرلی۔ جمھے بتایا گیا کہ میرے جیتے پر رجم ہے تو میں نے سو بکریاں فدیے کے طور دیں اور ایک غلام آزاد کیا پھرمیری اہل علم مل قامت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پرسوکوڑے بیں اور ایک سال جلاوطنی کی سزاہے اور اس مخف کی عورت پررجم ہے آپ نے قرہ یا کہ اس و ت کی منتم کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کی ب اللہ کے مطابق فیصلہ فرماؤں گا وہ سو بکریاں اور غلام واپس لے و تنہ رے بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال جل دھنی ہے پھر فر مایا اے انیس کل صبح اس مخف کے اسکی بیوی کے پرس ج وَاگر وہ اقرار كركة اسرجم كروحفرت اليس دوسم دن محية واس في المتراف كرسياس برانبول في المسلكماركرديا-

(جامع ترندی: جلداول: حدیث تمبر 1471، حدیث متواتر)

# محصن کیلئے رجم وکوڑوں کا جمع شہونے کا بیان

قَالَ ﴿ وَلَا يُسْجُسَمُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الرَّجْعِ وَالْجَلْدِ ﴾ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَجْمَعُ ، وَلَأَنَّ الْجَلْدَ يَعُرَى عَنْ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ ؛ لِأَنَّ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ أَقْصَاهَا وَزَجُرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلَا كِهِ.

فروید اور محصن کیلئے رجم اور کوڑوں کو جمع نہ کیا جائے گا کیونکہ آپ میں ہے نے آئییں جمع نہ کیا۔اور اس لئے کہ رجم کے ہوتے ہوئے کوڑے مارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ کیونکہ دوسرے کی سزارجم سے حاصل ہونے والی ہے۔اوررجم سزا کی آخری حدہے ورانی کی ہد کت کے بعداس کی سزا حاصل نہ ہوگی۔ ( نیعنی ہلاکت کے بعد کوڑوں کی سزا کامل ہی فتم ہوج ئے گا۔اور رجم سے قبل سرائیں دی جاستی کیونکہ رجم بروی سزااس پرطاری ہے اوراس کو پورا کرنے کے بعد طرفتم جوجائے گا۔)

م دکوژوں کی سز اکوجمع نہ کرنے میں فقہی تماہب

حضرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہرسول القد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سے بیر بات ذہمن تشین کرلوکہ اللہ تعالی نے ان عور توں کے لیے راستہ تکال ویو ہے پس اگر زانی شدہ ہوں تو انہیں سوکوڑے مارنے کے بعد سنگسار کر دیا جائے دراگر غیرش دی شده ہوں تو سوکوڑے اورا یک سال جلاوطن کرنا ہے بیہ حدیث سے ہے۔ بعض علماء صیبہ بملی بن طالب ، ابی بن کعب، عبد للد بن مسعود وغیرہ کا اس پڑمل ہے وہ کہتے ہیں کھسن کو پہلے کوڑے ، رے جائمیں پھرسنگسار کیا جائے۔

ا بعض عهاء اور اسحاق کا بھی بہی قول ہے بعض علماء صحابہ ؛ ابو بھر ، عمر و ، وغیر ہ فر ماتے ہیں کہ مصن کوصرف سنگسار کیا جائے تو وزے نہ ہارے جائمیں کیونکہ نبی کر پیم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم ہے گئی احادیث میں منقول ہے کہ آپ نے صرف رجم کا حکم ویا کوڑے ارے کا ظم نہیں دیا جیسے کہ م عز کا قصدو غیرہ ۔ بعض اہل علم کا اسی پڑمل ہے، سفیان توری ، ابن مبارک ، شافعی ، اوراحمد کا بھی یہی قول ے۔(ج مع تر مذی: جداول: صدیث فبر 1474)

#### ایک زنا کی دوسزاؤں کا بیان

حضرت بررضی القدعنہ کہتے ہیں کہ ایک مخص نے ایک عورت سے زنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوکوڑے مارے ا باے کا تھم دین چنانچیاس کوبطور صد اکوڑے مارے سے اس کے بعد جب آپ کو بتایا گیا کہوہ تھی محصن ہے تو آپ سلی اللہ علیہ و ملم نے اس کوسنگ ارکرنے کا حکم دیا اوروہ سنگسار کردیا گیا۔ (ابودا ؤر، کماب الحدود)

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے پہلے کوڑے مارے کا جو تھم دیا اس کے بارے میں ہیمی اختمال ہے کہ آپ کو میہ بتایا گیا ہوگا کہ وہ تخص غیر مصن غیرش دی شدہ ہے اور میجی احتمال ہے کہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہوگا بلکہ خود آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے ہی گمان کیا ہو گا کہ یہ نیر محصن ہے اس لئے آپ صلی القدعلیہ وسلم نے اس کوکوڑے کی سزادی الیکن جب بعد میں بیٹا بت ہوا کہ میر صف س اور تھن ہونے کی وجہ سے سنگساری کا سزاوار ہے تو اس کوسنگسار کرنے کا تھم دیا ،اس سے بیریات ٹابت ہوئی کہ اگرا مام وفت (حاتم شرگ) کسی کوحد کی کوئی سزاد ہےاور پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ بیر مجرم حد کی اس سزا کانبیں بلکہ حد کی کسی دوسری سزا کا مستوجب ے مثن اس کوکوڑے مرے کی سزادی مگر بعد میں ثابت ہوا کہ حقیقت میں میسنگساری کا سزاوار ہے تو اس حاکم کے لیے ضروری ہے

حضرت على المرتضى رمنى ابتدعنه كے اس فرمان ہے ترجیح جلنے والی ہے كہ فتند كيليے شهر بدر كرنا كافی ہے۔ حضرت امام شافعی عليه رجد کی بیان کردہ صدیث منسوخ ہے جس طرح اس صدیث کاریجز عنسوخ ہے کہ 'الثیب بالثیب ''اوراس کے لئے کا تھم اس کے من مرذكره يا كباب البيته جب الام جل وطني كوصلحت من محصة وه كرسكتاب اوربية عزيري بناء پر بهوگا اورسياست كے طور پر بهوگا كيونك چزوں کا فائد و بھی ہوتا ہے بیس اس میں ہم مع ملدامام کے سپر دکریں سے اور اسی پروہ تھی محمول کی جائے گی جس بعض صیب الرام رضى التد تهم مصروايت كي كي بي-

حضرت ابو ہر میرہ اور حضرت زید ابن خالد کہتے ہیں ایک دن رسول کر پیم صبی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوآ دمی اپنہ قضیہ لے " ئے " ن میں سے ایک تخص نے کہا کہ جمارے ورمیان کتاب اللدے موافق علم سیجے دوسر سے نے بھی عرض کیا کہ ہا ۔ ہیارسول المتل الندعليه وسم بهارے درمیان کتاب اللہ کے موافق علم سیجے اور مجھے اج زت و بیجئے کہ میں بیان کروں کہ قضیہ کی صورت کی ے آپ سلی القد علیہ وسلم نے قرمایا بیون کرواس شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زیا یا، وگوں نے جھے ہے کہ کہتمہارے بیٹے کی سزا سنگساری ہے لیکن میں نے اِس کوسنگسار کرنے کے بدیلے بیں سو بکریاں اور ایک را فراد میری، پھر جب میں نے اس بارے میں علم و سے در یا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہار رابیٹا چونکہ مصن لیعنی شاوی شدہ نہیں ہے ال نے اس کوسر اسوکوڑے ہیں اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس مخص کی عورت کی سز استگساری ہے کیونکہ وہ ش دی شدہ ہے اس كريم منى المدعليه وسلم في بيقصد من كرفر ما ياكرة على المشم باس وات ياك كى جس كم باته يعنى قبضه قدرت ميس ميرى بان ہے شرتمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کرونگا تو سنو کہتمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ط جائے ل دراکرخود ملزم کے اقرار یا جارگوا ہول کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تمہارے بیٹے کوسوکوڑوں کی سزا دی ج نے کی اور یک ماں کے سئے جا وطن کردیا جائے گا پھر آ ب صلی القدعلیہ وسم نے حضرت ونیس کوفر مایا کہ انیس تم اس محض کی عورت کے پاس وأاكروه زناكا قراركر لے تواس كوسنگ اركر دوچنانچداس عورت نے زناكا اقرار كرليا اور حضرت انيس نے اس كوسنگ اركر ديا۔ ( بخارى ومسلم بمفتكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 713)

كتاب الله " ہے مرادقر آن كريم نبيل ہے بلك الله تعالى كا تھم مراد ہے كيونك قرآن كريم ميں رجم وسنگ رى كا تھم فدكورنبيل المريكن يميمى اخمال بے كدكتاب القدے قرآن كريم عى مراد مواس صورت ميں كہاجائے كا كدوا تعداس وفت كا ب جب كما مت المكالف ظقر آن كريم معسوخ النوا وتنبيس موت تقيد

تجربدري كي مزامين فقهي مُداهِب اربعه

یک سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے گا کے بارے میں حضرت اوم شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ ایک سال کی جلا وطنی بھی حد ا مگرداقل ہے بینی ان کے نز دیک غیرشدہ زنا کا رکی حدشری سزایہ ہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جا تھیں اورایک سال کے لئے جلا کہوہ دوبارہ اس سز اکو جاری کرے جس کاوہ مجرم شرعی طور پرمستوجب ہے۔

ال صديث سے ابتدائي طور پر دونوں کوجمع كرنے كا جوت نہيں ہے كيونك ابتدائي طور دوصدون كوجمع ندكيا جائے گا۔

کوڑے مارنے اور شہر بدری کوجع نہ کرنے کا بیان

قَالَ ﴿ وَلَا يُسجَّمَعُ فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي ) وَالشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا ﴿ لِقُولِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبِكُرِ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ) وَلاَّنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزَّنَّا لِقِلَّةِ الْمَعَارِفِ.

وَلَنَا قَوْلِهُ تَعَالَى ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوجَبِ رُجُوعًا إِلَى حَرّْفِ الْفَاءِ وَإِلَى كُورِنبِهِ كُلَّ الْمَدَدُكُورِ ، وَلَأَنَّ فِي السَّغْرِيبِ فَتْحَ بَابِ الزَّمَا لِانْعِدَامِ الاسْتِحْيَاءِ مِنْ الْمَعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادُ الْبَقَاءِ، فَرُبَّمَا تَتَخِذُ زِنَاهَا مَكْسَبَةً وَهُوَ مِنْ أَقْسَحِ وُجُوهِ الزُّنَا ، وَهَذِهِ الْجِهَةُ مُوجَّحَةٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : كَفَى بِالنَّفُي فِتْنَةً ، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كَشَطُوهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِانَةٍ وَرَجُمْ بِالْحِجَارَةِ ﴾ وَقَدْ عُرِفَ طَرِيقُهُ فِي مَوْضِعِهِ .

قَالَ ( إِلَّا أَنْ يَسَرَى الْإِمَّامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً فَيُغَرِّبَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى ) وَذَلِكَ تَعْزِيرٌ وَسِيَاسَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِي بَعْضِ الْأَحُوالِ فَيَكُونُ الرَّأْيُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرُوكِيُّ عَنَّ بَغْضِ الصَّحَابَةِ

اورغیرش دی شده میں کوڑوں کی سزااور شہر بدری کوجمع نہ کیا جائے گا جبکہ ان مشافعی علیہ الرحمہ دونوں کوصد کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ کیونکہ نی کر پیمنیں کے ارشاد فرمایا: کنورا کنواری (اگر زنا کریں) تو ان سوکوڑے مارو۔اورا یک سال کیلئے جدا وطن کرو۔ کیونکہ جل وطنی سے زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ اس طرح تعلق سند کم ہوتے ہیں۔

ہماری دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے' قا جلدوا' 'اللہ تعالی نے کوڑے مارنے کو کھمل سز اقر اردیا ہے جس کی دلیل حرف فاء ہے یا اس کی دیس سے بوری سزایم ہے جو ذکر کی گئی ہے جبکہ جلا وطنی سے زنا کے دروازے کو کھوٹ بھی پایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اہل ظ ندان وا ول سے شرم ختم ہو جاتی ہے اور جدا وطنی سے بقاء کے اسب بے کوختم کرنا بھی اد زم آئے گا۔ کیونکہ عام طور پرعورت زنا کو کمانی کابہانہ بناتے والی ہے۔ اور بیزنا کی بدترین حالت ہے۔ (فيوضات رضويه (جارات) (۲۲۹) تشريحات مدايه الْمَرَضِ ( وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمْ يُجُلَدُ حَتَّى يَبْرَأً ) كَيْلا يُفْضِي إِلَى الْهَلاكِ وَلِهَذَا لَا يُقَامُ الْقَطُّعُ عِنْدَ شِلَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرِّدِ

اور جب کسی بیا شخص کی حدرجم ہوتو اس کورجم کی جائے گا کیونکہ وہ بلاکت کا حقدار ہے لہذا بیاری کے سبب اس کا ہلاک ہونا منع نہ ہوگا اور جب اس کی سز اکوڑے مارنا ہوتو تندرست ہوئے تک اس کوکوڑے بیس مارے جا کیں سے۔ کیونکہ سے ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے پاک سخت سردی اور سخت کری میں چور کا ہاتھ مجھی شرکا ٹا جائے گا۔

حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرویا "لوگو!اپنے غلام بونڈ بول پر حد جاری کرویعنی اگر وو زنا کے مرتکب ہوں تو پچاس کوڑے ، روخواہ وہ محصن لیعنی شاوی شدہ ہوں یا غیر محصن ۔ "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کاارتاب کیا تو آ تخضرت صلی القدعلیدوسلم نے مجھے محم دیو کہ بین اس پر صدح رک کرول مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ انجی حال آی میں ال کی ور دت ہوئی ہے تو مجھے اند بیشہ ہوا کہ اگر میں اس کے پہاس کوڑے مارتا ہوں تو وہ مرجائے کی پڑنا نچہ میں نے نبی کریم صلی القد عدوسم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا کہتم نے اچھ کیا کداس حالت میں اس پرحد جاری تبیں گی۔ " (مسلم مطلوة شريف : جلدسوم: صديث نمبر 721)

ورا بوداؤد کی ایک روایت میں سیامفاظ میں کہ (جب حضرت علی نے آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہارے میں ذکر کیا تو ) آئضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ جب تک کہاس کا نفاس کا خون بندنہ جوجائے اس وقت تک کے لئے اسے جھوڑ وواس کے بعداس برصد جاری کرواورائے برووں غلام لونڈ اوں برصد جاری کیا کرو۔"

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ حدی سز ااور عورت اگر نفاس کی حالت میں ہوتو اس پراس وقت تک حد جاری نہ کی جائے جب تک کدو و نفس سے فارغ نہ ہوج ئے کیونکہ نفاس ایک طرح کا مرض ہے اور مریض کواس کے اچھ ہونے تک مہلت ویٹی جا ہے۔ ابن جام فرماتے ہیں کداگر کوئی مریض ، زنا کا مرتکب ہواوراس کے تصن شادی شدہ ہونے کی دجہ ہے اس کورجم سنگساری کا سز اور گردانا چکا ہوتو اس کواس مرض کی حالت میں رجم کیا جائے اور اگر اس کے غیر محصن غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ ہے اس کو کوڑے ، رہے جانے کا سزاوارگر دانا گیے ہوتو بھراس کواس وقت تک کوڑے نہ مارے جائیں جب تک کہ وہ اچھانہ ہوجائے ہال اگر وولسی ایسے مرض میں بنتلا ہوجس ہے نہینے کی امید نہ کی جاتی ہوجسے دق وسل وغیرہ یا وہ ناقص وضعیف الخلقت ہوتو اس صورت میں حضرت امام اعظم ابوصنیفه اور حضرت امام شاقعی کے نز دیک مسئلہ ہیہ ہے کہ سر ابوری کرنے کے لئے اس کو تھجور کی کسی ایسی بزی شاخ سے مارا جائے جس میں چھوٹی حچھوٹی سو شہنیاں موں اوروہ شاخ اس کوایک دفعداس طرح ماری جائے کداس کی ایک ایک تبنی اس

وطن بھی کردیا جائے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ ایک سال کی جنا دعنی کے علم کومسلحت پرمحمول قر ماتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ا بیک سال کی جلاوطنی حدے طور پرنہیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کدا گرا، م وفت اور حکومت کسی سیاسی اور حکومتی مصلحت کے پیل نظر منروری مجھے تو ایک سال کے سے جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے ، بعض حضرات میفر ماتے بیری کے ابتداء اسد م میں بہی حکم نافذ جاری تی مَرجب بِياً يتكريم (المؤانِيَةُ وَالمؤَانِي فَعَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ) 24 . النور 2 :) (يَحْمُ زَالُى إِلَّ ز نید کوکوڑے مارے جو نعیں اوران دونوں میں سے ہرا کیک کوسوکوڑے مارے جائیں) نازل ہوئی تو بیٹیم منسوخ ہوگیا۔

(فاعترفت فوجمها) چنانچاس عورت نے اقرار کیا اور حضرت انیس نے اس کوسنگار کردیا اس سے بظاہر میانا متاب ہے کہ صدر ناکے جاری ہونے کے لئے ایک مرتبہ اقرار کرنا کا فی ہے جیسا کہ ا، م شافعی کا مسلک ہے کیکن امام ابوصنیفہ بیفر ماتے ہیں كه چار مجسوں بيں چار بارا قرار كرنا ضروري ہے، يہاں حديث بيں جس "اقرار" كا ذكر كيا كيا ہے اس سے امام اعظم وہي اقرر لینی چارمرتبه مراد لیتے ہیں جواس سلسد میں معتبر ومقرر ہے چنانچہ دوسری احادیث سے بیصراحتہ ابت ہے کہ چار مرتبدا قرار کنا

حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ بیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوغیر محصن کے بارے میں بی عظم دیتے ہوئے ساہ کدال كوسوكوڑے ، رے جائيں اورائيك سال كے لئے جلاوطن كياج ئے۔ (بنی ری مشكوۃ شريف: جدرسوم: حديث نمبر 714) " محصن "اس عاقل بالغ مسلمان كوكهتم بين جس كى شادى بهو پچكى بهواورا بى بيوى سے بم بسترى كر چكا بوغير محصن اكرز فاكا مرتکب ہوتو اس کی سز ااس صدیث کے مطابق سوکوڑے اور ایک سال کی جلہ وطنی ہے ، جلہ وطنی کے بارے میں جو تفصیس ہے وہ پہلے بیان ہوچکی ۔کوڑے مارنے کے سلسلہ میں میکم ہے کہ سرامنہ اورستر پرکوڑے تہ مارے جاتیں۔

حضرت ابوسعید،عبدالقدین ادریس، ہم ہے میرحدیث ابوسعیدالتج نے بحوالہ عبداللّہ بن ادریس تفل کی ہے پھر میرحدیث ال کے عد وہ بھی اس طرح منقول ہے محمد بن اسحاق بھی نافع ہے اور وہ ابن عمر سے عل کرتے ہیں کہ ابو بھرنے کوڑے مارے اور جلاوطن بھی کیا۔حضرت عمر نے بھی کوڑے ورے اور جداوطن کی سزامھی دی کیکن اس میں نبی کریم صلی امتدعلیہ وآلہ وسم کے کوڑے ما**منے** 

اورجلا وطن كرف كاذكر تبيل كيا- تي كريم صلى الله عليه وآله وسلم عصص وطن كرنا ثابت هي-

حضرت ابو ہر رہے ، زید بن خالد ،عبادہ بن صامت اور دیکر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیدوآ لہ وسم سے عل کیا صحب کرام جن میں ابو بکر عمر علی ، ابی بن کعب ،عبداللہ بن مسعود اور ابوذ روغیرہ ش میں ہیں کا اسی پڑمل ہے متعدد فقاہا ، تا بعین ہے بھی اسی طر**ت** منقول ہے۔ منافع الک بن انس عبداللہ بن مبارک مشافعی ،احد اوراسحاق کا بھی یہی قول ہے۔

(ج مع ترقدي: جلداول: حديث قبير 1479، حديث متواز)

مريض كيلئ حددجم كابيان

ر وَإِذَا زَنَى الْمَرِيشُ وَحَدُّهُ الرَّجُمُ رُجِمَ ) وَلَأَنَّ الْإِتَلافَ مُسْتَحَقَّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ

تشريحات مدايه

كے بدن پرلگ جے اى لئے كما كيا ہے كماس مقصد كے لئے بھيلى موتى شاخ استعال كر ناضرورى ہے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ تلف کے خوف سے کوڑے مارنے کی حدیثہ تو شدید گرمی میں جاری کی جائے اور ند سخت ج ڑے میں ہگر ہم کے لئے معتدل موسم کا انتظار کیا جائے۔

### زنا کی حدیش رعایت کابیان

عن أبى امامة بن سهل بن حنيف رضى الله تعالى عنه أنه أخبره بعض اصحاب رسول الله صبى ال تمعالي عليه وسلم من الأنصار انه اشتكي رجل منهم حتى أضني قعاد جلدة على عظم فد خلت عليه جربة لبعضهم ،فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبر هم بذلك فقال استعنواسي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاني قد وقعت على جارية دخلت على، فذكروا ذلك لرسول ال صلى الله تمعالى عليه وسلم و قالو ١ :ما رأينا بـا حـد من الباس من الصر مثل الدي هو به لو حمد البن لتسفخت عظامه ، ما هو الا جلد على عظم فامر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم أن يا حذوا لهماته شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة .

حضرت ابوامامه بن سهل بن حقیف رضی الله تع لی عندے روایت ہے کدا تکوایک انصاری صحابی رسول الله صلی الله تعال عديدوسم في بتايا كه أيك الصارى ايس تخت بهارجوت كه انكا چرام يون سے چپك كيدارى درمين ايك الصارى صى في كى الملكا ئررائے پال سے ہواتو بیال سے زنا کر بیٹھے، جب کھلوگ ایکے خاندانی انکی عیددت کے لئے آ سے تو نہوں نے خود پرواقعہ قاب اوركها: ميرے لئے سركارے بيدستله معلوم كرو\_لبذا سركارے تذكرہ كيا گيا اور بيھى كها: اس جيسا كمرّور تخص ہم نے تبيل ديك كماً كِي خدمت بين انكولا يا جائے تو انكى ہٹرياں تو ث جائيں ، وہ تو ايك ہٹرى كا ڈھە نچيد بيں۔ بينظر رسول الله صلى الله تعالى علي وسلم نے تھم دیا کہ سوش خول والی ایک شبنی لیکرا یک ہار مارو۔ (السنن لی داؤد، باب ٹی اقامة ائدودعلی المریض)

عن سعيد بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنهم قال : كان بين ابيا تنا رجل مخدج ضعيف ، فلم يرع الا وهو على امة من آماء الدار يحبت بها ،فرفع شانه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله تعالى عبه وسلم فقال ﴿ الْحُلِدُوهُ صَوْبَ مِاةً سَوْطٍ ﴿ إِقَالُوا ﴿ يَا نَبِي اللَّهُ ﴾ هوا صعف من ذلك ، لو ضرباه مائة سوط مات ، قال فَخُذُوا لَه عِثْكَالًا فِيهِ مِأْهُ شَمْرًا خِ فَاصْرِبُوا ضَرْبَةً وَّاحِدَةً .

حضرت سعید بن سعد بن عباده رضی الله تعالی عنبم سے روایت ہے کہ جماری بستی میں نہایت کمزور تحض رہے تھے۔وہ ا پنے خاندان کے کسی تخص کی باندی سے زنا کر بیٹھے۔حضرت سعد نے بیمعاملدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدیدوسلم کی بارگاہ میں ویک کیا۔ سرکارے فر مایا: سوکوڑے لگاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا: یا نبی التعلیہ اوہ نہایت کمزور ہیں۔ اگر سوکوڑے مارے مجے توم جائيں گے۔فرمايا اچھاسوشاخوں والي ايک تھجور کی شہنی لواور ايک مرتبہ ، رو۔ ۔انسنن لا بن مجب، باب الکبيروالمريض يجب عليه الحد،

عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال ان وليدة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدم حملت من الرنا فسئلت من احبلك فقالت الحبالي المقعد ، فسئل فاعترف ، فقال النبي صدى الله تعالى عليه وسلم زانَّهُ لَضَعِيْفٌ عَنِ الْجِلْدِ ، فأمر بمأة عنكول و ضربه بها ضربة واحد .

حضرت مهل بن سعدرضی امتد تق می عندے روایت ہے کدایک بائدی رسول الله تعلی الله تعالی علیہ وسلم کے عبد مبارک میں زنا ہے صالمہ ہوگئی۔اس سے جب ہوچھا گیا تو اس نے مقعد نامی ایک صحص کے بارے میں بتایا۔اس شخص نے اس فعل کا افتراف كرابي - توسركار في اسكى كمزوره لت وكي كرفر مايا : سوش تول والا أيك مجيها ليكرا يك مرتبه مارو - (كنو العمال احديث

### عامله برحدجاري كرنے كابيان

( وَإِنْ زَنَتُ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ) كَيْلا يُـؤَدِّي إِلَى هَلاكِ الْوَلَدِ وَهُو نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ ( وَإِنْ كَانَ حَلُّهَا الْجَلَّدَ لَمْ تُجَلَّدُ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا ) أَى تَرْتَفِعَ يُرِيدُ بِهِ تَخُورُ جُ مِنْهُ ؛ لِآنَ النَّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُؤَخِّرُ إِلَى زَمَانِ الْبُرْءِ بِيحَلافِ الرَّجْمِ ؛ إِلَّانَّ التَّأْخِيرَ لِلَّاجُلِ الْوَلَدِ وَقَدْ انْفَصَلَ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِنُو خُرُ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَدُهَا عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنُ أَحَدُ يَقُومُ بِنَـرُبِيَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي النَّا أَخِيرِ صِبَانَةَ الْوَلَدِ عَنَّ الضَّيَاعِ ، وَقَدْ رُوِي ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْعَامِدِيَّةِ بَعَدَمَا وَضَعَتْ ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِي وَلَدُك ) ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إِلَى أَنْ تَلِمَدَ إِنْ كَانَ الْحَدُّ ثَابِتًا بِالْبَيْرَةِ كَىٰ لَا تَهْرُبَ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْهُ عَامِلٌ فَلَا يُفِيدُ الْحَبْسُ.

اور کسی حاملہ عورت نے زنا کیا تو وضع حمل تک اس برحد جاری ندجوگی تا کہ بید بیچے کی ہلاکت کا سبب ندینے اور بیچے کی جان قایل احترام ہے اور جب اس کی سزااس کوڑ ہے ہوتواس کو نفاس سے پاک ہونے تک کوڑے بیس مارے جا کیں سے کیونکہ نفاس ایک تنم کا مرض ہے پس اچھ ہونے تک سز اکومؤ قرکیا جائے گا البتہ رجم میں ایبانہیں ہے کیونکہ اس کوصرف بیچے کے سبب مؤخر کیا ج الكبوداب وه يجدزاني سے الكبودكا ہے۔

حضرت امام اعظم منی الله عندے روایت ہے کدرجم کوبھی اس وقت تک مؤخر کیا جائے گا کداس کا بچداس سے عورت سے

اور تخدہ کی تی میں ہے کہ ورت کاعورت سے عدد کاری کرنے میں حدثیں بلکدائیس تعزیر لگائی جائیگی۔ تحفۃ اکتا ت ( 9 م

1051

اورابن قدامه رحمه الله تعالی نے جوحدیث بیان گی ہے اس کی بنا پر کسی کو میدوا ہمد ہوسکتا ہے کہ گورت کا عورت سے برائی کر نیکی مورازانی کی سزائی کر بیان کی ہے کہ رسوں کر پیم شلی الله علیہ وسلم نے مرازانی کی سزائی ہے ہیں ہورے جام کاری کر ہے تو وہ دونوں زنی ہیں اور جب عورت عورت سے جرام کاری کر ہے تو وہ دونوں زنی ہیں ۔

فرہ یا: جب مردم دے جرام کاری کر ہے تو وہ دونوں زائی ہیں اور جب عورت عورت سے جرام کاری کر ہے تو وہ دونوں زنی ہیں ۔

اور ، گر حدیث سے مجمع ہمی ہو تو اس کا معنی سے ہوگا کہ وہ دونوں گن ہیں زائی ہیں نہ کہ حدیث ، امام سزمسی رحمہ الله تعالی نے امام سوط الہیں یہی کہا ہے۔ (المیسوط ( 9 مرا 78 ))

المهوط میں بہا ہم ہا ہے۔ اور ان کا زیا ہم کا زیا میں ایک حصہ ہے گھذا آسمی میں اور ان کا زیا دیکئ ہے، جیسا کہ ہی اور ان کا زیا ہم کا زیا میں ایک حصہ ہے گھذا آسمی ان کا زیا ہم کا دیا ہم کی حصلے میں اور مستدا حمد کے ہیں ( 8321 )

(فيوضنات رضويه (جرائم) (۲۷۲) تشريحات مدايه

بے پرواہ ہوجائے اس شمرط کے ساتھ کہ اس کی پرورش کرنے وال کوئی ہو۔ کیونکہ رجم کی تا خبر نیچے کو تحفوظ کرنے کیدے تھی اور بیٹیا بیاں کی کے کہ عالم اللہ کے بعد آپ علیا ہے۔
روایت بیان کی گئی ہے کہ غامد ہے کے وضع حمل کے بعد آپ علیا ہے۔ اس سے فرمایا تھ کہ واپس جا یہ ں تک کہ تیرا بچے تھے۔
پرواہ ہوجائے۔ اور اگر حد شہا دت سے ثابت ہوتو حاملہ کو بچہ جانے تک قید ش رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے جبکہ افر اور اس برواہ ہوجائے۔ اور اگر حد شہا دت سے ثابت ہوتو حاملہ کو بچہ جانے تک قید ش رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ جبکہ افر اور اس برائی میں قید کرنے کا کوئی ف کدہ نہ ہوگا۔ امتد بی سے بیس اس میں قید کرنے کا کوئی ف کدہ نہ ہوگا۔ امتد بی سے نیادہ وہ جائے وال ہے۔
زیادہ جائے وال ہے۔

شرح

حضرت عمران بن حمین رضی اللہ تق لی عنہ سے روایت ہے کہ آیک عورت جہدے قبیلہ کی اللہ کے بی صلی اللہ عیدوآ مدم کم رک خدمت عمر حاضر ہوئی اس حال علی کہ وہ زنا سے حالم تھی اس نے عرض کیا اسالہ کے بی ایس حدے جرم کو پہنچی ہوں پی آپ صلی اللہ عدیدوآ مدوسلم بھے پر (حد) قائم کریں تو امتد کے بی صلی اللہ علیہ وآ سد سلم بھے پر (حد) قائم کریں تو امتد کے بی صلی اللہ علیہ وآ سد میں اللہ علیہ وآ سد سے محل وضع ہوجائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پس اس نے اسابی کیا۔ اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وآ سد سلم نے تو اسست کے بارے جس تھی دیا تو اس پر اس کے کپڑے مطبوطی سے باندہ دیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھی دیا تو است سے مرض کیا تھا ہے وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ عید واللہ علیہ واللہ وسلی اللہ عید واللہ وسلی اللہ وہ بیائی ہے کہ اس نے اپنی واللہ وسلی کی رضا و خوشنو دی کے بیٹی کر دیا ہے۔

(صحیحمسم: جلددوم: حدیث تمبر 1940، حدیث مورز)

حضرت ابوعبدالرحمان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند خطبه دیا تو فر مایا اے لوگوا پنے غلامول برحد قائم کروخواہ وہ ان بیس سے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ کیونکہ رسول انتقالی الله علیہ وآئیہ وسلم کی ایک بائدی سے زائی الله علیہ وآئیہ وہ ان بیس سے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ کیونکہ رسول انتقالیہ وآئیہ وہ نہ بیس بی جناتھ ۔ مجھے ڈرہوا کہ آ پ سلمی الله علیہ وآئیہ وہ اسلم سے ذکر کی تو آپ مل الله علیہ وآئیہ وہ الدوسلم سے ذکر کی تو آپ مل الله علیہ وآئیہ وہ الدوسلم سے ذکر کی تو آپ مل الله علیہ وہ نہ وہ مارے تو بیس اسے مار دول گا۔ لہذا میں نے بیات نبی کریم سلم الله علیہ وآئیہ وہ الدوسلم سے ذکر کی تو آپ مل الله علیہ وہ نہ وہ نہ منواز )

عورت کی وطیعورت ساتھ ہونے میں تعزیر کابیان

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: اور اگر دو تورتیں ایک دوسرے نے غلط کام کریں تو وہ دوتوں زانیہ اور لعنتی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایہ: (جب عورت عورت سے غلط کام کرے تو وہ دونوں زانی ہیں (. اور ان دنوں پر حدثیں ال لیے کہ اس میں دخول نہیں ( یعنی جماع) تو اس طرح پیشر مگاہ کیعلا وہ مہ شرت کے مث بہ ہے اور ان دونوں عورتوں پر تعزیر ہوگی .

تشريحات مدايه

# بَابُ الْوَطَى وَ اللَّذِي يُوحِبُ الْحَدُّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ }

4r2r>

﴿ يه باب موجب حدوغير موجب حدى وطي كے بيان ميں ہے ﴾

باب وطي موجب حدك فقهي ماطابقت كابيان

علامه بن محمود بابرتی حنی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیه الرحمه اقامت حدی شرعی حیثیت کو بیان کرنے سے قار ف ہوئے ہیں تواب انہوں نے اس سب کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس کے سبب صدوا جنب ہوتی ہے اور وہ اسباب جن کے **زریع مد** واجب ہوتے والی تہیں ہے۔مصنف علیدالرحمدتے باب دونوں کا تام وطی بیان کیا ہے کیونکہ جو وطی موجب حدہے دہ حقیقت کے عتبارے وطی ہے اور عدم وجوب حدوالی وطی مشاہدوظی حقیقی ہے۔جبکہ زنا کی تعریف مصنف کتاب الحدود کے شروع میں بیان كريچے بيں اور يہاں اس تفريحات مخلفہ كو بيان كريں كے۔ (عنابيشرح البدايه، بتفرف، جے ٤،٥٣٠، بيروت)

زنائے وجوب حد کا بیان

قَالَ ﴿ الْوَطَسُى ٱلْمُوجِبُ لِلْحَدِّهُ وَ الزُّنَا ﴾ وَإِنَّهُ فِي عُرُفِ الشَّرُعِ وَاللَّسَانِ : وَطُء ُ الرَّجُلِ الْمَرَّأَةَ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، وَشُبِّهَةِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ فِعُلَّ مَحْظُورٌ ، وَالْحُرْمَةُ عَـلَى الْإِطْلَاقِ عِنْدَ التَّغَرِّي عَنْ الْمِلْكِ وَشُهَةِهِ ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( ادْرَء وُ اللَّحُدُودَ بِالشَّهُاتِ )

قر مایا · زنا صدواجب کرنے والی وطی ہے۔ لفت وعرف میں زنا اس کو کہتے ہیں کہ مردعورت کی شرمگاہ میں اس سے وطی کرے اور بیوطی ملک اورشبہ ملک کے سواہو کیونکہ زیا ایک منع کردومل ہے۔اور مطلق طور پرحرمت اس وقت ثابت ہوگی جب **وہ دطی ملک** اورشبه ملک سے خالی ہوگی۔اس کی تا تد بی کر می اللہ است نے ارشاد کرائی ہے کہ تم شبہات سے صدود کودور کرو۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الشعلي الشه عليه وآله وسلم نے فرما يا جہال تک ہوسکے مسلما توں ہے حدو د كو دوركرو-اگراس کے لیے کوئی راستہ ہوتو اس کا راستہ چھوڑ دوا مام کاغلطی سے معاف کر دیناغلطی سے مزاویے سے بہتر ہے۔ (جامع ترندي: جلداول: حديث تمبر 1461) حضرت ابو ہرمیرہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا جو آ دمی کسی مسلمان سے دنیاوی مصامب عل

ہے کوئی مصیبت دور کرے اللہ تعالی اس سے قیر مت کے دن مصیبت دور فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی امتد تعالی ا بھی دنیاد، خرت میں پردہ پوٹی کریں سے۔القد بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہےاس ہے۔ میں حضرت عقبہ بن عامراورا بن عمر سے بھی روایات منقول ہیں حضرت ابو ہر ریرہ کی صدیث کوئی راوی اعمش ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اعمش ، ابوص کے سے وہ ابو ہر رہے اور وہ تی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوعوانہ ہی کی حدیث کی طرح کفٹل کرتے ہیں۔اسباط بن محمد اعمش ہے وہ ابو ہر بریہ سے اور وہ میں ایک ہے کے اس کرتے ہیں ہم سے بیرحد برث عبید بن اسباط بن محمد اپنے والد كواسطے اعمش فقل كرتے إلى \_(جامع ترفرى: جلداول: صديث تمبر 1463)

حضرت سالم اپنے والدے لقل کرتے ہیں کہ رسول الله علی والدوسلم نے فرمایا مسلم ان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پڑھم کرے اور نداہے ہار کت میں ڈالے جس نے اپنے مسممان بھائی کی حاجت پوری کی اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو مخص کسی مسلمان کی مصیبت کودور کرے گا اللہ تی مت کے دن اس کی مصیبتوں کودور کرے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا الندقیامت کے دن اس کی پر دو پوٹی کڑے گا۔ میرحدیث ابن عمر کی روایت سے حسن سی عمر یب ہے۔ (جامع ترقدي: جلداول: حديث تنبر 1464)

شبهه كي تعريفات واقسام كابيان

"لُمَّ الشُّبْهَةُ نَوْعَانِ : شُبْهَةً فِي الْفِعُلِ وَتُسَمَّى شُبِّهَةً اشْتِبَاهٍ ، وَشُبِّهَةً فِي الْمَحَلّ وَتُسَمَّى شُبَّهَةً حُكُمِيَّةً .

فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقُّ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَعْمَاهُ أَنْ يُظَنَّ غَيْرُ الدَّلِيلِ دَلِيلًا وَلَا بُدَّ مِنْ الظَّنَّ لِيَتَحَقَّقَ الاشْتِبَاهُ . وَالثَّانِيَةُ تَتَحَقَّقُ بِقِيَامِ اللَّالِيلِ النَّافِي لِلْحُرْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظُنَّ الْجَالِي وَاغْتِقَادِهِ . وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ .

وَالنَّسَبُ يَنْبُتُ فِي النَّانِيَةِ إِذَا ادَّعَى الْوَلَا وَلا يَثْبُتُ فِي اللَّهِ لَى وَإِنَّ ادَّعَاهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ تَــمَــخَضَ زِنَّا فِي الْأُولَى ؛ وَإِنْ سَقَطَ الْحَدُرِلَّامْ ٍ رَاجِعِ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِبَاهُ الْآمْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَحَ حَسَ فِي النَّانِيَةِ فَشُبْهَةُ اللَّهِ عَلِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ : جَارِيَةُ أَبِيهِ وَأُمُّهُ وَزَوْ جَنَّهُ ، وَالْمُ طَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَهِيَ فِي الْعِلَّةِ ، وَبَائِنًا بِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِلَّةِ ، وَأَمَّ وَلَدٍ أَعْنَـقَهَا مَوْلاهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، وَجَارِيَةُ الْمَوْلَى فِي حَقَّ الْعَبْدِ ، وَالْجَارِيَةُ الْمَرْهُونَةُ فِي حَقُّ الْمُورْتَهِنِ فِي رِوَايَةٍ كِتَابِ الْحُدُودِ . فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ :

تشريحات هدايه

طَننت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ,وَلَوْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرًّامٌ وَجَتَ الْحَدُّ .

شبهه کی دواقسام بیں۔(۱) تعل میں شبهه جونا ،اس کواشتها دبھی کہ جاتا ہے۔(۲) کل میں شبهه جونا ،اس کوشبه علمی کہا جاتا ہے مذا بہلی مشمال مخص کے تل میں تابت ہوگی جس کا کام مشتبہ ہو۔اس کامعنی بیہ ہے کہ نسان ایسی چیز کودیل سبجھ بیٹھے جودیل نہ ہواور شوت اشتباه كيد ظن اوروجهم كابونا ضروري ب-

دوسری فتم الی دلیل کے بائے جائے ہے جم ثابت ہوجائے گی جوخود بہ خود حرمت کی فی کرنے والی ہواور بیتم مجرموں کے ظن اوران کے خیال پرموتوف ایس ہے۔جبکہ حدان دونوں اقسام سے ساقط ہوجاتی ہے۔

کیونکہ حدیث مبار کہ میں مطلق طور تھم بیان ہوا ہے۔اور جب زائی لڑکے کا دعویٰ کرے تو دوسری قشم کی صورت میں اس نب ا بت ہوجائے گا۔ جبکہ پہلی تھم میں دعوی کرنے کے باوجودنسب ٹابت نہ ہوگا۔ کیونکہ تھم اول میں تھا محض زیا ہے جس کی وجہ مے حد س قط بوج اے گی ۔ کیونکہاس نے ایک چیز کا دعوی کیا ہے جواس کی طرف و شنے وال ہے۔ وراس تعل پرمشتنب ہونا ہے جبک دوسری فتم من فعل محض زنانبیں ہے۔ فعل میں شہبہ ہونے کے آتھ مقام ہیں۔

(۱) اینے باپ کی ہائدی سے وطی کرنے میں شہر ہونا (۲) اپنی مال کی یہ ندی سے وظی کرنے میں شہر ہونا (۳) اپنی بیوی ک با ندی سے دلخی کرنے میں شہرہ ہوتا (۲) بیوی کوطراق فلاشدو بینے کے بعد اس کی عدت میں اس سے جماع کرنے میں شہر ہوتا (۵) مال کے بدلے بیوی کوھلاق ہائنہ دے کراس کی عدت میں اس سے وطی کرنے میں شبہہ ہونا (۲) اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی عدت میں اس سے جماع کرنے میں شہر ہونا ( ) غلام کا اپنے آتا کی ہائدی سے جماع کرنے میں شہر ہونا ( ۸ ) مرتبن کا مرجونہ باندى سے جماع كرنے ميں شبه ہونا ہے۔كماب الحدودكى روايت كمطابق ان تمام مواقع پر جب واطى بيكهددےكم على ف اس کئے دطی کی تھی میر عورت میرے گئے حلال تھی تو حد سما قط ہوجائے گی۔اور اگر اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ بیرعورت مجھ پرحرام محى تو صدواجب جوجائے كى۔

### شبہ کے قائدہ سے ملزم کو بچانے کا بیان

حضرت عا منشد ضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جہاں تک ہو سکے مسل توں کوحد کی مز ے بچ وَ اگر مسمان ( مزم ) کے لئے بچ وَ کا ذرا بھی کو کی موقع نکل آئے تو اس کی راہ چھوڑ دولیعنی اس کو بری کر دو کیونکہ ان م بیخی حاکم ومنصف کامعاف کرنے بیل خط کرنا بمزاویے میں خطا کرنے ہے بہتر ہام ہر ندی نے اس روایت کونس کیا ہے اور کہ ہے کہ بیحدیث حطرت عائشہ سے روایت ک گئے ہے اور اس کا سلسدروا ق آ تخضرت سلی انقد مدیدہ ملم تک نہیں پہنچایا گیا ہے اور پہی **قول** زیادہ سیجے ہے کہ بیرحدیث حضرت عاکشہ کا اپنا ارشاد ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسم نہیں ہے کیونکہ جس سلسد سند ہے بیرحدیث

موتوف تابت ہوتی ہے وہ اس سلسلہ سند سے زیادہ سے اور تو ی ہے جس سے اس کا صدیث مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (مشكوة المصابيح، كتاب اعدود)

اس ارش دے مخاطب وراصل حکام ہیں جنہیں ہے ہدایت وی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایبا قضیدان کے پاس آئے جس کی سزا صد ہے مثلہ زنا کا قضیہ ،تو انہیں جا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس مسلمان کو حد سے بچانے کی کوشش کریں اور شبہ کا جو بھی موقع نکاتا ہواس کا فائدہ ملزم کو پہنچ کمیں ، یہی نہیں بکہ وہ ملزم کوعذر کی تنقین کریں لیعنی اس سے پوچھیں کہ کیاتم دیوائے

كيتم نے شراب في ركھى ہے؟ كيا ايبا تونيس ہے كہتم نے اس عورت سے ذنا كے ارتكاب كے بجائے اس كا بوسہ لے ليا ہويا شہوت کے ساتھ اس کوچھولیا ہو۔ اور ابتم اس کواپنے اقرار میں زنا ہے تعبیر کررہے ہوغرضیکہ اس سے اس قسم کے سوالات کئے جائیں تا کہ وہ اس مقین عذر کی بنا پر کوئی عذر بیان کردے جس سے حد کا اجراء نہ ہو سکے اور دہ بری ہوج ئے، چنانچے م عزوغیرہ سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في جواس متم كسوالات كيان كامقصد بحى تلقين عذرتها-

آخریں نے جو بیفر ، یا کہ امام کے معاف کرنے میں خصا ، سزاد ہے میں خطا کرنے سے بہتر ہے قواس کا منشاء بھی مذکورہ بالا ہت کومہ نفدوتا کید کے ساتھ بیان کرنا ہے اور سیواضح کرتا ہے کدا کر کوئی حاکم کسی مقدمہ کا فیصد کرتے ہوئے ملزم کو بری کردے اور اس کے اس فیصد میں کوئی منطی ہوجائے یا وہ ملزم کومزاد ہینے کا فیصلہ کرے اور اس میں کوئی تنطی ہوجائے تو اگر چید طلی کے اعتبارے دونوں ہی نصبے کل نظر ہوں گے اورانصاف کے معیار پر پورے نبین اتریں گے لیکن چونکہ ملزم کی برات میں بہر حال ایک مسلمان کی جان وعزت نے جائے گی۔اس لئے بینطی اس تعظی ہے بہتر ہو گی جوسز اے فیصلہ میں سرز وہواور جس سے متیجے میں ایک مسلمان کو ا پی جان اور عزت ہے ہاتھ دھونا پڑے۔

# شبه سے سقوط حدود براجماع کابیان

علامدا بن جام حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ فقہائے امصار و جا دکاس ہرا جماع ہے کہ صدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔شہدوہ ے جو ﷺ بت تو نہ ہولیکن ٹابت کے مشابہ ہو،علمائے احناف نے شبہ کی تنین شمیں بیان فرمائی ہیں۔

(١) شُبْهَة فِي الْفِعُل اس كو شُبْهَةُ الإِشْتِبَاه بهي كهتے هيں -(٣) شُبُهَة فِي الْمَحَل (٣) شُبُهَة فِي

مراقتم شبهة الاشبياة كي صورت مديك كريك مراس في حلت وحرمت مشتبه وجائے بيد وه مد بدكماني كرے اس کی بیوی کی لونڈی سے محت ووطی کرنا طال ہے یا اپنے باپ وال ایا دادا کی باندی سے وظی کرنا اس کے لیے جائز ہے یا بیگمان کرے کہاسے اپنی مطلقہ خلید ہے دوران عدت وطی کرنا جائز ہے۔ان صورتوں میں اگر اس نے وطی کرلی تو اس پرحد قائم ند ہوگی الين اكراس نے بيك كه جھے اس كاعلم تفاكر بيترام بيل تواس پر حد قائم كروى جائے كى -

مردد باندی سے مرجن کے وطی کرنے میں شہد ہونا ہے۔ بیتمام مواقع پرحدواجب ندہوگ ۔ اگر چدجی ع کرنے والا بدیے کہ جھے - US 17/ 2.00 Se 15/10 30 -

حضرت اله م اعظم منى الله عند كے نزد مك عقد سے شہد ثابت جوج تا ہے ۔ حالا نكه عقد كى حرمت متفق عليه ہے ۔ جبكه واطى ومت كوچ نے وال ہو۔ اور دوسرے فقي ع كے نزو كي اگر واطى عقدكى حرمت كوجائے وال بے توشيبه تايت ند ہو گا اورى رم سے قاحيس اس اختلاف كالمروظ بربوكا بسطرح اس كى وضاحت ان شاء الله آئے كى -

مطقہ ٹلا شہ ہے جماع پر صد کا بیان

إِذَا عَرَفُهَا هَذَا ﴿ وَمَنْ طَنَّقَ امْرَأْتُهُ ثَلاثًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِذَّةِ وَقَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَىَّ حَرَامُ حُدَّ) لِمزَوَالِ الْمِلْكِ الْمُحَلَّلِ مِنْ كُلُّ وَجُهٍ فَتَكُونُ الشُّبْهَةُ مُنْتَفِيَّةً وَقَدُ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِنْفَاءِ الْمِحَلِّ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَا يُعْتَبُرُ قُولُ الْمُخَالِفِ فِيهِ ؛ إِلَّانَهُ خِلَاثُ لَا الْحِيَلَافْ ، وَلَوْ قَالَ :ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلَّ لِي لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي مَوْضِعِهِ لِأَنَّ أَثْرَ الْمِلْكِ قَائِمٌ فِي حَقِّ النَّسَبِ وَالْحَبْسِ وَالنَّفَقَةِ فَاعْتِبِرَ ظُنَّهُ فِي إِسْفَاطِ الْحَدْ ، وَأَمَّ الْوَلَدِ إِذَا أَعْنَقَهَا مَوْلَاهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ عَلَى مَالٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الثّلات لِنُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيَامِ بَغْضِ الْآثَارِ فِي الْعِدَّةِ .

جب ہم ہے بھی چکے ہیں تو اب میرجاننا چاہیے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور اینکے بعد عدت میں اس سے ولل كرنى ۔ اور يہ مى كے كمعوم تھا كدوہ جھ پرحرام ہے واس كوحد ركائى جائے كى ۔ كيونك ملكيت كونتم كرنے وال چيز برطرح سے معدوم ہوچی ہے پس شبہد متم ہوجائے گا۔اور قرآن مجید نے بھی طلت کے فتم ہونے کو بیان کیا ہے اوراس پراجماع منعقد ہواہے اور ال مندمين جمار ي فالف كونول كاكوني اعتبار تبين م كيونكدوه خلاف ہے اختار ف تبين ہے۔ اور جب اس نے كہا كدمين نے مجھ ۔ فسے سے حلال تھی تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی کیونکہ اس کا وہم اپنے مقدم پر ہے کیونکہ ملکیت کا اثر نسب جبس اور نفقہ کے حق میں قائم ہے ہیں اسقاط حداس کے حق میں معتبر ہوگا اور جب ام وہدکوآ قائے آزاد کردیو تو اختلاع والی اور وہ طلاق والی جومال کے بدیے میں ہوطلاق ثلاثہ والی کے تکم میں ہوگی ۔ کیونکہ اس کی حرمت بدا تفاق ٹابت ہے اور اس کی عدت میں پھھآ ٹار ال میں۔(العنی ملکیت تکاح کے حوالے مجھواٹر یاتی ہے)۔

شبهه نعل اس کوشبهه اشتباه سمیتے ہیں کہ ل تو مشتبہ ہیں ، تکر اس نے اس وطی کوحلال مگمان کرلیا تو جب ابیا دعویٰ کر بگا تو دونو ب

(فيوهنات رضويه (جرشم) (۲۷۸) تشريحات هدايه

ووسرى تشم شبهة في الممتحل كي صورت بيب كدوه البين بيني كاندى، طلاق بالكنابيت مطلقه، فرو دخت كرده؛ مدى جس کوابھی خریدار کے قبضہ میں نہیں دیا ہے اور وہ باندی جواپی بیوی کے مہر میں دی لیکن ابھی اس کو بیوی کے قبضہ میں نہیں **دیا ہے** وغیر باان تمام صورتول میں اگروہ ن کے سرتھ دطی کریگاتو س پر حدقائم نہ ہوگی اگر چدوہ بیا قرار کرے کہ میں ان مے حرام ہوئے

تيسرى سم السبهة في الْعَقْد كى صورتين يه بيل كمكى الى عورت عناح كياجس سے كاح كرناحرام تى بعد عقد كاح اس سے وطی کی اگر وہ میر کہے کہ جھے اس کے حرام ہونے کا علم تھا تو فتوی اس پر ہے کہ اس پر صدق تم کی جائے گی اور اگراہے علم منقا حدق تم نہ ہوگ ۔ایسے بی اس عورت سے وطی کرنا جس کے ساتھ تکاح سیج ہونے میں اختلاف ہے۔ای طرح شراب کو دوا کے طور پر پی (بشرطیکدمع بج نے ضروری قرار دیا ہو)ان تم م صورتوں میں حدقائم ندکی جائے گی۔ چونکہ حدود شبہ سے ساقط ہوج تی ہیں ای سے حدود عورتول کی شہادت سے ٹابت ہیں ہوتیں نہ کتاب القاصی إلى القاصی سے اور نہ شھادت علی الشھادت سے نه حالت نشه میں حدود خالصه کے اقرار سے کہ ان تم مصورتوں میں شبہات ہیں ان کے علدوہ شبہات کی اور صورتیں بھی ہیں۔ (الد شباه وانظ تربص ١٠٩، أيج ايم سعيد كرا حي)

محل شبدكے جيد مواقع كابيان

وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَلُ فِي سِنَّةِ مَوَاصِعَ : جَارِيَةُ ايْنِهِ ، وَالْمُطَنَّقَةُ طَلاقًا بَائِنًا بِالْكِنَايَاتِ ، وَ الْسَجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ فِي حَقَّ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمَمْهُورَةُ فِي حَقَّ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَالْمَرْهُونَةُ فِي حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ . فَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ. ثُمَّ الشُّنَهَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَثُبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُو عَمَالِمٌ بِيهِ ، وَعِمْدُ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ إِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا يَأْتِيكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ،

اوركل مين شبهه بوتے كے چومواقع بين \_(ا) است منے كى باندى سے جماع كرنے مين شبهه بونا (١) كن سالفاظ سے طل ق با كنددين كے بعدا في مطقه سے جماع كرنے ميں شبهه جونا (٣) فروخت كرده باندى سے اس كوشترى كے سپردكرنے سے قبل اس سے جماع کرنے میں شہر ہونا ( س) بیوی کوکوئی باندی مہر کے طور دینے کے بعداور بیوی کا قبضہ کرنے سے پہلے ای باندی ے شو ہر کے وطی کرنے میں شبہد ہونا (۵) مشتر کہ بائدی ہے کسی ایک کے وظی کرنے میں شبہد ہونا (۲) کتاب ار بن مجمطابق

میں کسی پر صد قائم نہ ہوگی اگر چہ دوسرے کواشتہا ہ نہ ہو ،مثلاً (۱) ماں باپ کی لونڈی سے وظی کی یا (۲) عورت کوصری کے لفظو**ں میں تی**ن ظل قیں دیں، ورز مانہ عدت میں اس ہے وطی کی خواہ ایک نفظ سے تین حداقیں دیں یہ تین لفظوں ہے۔ایک مجس میں یہ متعدد مجلس میں۔(m) یا پڑ عورت کی باندی یو (m) مولی کی باندی ہے وطی کی یا (۵) مرتبن نے اُس لونڈی سے وطی کی جواس کے پاس گردی ہے یا (۲) دوسرے کی مونڈی اس کیے عاربیة ما یا تھا کہ اس کوگروی رکھے گااوراس سے وطی کی یا (۷) محورت کو مال کے جدے میں

طدن وى يول كے عوض ضع كياء أس سے عدت ميں وطى كى يو (٨) أم ولدكو آزادكرديا اورز ماندعدت ميں اس سے وطى كى وال س میں صرفہیں جبکہ دعوی کرے کہ میرے مگان میں وطی طال تھی اور اگر اس تشم کی وطی ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ میں حرام جانتا تھا اور دوم موجودیس کہاس کا گمان معلوم ہو <u>سک</u>تو جوموجود ہے ،اس پر صدقائم کی جائے گی۔ (درمختار ، کتاب الحدود )

خلاف اختلاف كلغوى معنى كابيان

لغت میں خلاف کے معنی تناقض، عدم اتفاق، می لفت کرنا، بیان کئے گئے ہیں اس کے علاّوہ اور بھی بہت ہے معنی دیکھے ج سلتیمیں ۔ خل ف اعم از ضد ہے کیونکہ ضدین ایک دوسرے سے مختلف ہوتی بیں جبکہ دوخل ف ضرور تا ضد نہیں ہوتے۔

وختلاف ، اختلف كامصدر ہے اور دور راہیں اتفاق و تقابل كي نقيض كے معنى ہيں استعمال ہوتا ہے۔ جب ووامر مختلف ہو تيمين تواسكے معنی ان کے عدم اتفی کے ہوتے ہیں۔ای طرح اگر کوئی اقوال واحوال میں ایگ راہ اختیار کرے تو اسکے بارے میں ہا ج تاہے کہ وہ اختلاف رکھتا ہے۔خل ف اور اختلاف کے بارے میں رہی کہا گیا ہے کہ جب کی ایک امرے بارے میں آراد حوال میں تباین پایا جے نو اسے خلاف کہا جو تا ہے اور اختلاف تعدد آراء نقطہ باے نظر اور رجحانات کے باریمیں استعار کی ج تا ہے خواہ میآ رامتضاد ہوں یاند ہوں یا نزاع کا سبب ہول یاند ہول ۔

خلاف اوراختلاف میں فرق

اگر چەاغلب علماءاصول اورفقتها كى زبان ميں خلاف اوراختلاف أبيك ہىمعتى ميں استنعال ہوئے ہيں كيكن بعض علم ءان الفاظ کے معنی میں فرق کے قائل ہیں وہ اس طرح کے بعض علماء نے خلاف کوخلاف جھیقی اور خلاف نفظی میں تقسیم کیا ہے۔ان علماء کے نزد یک خلاف حقیقی کے معنی بیر بین که اگر طریق وحد ف میں اختلاف پایا جائے تواسے خلاف حقیقی کہتے ہیں۔ خلاف لفظی مے معنی بیر بي كهجس ميس طريق مختلف بين كيكن حدف أيك بي هيد

ش طبی اور بعض علماءاصول وفقہ نے خلاف واختل ف کے ایک معنی بیان کئے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ خلاف وہ امر ہے جوہوی و ہوں کے زیراثر وجود میں آئے۔اس طرح کا اجتہا وشریعت میں کوئی اعتبار ومقام نیس رکھتا بلکہ قول بلادلیل ہے۔اییا نظر بی**وہ محص** ہی دے سکتا ہے جواجتها دیے مقد مات سے ناآ گاہ ہو، اوراگرآ گاہ ہوتو اس نے اپنے اجتها دیش اس کا لحاظ نیس کیا ہے۔ان علاء کی نظر میں اختلاف اس امر کو کہتے ہیں جواهل فن اور مجتمدین کی آ راسے حاصل ہوتا ہے جومسئلہ کا حکم واقعی جانے کی کوشش کردہ

فيرضنات رضويه (جلائم) (۱۸۱) تشريحات هدايه ہیں۔ بیآ راان کی نظر میں متعارض ہیں اور جواجتها دکیا گیا ہے ایسے استعاط کے تھم میں ہے جوا در شرعی پرمشمل ہے۔ اس طرح فان واختد ف كيب رے يس بيكها كيا ہے كمكى ايك امركيب رئيس آراوا قوال بيس تباين كوخلاف كها ج تا ہے جبكه اختلاف تعدد آرا ونظه إعظراورر جمانات كيار المنعال موتام

### علم الخلاف كے اصطلاحی معنی

علم النمان كے اصطلاحی معنی خد ف اوراختار ف كے لغوی معنی ہے ان لوگوں كے مطابق جوان الفاظ میں قرق كے قائل ہیں بهت بعید نہیں ہیں۔ علم الخلاف کی بہت می اصطلاحی تعریقیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پراخت رکی بنا پرعبدالقادر بدران کی تعریف پر اكفاكرتے بيں جوكدو يكرتعريفوں برار بخيت ركھتى ہے اور امر خلاف ہے زيادہ سازگار ہے۔ عبدالقادر بدران كہتے ہيں كيم الخلاف بیانهم ہے جوہمیں بیسکھا تا ہے کہ ہم کس طرح دلیل شرکی قائم کر کے قطعی براہین وادلہ کے ذریعے خلاف دمیلوں کو نقض کر سکتے ہیں ، وہ جنہیں کے علم الخارف وہی جدل ہے جوہم منطق کی صناعات میں ہے ایک جمیم ف فرق اتناہے کہ یہاں پڑھم الخلاف ویلی مقاصد ے مقتل ہے۔ یہاں قابل ذکر تکتہ ہے کہ جتاب جہاران نے فقد مقارن کے بارے میں اپنے مقالے میں کہا ہے کہ بیتعریف واجی خدیفہ نے کشف انظنوں میں پیش کی ہے۔ ہماری غرض منہیں ہے کہم اپنے اس مقالے میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کریں کہ پہتعریف سے منسوب ہے بلکہ ہم صرف اتنا بتانا جا ہتے ہیں کہ فقنہ نے اپنی گرانفقدر کتابوں میں علم الخلاف کا متعدد مقامت برذ كركيا ہے اور مختلف تعريفيں پیش كى ہیں۔

ا بن خلدون اس علم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ نما ہب کے پیرووں میں مناظرات ہوا کرتے تھے جن میں ماضی کے فقہاء کے نظریات اورا ختلافات کے اسباب نیز طرز اجتماد بیان کئے جاتے تھے۔انہوں نے اس عم کا نام خلافیات رکھا تھا۔

### زوجه كوخليه بربيه تهني كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا ۚ أَنْتِ خَلِيَّةً أَوْ بَرِّيَّةً أَوْ أَمْرُكَ بِيَدِكَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ لَمْ يُحَدُّ ) لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ فِيهِ ؛ فَسِمِنْ مَالُهَبِ عُمَرَ أَنَّهَا تَطُلِيقَةٌ رَجِعِيَّةٌ ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَكَذَا إذَا لُوَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ الْانْحِيَلَافِ مَعَ ذَلِكَ

اور جب سی محص نے اپنی بیوی ہے کہا تو خالی ہے یابری ہے یا معامد تیرے ہاتھ ہے اس کے بعد اس محورت نے اپنے آپ کا انتی ب کرمیاس کے بعد شوہرنے عدت میں اس عورت ہے وطی کرنی اور بیکها کہ جمعے معلوم ہے کہ وہ جھے پرحرام ہے تو اس پرحد نہ كائى جائے كى يہ كيونكية كنابيكي طلاق ميں صحابہ كرام رضى الند تبم كا اختلاف يہ-

(فيوضات رضويه (جديثة) هدايه (مديخة) نيوضات مدايه

ار رای ہے۔ کہ تو اور تیرا مال تیرے ہاپ کا ہے۔ اور دا دا کے تق میں ہاپ ہونے کا تھم قائم ہے۔ اور واطی ہے اس بچے کا نسب ا ابت ہوجائے گا۔ اوراس پرمؤطوہ یا ندی کی قیمت واجب ہوجائے گی۔جس کوہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔

من نظام الدين حنى عديد الرحمد كسية بين كه جب بها لك يا بهن يا جي كى لوندى يا خدمت كي ليكسى كى بوندى عارية لا يا تها يا نوكر رور یا تھا یا اس کے پیس امن تھی اس سے وطی کی تو حدہا گرچہ حل ل ہونے کا دعوی کرتا ہو۔ ( فتا وی ہندیہ کتاب اعدود ) علامه علد وَاولدين حنفي عليه الرحمه لكهي بين كه جب مخض في كونترى غصب كرلى اوراس سنه وطي كي مجراس كي قيمت كا و ندیا تو صنبیں اور اگرزنا کے بعد غصب کی اور تاوان و یا تو حدہے۔ای طرح اگرزنا کے بعد عورت سے نکاح کرلیا تو حدسا قط نہ بوگي (ورځټي ره کټاب الحدود)

مردا پی بیوی کی با ندی سے زنا کر ہے تو کیا حکم ہے؟

ا، م ابود ؤدعلیدالرحمدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حبیب بن سالم کہتے ہیں کدایک محض نے جسے عبدالرحمان بن حثین ا بہ جاتا تھا اپنی بیوی کی باندی سے جماع کرایا تو اسے حضرت نعمان بن بشیر کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس وقت کوف کے امیر تھے انہوں نے فر ، یا کدرسول الله صلی الله عدیدوآ لدوسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اگر تیری بیوی نے اس با ندی کو تیرے لیے عدل کی تھ تو تجھے سوکوڑے ماروں گا اورا گراس نے اسے تیرے ملے حذل نہیں کیا تجھے پھروں سے رجم کروں گا توانہوں نے اسے پیا کہاس کی بیوی نے باندی کواس کے لیے حلال کرویا تھا تو نعمان رضی اللہ تعالی عند نے اسے کوڑے مارے قبادہ رضی القد تعالی عند کتے ہیں کے اس بارے میں حبیب بن سالم کو مکھا تو انہوں نے میری طرف سے بیصدیث بیان کی۔

حضرت نعمان بن بشیر نبی کریم صلی امتدعلیہ وآ مدوسکم ہے روایت کرتے ہیں کداس مخص کے بارے میں جواتی ہوی کی باندی ے جماع کر لے ، فرمایا کداگر اس کی بیوی نے اس باندی کو اس کیلئے حدال کیا تھا تو سوکوڑے۔ اگر حل لنہیں کیا تھ تو اس کورجم

حضرت سلمہ بن محبق سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیدوآ مدوسکم نے ایک مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی لونڈی ہے برکاری کی تھی فیصد فرمایا کدا گراس نے زنا بالجبر کیا ہے تو وہ لونٹری آزاد ہے اور مردکو ولی جی لونٹری مالکداپنی بیوی کو دینا ہو کی الراكر بونڈى كى رف ورغبت سے بدكارى ہوئى تووەاكى كى ہوجائے كى اورزانى كے سبے مالكه كواس جيسى ايك بونڈى ويناضرورى ہوگا الام ابودا و دفر ماتے ہیں کہ اس صدیث کو بونس بن عبید نے اور عمر و بن دینار نے منصور بن ڈ اڈ ان نے اور سمام نے حسن سے روایت ا یا ہے اس معنی میں ہوس اور منصور نے قدیصہ بن حریث کا ذکر میں کیا۔

منقول ہے کہ تی صلی انتدعایہ وآلہ وسلم نے قرماید کہ اگر لونڈی نے اپنی خوشی سے بدکاری کی تووہ زانی کی ملک میں آجائے گی ارزانی کے ال میں سے اس جیسی لونڈی (یا اس کی قیمت) مالکہ کوسلے گی۔ (سنن ابودود اکراب الحدود) فيوضيات رضويه (جلامة) ﴿٢٨٢﴾

تشريحات مدايه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا فد بهب سیر ب که کنایات طلاق رجعی بوتے بیں اور تمام کنایات کا تھم ای طرح ہاورای طرح جب اس نے تین کی نیت کی ہو کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔

ضيه بريد كے مشاببات سے طلاق كابيان

حفرت عمر بن خطاب کے پاس خط لکھا ہوا آیا کہ ایک مخص نے اپنی عورت سے کہا جیسلك على غسار بلك حفرت عمر خصب نے لکھ اس مخص سے کہددینا کہ ج کے موسم میں مکد میں جھے سے حصرت عمر کتب کا طواف کررہے تھے ایک مخف مل اور سل م کیا پوچھاتم کون ہے آپ نے فروی میں وہی تخص ہول جس نے تم نے تھا مکہ میں سنے کا حضرت عمر نے کہا تم م جھاکا ال گرے، بی حسلك على خاربك سے تيرى كيامرادي وه بولااسدامير الموين اگرتم جھ كوكى اور جگہ كي تم ديتے توش كي ند كهتااب مج كهتر مول كدميري نبيت جهور وسين كي حض حضرت عمر في في حيد توفي نبيت كي ويداي موا

(موطأاه م م يك عليدالرحمه: جلداول: حديث تمبر 1034)

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک مخص کے نکاح میں ایک لونڈی تھی اس نے بونڈی کے مالکول سے کہدویا تم جانوتمہارا کام جانے لوگوں نے اس کوایک طلاق مجھا۔ ابن شہاب کہتے تھے اگر مردعورت سے کیے میں جھ سے بری ہوا اور تو جھ سے بری ہوئی تو تین طواقیں پڑیں گیمشل بتدے کہا ما مکنے اگر کوئی صحف اپنی عورت کو کہاتہ خلیہ ہے یا ہر ریہ ہے یا با کندہ واگر اس **عورت ہے** صحبت کر چکاہے تین طل قریزیں گی اور اگر صحبت نہیں کی نواس کی نبیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا ہیں نے ایک کی نبیت **کی گی** تو حلف ہے کراس کوسی مجھیں مے مکروہ عورت ایک ہی طلاق میں بائن ہوجائے گی اب رجعت نہیں کرسکتا ابت ذکاح معے سرے ے کرسکتا ہے کیونکہ جس مورت سے صحبت نہ کی ہووہ ایک ہی طار ق میں بائن ہوجاتی ہے جس سے صحبت کر چیکا اوروہ تین طلاق میں بائن بوتى ہے۔كور لك نے بدروايت مجھے بہت پند ہے۔ (موطان م ولك عليدالرحمد: جلداول: حديث تمبر 1037)

بينے كى بائدى سے جماع پرعدم صد كابيان

( وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطَيِءَ جَارِيَةً وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ : عَدِمْت أَنَّهَا عَلَى حَرَام ) لِآنَ الشُّبْهَةَ مُكْمِيَّةً لِأَنَّهَا نَشَأْتُ عَنْ دَلِيلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "(أُنْتِ وَمَالُك لِأَبِيك) " وَالْأَبُوَّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّ الْجَدِّ . قَالَ ﴿ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ ) وَقَدْ ذَكُرُنَاهُ

اورجس مخص نے اپنے بیٹے کی باندی یو تے کی باندی سے جماع کیا تو اس پر حدثیں ہے اور اس اگر چدید کہ ہوکہ مجھے معوم ہے کدوہ جھ پرحرام ہے کیونکہ اس میں ملی شبہہ پایا جارہ ہے۔ کیونکہ شبہہ ایک دلیل سے پیدا ہونے والا ہے اور وہ نی کر میں کا (فيوضات رضويه (جلائم)

تشریحات مدایه

(فیوضنات رضبویه (جرشم)

تی و پر وہ شو ہر کی ملکیت قرار پائے گی اور دونوں صورتوں میں شو ہر کے بیے ل زم ہوگا کہ دہ اپنی بیوی کواس جیسی کوئی دوسری لونڈی فريكرد \_ ر شاكى ورقم +اسس ابوداؤد ورقم ٢٨٢٨)

الم مان ان شیبه علیه الرحمه کلیم مین که سیدنا عمر اور عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے ی ایسے تفس کو جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زیروئتی زنا کیا تھا، رجم بیس کیا، بلکہ اسے سوسے کم کوڑ ہے نگانے کی سزاوی۔اس مورت میں سوکوڑے لگائے بارجم کرنے کے بجائے تعزیری سزادیے کا فتو کی سفیان توری ہے بھی مروی ہے۔

سعید ان اسسیب اور مدینہ کے بعض دیگر فقہا کا فتوی ہے کہ اگر کوئی تخص اپنی اور کسی دوسر مے مخص کی اشتر کہ لونڈی سے وطی ك يوات ناتو يكور عالكائ جاتي -

بن اسمب نے ایک مقدے میں جس میں دو یا لکول نے اپنی مشتر کدلونڈی سے مجامعت کی تھی بقتوی دیا کہ دونوں کو پیچ س بيال كوڙ الكائے جاتيں۔

ابن مسیب بی کامیفتوی ہے کہ اگر کو کی صحفی مال غنیمت کے تقسیم ہوئے سے پہلے بی کسی لونڈی سے استمتاع کر لے تواسے الالوے ورے الکائے جاتیں گے۔

ا يك كورت في البي غدام سے فكاح كرليا اور اس كے جواز يربيا سنداول بيش كيا كر آن مجيد يل اتسا مَلكَتْ ايْمَانْكُمُ ا کوصل کہا گئے ہے اور میرا غلام بھی میری ملک میمین ہے۔ سیدناعلی کے مشورے پر سیدناعمرے اسے محض سوکوڑوں کی سزادی۔ س ھ آ ایک نہ تون نے گواہوں اورسر پرست کے بغیر نکاح کر اپ اور کہا کہ میں عبیب ہوں اور اپنے معالم میں خود مختی رہول تو سید تا عرف اسے بھی صرف سوکوڑے لگائے۔ (مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۳۵۳۱ ـ ۱۳۵۳۱ ـ ۱۳۵۳۱ ـ ۲۲ ـ ۱۳۵۲۱ - ۲۳ ـ ۱۳۵۲۱ - ۲۳ ـ ۲۳

حضرت ابو ہر میرہ اور زبید بن خالداور شبل فرماتے ہیں کہ ہم ابند کے رسول علیت کی ضدمت میں حاضر ہے کہ ایک مرد نے پوجھا کہ ہاندی تھن ہونے ہے جبل بدکاری کرے تو اس کا کیا تھم ہے فر مایا ہے کوڑے لگاؤ پھراگر بدکاری کرے تو پھر کوڑے مگاؤ پھر تیمری چوهی مرتبہ کے بارے میں فرمایا کداسے فروخت کردو کو بالوں کی ایک رس کے موض

(سنن ابن ماجه: جلد دوم: حديث تمبر 723)

شبز فاف میں غیرز وجہ سے جماع پرعدم حد کابیان

﴿ وَمَّنَّ زُفَّتُ إِلَيْهِ غَيْرُ امْرَأْتِهِ وَقَالَتُ النُّسَاءُ ۚ : إِنَّهَا زَوْجَتُكَ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ ) قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ وَبِالْعِدَّةِ ، وَإِلَّانَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الاشْتِبَاهِ ، إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُسمَيِّزُ بَيْنَ امْرَأْتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي أُوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ ندكوره احاديث مصلوم مواكه عدم اشتهاه كي صورت بين حدجاري كي جائة كي اوراشتهاه كي صورت بين حدسا قط موجد كي باپ کی ہا تدی سے جماع پرعدم صد کا بیان

﴿ وَإِذَا وَطِيءَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَقَالَ ظَنَنْتَ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَلا عَلَى قَاذِفِهِ ، وَإِنْ قَالَ : عَلِمْت أَنَّهَا عَلَىَّ حَرَامٌ خُدَّ ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِءَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ ) إِلَّانَّ بَيْنَ مَا وُلَاء البِسَاطًا فِي إِلانْتِفَاعِ فَظَنَّهُ فِي الاسْتِمْتَاعِ فَكَانَ شُبْهَةَ اشْتِبَاهِ إِلَّا أَنَّهُ زِلًا حَقِيقَةً فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ، وَكَذَا إِذَا قَالَتْ الْجَارِيَةُ : ظَنَنْت أَنَّهُ يَحِلَّ لِي وَالْفَحُلُ لَمْ يَدُّع فِي الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ

( وَإِنْ وَطِءَ جَارِيَةَ أَخِيهِ أَوْ عَمِّهِ وَقَالَ :ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي خُدٌّ ) لِأَنَّهُ لَا انْسِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْوِلَادِ لِمَا بَيَّنَا.

اور جب کس مخص نے اپنے باپ یاا پی مال یا اپنی ہیوی کی باندی سے جماع کیااور اسکے بعد بیرکہا کہ میرے گرن میں وہ جھ پر حمال ہے۔ تواس پر بھی حدواجب نہ ہوگی اور اس پر زنا کی تہمت نگانے والے پر بھی حدنہ ہوگی مگر جب اس نے بیا کہ جھے معوم ہے کہ وہ جھے پرحرام ہو اس پرحد جاری ہوجائے گی۔اوراس طرح جب غلام نے اپنے مالک کی باندی سے جماع کیا۔ کیونکہان لوگول بیں عمومی فائدہ اٹھانا جاری ہے کیس فائدہ اٹھ نے میں اس کے گمان کا عنتی رکرانیا جائے گا وریہ شبہہ اشتباہ والا شبہہ بن جائے كالبترية فيقت كاعتبار سازتا باس كة ال كقاذف برحد جارى ندهوكى -

اسى طررح جب بائدى نے بيكها كميس نے سمجھاكديد ميرے لئے حلال بوالا تكد فلام في كوئى وعوى ندكيا تھا جب بھى كام الروایت کے مطابق اس برحد ج ری نہ ہوگی کیونکہ ل ایک ہی ہے اور جب کسی نے اپنے بھائی یا اپنے چی کی باندی ہے جماع کیا وار کہنے لگا کہ میں نے ممان کیا کہ بیرمیرے لئے حلال ہے۔ تو اس پرحد گائی جائے گی کیونکہ ان کے درمیان ہے <sup>لکافی تہ</sup>یں پائی جارا<del>ی</del> اوراولا د کے سواتمام محارم کا بھی اس طرح ہے اور اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان چکے ہیں۔

زنا کے مقد مات بیں اس اصول کے اطلاق کی مثال ہدہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں ،جس میں شوہر نے ا بنی بیوی کی لونڈی سے جماع کیا تھ ، مید فیصلہ فرمایا کہ اگر تو خاوند نے بیوی کی اب زت کے بغیر ایسا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا کیکن اگر اس میں بیوی کی رضامندی شال تھی تو خاوندکو صرف سوکوڑے لگائے جا کیں گے۔ کا اسی نوعیت کے ایک دوسر مقدے میں آپ نے بیر فیصلہ کیا کہ اگر شو ہرنے لونڈی کے ساتھ زبردئتی جماع کیا ہے تو لونڈی آزاد ہے، لیکن اگر لونڈی رضامند

كَالْمَغُرُورِ ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُنْعَلِمٌ حَقِيقَةً .

3.1

اورجس شخص کے پاس شب زف ف شل اس کی بیوی کے عداوہ کسی دوسری عورت کو بھیج دیا اور عورتوں نے کہا کہ بیتمہا کی ہوگئ ہے بہذا سے اس سے جماع کر میں تو اس پر حدث ہوگی اور شو ہر پر مہر و جب ہے۔ کیونکہ حضرت می المرتضی رضی التدعت نے بھی الم مسئلہ بیس مہرا در عدت کا فیصلہ کی تھ ۔ کیونکہ شو ہر نے ایک ویس کے پیش نظر ایسا کی ہے لہذاوہ دیس شہرہ کے قائم مقام ہوج کے گا اس سے انسان پہلی ہرا پی بیوی، ور دوسری میں فرق نہیں کرسکتا۔ پس ہیدا تو کہ کھانے شخص کی طرح ہوجائے گا اور اس کے قائف ہم بھی حدواجب نہ ہوگی جبکہ ایا م ابو یوسف علیہ الرحمہ کی ایک روایت مدہ بی اس پر حد ہوگی کیونکہ حقیقت کے مطابق ملکیت نہیں ہے۔
شمرح

عد مد علا وَالد ین حنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد پہی شب میں جو کورت رخصت کر کے اس کے یہاں لا کی گی الد عورتوں نے بیان کیا کہ بہتے ہیں کہ بہتے ہیں کے بعد کو معلوم ہوا کہ بی بہتی تق صرفیل ۔ (در مختار اسک ہوا ہے اور اگر ما معلم حفی علیہ الرحمہ مکھتے ہیں بینی جبکہ پیشتر سے بیاس عورت کو نہ پہچا تنا ہوجس کے ساتھ ککاح ہوا ہے اور اگر کورتی محل المحلم حفی علیہ الرحمہ مکھتے ہیں بینی جبکہ پیشتر سے بیاس طرح اعتب کر بیگا۔ اس طرح اگر عورتی کو کہ اس محل حق الرحم المحلم کی تعلیم کی میں اسلام کے بیال جو کئی تو اون عوروں کا قول کس طرح اعتب کر بیگا۔ اس طرح اگر عورتی ہوا ہے جبکہ ویشتر اللہ والوں نے جس عورت کو اس کے بیال بھیتے دیا ہے اس میں جینک بہن گس ن ہوگا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے جبکہ ویشتر میں دو برا تیں آ کی اور دخصت کے وقت دونوں بہنیں بدل کمیں الاسے دیکھ نہ ہوا ہوا ہے کہ میں کہ ایک گھر میں دو برا تیں آ کی اور دخصت کے وقت دونوں بہنیں بدل کمیں الاسکے یہاں آگئی ہذا ہے اضر ور معتبر ہوگا واللہ تو لی اعلم ۔ (بہ رشر چت ، حصد، صدود کا بیان) کی اس کے یہاں آگئی ہذا ہے اضر ور معتبر ہوگا واللہ تو لی اعلم ۔ (بہ رشر چت ، حصد، صدود کا بیان) بستر ہر ملئے والی عورت سے جماع کر نے مرحد کا بیان

( وَمَنُ وَجَدَ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ لَا اشْنِبَاهَ بَعْدَ طُولِ الصُّحْيَةِ فَلَى مُ لَنَّا الشَّعْدَ اللَّهُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنُ الْمَحَارِمِ فَلَى مُ لَكُنُ الظَّنُ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَامُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنُ الْمَحَارِمِ فَلَى مُ لِكُنُ الظَّنُ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَامُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنُ الْمَحَارِمِ اللَّهُ وَالطَّهُ التَّمْيِيزُ بِالسُّوَالِ وَغَيْرِهِ ، إلَّا إِنْ كَانَ النِّي فِي بَيْتِهَا ، وَكَذَا إِذَا كَانَ أَعْمَى لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ بِالسُّوَالِ وَغَيْرِهِ ، إلَّا إِنْ كَانَ النِّي فَيَا لَا مُعَالِمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ ا

2.1

ایک بندے کواس کے اپنے بستر پر کوئی عورت ل گئ اور اس نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر ہوگی۔اس سے کہ زیادہ دانوں

کے ساتھ رہنے کے سبب اشبتہا وہیں بن سکتا۔ پس اس کے گمان کوکسی دلیل کی طرف منسوب ہیں کیا جاسکتا۔ اور عدم ہشتہ ہی دلیل یہ کے کہ بھی اس کی بیوی کے علادہ اس کی گھر بیومحارم میں ہے بھی سوجا تیں ہیں ۔ لہذا شوہرا کرچہ نابینا بھی ہے تو پھر بھی بہک تھم ہے کیونکہ یہ تیس کرنے اور پوچھ کرفرق کرناممکن ہے۔ لہذا اگر نابینا شخص نے اس عورت کو پکارااوراس نے جواب دیا اور بیاب کہ میس ہے کیونکہ یہ تیس کرنے اور پوچھ کرفرق کرناممکن ہے۔ لہذا اگر نابینا شخص نے اس عورت کو پکارااوراس نے جواب دیا اور بیاب کہ میس آپ کی بیوی ہوں اس پر نابینا نے اس پر جماع کرلیا (تواب حدنہ ہوگی) کیونکہ تجراکی دلیل ہے۔

برن

علامہ ابن عبدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اندھیری رات میں اپنے بستر پر کسی عورت کو پایا اور اسے زوجہ کمان کرکے والی کا کہ دوسری عورت کی بایا اور زوجہ کمان کرکے والی کا کہ دوسری عورت کتی تو صرفیس۔ اس طرح اگر و افخص اندھا ہے اور اپنے بستر پر دوسری کو پایا اور زوجہ کمان کرکے والی کی اگر چہدن کا وقت ہے تو حدمیں۔ (روفتارہ کتاب الحدود)

ومت تکاح والی ہے جماع کرنے کابیان

( وَمَنُ تَنَوَّجَ امْرَأَمَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِنَهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَسِي حَنِيفَةً ) وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً إِذَا كَانَ عَلِمَ بِلَالِكَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ ; عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُوجَعُ عُقُوبَةً إِذَا كَانَ عَلِمَ بِلَالِكَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُ ; عَلَيْهِ الْمَحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِلَاكَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَيَلُغُو كَمَا إِذَا أَضِيفَ إِلَى اللَّهُ كُورِ ، وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكُمِهِ ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ اللَّكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ اللَّهُ كُورِ ، وَهَذَا لِلَّانَ مَحَلَّ التَّصَرُّ فِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ اللَّهُ كُونَ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ ، وَحُكُمُهُ الْحِلُ وَهِيَ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يُقْبَلُ مَقْصُودُهُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ وَالْأَنْسَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوَالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ وَالْأَنْسَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الْأَنْسَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الْأَنْسَ فِي إِلَّا أَنْدُهُ تَقَاعَدَ عَنْ إِفَادَةٍ حَقِيقَةِ الْحِلُ قَيُورِكُ الشَّبْهَةَ لِأَنَّ الشَّبْهَةَ مَا يُشْبِهُ النَّابِتَ لَا نَقْسَ الثَّابِتِ ، إِلَّا أَنَّهُ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدُّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ

2.7

اور جب کی شخص نے ایس عورت کے ساتھ جماع کیا کہ جس سے نکاح کر نااس کا حل انہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک البتداس کو سخت سے خت سزاوی جائے گی۔ ہاں اس میں سے بھی شرط ہے کہ اس کواس کاعلم ہو۔ الرحمہ کے زویک البتداس کو سخت سے خت سزاوی جائے گی۔ ہاں اس میں سے بھی شرط ہے کہ اس کواس کاعلم ہو۔ صاحبین اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے زویک اگر اس کو علم ہے تو اس حدواجب ہوگی کیونکہ بیاس طرح کاعقد ہے جوا ہے گل صاحب ہوائیں ہے۔ لہذا یہ برکار نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح جب سے عقد مردوں کی طرف منسوب کرویا جائے گا۔ اور عظم اس دلیل کی وجب سے مل ہوائیں ہے۔ لہذا یہ برکار نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح جب سے عقد مردوں کی طرف منسوب کرویا جائے گا۔ اور عظم اس دلیل کی وجب

م "بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہواور جو شہوت کے ،رے دانت رگز رہی ہواور جو جماع کراتے وقت کروٹ سے لیٹتی ہو (لغت الديث وحيد الزمال غيرمقلدپ 6 ص 56)

اورشہوت میں یہاں تک بڑھے کدا کر کسی عورت سے زید نے زنا کیا اور اسی زنا ہے لڑکی پیدا ہو کی تو زید خود اپنی بیٹی سے نکاح كرسكتاب (عرف الجاوي ص 109)

فرقة غيرمقلدين كنزوك لاتعداد بيويال نكاح مين ركهسكتاب

، وراً سر چیقر آن کی نص موجود تھی ایک مردایک وقت میں جارے زائد عور تیس نکاح میں نہیں رکھ سکتا گرنوا ب**صدیق** حسن اور نورائس نے فتوی دیا کہ جو رکی کوئی حدثیں جانبی عورتیں جائے تکاح میں رکھ سکتا ہے۔ (ظفر ما مانی من 141 مرف الجادی من 111) اور نکاح اور زنامیں یجی فرق تھا کہ زنا کے کواہ بیں ہوتے نکاح میں کواہ شرط بیں۔میر نورائھن صاحب نے اس صدیث کو بھی ضعیف کر اور کہا کہ بینا قابل استدلال ہے۔ (عرف الجادی ص 107)

اور شہوت میں ایسے اند ھے ہو گئے کہ فطری مقام کے عدوہ اگر کوئی تخص اپنی بیوی کاغیر فطری مقام استعمال کرے تو بھی (حدیا تعزيركي) اس براتكارتك جائز جيس (مدية المهدى ي 1 ص 118)

بكنه يها الكفوى وياكه دبرة دى مي صحبت كرنے والے برخسل بھى واجب نبيس كيونكداس كى كوئى ديل نبيس \_(مدية المهدى ي 1 ص 28) بكه ايك اورنسخ بهى بنادي كها كركوني تخص ابنا آله تناسل ابني د برمين داخل كري وغسل واجب نبيل -(نزل الابرارج 1ص41)

بلکہ نظر بازی سے نکینے کا میدو ہائی نسخہ بھی ہز دیا کہ مشت زنی کرلواور نظر بازی کے اس گناہ سے بچناممکن نہ ہوتو مشت زنی واجب ہاور بتایا کہ (معاذ اللہ) سحابہ کرام منی اللہ مجمی مشت زنی کیا کرتے تھے۔ (عرف الجادی ص 207) ال صم كاور بهى كى نقو مدير كان الل سنت في مطالبه كما كدا با اصول كم مطابق ان ميس سے برمستے كى دليل ميس کو نی صریح آیت یا سی صریح غیرمع رض حدیث بیان کریں اور لوگوں نے کہا کہ بیکیا فرقد پیدا ہوا ہے جس سے بیٹی تک محفوظ میں ورین، پی زوی کی د برکومعاف کریں ندایی د برکوتوبیفرقد بھی اپنے مسائل کوقر آن وحدیث ہے ٹابت نہیں کرسکتا اس لئے بجائے قر ن وحدیث بیش کرنے کے دوسروں پر بیچڑا جھالتاہے چنا چہ علماء سے تو میرمند چھپاے گلے کدوہ قر آن وحدیث کا مطالبہ کرتے تھے،اپنے سرزشی عناصر کے ذریعے عوام میں ہے بات چھیلادی کے خفی ندجب میں بھی بیٹی اور دیگر محر مات ہے نکاح جائز ہے اس کا جواب میں احزاف نے جو بیان کیا ہے اس کوہم آئندہ سطور میں لکھ دہے ہیں۔

محر مات ابدیہ سے کاح کی حرمت میں غیر مقلدین کا فقہ تنفی پراعتر اض

ابوطلی صاحب نے اسپنے اعتراض پر میبل لگایاتھا: محرمات ابدیہ سے تکاح کی حرمت صریح وطعی نصوص سے ثابت ہے محراس

ے ہے کہ ل تصرف وہ ہے جوتصرف کے علم کالحل ہواور تصرف کا حکم حلت ہے جبکہ یہاں بیوی محر وہ ت میں ہے ہے۔ حضرت امام اعظم رضی القد عنه کی دلیل مید ہے عقد اپنے کل ہے مد ہو ہوتا ہے۔ اس سے کہ کی تصرف س کو کہتے ہیں جو قعرف کے مقصد کو قبول کرنے والا ہواور بنی آ وم کی لڑ کیا ں توالد کے اہل بین اور تصرف ہے مقصود بھی یہی ہے بین بتر م احکام مے حق میں تصرف منعقد موجانا ج بحاابة حست كي حقيقت كاف كده نه موكا كيونكه بيعقد شبهه پيدا كرنے وال ہے ـ اور شبهداس كو كہتے جي جو ثابت شدہ کے مشبہ ہوجبکہ ثابت کی طرح ندہو۔ لبدااس نے اب ایک گناہ کیا ہے ادراس میں کوئی حدمعین جیس ہے لبذااس کورا

غيرمقلدين كي فقد حنفي برجا ملاينه وجم برستيال

فقه في كالمعتبرترين كربول شي لكها ب: ومن تسرق ج امسرالة لا يحل له مكاحها فوطنها ، لا حدّ عليه عمد ابي حنيفة "جو تحض اليي عورت ہے شوى كرے جس سے نكاح كرنااس كے ليے جو ترجيس ، پھروہ اس سے جماع كر ليواس پر الهم الوصنيفه كيزديك كوتى شرك مزانيس " (الهداية : ١٩٢١ه القدوري : ص١٨١، واللفظ له)

صاحب براير السي ألك إلى الكنه يوجع عقوبة إدا كان علم بذلك يا "اكراكاس كرم مرو ي كرام میں علم تھا تو اسے بطور سزا مار پیٹ کی چائے گ۔" یہ بات صاحب بداید کی پی ہے، فقد حق کی اور ہی کہتی ہے۔ یہ ایک اور معروف فتؤي بھي ملاحظ قرمائيں:

وكذلك لو تزوّج بدات رحم محرم نُحو البنت والأخت والأمّ والعمّة والخالة ، وجامعها ، لاحد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن قال :علمت أنَّها على حرام .

"ای طرح اگر کوئی آ دمی اپی محرم مورتول مثلاً بینی ، بہن ، مال ، پھوپھی ، خارے شادی کرے ، پھران کے ساتھ جماع کرلے تو امام ابوطنیفہ کے نز ویک اس پرکوئی شرع سز انہیں ہوگی اگر چہوہ کہہ بھی دے کہ جھے ان کا اپنے او پرحرام ہونا مصوم ہے۔" ( ف**آوی** 

سیکی فقہ ہے جو مال ، بہن ، بینی اور دیگر محر مات کے ساتھ بدکاری کرنے پرشری سز اُکوشتم کررہی ہے؟ ان کے پاس ندھی جت ہے نہ لگی بر ہان۔ بیاوگ اپنے مزعومہ تیاس وتخمین ہے بدلیل بات کر کے اجماع مسلمین اور احادیث صحیحہ کی می لفت کر رہے ہیں۔ویسے تو اس حوالے سے دلائل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ زنا کے بارے بیل قرآن وسنت کے عمومی ارش دات محرمات سے زنا پر بالا و لی لا گوہوتے ہیں۔

فرقه غیرمقلدین کے نزد کی محارم سے نکاح کی ایا حت وآزادی کابیان

وطی محارم بعد ذکاح پر حدثیل : دور برطانیه میں جب بیفرقد پیدا ہوا تو شہوت پرستی میں انتہا کو پہنچ گیا چاہہول نے فتو می دا

مان في برب كداختذ في كل ك مزايل في سي بكداس بي بكداس بي كدية ل ك مزاحد م ياتعزير؟

لین نہ کورہ مسلم معرض نے اس طرح پیش کیا۔ جس سے فل ہر ہور ہا ہے کہ اہ م ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ محر ہات ابد ہیے نکا ت سرفتی فعل کی حرمت سے انکاری ہیں اور قرآن وصدیث ہے صرتے تصوص کے ٹی لف ہیں (معاذ اللہ)؟

ے کی سال کر سے سے سائل کی اور عامی مسلمان کے س منے ایسے مسائل کو یوں پیش کرنا گیامعتی رکھتا ہے سوائے س ذراغور فرر، کیس کہ غیر مقلدین کا میٹل اور عامی مسلمان کے س منے ایسے مسائل کو یوں پیش کرنا گیامعتی رکھتا ہے سوا سے کہ مقلدین حضرات کے دلوں میں سے ائمہ کرام کا اعتماد تم کردیا جائے؟

مزید ما حظفر ما تمیں فقد تفی کی کتابوں سے محر مات ابدیہ سے نکاح پر نتوی جات: در مختار (جدد 3 ص 179) میں ہے اسے تعویر اقتل کیا جائے گاعالمگیری (جدد 2 ص 148) میں ہے کہا سے عبر تناک سزادی جائے گی۔

طیاوی (جد 2 ص 97) میں ہے کہ میرز تا ہے بڑا گنہ ہے و لکن یجب فیہ التعزیر و العقوبة البلیغة اس پر تحزیر

مخت ترین سزاداجب ہے۔ حافظ ابن ای مرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ ماں بنی وغیرہ سے نکاح جائز ہے وہ کا فر ، مرتد اور واجب القتل ہے (لنج القدمیرج 5 ص ( 42 ( طحاوی ج 2 ص (96))

ہر ماہ بیان کی تعریف میں ہے۔ اس کی تعریف میں ہے کہ غیر مقلد جوموجود ہ دور کے بیں ان کی تعریف یہی ہے کہ جس ہم اسے قداق یا بطور استہزاء بیں کہدر ہے بلکہ حقیقت میں ہے کہ غیر مقلد جوموجود ہ دور کے بیں ان کی تعریف میں ہے۔ میں عقل نہ ہودہ غیر مقلد ہے۔

قار کین یہاں تک آپ نے غیر مقلدین کا فقد خنی پرحمد دیکھ لیا ہے۔ غیر مقلدین بہتی ہیں کیونکہ جس طرح کمی شخص و مدین کپین میں فوت ہوجا کیں تو والدین کی شفقت اتعابیم وتربیت ہے بہتیم ہوجاتا ہے اسی طرح بینام نہا وفرقہ علم وعقل کے والدین سے بہتیم ہے۔ جہاں کہیں جہات و یکھانا شروع کریں تو فقہ ختی ان کویاد آجاتی ہے لیکن فقدان کو ہجھ نہیں آتی کیونکہ فقہ مجھنا بیاال فقہ کا کام ہے جانوروں کا کام نہیں ہے۔ دیکھے بخاری شریف جس میں اہل فقہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے۔

الل فقه ہے مرا دفقهاء مدنینه کی عظمت کا اظہار

حضرت ابن عباس رضی القدتعالی عندے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مہر جرین کے بچھوگوں کو بڑھا تا تھا جن میں عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر میں جیشے ہوا تھا کہ اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھا اس حج میں (حضرت عمر رضی القدتعالی عند نے) آخری بار کیا تھا ،عبدالرحمٰن میرے پاس اوٹ کرآئے اور کہا کہ کاش بتم اس خفص کود کھتے جو میں (حضرت عمر رضی القدتعالی عند مرج کیں آتا میں المونین کے پاس آیا اور کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھی جو پوری ہوگئی، چنا نچے حضرت عمر رضی القدتعالی عند مرج کیں تو میں فدال کی بیعت کرلوں ، خدا کی قسم ابو بحرکی بیعت اتفاقی جو پوری ہوگئی، چنا نچے حضرت عمر رضی القدتعالی عند کو غصرا کیا اور ان کو ڈراؤل گا جو سلمانوں کے امور کو غصب کرنا جا ہے آیں ،عبدالرحمن کا کہا نہ اس کے دفت لوگوں میں کھڑ ابول گا اور ان کو ڈراؤل گا جو سلمانوں کے امور کو غصب کرنا چا ہے آیں ،عبدالرحمن کا بیان ہے کہیں نے کہا کہا ہے امیر المونین الیا نہ سیجئے اس لئے کہ موسم جے میں جبکہ عام اور بست قسم کے دوگ جمع ہوج تے ہیں جس

فيوضنات رضويه (جُلاَثُمُّ) ﴿٢٩٠﴾ تشريحات عدايه

ك خل ف امام ابوصنيف كافتوى ملاحظ فرماية اس كے بعد ابوط محصاحب في يفتوى بيش كيا۔

اک طرح اگر محرمات ابدیہ ہے نکاح کر لےمثلہ بیٹی ، بہن ، مال پھوپھی اور خالہ سے نکاح کر ہے اور پھران ہے جماع مج کر لے نوامام ابوطنیفہ رحمتہ القدعلیہ کے قول کے مطابق اس پر کوئی حدثیں ہے جاہے وہ یہ جو نتا بھی ہو یہ کام مجھ پرحرام ہے۔ ( فرآوی قاضی خان جلد ص(468)

آ ہے ویصے ہیں ال الزام کی حقیقت ؟اس سے پہنے کہ ہم اس فتوی کی وضاحت کریں آپ حضرات ایک بات بہ بھولیں کے بیست نقتی نوعیت کا ہے۔۔۔ جس کے لئے توجہ سے ہر ہر پہنو پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اس سے ہم کوشش کریں گے کہ آس ناطاط میں اس کی وضاحت کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی بھائی یہ بہن کوکوئی ہجھ نہ آ ئے تو اپنی رائے تو تم کرنے سے بہتر ہے کہ وہوائی روائے تو تم کرنے سے بہتر ہے کہ وہوائی روائے تو تم کریے ہے ہوں کے باوجود بھی اگر کسی بھائی یہ بہن کوکوئی ہجھ نہ آ ئے تو اپنی روائے تو تم کرنے سے بہتر ہے کہ وہوائی روائے کہ کہ دولی سے بھے ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معترض کے ذر مہ فرض تھا کہ اعتراض لفل کرنے کے بعداس کی صدفعی صرت کے حو **دیاتی** کرتا ۔ لیکن معترض نے حدفق نہیں کی۔

### محرمات ابدیہ ہے نکاح میں نقد نفی کے مطابق سزا کا بیان

ش ید غیرمقدرین کے عم میں نہیں ہے کہ طحاوی جدر 2 ص 73 میں واضح طور پر بیفتوی موجود ہے موتیلی ہوں ہے نکاح کی جد ہے مرتد ہوگی ہے۔ کیول کداس نے حرم کو حلال سمجھ مہذا اس پر رتد اوکی سزانا فذہوگی اور بیصر ف عفد نکات ہی ہے نافذہو ہوگی اس کے لئے نمیا شرت موطی کی صورت میں حدثا فذہوگی ہائی طرق گی اس کے لئے نمیا شرت شرط نہیں اور اگر اس نے بین کاح حرام مجھ کر کیا تو می شرت ووطی کی صورت میں حدثا فذہوگی ،ای طرق محرم سے بلا نکاح وطی کی تو بھی حدثا فذہوگ ۔ یہی امام ابو حذیفہ رحمت اللہ علیہ اور سفیان تو ری رحمت اللہ علیہ کا فرج ہے۔

نورفرما ہے کداس سنلکی تین صورتیں ہیں۔ (اول) محرمات میں ہے کسی سے سماتھ نکاح کیا گیا، اگر حلال اور جا کز بھے کر کیا تو کافرومر تد ہوگیا ہے۔ البقرااس پرار قداد کم شرکی سزانا فذہوگی (اور بیصرف عقد نکاح ہی ہے نا فذہو جائیگی ، مباشرت شرط نہیں)۔ اورا گرحرام ونا جائز بجھ کر (صرف نکاح کیا وطی یامباشرت نہ کی) کیا تو اس کے لئے شرعا کوئی حداور سزامقر زہیں ہے (البعد گنہگارہوگا)

(دوم) نکاح کے بعدا گراس نے وطی ومباشرت بھی کر ٹی تو بیزنا ہے۔البقدااس پرزنا کی حدج ری ہوگ۔ (سوم) بغیرنکات کے اگر کمی محر مات میں سے کسی کے ساتھ زنا کر رہے تو اس پر بھی زنا کی حدج ری ہوگی۔

باتی رہا ہے کہ نبی کر بیم صانی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسٹی خص کے لئے قبل کی سزا کا تھم دیا ہے تو اس کے بارے میں (غیر مقعدین کے ادم) قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ اس نے فعل حرام کو حلال سمجھا جو کفر کے لواز مات میں سے ہے اس سے قبل کیا گیا (نیل الاوطارج 7ص 122) گویا تیل کی سزا صربیس ملکہ ارتداد کی سزاتھی۔

امام حافظ ابن البمام الحنفي رحمته الله عليه فرمات بين كه بيال كي سزا بطور سيست وتعزير تفي ( فتح القدير ص ( 148 ال =

وقت آپ کھڑے ہوں گے تو اس تھم کے لوگ کی اکثریت آپ کے پاس ہوگی اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو**رجو بات کی** سے اس کواڑا کر دوسری طرف لے جا کیں ہے اور اس کی حفاظت نبیں کریں ہے اور اس کواس کے (مناسب) مقام پرنبیل میں کے اس لئے آپ انظار کریں یہاں تک کدمدینہ چیس

،اس کے کدوہ دار بجر ت واسنت ہےوہ اہل فقداورسر برآ وردہ لوگوں کے سامنے آپ جو کبنا جاہیں کہیں تا کہ اہل عم آپ ک گفتگوکومحفوظ رکھیں۔اوراس کواس کے من سب مقام پر رکھیل ،حضرت عمر رضی القد تعالی عندنے کہا کہ خدا کی قتم ،اگر القديم ع**ہات** مدینه پس سب سے پہلے میں ای بیان کروں گا ، این عب س رضی اللدت کی عند کا بیان ہے کہ ہم لوگ ذی الحجہ کے آخر میں مدینه پہلے، جب جمعه کادن آیا تو آفاب کے دھلتے ہی ہم مسجد کی طرف جلدی سے روانہ ہوئے۔

یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمر و بن تقبل کو منبر کے ستوں کے پاس بیٹھ ہوا پایا، میں بھی ان کے پاس بیٹھ کمی میرا گھٹا ان کے گھٹنے سے مل ہوا تھا ، فورا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند بن خطاب آئے جب میں نے ان کوآئے ہوئے و میکھا تو میں نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ہے کہا کہ آج حضرت عمر ایک ایسی بات کہیں ہے جو انہوں نے بھی نہیں کہی ہوگی ، جب سے فلفہ

سعیدے میری بت سے انکار کیا اور کہا کہ بھے امیر نہیں ہے کہ ایس بات کہیں مے جواس سے پہلے نہ کہی ہو، چنا نچے دعرت مر رضی اللہ تعی عند منبر پر بیٹھ گئے ، جب لوگ خاموش ہو گئے تو کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق ہے **چر کہا اما بعد ،** میں تم سے ایک بات کہنے وا یا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں ندتھ، میں بیٹیس جانتا کہ ثناید میدمیری موت کے آھے ہوجس فے اسکوسمجھ اور یا دکیا تو وہ جہال بھی پہنچے دوسروں سے بیان کرے اور جس مخف کو خطرہ ہو کہ وہ اس کوبیں سمجھے گا تو میں کسی سے لئے صال نہیں مجھتا ہوں کہ وہ میرے متعلق جھوٹ بولے۔ ب شک القد تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوحق دے کر بھیجا ہے اور ا**ن پر**اللہ نے اپٹی کتاب نازل کی ہے اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی ہم نے اس کو پڑھا اور تمجھا اور محفوظ کیا، نی سل القدعليدوآ لدوسكم في سنگساركي اورجم في جي ان كے بعد سنگساركي ، مجھے انديشہ ہے كدمت وراز كے بعد ايك ايماز ماندآ كاك ایک کہنے والد کیے گا کے خدا کی تشم ہم آیت رجم کتاب التدمین نہیں پاتے وہ اس فرض کو چھوڑ کر مراہ ہوگا جواللہ نے نازل کیا ہے اور رجم كماب التديش زنا كرنے والے مرووعورت پرجيكه شادى شده جون واجب ہے بشرطيكه كواه قائم جوجائيں ياحمل قرار ياجا يا اقراركر، چرجم كتاب الله مي جو پرت شفاس من بيجي تفاكيم النه بايول من فرت ندكرو كيونكه تمهارااي بايون م نفرت كرناتم ، ب كے كفر ہے يا يەفر مايا كەب يىنك تمهارے كئے يوكفر ہے كەتم اپنے بايون سے بفرت كرو، پھرس لونمي صلى الله عليه وآله وسلم نے فر اید کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا ہے اورتم صرف الله كابندہ ورس کارسول کبو پھرکبا کہ بھے خبر طی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتاہے کہ خدا کی شم اگر عمر مرجا تیں تو میں فلاں کی بیعت کر اول مہیں کوئی معنم به كردهوكدند دے كدا بو بكركى بيعت اتفاقية في اور پھر بورى ہوگئ ، من لوكدوہ ايسى بى تقى كيكن القدے اس كے شرے محفوظ رھ

ادرتم میں ہے کوئی صحف نہیں ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه بیسی فضیلت ہو،

جس شخص نے کسی کے ہاتھ پرمسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر ہیست کر ٹی اتو اس کی ہیعت نہ کی جائے۔ای خوف سے کہ وہ آل کردے جائیں گے جس وقت اللہ نے اپنے نبی صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کو وفات وے دی تو اس وقت وہ ہم سب سے بہتر ہے۔ تگر مضارنے بھاری مخالفت کی اور سارے ہوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور حضرت علی وزبیر نے بھی ہوری مخالفت کی اور مہاج مین ابو بھر کے پیس جمع ہوئے تو میں نے ابو بھر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بھر ہم لوگ اپنے انصار بھائیوں کے پاس چیں، ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے جب ہم ان کے قریب پہنچ تو ان میں سے دو نیک بخت آ دمی ہم سے یے،ان دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ ماکل تھی پھرانہوں نے پوچھاا ہے جماعت مہر جرین کہاں کا قصد ہے بم نے کہا کہا ہے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم تمہارے لئے مناسب نہیں کہان کے قریب جاؤتم اپنے امر کا فیملد کرویس نے کہا کہ خدا کی تم ہم ان کے پاس جا کیں گے چنانچہم چلے یہاں تک کہ تقیقہ بنی ساعدہ میں ہم ان کے پاس چاتھ ایک، وی کوان بے درمیان و یکھا کہ میل میں لپٹا ہواہے میں نے کہا میکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن عب وہ میں نے کب کدان کو کی ہوالو کوں نے عرض کمیا کہان کو بنی رہے ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہان کا خصیب کلمہ شہردت پڑھنے لگا اور انتد کی خمدو ثناء کرنے گا

جس كاوه سزاواري-پھر کہا ما بعد ، ہم اللہ سے انصار اور اسلام کے شکر ہیں اور تم اے میں جرین وہ گروہ ہو کہ تمہاری قوم کے پچھیآ وی فقر کی حالت یں اس رادہ سے نکاے کہ میں ہماری جم عت کو جڑ سے جدا کردیں اور ہماری حکومت ہم سے لے لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چا ہا ہیں نے ایک بات سوچی رکھی کہ جس کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کرنا چا ہتا تھا۔ اور میں ان کا ایک صد تک و ظاکرتا تھا، جب میں نے بورنا جا ہا تو ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے گفتگو کی وہ مجھ سے زیادہ برد باراور باوقار تھے۔خدا کی شم جو بات میری سمجھ میں اچھی معلوم ہوتی تھی اس طرح یا اس ہے بہتر پیرا ہیں فی البدیہد بیان کی یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے انہوں ئے کہ کہ تم لوگوں نے جوخو بیاں بیان کی بیر تم ان کے اہل ہولیکن میدامر (خلافت) صرف قریش سے لئے مخصوص ہے بیلوگ عرب میں نسب اور کھر کے لخاظ ہے اسط میں میں تمہارے لئے ان دوآ دمیوں میں ایک سے راضی ہوں ان دونوں میں کسی سے

چنانچہ انہوں نے میرااور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور وہ ہمارے درمیان بیٹے ہوئے تھے (عمر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں) مجھے اس کے علاوہ اکلی کوئی ہات نا گوار نہ ہوئی، خدا کی تئم میں اس جماعت کی سرداری پرجس میں ابو بجر ہوں اپنی گرون اڑائے جانے کوتر جیجے دیتا تھا، یا اللہ مگرمیرا پیش موت کے وقت مجھے اس چیز کواجھا کر دکھائے جس کومیں ابنبیں یا تا ہوں انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس کی جڑا وراس کے بڑے متون میں اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے شور وغل زیادہ ہوااور آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ جھے اختلاف کاخوف ہوا میں نے کہا ہے ابو بکراپٹا ہاتھ یوھا ہے ،انہول نے

تشریحات مدایه

اور جس شخص نے کسی اجنبی عورت ہے اس کی فرج سے علاوہ جماع کیا تو اس کومز ادی جائے گی کیونکہ فرج سے سواجی جماع کرنامنع ہے بیکن اس کیلئے کوئی سز معین نہیں ہے۔اورجس مخص اپنی بیوی کی مقعد میں جماع کیا یہ قوم اوط کاعمل کی تو اوم صاحب مے زویک اس پر کوئی صرفیس ہے مگراس کوسر اوی جائے گی ۔

حضرت الم مجمع عليد الرحمد في معصفير مين فرمايا ب كداس كوقيد مين ركها ج في اورص حمين سف كباب كداواحت زناكي طرح ہے بہذا اوظی پر حدواجب ہوگی ۔حضرت ا ، م شاقعی علیہ الرحمہ کے دونول اقوال میں سے ایک قوب اسی طرح ہے۔ اور امام شافعی علیہ اس میں کا دوسرا قول میہ ہے کہ ہر حالت میں دونوں کوئل کرویا جائے گا۔ کیونکہ نبی کر پیم بیٹینے کا ارش دے کہ فاعل اور مفعول وونوں وال کرو۔اورا یک روایت میں سے کہاویروالے ورینچے والے دونوں کورجم کردو۔

صحبین کی دمیل سے ہے لواطت زنا کے حکم میں ہے کیونکہ لواطت میں پورے طور مقام شہوت سے شہوت پوری کی جاتی ہے اور منی بہانے کا طریقہ صرف اور صرف حرام ہے۔

حضرت اله م ابوحنیفه عدید ارحمه کی ولیل مید ہے که واطنت زنانہیں ہے کیونکہ اس کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام رضی التدعنهم کا الخدف ہے کہاں کو آگ ہیں جوایا جائے یا پھرس پر دیوار گرائی جائے یا کسی بلند جگہ ہے اوند ھے منہ گرا کراس پر پھر برس نے و نیں۔اورلواطت زیا کے علم میں بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں بچے کوف نع ہونا بھی نہیں ہے اورنسب میں اشتبا ہ بھی نہیں ہے اور میہ مل نہائی نادرہے کیونکہ اس میں دائی ایک جانب سے معدوم ہوتا ہے جبکہ زنا میں داعی دونوں اجانب سے ہوتا ہے اور امام شافعی علیہ ارحمہ کی روایت کر دہ حدیث سیاست مدنیہ برمحمول کی جائے گی۔ یا پھروہ روایت اس فعل کوحلال سمجھ کر کرنے والے کے بارے میں ہوگ ۔البت دھنرت امام اعظم رضی المتدعند کے نز دیک اس محض کو سخت سے شخت سزا دی جائے گی اس کی دیل کے سبب جس کو ہم

### . لوطي كي حديثين مدا ڀب اربعه

اواطت کرنے واے کی حد کے متعلق اختلاف ہے۔ ا، م ابوصنیفہ کے نزد یک لواطت پرشرعا کوئی حدمقرر تبیس ہال امام السلمين جس تهم پراورجس قدر مصلحت مسجعے بطور تعزیر مرمز اجاری کرسکتا ہے۔

ا، مشافعی کا ظ مرتول ہے کہ فاعل پرحدز تا جاری ہوگی اور مفعوں پرسوکوڑے ہیں۔ امام شافعی کا دوسرا قول سیہ ہے کہ فاعل اور مفعول ہددونوں کوئن کیا جائے گا ،جیب کہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسم کا فران ہے جس شخص کوتو م لوط کاعمل کرتے یا و تو فاعل اور مفعول دونوں کونل کرڈ الو۔ (تر ذری ، ابن ماجبہ (ایام ، لک اورا، م احمد کے نز دیک لواطنت کرنے والے کوسنگسار کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کوتو م لوط جیساعمل کرتے یا وَتو فاعل اور

ابنهاتھ بردھایا تومیں نے ان ہے بیعت کی اور مہر جرین نے بھی بیعت کی پھر انصار نے ان سے بیعت کی دورہم سعد بن عرود

کسی کہنے والے نے کہا کہتم نے معدین عب وہ کوئل کر ڈوال ، میں نے کہا امتد نے سعد بن عب وہ کوئل کیا ،عمر رضی القد تع لی عنہ نے کہا جومعاملہ ہواتھ جمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم قوم سے جدا ہوئے ورابو بکررضی امتد تع لی عند کی بیعت ند کی تو بیلوگ ہمارے پیجے کی کے ہاتھ پر بیعت کرلیں مے اس صورت میں یا تو ہم کسی خفس کے ہاتھ پر بیعت کرییں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتایا ہماس کی می لفت کرتے اور نساد ہوتا، جس نے مسمانوں کے مشورے کے بغیر کس سے بیعت کی اسکی بیروی ندکی جائے نداور اسکی جس نے بیعت کی اس خوف کہ و اقتل کئے جا کیں گئے۔

غیرمقلدین میں اگر پچھ بچھ ہو جھ ہے بنی ری شریف اس حدیث پرغور کریں اورا گران کو بچھ نہ آئے تو پھر دین میں تفرقہ بازی کرنے سے ان کو باز رہنا جا ہے۔ جبکہ ان کے اعتراف مت وخرا ف مت کا تحقیقی جواب ہم شرح ہداریہ کے پانچویں جد کتاب الکاح میں ذكر رأئ يراسكي بناري: جدره : حديث نبر 1745 ، حديث متواتر حديث مرفوع)

### فرج کے سوااجنبیہ ہے جماع کرنے کا بیان

( وَمَنْ وَطِيءَ أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يُعَزَّرُ ) لِأَنَّـهُ مُنْكُرٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ ﴿ وَمَنْ أُتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ عِدُ أَبِي حَنِيفَةً وَيُعَزَّرُ ، وَزَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَيُسُودَعُ فِي السِّجْنِ ، وَقَالًا :هُـوَ كَالزُّنَا فَيُحَدُّ ) وَهُوَ أَحَدُ قُولَي الشَّافِعِي ، وَقَالَ فِي قَوْلٍ يُقْتَلانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( أَقَتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ) " وَيُرْوَى " ( فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ) " وَلَهُمَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الزُّنَا لِأَنَّهُ قَضَاء الشَّهُوَةِ فِي مَحَلُّ مُشْنَهًى عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ عَلَى وَجُهِ تَمَحَّضَ حَرَامًا لِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ.

وَلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوِنَّا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِخْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ الْحِدَارِ وَالنُّدُكِيسِ مِنْ مَكَان مُرْتَفِعِ بِاتْبَاعِ الْأَحْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلا هُوَ فِي مَعْنَى الزَّلَالَةُ لَيْسَ فِيهِ إضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الْأَنْسَابِ، وَكَذَا هُوَ أَنْدَرُ وُقُوعًا لِانْعِمَدَامِ الدَّاعِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالدَّاعِي إلَى الزُّنَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ . وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَى السَّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ

كرسول كريم صلى القدعليدوسكم نے فرمايا ": تم جسے قوم لوط وال ممل كرتے ہوئے يا وَ تو فاعل اور مفعول دونوں كول كردو" سنن رزى حديث نمبر ( 1456 ) سنن ابوداود حديث نمبر ( 4462 ) سنن ابن ماجه حديث نمبر ( 2561 ) علامه البانی نے بھے تر مذی میں اسے بھے قرار دیا ہے۔

اورمنداحمد بیں ابن عباس رضی القد تع لی عنبها ہی سیمروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ": قوم لوظ جیساعماں کرنے والعربي التدري في العنت فرمائ ، الله تعلى السخص براعنت قرمائ جوتوم اوط والأعمل كرتا ہے، ميتين بارفر مايا"

منداحد حدیث نمبر ( 2915 ) منداحد کی تحقیل میں شخ شعیب الارناؤط نے اسے حسن قرار دیا ہے. اور صحابہ کرام کالوطی اللكرنے والے كول كرنے براجماع بين الے لكرنے كر مريقه ميں اختلاف كيا ہے.

ان میں ہے بعض صحابہ کرام تو اسے جلا کرتل کرنے کے قائل ہیں،مثلاعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنبما، اور ابو بمرصدیق منی اللہ تعدلی عند کا بھی ہمی تول ہے، جبیبا کہ آ سے بیان ہوگا.

اوران بیں ہے بعض کی رائے ہے کہ اے او چی جگہ ہے گرا کراس پر پھر برسائے جا کیں مثلا این عباس رضی القد تع لی عنبما کی

اور بعض صحابہ کرام اسے پھروں سے رجم کرنے کے قائل ہیں حتی کہ وہ ہلاک ہوجائے ، سیمی ابن عباس اور علی رضی القد تع لی

اوران میں ہے بعض کا قول ہے کہ اے قبل کیا جائے گا جا ہے وہ کئی حالت میں ہو،شادی شدہ ہو یاغیرشاوی شدہ . اور پھھ کا توں ہے کہ : بلکہ زانی جیسی سزا دی جائیگی ، اگر تو شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائیگا ، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے

اور بعض کا قول ہے کہ اسے شدید تم کی وہ تعزیر لگائی جائیگی جسے حکمران مناسب سمجھے ،اس مسئلہ بیں ابن قیم رحمہ القد نے النصيل بيان كرتے ہوئے فقص ،كرام كے دلائل بيان كرنے كے بعداس كامنا قشہ بھى كيا ہے، اور مسلے قول كى تائيد كى ہے، انہوں ئے اس فاحش اور مشکر کام کا علاج اپنی کتاب "الجواب الکافی لمن ساکر عن الدوا والشافی "میس تفصیلا بیان کمیا ہے، یہال ہم ان کی ا کلام کا کچھ حصہ ذکر کرتے ہیں ": اور جب لواطت سب فساداور خرابیوں سے زیادہ بوی تھی تو دنیاد آخرت میں اس کی سزامھی سب سراؤں سے بڑی ہوئی اس کی سرائیں او گوں کا اختلاف ہے کہ آیا اس کی سراز تاسے بڑی ہے یا کہ زنا کی سرابری ہے، یادونوں کی

Se 11/14 اس میں تین قول پائے جاتے ہیں: ابو بکر صدیق اور علی بن انی طالب، اور خالد بن ولید، اور عبدانند بن زبیر، اور عبدانند بن عبس رضی القد تغالی عنهم ،اورامام ما لک ،اسحاق بن راهویه ،اورامام احمراضح ترین روایت میں ،اورامام شافعی اینے ایک قول میں اس مار میں سیاست سے است طرف کئے ہیں کہاس کی سزاز ناسے زیادہ بخت ہے، اور ہر حالت میں اس کی سزائل ہے، جا ہے شادی شدہ ہو یاغیر شادی شدہ

مفعول دونوں کو آل کردواس باب میں حضرت جابراورابو ہرمرہ سے بھی احادیث منقول ہیں اس حدیث کوہم ابن عب س <mark>کی روایت</mark> ے صرف ای سندے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے اس حدیث کوعمرو بن الی عمرے روایت کیا ہے اور فر مایا قوم بوط کا سامل کرنے والاملعون ہے لی کا ذکر میں کیا اور بیائی مذکور ہے کہ جو پائے سے بدفعلی کرنے والابھی منعون ہے۔عاصم بن عمرو بن میں بن الى صاح سے وہ اسپے والد سے اور وہ ابو ہر ہر وہ سے عل كرتے ہيں كدرسول التد عليه وآله وسلم نے فر ، يا فاعل اور مفعول

ال صدیث کی سند میں کدم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس صدیث کو عاصم کے عداوہ کسی اور نے بھی سہیل بن انی صافح ہے روایت کیا ہو عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار سے حدیث میں ضعیف میں لوطی عمل کرنے والے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاف

بعض بل علم کہتے ہیں کداسے سنگ رکیا جائے خواہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔امام ما مک ،شافعی ،احمد ،اسی ق کا بھی میں قول ہے بعض علاء وفقہاء تا بعین ،حسن ،هری ، ابرا بیم بختی اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے **پرای طرح ص** جاری کی جائے جس طرت زائی پر صد جاری کی جائی ہے۔ سفیان توری وراہل کوفد کا بھی یہی قول ہے۔

( با مع تر ندی: جدداول. صدیث فمبر 1498)

لواطت كاجرم سب جرائم سے يوا ، اورسب كن جول سے سب سے زياده اللہ كا اور افعال ميں سے غلط سے ، ال كے مرتکب افراد کوامتدتنی لی نے وہ مزادی ہے جو سی اورامت کوئیس دی ،اور بیجرم فطر تی گراوث ،اور بصیرت کے اندھے پن ،اور عظی کمزوری، قلبت دین پر درالت کرتا ہے، اور ذست وپستی کی علامت، اور محرومی کا زینہ ہے، اللہ تعالی ہے ہم عافیت ومعافی طلب

الله سجانه وتع لى كافر مان ب: اور جب لوط (عيد اسلام) في الى قوم كوكها كياتم اليي في شي كرت بوجوتم سي بل كسي في بھی نہی کی ، یقینا تم عورتول کی بجائے مردول سے شہوت والے کا م کرتے ہو، بلکتم تو حدسے بردھی ہوئی تو م ہو،اس کی تو م کاجواب تھ کہا ہے تم اپی ستی سے نکال باہر کرویہ با کب زلوگ سنے بھرتے ہیں ،تو ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو نجات دی ،مگر اس کی یوی پیچےرہ جانے والوں میں سے تھی ، اور ہم نے ان پرآسان سے پھرول کی بارس برسائی ، تو آپ دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا الا عراف (.( 84 - 80 ) عوار ( الا عراف (.( 84 - 80 )

ادرایک دوسرے مقام پرامند سبحانہ و تعالی کا فرمان پھھاس طرح ہے۔ تیری عمر کی تتم یقیناً بیتو اپنی مدہوشی میں جیران پھرتے میں تو انہیں صبح کے وقت ایک چنگاڑنے پکڑریو ، اور ہم نے ان کیستی کا اوپر وا ماحضہ ینچ کر دیا ، اور ہم نے ان پر آسان سے مث**کروں** ک ہرش برس کی میقینا اس میں مطلندوں کے لیے نشانیوں ہیں ،اور بیاتی رہنے والی راہ ہے۔ (الحجر(. ( 76 - 72 ) اس کے علاوہ کئی ایک آیات اور بھی ہیں. تر فدی ، ابو داو داور این ماجہ بیس ابن عماس رضی امتد تندی کی عنبی ہے صدیث مروی ہے

### اوطى كى صديم فقهى مداجب كى تقصيل كابيان

اورامام شانعی خاہر ندہب،اورا،م احمد دوسری رویت میں سے کہتے ہیں کہ ۱س کی سزااورز کی کی سزابرابر ہے،اورا،ماہ صنیفه کا کہنا ہے کہاس کی سزاز انی کی سزاے کم ہے اور وہ تعزیر ہے".

خرابیوں اور فساد میں لواطنت سے بڑھ کر کوئی خرانی اور فسا ڈلیس جو کفر کی خرانی ہے اور بعض او قامت تو اس <del>کل ہے م</del>م بره کرہے جیسا کہ ہم ان شاءاللہ بیان بھی کرینگے.

ان كا كهناه : التدنعالي في قوم لوط ي لي سي يهي توم كواس مين مبتلاتين كياء إور نه بي أنبيس اليي سرا وي جوكس ورامت كو نہیں دی گئی ،اور ن کوکئی تشم کی مزادی گئی ،جن بیں ان ک بلا کت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر وں کوان پراٹ کر گران ،ا**ورانیس زمین** میں دصنسانے کے ساتھ ساتھ اسان سے پھروں کی بارش کرنا، ور نہیں کی سنگھوں کو پھوڑ کرر کھ دینا،اور ن کا عذاب مستقل کرنا، الله تغالى ئے ان كا انجام ايسا كيا اور انہيں وہ سر ادى جو كسى اور كونيں دى.

بیاس اس عظیم جرم کی بنا پرتھی جس کی بنا پر قریب تھا کہ زمین پراس عمل کا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے زمین سنے لکتی،اور جب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے تو اہل زمین پرعذاب نازل ہونے کیڈرے وہ آسیان کی طرف بھاگ نکلتے کہ نہیں وہ بھی عذاب ہے روي رشه و مين ، اورز بين اپني پروروگار كي ساختي ج كرينستي ، اور پيرز اپني جگ سندال بات.

بدلعلی کیے جانے والے تخص کے لیے بہتر ہے کہاہ کی کردیا جائے ، کیونکہ جب کوئی شخص اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے واہے وہ یہ فر کرتا ہے جس کے ساتھ زندگی کی امید ہی نہی کی جاستی ، بخد ف اس مخص کے جے وہ لی کردے تو وہ مظاوم اور شہید ہوتا ہے، اس کی دیل ( لیمنی نواطت مل سے بھی بڑی خرابی اور فساد ہے ) یہ ہے کہ انتد سبی نہ وتعالی نے قاتل کی حدکومتنتوں کے ولی کے اختیار میں رکھا ہے جا ہے تو و واسے معاف کر دے ،اور چ ہے قاس سے قصاص ہے ،لیکن لواطت کی حد کو حتی طور پرل ہی قر اردیا ہے،جیس کہ رسول کریم جسٹی انقد علیہ وسلم کے صحب ہرام کا اس پراجماع ہے ،اور سنت نبویہ بھی س کی صراحت کرتی ہے ،اوراس کا کو**تی مخالف** تبیں ، بلکدرسول کر میم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام وران کے خلفاء راشدین رضی القدت کی عنهم نے اس برهمل مجھی کیا ہے.

سیجے روایت سے ثابت ہے کہ خالد بن ولیدر ضی اللہ تو لی عند نے عرب کے ایک علاقے میں دیکھا کہ ایک مرد کے ساتھونگ م کھے کیا جاتا ہے جس طرح عورت کے سرتھ تو انہوں نے ابو بکرصدیق رضی القد تعالی عند کو خط لکھ ، چنا نچہ ابو بکر صدیق رضی القد تعالی عندے سحا بدکرام ہے مشورہ کیا ہتواس کے متعلق ان سب میں زیادہ شد بیرتول علی بن الی طالب رضی متٰدتع کی عند کا تھا، وہ کہنے گھے: ایس تعل تو صرف ایک امت نے کیا تھ ،اور جہیں علم بے کدامقد تھ لی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ،میری را مے ہے کہ اس آمك يس جلاكررا كاكرد يا جائ بتو ابو بكرصد بن رضى الله تعالى عنه كوانيس جلاكررا كاكرد ين كالكها.

اور عبدا مقد بن عباس رضی القد تعالی عنهما کا قول ہے: بستی اور شہر ہیں سب ہے او چی عمارت دیکھ کرلواطت کرنے والے فض کو ال ہے کرا کراویر ہے پھر برسائے جا تھیگے،

(فيرضات رضويه (جلرفتم) (۱۹۹۹) اہن عباس رضی اللہ تعالی عنب نے اس حد کوتو م لوط کے عذاب سے اخذ کیا ہے ۔ اور ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنبما ہی نبی کر میں صلی الدعلية وسم سے بيروايت كرتے ہيں كه ": جسم تو م لوط والا عمل كرتے ہوئے يا وُتو فاعل اور مفعول وونوں كونل كروو"

ا ہے اہل سنن نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان وغیرہ نے تیج قر ار دیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث ہے جست اور ویل پکڑی ہے، اوراس کی سند بخاری کی شرط پر ہے ۔ وہ کہتے ہیں : اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ": اللہ تعالی قوم وط والأعمل كرنے والے پر بعث كرے، اللہ تعالى توم لوط والأعمل كرنے والے پر بعث كرے، اللہ تعالى قوم لوط والأعمل كرنے والے پعنت كرے (نى كريم صلى القد عليه وسلم ہے كسى ايك ہى حديث ميں زانى پرتين بارلعنت نہيں آئى، نبى كريم صلى القد عليه وسلم نے ہیرہ گنا ہوں کے مرتکب افراد پرلعنت تو ک ہے، نیکن ایک بارے زیادہ سے تنجاوز نہیں کیا ، اورلواطت کے متعلق تین بار تکرار کے

ادر پھرصی بہ کرام نے اس کے آل بڑمل بھی کیا ہے، اور اس میں کسی بھی دوسحا بیوں کا اختلاف نبیں، بکدا ہے آل کرنے سے الریقہ کا رمیں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، جسے بعض افراد نے اسے لکرنے میں اختلاف سمجھا ہے، تو اسے صحابہ کرام کے مابین زائی مسئدہ یا ن کیا ہے، حالاتک بیتوان کے مابین مسئلہ اجماع ہے ند کہ مسئلہ نزاع.

ان کا کہنا ہے : اور جوکو کی بھی القد سبحانہ وتن لی کے درج ذیل فرمان ?: اورتم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ میدفحاشی اور

فضب كا وعث ب، اور براراستد ب-اورلواطت کے متعلق فرمان باری تعالی ?: تو کیاتم ایبالخش کام کرتے ہوجوتم سے بل جہان والوں میں سے سی نے ہمی تیں

رغور وفکراور تامل کیا تو اس کے سامنے ان دونوں کے ماہین فرق واضح ہوج نیگا ، کیونکہ اللہ سبحاندونعالی نے زیا کونکرہ وکر کیا ہے، یخی وہ کش کا موں میں سے ایک مختم کا م ہے، اورا ہے اواطت میں معرفہ ذکر کیا ہے، جوفیاشی کے تمام معانی کواپنے اندر جمع کرنے کا اللادد عرباب، يها سياك : زيد الرجل، اور نعم الوجل زيد.

یعنی: تم اس خصلت کارتکاب کرد ہے ہوجس کی فی شی ہرفس کے ہاں مقرر نے بجس میں اس کی فیاشی اور کمال بیان کرنے كى كوئى ضرورت بى تېيىن رائتى ،اس ليے كەاسم كى اورى طرف منصرف تېيىل بوسكتا \_الجواب الكافى (. ( 263 - 260 اور شیخ الرسمام کہتے ہیں "إلواطت كے بارہ میں بعض على مرام كا قول ہے كماس كى حدز تاكى حدجيسى بى ہے، اور اس كے

علاوه اور قول مجمى كها كميا ہے. ليكن سيح بات اورجس پر صحابه كرام كا اتفاق ہے وہ يہ ہے كہ : اوپراور نيچے دالے دولوں كو بى آل كر ديا جائيگا، چاہے وہ شادى شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ ، کیونکہ اہل سنن نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر میم صلی اللہ عليه وسم في فرمايا ": جي بهي تم قوم لوط والاعمل كرتے ہوئے پاؤتو فاعل اور مفعول دونوں كونل كردو"اور ابو داود في كنوارے

ہ نورے وطی کا زنا کے حکم میں نہ ہونے کا بیان

﴿ وَمَنْ وَطِءَ بَهِيمَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ ﴾ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الزُّنَا فِي كُولِهِ جِنَايَةً وَفِي وُجُودٍ الدَّاعِي لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَةِ أَوْ فَرْطُ الشَّبَقِ وَلِهَذَا لَا بَجِبُ سَتُرُهُ إِلَّا أَلَّهُ يُعَزَّرُ لِمَا بَيَّنَاهُ ، وَالَّذِي يُرُوَى أَنَّهُ تُذْبَحُ الْبَهِيمَةُ وَتُحْرَقُ فَلَالِكَ لِقَطْعِ التَّحَدُّثِ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

اورجس نے کسی جانورے وطی کی تو اس پر حدثہ ہوگی کیونکہ اس میں جنابیت کے ہونے اور داعی کے موجود ہونے میں زنا کا تھم المیں باید جار ہا۔ کیونکہ فطرت سیمہ اس سے غرت کرنے والی ہے۔ اور اس کام پر تیار کرنے والی یا تو انتہا کی بے وقو فی ہے یا پھرشہوت کی شدت ہے۔اوراسی دلیل لیعنی عدم رغبت کے سبب ان کی شرمگا ہوں کو چھپانا واجب نہیں ہے۔جبکہ وطی کرنے والے کوسزا دی جائے کی اس ولیل کی وجہ سے جس کوہم بیان کر چکے ہیں اور رہی وہ روایت کہ اس جانور کوذیج کر کے جلاویا جائے تو اس کا معاملہ جمتم کے کے سب سے ہواجب تیں ہے۔

جالورے وطی کرنے والے پرعدم حدیثیں مداہب اربعہ

جس جو پائے کے ساتھ لواطت کی عمواس جانور کولل کرویا جائے گا، اور اس کا گوشت نبیس کھایا جائے گا، اور اگروہ جنسی زیاد تی كرنے والے تخص كى ملكيت ہوتواس كى كوئى صان نہيں البين اگر كسى دوسرے كى ملكيت ہوتوا سے اس جانور كى صان اور قيمت بھى ادا كرنا ہوگى اور بدفعلى كرنے والے تخص كونعز مراكا يكى ،اورايك قول يكى بے كداسے كل كروياج بيكا، كيونكداس ميں ورج ومل صديث وارد ہے ، کیکن میرحد بیث ضعیف ہے۔

عكرمدا بن عباس رضى الله تعالى عنبما سے بيان كرتے بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ": جسے تم كسى چوپائے ك م تھ بدنعی کرتے ہوئے پر و تواہے ل کردو،اور چو پایا بھی قبل کردو"ابن عباس رضی اللہ نتی کی عنہما ہے دریافت کیا گیا: چو پائے کولل کیوں کیا جائےگا؟ تو انہوں نے فر مایا: اس سلسلہ میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ سے پھوٹیس سنا ہیکن میرا خیال ہیہ بے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في نا پيند كيا كه اس كا كوشت كهايا جائع ، يااس في نقع الحايا جائع ، اوراس سيمالي بدفعلى كي تمي مورستن رّمَدي حديث نمبر ( 1455 ) سنن الوداود حديث نمبر ( 4464 ) سنن ابن ماجه حديث نمبر ( 2564 ) اس حديث كوالو داوداورطحادی نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ترقدی نے اس صدیث کے بعد کہا ہے : اور سفیان توری نے عاصم سے اور انہوں نے بورزین سے اور انہوں نے ابن عہاس رضی اللہ تعلی عنہماہے بیان کیا ہے کہ ":جوچو پائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد بیس

الواطت كرنے والے محض كے متعلق ابن عباس رضى الله تعالى عنما كے بيان كيا ہے كه ":ا سے رجم كيا جائيگا"

اورعلی بن ابی طالب رمنی الله تعالی عند ہے بھی اس جیسی روایت بیان کی جاتی ہے، بواطت کرنے والے تحص کولل کرنے میں محاب كرام كے مابين كوئى اختلاف مبين الكين اسے آل كرنے كئى ايك طريقے بيان كے ہيں.

چنا نچدا بو بکرصدیق رضی الله مقالی عندسے بیان کیا جا تا ہے کہ انہوں نے اے جلانے کا حکم وید تفی ، اور ان کے عل وہ دوسروں ے مل کرنے کا بیان کیا جاتا ہے. اور بعض سے بیان کیا جاتا ہے کہ : اس پردیوار گرادی جائے حتی کہوہ ہرک ہوجائے. اورایک تول سيمي ہے كه : البيس كندى اور بد بودار جكد يرقيد كيا جائي التى كدوه مرجاتي

﴿ اور لِعِصْ کہتے ہیں: اے بہتی میں سب سے او کئی دیوار پر چڑھ کرا ہے بنچے گرا کراس پر پھر برسائے جا کینگے ،جس طرح اللہ تد کی نے قوم اوط کے ساتھ کیا تھا ، ابن عبس رضی المدتعالی عنبراے ایک روایت یک ہے ، اور دوسری روایت بیہ ہے کہ اے رجم کی جائزگاء اکٹرسلف کا مسلک بہی ہے۔

ان کا کہنا ہے کیونکہ القد تعالی نے تو م لوط کورجم کیا تھا ، اور تو م موط سے مث بہت میں زانی کورجم کرنا مشروع کیا ہے، تواس ليے دونول کو بی رجم کيا جائيگا، چاہے وہ آ زا دموں يا غلام، يا ان ش سے ايک غلام اور دوسرا آ زا وہو، جب دونول بالغ ہول توانيل رجم كي جائيگا ،اورا كران من سے كوئى ايك نابالغ موتو اسے لل سے كم سزادى جائيگى ،اورصرف بالغ كوئى رجم كي جائيگا-

(السياسة الشرعية صفحه (. ( 138 )

دوم. جس کے سرتھ لواطت کی جائے وہ بھی فاعل کی طرح بی ہے، کیونکہ وہ دونو کفش کام میں شریک جیں ، تو اس سے ان کی سر الل ہے جبیا کہ صدیث میں بھی وارد ہے الین اس سے دوصور تیں مستنی ہوتی:

ملی صورت: جے زوکوب کر کے یافل وغیرہ کی وہمکی دے کرلواطت کرنے پرمجبور کیا گیا ہو، تو اس پرکوئی حدیث. شرح متھی الدرادات میں درج ہے ": جس تحص کے ساتھ بواطت کی تی ہے اگر وہ مکرہ ہواورائے ل کردیے وہمی دے کم یا زوکوب کر کے مجبور کیا گیا ہو یا لواطت کرنے والا شخص اس پر غالب آھیا ہوتو اس پر کوئی حدثیں ۔شرح مستھی الا رادات ( 3 م

دوسری صورت: جس کے ساتھ اواطت کی گئی ہے اگروہ چھوٹا بچہ ہوا بھی یا سغ نہیں ہوا تو اس پر کوئی حدثیں الیمن اسے تعزیم لگالی جا سیکی اوب سکھایا جائے ہی جس ہے اس مل کورو کئے میں مدو لے،

اوراین قدامدر حمدالله في "المغني "مين نقل كيا ہے كه ": مجنون اور بجد جو بالغ نبيس بواات حد ندلگائے مين على عرام كا كولى اختلاف بيس \_ (المغنى ابن قدامه (9 / 62) مصیت کی وجہ ہے تعزیر مگائی جا سی ۔

اورعام تو عده اوراصول ہے کہ . ہراس معصیت و نافر ، نی میں تعزیر واجب ہے جس میں حدیثہ و اور ندہی کفارہ ہو۔ عدامدابن قد امدر حمدانقد کہتے ہیں جو پائے کوئل کرنے کی عست میں فقہاء کا اختلاف ہے اس میے آل کیا جائے گا کہوہ فاعل كے ليے عار كاب عث ہے ، اور جب اسے ديكھے گا تواسے تل يا آئے گا۔

ابن بطهت ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کر میم صلی مندعلیہ وسم نے فرمایا ": جسے تم چو یائے کے ماتھ بدلعی کرتے ہوئے یا وَاے ل کر دو،اور چو پائے ول کر دو. لوگول نے عرض کیا :اے لندتھ کی کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم چو پائے کا کیا قصور ے؟ توانہوں نے فرہ یا: میداور میدند کہا جائے "اور میلی کہا گیا ہے: تا کہوہ برصورت مخلوق نہ ہے، اورا یک قول میلی ہے، تا کہ کھا وندج کے ،اور ابن عبس رضی اللہ تع لی عنہمانے بھی علت بیان کرتے ہوئے اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ (المغتى ابن قدامه ( 9 م . ( 60 )

# جالورے جماع کرنے برحد ہیں آئی

در نتی رجید 2 س 414، عالمگیری تی 2 ص 673، ہدایہ بن 2 س 458، شرح وقامیص 331، کنزص 192 ، (حدیث میں ے كدائ فض اور جانوركول كرويا جائے) (هيئة الفاقد ص 169)

ہ نور کے ساتھ بدفعی کرنا حرام ہے گر اس کوزنانہیں کہا جہ سکتا کیوں کدزنا انسانی جنس سے ہوتا ہے! گرشا دی شدہ انسان زنا کرارتکاب کرے تواہے رجم (سنگ سمار) کیا جائے اگر غیرشاہ کی شدہ زنا کا ارتکاب کرے تواہے سوکوڑے مارا جا کیں سے کیکن اگر کوئی بدفطرت اور بد بخت انسان جانور کے ساتھ بدنعلی کرے تواس پر زنا کی حدجاری ندگی جائے گی اور فقد کی سمابوں میں جس طرح بے مسئد موجود ہے یعینہ یمی مسئلہ صدیث شریف کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔مثلاً مشکوۃ شریف میں ص 313، وتر ندی شریف ص 270، (ابواب الحدود) ابوداؤدشریف ج2ص 265 (ابواب الحدود) میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عہاس رضی القدعند فرماتے بیں کہ جوخص جانور کے سرتھ بدنعی کریے تواس پر صنبیں ہاتی اس کا پیمطلب لینا کہ زنا کی صنبیں تو بینل جائز ہوا۔ بیزی حمافت میں ایکھیے گندگی کھانا اور خنز ریکھا اشرعاً حرام ہے مگر کھانے والے پرشرع کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں صرحة موجود بكه جانور كے ساتھ وطى كرنے والے كوتعزىرالگائى جائے گى يعنى سخت سزادى جائے جس كاذكر مونف هيقة ألفقه نے مجھوڑ دیا ہے۔اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے اوران لوگوں کی ساری زندگی ہی جھوٹ بولنے میں صرف ہوجاتی ہے اور تعزیر کے طور پر ج نور کے ساتھ بدلعلی والے بدفطرت انسان کو حاکم وقت قبل کر دے جبیبا کہ تر ندی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بدفعلی کرنے والے انسان اور جو نورجس کے ساتھ بدنعی کی تھی ہودنوں کی تیل کردیا جائے معلوم ہوا کہ بیل تعزیر آہے۔

ہمیں میجر بن بشار نے عہدالرحمٰن بن مہدی ہے اور وہ مفیان تو ری ہے بیان گیا ہے ، اور مہل حدیث سے میڈیدوہ <del>محم ہے ، اور</del> االعلم کے ہاں مل جھی ای پر ہے ،اورامام احمداوراسحاق کا قول بھی یہی ہے۔

"جمہور فقھاء کا مسلک ہے کہ چو پائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے پر کوئی حدثییں ،کیکن اس پرتعزیر نگائی جائیگی ، کیونکہ ان عبس منى التدن في عنهما سے مروى ہے كد: جوچو يائے كے ساتھ بدلعلى كرے اس يركونى صرفين "

اوراس طرح كا قول تو قیف ہے ہى كہا جاسكتا ہے ،اوراس ليے كەسلىم الطبع اس كا انكاركرتى بيں ،تو حديگانے كى وليل نبيس ل سنتى اورش فعيدكا تول ب: اسے زناكى حديكائى ج سنكى ، اورامام احدى ايك روايت يى ب-

اورشافعیہ کا ایک دوسرا تول میہ ہے: اے مطلقا قبل کیاج نیگا ، جاہے وہ شادی شدہ ہویا کنوارہ ہو۔

اورجمہورفقہ و ( احتاف، مالکیہ، شافعیہ ) کا مسلک ہے کہ : چوپایا آنہیں کیا جائیگا، اور اگر آس کرویا جائے تو بغیری کراہت کے کھاٹا چ کڑے، مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں اگر وہ کھائے جانے واے چانور میں سے ہو، اور ابو یوسف **اور محدے ا**ے كمانے كيا ہے،ان كاكہنا ہے: اسے ذرج كر كے جلاد ما جائيگا۔

اورامام ابوحنیفدر حمداللدے اس کی اجازت دی ہے، اوراحن ف نے اس سے زندہ یا مردہ لفع بینے کی کراہت بیان کی ہے۔ اور حنابلد كامسلك سيب كه : چوپايال كياجايكا جاسكا جاء وه اس كى اچى ملكيت بويكى دوسركى ، اور جاب كه يوجان دالا جويد ندكھا يا جائے والا۔

شاقعیہ کے ہال بھی بھی تول ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے مرفوعا مردی ہے ": جو چو یائے ہے بدفع کرے اے حل کر دو، اور چویان مجھی قبل کر دو"

اورش قعید کے ہال ایک اور قول بھی ہے: اگر کھایہ جانے والہ ہوتواے ذیج کیا جائےگا، اور اگر کھائے جانے والی جس سے بوتوانبوں نے اے کھانے کی حرمت صراحت سے بیان کی ہے . (الموسوعة الفقهية ( 24 /. ( 33 )

"اور اگر انسان کسی چوپائے سے بدفعلی کرے تو اسے تعزیر لگائی جائیگی، اور جانور تن کر دیا جائیگا کیونکہ وہ حرام اور مردار ہے. اور اگروہ جانوراس کی اپنی ملکیت ہوتو اس کا نقصان ہوگاءاور اگر کسی دوسرے کا ہوتو بدفعلی کرنے والا ما لک کواس **کی قیمت** اوا كريگا اورايك تول ميريمي ہے: جوچو يائے سے بدفعلى كرے اسے لل كر ديا جائيگا كيونكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے تم جے

چو پائے کے ساتھ بدفعلی تمریتے ہوئے پاؤا سے آل کردو،اور چو پایا بھی آل کردو" اوراس عموم سے اہل علم نے بیا خذکر تے ہوئے کہا ہے: چو پائے کی فرج کسی بھی حالت میں حلال نہیں تو بیاواطت کی حرق ہوگا۔

لیکن بیصدیث ضعیف ہے، اس لیے جب الل علم کے ہاں بیصدیث ضعیف کھری تو وہ دو چیزوں میں سے ہلکی اور خفف کی طرف مائل ہوئے ، اور وہ چو یائے کا قتل ہے، لیکن آ دمی کو آل نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ اس کی حرمت زیادہ عظیم ہے، لیکن آ دمی کو آل

(فيوضنات رضويه (جديمة)

جانور سے وطی برعدم حدیث غیرمقلدین کامؤ قف

غير مقلدين حفرات كيمام قاضي شوكالي صاحب لكصة ب ويعزر من نكح بهيمة (الدرر البهيه ( (ترجمه ) اويتوري لگائی جائے اس شخص کوجو جا نور کے مماتھ بدنعلی کرتا ہے اس کی شرح میں غیرمقیدین حضرات کے مجد دنوا ب صدیق حسن خان فیر مقلد لكت بي وقد وقع الاجماع على تحريم ايان البهمة . (الروضة الندية شرح الدار ا البهيمة ص 361) اورتمام مسمانول كالجهاع بكه جانورك ساته بدفعلى كرناحرام ب

ووجمه ما ذكرنا من التعزير انه فعل محرماً مجمعاً عليه فاستحق العفوية بالتعزير وهذا اقل ما يفعل به (الروضة الندية ص(261

اور جو وجرتعزیری ہم نے بیان کی ہے وہ بیہے کہ باج عسلمین بفعل حرام ہے پس ایساشخص مستحق تعزیر ہے اور گھٹ درجد ک سزاہے جواس مخص کودی جائے گی۔

اور غیر مقلدین حصرات کے علدوہ وحیدالزمان نے بھی نزل الا برار میں تعزیر کا ذکر کیا ہے کیا اس کا پیمطلب سمجھ جاسکتا ہے کہ قاضی شوکائی ، تواب صدیق خان ،عوامه وحید الزمان غیرمقلدین مجانور کے ساتھ بدفعی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں؟؟؟؟ مرز تبيس -اى طرح فقدوحديث كى كمايول من حدكى في سدائل تعلى كاجائز سجه لينابهت يروى خيانت وجرافت ب-

بیں کواکب چھنظرا تے ہیں کھھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر کھلا

دارالحرب كزنايس عدم حدكابيان

﴿ وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرُّبِ أُوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَّجَ إِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ﴾ . وَعِنْدَ النَّسافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمِّ بِإِسْلَامِهِ أَحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهُ . وَلَمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "( لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي ذَارِ الْحَرْبِ ) " وَلَأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الانْزِجَارُ وَوِلَايَةُ الْإِمَّامِ مُنْقَطِعَةٌ فِيهِمَا فَيُعَرَّى الْوُجُوبُ عَنُ الْفَائِدَةِ ، وَلَا تُقَامُ بَعُدَ مَا خَرَجَ لِأَنْهَا لَمُ تَنْعَقِدُ مُوجِبَةً فَلا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً .

وَلَوْ غَنَوا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ بِنَفْسِهِ كَالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ مِصْرَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ زَنَى فِي مُعَسْكَرِهِ لِأَنَّهُ تَحْتَ يَذِهِ ، بِخِلَافِ أَمِيرِ الْعَسُكَرِ وَالسَّرِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ تُفَوَّصُ إليهِمَا الْإِقَامَةُ

اور جب سی مخص نے وارالحرب میں زنا کیا یا چروہ و غیوں کے دارالحرب سے نکل کر جہ ری جانب آھی تو اس پر حدکو قائم ند كيوائے گا۔

€r.0}

حضرت امام شافعی علیه الرحمه کے زور کے اس پرحد کو قائم کیا جائے گا۔ کیونکداسلام کے سبب،س نے اسلام کے احکام کول زم كرنيا باكر چدوه كبيل محى مو-

فقر واحن ف کی ولیل بیہ کے تی کر میں ایک نے فر مایا. دارالحرب سے صدودکو قائم شدکیاج ئے۔ کیونکہ حدکو قائم کرنے کا مقصد ركن ہاور فدكور و دونوں دارين ميں ولايت امام بھي تيں ہے۔ يس حدكا وجوب مقصد ہے جا لي ہوگا۔ اور دارالحرب سے جے جانے کے بعداس پر حدقائم ندکی جائے گی ۔ کیونکداس کا میکل موجب حد بن کرمنعقد نہیں ہوئی لہذا موجبہ بن کر تبدیل بھی نہ ہوگی ۔ اور جب غزوہ میں کوئی ابیا بندہ ہے جس کوخود بہ خودصد قائم کرنے کی ولایت حاصل ہے جس طرح خلیفہ بیکسی شہر کا امیر ہوتو وہ مخص اس بر مدقائم كرسكتا ہے جواس كے شكر ميں سے زنا كا ارتكاب كر بيٹھے۔ كيونكم عسكرى زنا كرنے والا اس كے ماتحت ہے جبكہ بمربية ورشكر ميں اليانيس بي كيونكهان كي طرف حدكوقائم كرف كالتم سيرونيس كيا كيا ب-

حضرت بسرابن ارطاة كہتے ہیں كدمیں نے رسول كريم صلى انتدعليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا كه "غزوه میں قطع پدكی سزانا فذ نہیں ہوگی۔ "(اس روایت کوئز ندی ، درامی ، ابو داؤر ، اور سائی نے قل کیا ہے کیکن ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں "غزوہ" کی

ابن ما لک کہتے ہیں کداس حدیث کا مطلب ہے کہ جب اسل می لفکر دارالحرب میں کفار سے برسر جہاد ہواورا، م وقت ان می موجود نه ہو بلکہ امیر کشکر ان کا کار پرداز ہواور اس وفت (جہاد میں ) کوئی شخص چوری کا مرتکب ہوجائے تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا ج ئے ،اس طرح ووسری حدود بھی جاری نہ کی جائیں۔ چنانچ بعض فقہانے اس پڑمل کیا ہے اوراس کی بنیادیہ احتمال ہے کہ مبادا وہ مخص (اس مزا کے خوف ہے) دارالحرب ہی کواپٹامستقل مسکن بنا لے اور اس طری<sup>ح</sup> وہ فتنہ و کمراہی میں مبتلا ہوجائے یا بیخوف بھی موسکتا ہے کہاس کی وجہ سے مج ہدین میں بدولی اور تفرقہ نہ پیدا ہوجائے ۔ طبی نے وضاحت کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیف کا مید ملک ہے۔ بعض حضرات نے بیفر ماتے ہیں کہ "غزوہ میں قطع ید کی سزانا فذنہ ہونے " کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اسلامی کشکر کا کوئی فرد ال غنيمت كي تقنيم سے مہلے اس ميں سے مچھ چرا ہے تواس كے ہاتھ نہ كائے جائيں كيونكه اس مال غنيمت ميں اس كا بھى حق ہے - طبی کہتے ہیں ابودا و داور نسائی کی روایت میں "سغر" کا جولفظ مطلق نقل کیا گیا ہے اس کومقید پرمحمول کیا جائے بعنی "سغر" سے "سفرجهاد "مرادليا جاتے

€r. 1)

(فيومنات رضويه (صراحم)

متاً من حربی کے زنا کرنے پر صد کابیان

( وَإِذَا ذَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانَ فَزَنَى بِذِمْيَةٍ أَوْ زَنَى ذِمِّيَّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ الذِّمْقُ وَالدُّمْقُ وَالْمُعَيِّةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّمْقُ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ وَالْحَرْبِيُّ بِذِمْيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّمْقُ لِيَ يَعْنِهِ وَالْمُعْمُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّلًا ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّلًا ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّلًا ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوَّلًا ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَرْبَعِيْ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الله

لِلَّهِ يَهُ وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُسْتَأْمَلَ الْتَزَمَ أَحُكَامَنَا مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي الْمُعَامَلاتِ ، كَمَا أَنَّ الدِّمْنَ الْتَزَمَهَا مُدَّةَ عُمُرِهِ وَلِهَذَا يُحَدُّ حَدَّ الْقَدُفِ وَيُقْتَلُ قِصَاصًا ، بِخِلافِ حَدُ الشَّرْبِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ.

وَلِـمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي بَابِ الزُّنَا فِعُلُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

فَامْتِمَاعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِّ التَّبَعِ ، أَمَّا الِامْتِنَاعُ فِي حَقِّ التَّبَعِ لَا يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِي حَقِّ الْأَصْلِ .

نَظِيرُهُ إِذَا زَنَى الْبَالِغُ بِصَبِيَّةٍ أَوُ مَجُنُونَةٍ وَتَمْكِينُ الْبَالِغَةِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ وَلَآبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّ فِعُلَ الْحَرِّبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ زِنَّا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُخَاطَبًا بِالشَّرَاثِعِ عَلَى أَصْلِنَا وَالتَّمْكِينُ مِنْ فِعْلِ هُو زِنَا مُوجِبٌ لِلْحَدَّةُ عَلَيْهَا ، بِخِكَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِلْأَنَّهُمَا لَا يُخَاطَبَانِ ، وَنَظِيرُ هَذَا

الإنحيالافِ إِذَا زَنَى الْمُكُرَهُ بِالْمُطَاوِعَةِ تُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا تُحَدُّ .

27

سے اور جب کوئی حربی امان کیکر دارال سل میں آگیا اور اس نے کسی ذمی حورت سے زنا کیا یا کسی ذمی مرد نے حربیہ جورت سے زنا کیا یا کسی ذمی مرد نے حربیہ جورت سے زنا کیا تا کسی جائے گی۔ جبکہ حربی اور حربیہ پرحد جاری نہ ہوگی۔ اور ذمی آدمی کی توا، مصاحب علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے یعنی اس نے جب کسی حربیہ سے زنا کیا ہو۔ گرجب کسی حربیہ نے کسی ذمیہ کے بارے بیں امام محمد علیہ الرحمہ کے زو کی اس میرحد جاری نہ کی جادرا مام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے زو کہ اس پرحد جاری نہ کی جائے گی۔ اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ سے بھی اسی طرح

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے اس کے بعد فرمایہ کہ ان تمام پر حدج رکی جائے گی ۔اوران کا آخری قول یہی ہے۔
حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے مستا من وارالاسمام میں آکر دوران مدت قیام میں اپنے اوپر اسلام کے احکام کو
حضرت امام بو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے مستا من وارالاسمام میں آکر دوران مدت قیام میں اپنے اوپر اسلام کے احکام کو
مازم کرنے والا ہے جس طرح ذمی زندگی بھران کول زم کرتا ہے اسی ولیل کے سبب جب کوئی ذمی کسی پر بہتان لگائے تو اس پر حد
لذف جدری ہوتی ہے اور قصاص میں اس کوئل کردیا جاتا ہے۔ جبکہ شراب کی حدمیں اس کیسے ایسانیس ہے کیونکہ وہ شراب کوحل ل

ہے۔ اور ہالذبورت کا بیجے جس کی مثال میدہ کہ بیا پاگل عورت سے زنا کیا تو صدصرف بالغ پر ہوگی۔ اور ہالذبورت کا بیج یا مجنون کواپنے آپ قدرت لیعنی جماع کروانا بھی اسی مثال سے تھم میں ہے۔

ر الله المراعظم رضى الله عنه كى دليل بيه سے كه حربي مستأ من كاعمل زنا ہے كيونكه بنے قول كے مطابق حربي بھى محر مات كا

مقاصدیہ ہیں کہ ورثاء کے سینوں میں موجود غصے کی آگ یا انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کیا جائے۔

مبافر مالك وغلام كے مقاصد:

اگر مسافر مالک کے ساتھ غلام گیا تو غلام اپنے آت کی نبیت کے تالع ہوگا لیعنی غلام کو بھی سفر میں احکام سفروا قامت میں اپنے مالک کی اتباع کرنی پڑے گی ، کیونکہ وہ ان کے مقاصد متحد ہیں۔

بجے اور یا گل زانی پر عدم حد کا بیان

قَالَ ( وَإِذَا زَنَى الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونَ بِالْمَرَأَةِ طَاوَعَتُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا ). وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى : يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ .

( وَإِنْ زَنَى صَحِيحٌ بِمَجُدُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُدَّ الرَّجُلُ خَاصَّةً ) وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ . لَهُ مَا أَنَّ الْعُذْرَ مِنْ جَانِيهَا لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْحَدُّ مِنْ جَانِيهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ جَانِبِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُؤَاخَذٌ بِفِعْلِهِ .

وَلَنَا أَنَّ فِعْلَ الزُّنَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلَّ الْفِعْلِ وَلِهَذَا يُسَمَّى هُوَ وَاطِئًا وَزَانِيًّا وَالْمَوْأَدَةُ مَوْطُوءَ لَةً وَمَزُنِيًّا بِهَا ، إِلَّا أَنْهَا سُمِّيَتُ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيَةِ فِي مَعْنَى الْمَرْضِيَّةِ ، أَوْ لِكُونِهَا مُسَبَّبَةً بِالنَّمْكِينِ فَتَعَالَ الْحَدُّ فِي حَقَّهَا بِالنَّهُ مُكِينِ مِنْ قَبِيحِ الزُّنَا وَهُوَ فِعُلُ مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْكُفِّ عَنْهُ وَمُؤْتَمٌ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ ، وَفِعُلُ الصَّبِي لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلا يُنَاطُ بِهِ الْحَدُ .

قرمایا اور جب سی بچے یا مجنون نے الیی عورت کے ساتھ زنا کیا جس نے ان کوموقع دیا تو زانی ومزنیدوونوں پرحدواجب ند ہوگی ۔جبکہ امام زفر اور ا،م شافعی علیم الرحمہ کے نز دیک مزنبہ پر حدواجب ہوگی ۔اور حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ ہے بھی اس طرح ایک روایت ہے اور جب کسی تندر مست وقع وسائم آ وی نے کسی مجنونہ یا ایسی چھوٹی بی ہے جماع کیا کہ ایسی عورت سے جماع ہوسکتا ہے تو صرف مرد برحد جاری کی جائے گی اور میمسئلم مفق علیہ ہے۔

حضرت امام زفر اورامام شافعی علیبها الرحمه کی دلیل بیرہے کہ عورت کا عذر مرد سے سقوط حدکولا زم نبیں ہے لہذا مرد کا عذر مجھی عورت كيليخ سقوط حدكولاً زم ندجو كاكيونكدان ميس سے برايك كاعمل استے ما خذسے ہے۔

ا مناطب ہے۔ اگر چہ ہماری دلیل کے سبب وہ شرائع اسدم کا مخاطب نہیں ہے اور زنا کے مل پر تدرت دینا بی اس پر حد کوواجب کرنے والا ہے۔جبکہ بچے اورمجنون میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ احکام شریعت کے خطب نہیں ہیں۔اوراس اختلا**ف کی مثال یہے** وی کہ جب کی مجبور من نے کسی ایسی عورت سے زنا کیا جواس پر راضی تھی تو مام صاحب علیدالرحمہ کے نزدیک اس عورت پر حد جاری ك جائے كى جبكدا مام محم عليد الرحمہ كے نزد كيك اس برحد جارى ند بوكى -

اصل کے حق میں حدکورو کن بیتا لیے کے حق میں بھی حدکورو کئے کا تھکم را زم کرنے والا ہے۔ جبکہ تاج کے حق میں حدکورو کن بیر اصل کے حق میں صد کورو کئے وال تہیں ہے۔

فرع كيك يدا بنيت نبين كداس سے اصل ثابت بوجبكداصل ميں بدابنيت بوتى ہے كداس سے فرع ثابت موجائے۔

سکی وضاحت بیہ ہے کہ اگر کسی محض نے اپنی ہاندی ہے کہ کہ تھے طد ق ہوا دراس نے اس سے زادی کا رادہ کی توبیع نہ ہوگا کیونکہ بزادی اصل ہےاور طلاق اسکی فرع ہے اور فرع میں میصد حیت نہیں ہوتی کہ وہ اصل کو ٹابت کرے ، جبکہ ا**صل میں می** صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ و وفرع کوٹا بت کرے۔

اصل اورخلیفہ کے مقاصد میں عموم متحد ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ

اس کی وف حت بدہے کہ ہروہ عمل جس کی اباحت کسی اصل پر موقوف ہوجسے نماز اور مس قر آن کسینے وضو ہے اور وضو کا خلیفہ میم ہے مہذا جس طرح وضو کی طہارت عام ہے کہ ایک وضوے برقتم کی تمرزیں اورمس قرآن کی ایا حت ٹابت ہوتی ہاں طرح تیم سے بھی طب رت عام حاصل ہے لہذا ایک تیم ہے ہرطرح کی نمازیں اور قرآن پاک کوچھونا جائز ہے۔اس قاعدہ کا ثبوت

ترجمہ:اگرتم پانی ندیاؤ تو پا کیزہ مٹی سے تیم کراو۔ (النساء)

ال علم مصعوم مواكدا كرياني ندموء وياكيزه منى كے ساتھ تيم كرنے كا علم اى طرح طبارت كيلئے عام موكا جس طرح بالى طهارت كيليع عام بوتاب

قصاص ودبیت کے مقاصد:

ا گرمقتول کے درثاء قاتل کومعاف کرتے ہوئے اس سے دیت لیس توبیان کیلئے جائز ہے کیونکہ قصاص ودیت دونوں کے

وَلَـهُ أَنَّ الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُومُ إِلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الاسْتِعَانَةِ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ بِالسَّلاحِ ، وَالنَّادِرُ لَا حُكُمَ لَهُ فَلا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ ، بِخِكَافِ السُّلُطَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا النُّحُرُوجُ بِالسَّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا

فر مایا اور جب سی محکمران نے کسی کوڑنا پر مجبور کیا اور اس نے زنا کرایا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی ۔ جبکہ حضرت امام اعظم رضی الله عند كا پېدمؤقف ميتھا كداس پرحدلگانى جائے گى۔اوريك امام زفر كا تول بھى ہے كيونكه مرد كى طرف ہے آلەمنتشر ہوجائے كے بعد ہی زنا ثابت ہوسکتا ہے اور آلد تناسل کا کھڑا ہو تارضا مندی کی دلیل ہے۔لیکن اسکے بعد امام صاحب علیہ الرحمہ نے اس مؤقف ہے رجوع کرلیا کہ مجبور محض پر صرفیس ہے۔ کیونکہ زنا کیسے مجبور کرنے والا ظاہری طور سبب موجود ہے جبکہ آلہ تناسل کا کھڑا ہونا شک والی دلیں ہے۔ کیونکہ سیمجی بغیرارادے کے بھی کھڑا ہوجاتا ہے اور بھی طور پر کھڑا ہوجاتا ہے۔ جبکہ زبردسی کھڑا آئیں ہوتا جس طرح سونے والے تحص میں ہے لہداای نے شہر پیدا کردیا ہے۔

اور جب زانی کوحا کم وقت کے سوال کسی ووسرے نے مجبور کیا تو ایا م اعظم علیدالرحمہ کے نز دیک اس پر صد جاری کی جائے گی جېده د د يک اس پرحد قائم نه کې چائے گی کيونکه صاحبين کے نز د يک حکمران کے سواميں مجبور کی تابت ہو جاتی ہے کيونک اس میں اثر تو ہلا کت کا وُرہے اور بیٹوف بادشاہ کے سوامیں بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی دلیل مدہ که بادشاہ کے سوامجبوری نا در ہے کیونکہ اس عالت میں مجبور بادشاہ یا مسلمانوں کی جم عت سے مدوطلب کرسکتا ہے۔ ہال وہ ہتھیا رکے سبب اپناون ع کرنے برجھی تدور ہے اور تاور کا کی تھی ہوا کرتا۔ پس ال مخص ہے حدسا قط نہ ہوگی۔ جبکہ بادشاہ کا اکراہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ مجبور خص بادشاہ کے خلاف نہ تو کسی دوسرے مدوطیب كرسكتا ہے اور بى خود اسكے خل ف جھيا را تھاسكتا ہے يس بيد دونوں الگ الگ ہو كئے۔

ز نا بالجبر میں صرف مرد پر حد جاری ہوگی

اور حضرت وائل ابن حجر ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر بیم سلی انتدعایہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت کے ساتھ زبر دی گی گئ لین ایک مرد نے اس سے زبرد تی زنا کیااس عورت کوتو صدے برات دی گئی کین اس زنا کرنے دالے برحد جاری کی گئی۔راوی نے مدة كرنيس كياكة تخضرت صلى الله عليه وسلم في ال عورت كوزناكر في والے ميم بھى دنوايا۔ (ترندى)

راوی کے ذکر نہ کرنے سے لازم لیں آتا کہ ایک صورت میں مہرواجب تیس ہوتا کیونکہ دوسری احادیث سے بیٹا بت ہے کہ جس عورت سے زنا بالجبر کیا گیا ہواں کے لئے مہرواجب ہوتا ہے اور یہاں مہر سے مراد عقر حجبت حرام اور صحبت تھیہ کے مابین (عوض اور بدله) کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق ایک ایس مقدار پر ہوتا ہے کہ اگر حرام محبت کی اجرت لیعنی حلال ہوتی تو وہ مقدار

ہماری دلیل ہے ہے کہ زنا کا تعل مردے ثابت ہوا ہے جبکہ ورت کل ہی نبیس ہے کیونکہ مردکو وطی کرنے وال اور زنا کرنے والا کی جاتا ہے اور مورت کو وطی شدہ یا زتا کی ہوئی کہا جاتا ہے ابعتہ مفعول کواسم فاعل کا نام دیکر اس کومی زی طور پر مزند کہا گیا ہے جس طرح راضیہ کومرضیہ کے معنی میں بوتے ہیں یا پھراس سب سے کہ موقع دینے کے سبب عورت زنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے۔ پی برترین کام پرقدرت دینے کے سبب اس پرحد ٹابت ہوجائے گی ۔ کیونگہ اس مخص کا کام ہے جس کواس کام ہے رکنے کا علم دیا می ہاورای کام کوسرانجام دینے کی وجہ ہو وگنا برگار ہوگا اور بچے کافعل اس طرح نہ ہوگا ہیں اس پر حدمرتب نہ ہوگی۔

اجرائے صدیعیٰ صدکے جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس پر حدوا تع ہور ہی ہے وہ صاحب عقل ہود بواند، مجنون او ر پاگل نہ ہو۔ کیونکہ بیمز احصول عبرت کے لیے ہاس لیے اس مجرم کے پاس عقل ،احساس اور اور اک کا ہونا شرط ہے۔ جے حضرت جابر منی الله عندے روایت ہے کہ ماعز اللمی صنی الله عند نے بی پاکستان کی خدمت واقدس میں حاضر ہو کرونا کا اعتراف كياتوآب صلى الله عليه وسلم نے اس سے زخ مبارك بير ليا۔ وہ اعتراف كرتار باآب صلى الله عليه وسلم رخ انور يعير تے رہے يہ ب تك كداس في اپنے كن و پر چارمرتبر شهاوت وى - تب آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ، يا . كيا تو يا كل ہے؟ اس ف عرض كيانبيل، پھرآ پ صلى القدعليه وسلم نے فرمايا: توش دى شدہ ہے؟ اس نے كہا: ہاں۔ تب آپ صلى القدعليه وسلم نے رجم كرف كالمكم ديا- (بخارى - ج عديث نمبر (1007)

ال حديث سے صاف معلوم ہواجس برحد جاري كى جاربى ہووہ تيج العقل ہونا چاہيے۔ جيے آ ب صلى القد عليه وسلم نے حد جاری کرنے سے سیائے قیل فرمالی۔

### زبردى والياز نابرعدم حدكابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ أَكُرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَّى زَنَى فَلا حَدَّ عَلَيْهِ ﴾ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أُوَّلًا يُحَدُّ ، وَهُو قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الزِّنَا مِنْ الرَّحُلِ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بَعْدَ انْتِشَارِ الْآلَةِ وَذَلِكَ دَلِيلُ الطُّواعِيَةِ.

ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِءَ قَائِمٌ ظَاهِرًا ، وَالانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدُّدُ إِلْأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ قَصْدٍ لِأَنَّ الِانْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَأُوْرَتَ شُبُّهَةً ، وَإِنْ أَكُوهَهُ غَيْرُ السُّلُطَانِ خُلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : لا يُحَدُّ لِلَّنَّ الْإِكْرَاة عِنْدُهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ ؛ إِلَّانَّ الْمُؤَثِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ

افطراركي كيفيت كافقهي مفهوم

باغ اور عاد کی تفسیر میں حضرت مجاہد فر ماتے ہیں ، ڈاکورا ہزن مسلمان بادشاہ پر چڑھائی کرنے والاسلطنت اسلام کا مخالف اور الله تعالیٰ کی نافر مانی میں سفر کرنے والا بھی سے لئے اس اضطرار سے وقت بھی حرام چیزیں حرام ہی رہتی ہیں ،غیر ہاغ کی تغییر معرت مقاتل بن حبان سيمي كرتے بين كدوه اسے حلال بيجھنے والا شهرواوراس بيس لذت اور مزه كاخوا بيشمندند بيو، اسے بجون بعمان كرمذيذ بناكرا جها يكاكرنه كهائ بكدجيبا تيساصرف جان بجانے كے لئے كھالے اور اگر ساتھ لية واتنا كه زندگى كے ساتھ حلال چزے سنے تک باتی رہ جائے جب حل ل چیزال تی اسے کھینک دے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسے خوب پیپ مجر کرنہ کھائے، العرت مجابد فرماتے ہیں جو تحض اس کے کھانے کے لئے مجبور کردیا جائے اور باختیار ہوجائے اس کا بھی مہی تھم ہے، ایک فخص بھوک کے مارے بہس ہوگیا ہےا ہے ایک مردار جانور نظر پڑااور کسی دوسرے کی حل ل چیز بھی دکھائی وی جس میں ندرشته کا نوشاہ بندایذاء دہی ہے تواسے اس دوسرے کی چیز کو کھ لین جاہے مردار نہ کھائے ، چرآ یا اس چیز کی قیمت یا دہی چیز اس کہ مرہے کی پائیس اس میں دوتول ہیں ایک ریدرے کی دوسرے ریدکہ ندرے کی۔ ندر ہے والے تول کی تا ئید میں ریدون ہے جوابن ماجه میں ہے، حصرت عباد بن شرطیل غزی کہتے ہیں جمارے ہال ایک سال قط سانی پڑی میں مدینہ کیا اور ایک کھیت میں ہے کچھ بالیں تو ڑکر چھیل کردائے چہائے لگا اور تھوڑی می الیس اپنی جا درمیں یا ندھ کرچل کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا پیٹا ادر میرک جا در چھین لی ، میں آتخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے پاس کیا اور آپ سے داقعہ عرض کیا تو آ پنے اس مخض کو کہا اس مجو کے کوشہ و تو نے کھانا کھلا یا نداس کے لئے کوئی اور کوشش کی نداہے پچھ تجھا یا سکھایا یہ پیچارہ بھو کا تھا نا دان تھا جاؤاس کا کپڑا واپس کرواور الك وس يا أدهاوس غدرات ديدور (ايك وس عارمن كريب بوتا ہے) ايك اور حديث ميں ہے كدور ختوں ميں كي ہوئے پچلوں کی نسبت حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا تو آپ نے قر مایا جو حاجت مند مخص ان سے بیں پچھ کھا لے کیکر نہ جائے ال پر کھے جرم نہیں۔حضرت مجامد فرماتے ہیں مطلب آیت کا بیہ کہاضطراب اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کوئی مضا لقد نہیں جس ہے بے بسی اوراضطرار ہث جائے ، میجی مروی ہے کہ تین لقموں سے زیادہ نہ کھائے غرض ایسے وفت میں اللہ کی مہر باتی اورنوازش ہے بیراماس کے لئے حلال ہے حضرت مسروق فریاتے ہیں اضطرار کے وقت بھی جو تفص حرام چیز نہ کھا۔ نہ اور مرجائے وہ بنی ہے،اس سے معلوم ہوا کہا سے وقت ایس چیز کے کھائی ضروری ہےنہ کہ صرف رخصت ہی ہو، یہی بات زیادہ سیجے ہے جیسے کہ

اغتصاب كامعني

ياركاروز ه چھوڑ ديناوغيره -

کسی چیز کوظم اورز بردستی لینے کوعر نی میں اعتصاب کا نام دیاجا تا ہے، اوراس وقت سیاصطلاع عورتوں کی زبروستی عزت کو منے می استعال ہوتی ہے۔ واجب ہوتی۔ برچندی فاوی عالمگیری میں بیلصاہے کہ عقر مہرشل کو کہتے ہیں اس کا مطلب بیہوا کدزنا بالجبری صورت میں نا كرنے والے مرد يورت كوجور فم دلوائى جائے كى اس كى مقداراس عورت كے مهركے مثل كے برابر ہونى جاہتے۔

حضرت واکل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسم کے زمانہ ہیں ایک دن ایک عورت نماز کے لئے گھرے **نگل تورات** میں اس کوالیک شخص ملاجس نے اس پر کپڑاڈ ال کراس سے اپنی حاجت پوری کرلی لینی اس کے ساتھ زیر دی زیا کیا وہ **مورت چلائی** اوروہ مرداس کوو ہیں چھوڑ کر چانا گیا، جب پچھ مہا جرصحابہ ادھرے گز رے تو اس عورت نے ان کوبت یا کداس مخص نے میرے ماتھ ایسادیا کیا ہے لیجن میرے اوپر کیڑا ڈال کر جھے بے بس کردیا اور چھر جھے سے بدکاری کی لوگوں نے اس محض کو پکڑ میا اور رسول کریم صلی الندعلیه وسلم کی خدمت میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا آنخضرت صلی الندعلیه وسم نے اس عورت سے تو بیفر مایا کہ جاؤ مہیں التدعى كى ئے بخشش ديا ہے۔ ( كيونكداس بدكارى ميں نەصرف بيركة تبهارى خواہش ورضا كا داخل نبيس تھا بلكة تهبيس مجيورو بے بس مجي كرديد كيا تها) اورجس مخف في اس عورت سے بدكارى كي تقى اس كے حق ميں بيد فيصليد يا كداس كوسنگ ركرديا جائے لينى اس في ا ہے جرم کا قرار کیا اور چونکہ وہ تھن تھ اس لئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے لوگوں کو تھم ویا کہ اس کوسنگسار کروو چنا نجاس کو سنگسار کردیو گیا۔اس سنگ رکے بعد آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہاس مخص نے اپنے اوپر حد جاری کرا کرایسی توب کی ہے کہا گر اس طرح كى توبىدىندوائے كرتے تو ن كى توبة بول كى جاتى \_ ( ترفذى ، ابود ، كاب الحدود)

صديث كے آخر جمعه كا مطلب بيہ كدا ك خص في استے جرم كى سزا بھكت كرايى توبدكى ہے كدا كراس توبدكوا الى مدنيك درمیان تقسیم کیا ج تا تو ندصرف بید کدان سب کی توبه قبول کی جاتی بنکهاس کا تواب س رے مدینے والوں کے لئے کافی ہوجاتا۔ کوید اس ارشاد کے ذریعہ آب نے بیدواضح کیا کہ اس مخص نے اگر چہ ٹمروع میں ایک بڑی ہے حیائی کا ، رتکاب کیا اور سخت برا کام کیو مر جب اس پر صد جاری کردی گئی تو وہ اپنے جرم سے پاک ہوگی اور بخش دیا گیا۔

اس طرح حضرت عمر فدروق رضی اللدتع لی عند کے پاس ایک عورت مائی گئی جس نے زنا کا اقرار کیا تھ حضرت عمر رضی الله عند نے اس کورجم کرنے کا تھم دیا۔ س پرحصرت علی الرکضی رضی القدعند نے فرمایا · شایدوہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ پھرانہوں نے اس سے یو چھ ؟ مہیں بدکاری پرکس چیز نے مجبور کیا۔اس عورت نے کہ میراایک پڑوی تھ جس کے اونٹول کے ہاں پانی اور دودھ تھ اور میرے اونٹ کے ہاں پانی اور دود دھ نہ تھا۔ ای دجہ سے میں بیاس رہتی تھی ، میں نے اس سے پانی والی نے پانی دینااس شرطی منظور کیا کہ میں اپنے "پ کواس کے حوالے کر دول اس پر میں نے تمن دفعہ انکار کیا مگر جب میری پیرس اس قدر بردھ تن کہ جات كلنكانديشة وكياتوس في الكي خوابش بورى كردى ، تب اس في مجه ياني بلايا اس برحصرت على الرئضي رضى الله عند في كها: الله ا كبرائيل جس كومجبوركيا جائة اوراس كااراده مركشي اورزيادتي كانه جوءتواس پركوئي حرج نبيس \_ بيشك الله تعالى معاف كرفيوام رحم كرف والا ب- (الطرق الحكميه بص ٥٥ ، دارنشر الكتب الاسلاميدلا بور) (فيوضنات رضويه (جارشم)) . (۱۵۹) تشريحات مدايه

تشريحات مدايه

(فيومنات رمنويه (جنرمم) هاسه

فوف سازش بندكرو " كے عنوان ميں بيربيان كيا ہے كہ ہرتوے ( 90 ) سينديعني ۋر رومن ميں يہاں ايك عورت كى عزت اولی جاتی ہے اتوبیوگ کوئی حیاء کی زندگی بسر کررہے ہیں؟ اوربیکوئی ترقی حضارت ہے جےوہ مسلمان عورتوں میں واخل کرنے ك وشش كرر بي بيل؟ ا

روم اورشر نیت اسلامیدین عزت او منے کی سزاید ہے کہ . غاصب اور عزت او منے والے مخص پرزنا کی صد جاری ہوتی ہے، گروہ شادی شدہ ہے تو اے رجم کیا جائےگا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تو پھراہے سوکوڑے لگا کرایک برس کے لیے جلاوطن کیا جانيگا. اور بعض علماء كرام تواس پر ميمى واجب كرتے ہيں كدوه عورت كومبر بھى اداكر ...

امام ما لک رحمہ اللہ کہتے ہیں: ہمارے ہاں توعزت لوشے والے تخص کے بارہ بیل تھم بیہے اگر عورت آزاد ہے تو پھروہ مہر مثل دیگا، ج ہے عورت کنواری ہو یا شادی شدہ ،اور اگر وہ لونڈی ہے تو اس کی جتنی قیمت کم ہوئی وہ ادا کرنا ہوگی ،اورعز ت لوشخ والے برجی حدج ری ہوگی ،اوراس سررے مسلمین جس عورت کی عزت لوئی می اس کوکوئی سز انہیں۔ (الموطا ( 2 مر) 434 شیخ سلیمان الباجی رحمهالله کہتے ہیں: جس عورت پرز بروی کی تئی ہوا گرتو وہ آزاو ہے توجس نے اس کی عزت لوثی اسے اس کا مرمثل ادا کرنا ہوگا ،اورعزت لوشنے والے برحدلگائی جا میگی ،امام شافعی رحمہ القد کوقول اورلیٹ رحمہ اللہ بہی مسلک ہے،اورعلی بن الی طالب رضی اللہ تع لی ہے مروی ہے . اورا مام ابوحنیفداورا مام توری جمہما اللہ کہتے ہیں : اس پر صد جاری ہوگی الیکن مبراتیں ہے . ای رے تول کی دلیل میہ ہے کہ: حداور مہر میددونوں حق ہیں ،ایک حق تو اللہ تعالی ہے ،اور دوسراحق مخلوق کا ہے ، تو اس طرح جائز میہ اکر رونوں جمع ہوں ،جس طرح کرچوری میں ہاتھ کا شااور چوری کا سامان واپس کر ناہوتا ہے۔

(المنتقى شرح الموطا ( 5 / ( 269 - 268 )

اورابن عبدامبر کہتے ہیں ":اورعلماء کرام اس پر شفق ہیں کہ دست درازی کر سے عزت او نینے والے فیص پر حد جاری ہوگی اگر ال پرصدواجب بونے کی کوابی فل جائے ، یا وہ خودا قبال جرم کر لے، اورا گرابیاند ہوتواس کومزادی جائیگی، ( بینی جب جار کواہ نہ ہونے ، اورا قبال جرم ندہونے کی وجہ ہے اس پر حد ثابت ندہوتی ہو، تو حکمر ان اور قاضی اسے اتنی سز اضرور دیگا جس ہے اس طرح کے جرم کاسد باب ہوا درآ ئندہ کوئی اور نہ کرے) اور اگر سیم طور پر ٹابت ہوجائے کہ عورت کی عزت زبرد تی لوثی تی ہے، اوراس کی چیخ و پیاراور مدوطلب کرنے کے باوجود مرداس پرغالب آسمیا تھا تو عورت پرسز انہیں ہوگی۔(الاستدکار (7 /. ( 146 ) سوم: اور زبروتی عزت او شنے والے خص کوز ناکی حد کالگانا اس وقت ہے جب اس نے اسلحہ کے زور پرعزت نہ لوٹی ہو، کیکن اگراس نے اسلحہ کے زور برعورت کی عزت اوٹی تو پھروہ محارب شارجوگا ،اوراس پردرج ذیل آیت میں فد کورصدنگائی جائیگی: الله سبحاندوتعالی کا فرمان ہے ?: تہیں سوائے اس بات کے کہ جولوگ الله تعالی اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے میں ،اور زمین میں فسادی نے کی کوشش کرتے ہیں آئیس یا توقل کردیا جائے ، یا پھرائیس سولی پر چڑھادیا جائے ، یا پھران کے الث ہاتھاور پاؤں کا ف وید جائیں، یا آئیں جلاوطن کردیا جائے، سیان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور آئیں آخرت میں بہت زیادہ

بالك الياجرم ب جوسب شريعتول مين فتيج اورحرام ب، اورسب عقل وواش اور فطرت سليمدر كضفوا لها مع ام اور في ع گردا نتے ہیں،ادرای طرح سب زمنی قوانین اور نظ موں میں بھی بیجرم جیج اور شنج شار ہوتا ہے،ادراس کے نتیجہ **می سخت ہے ب**ی سزادی حاتی ہے، لیکن کچھ ملکول میں میرسزااس صورت میں معاف ہو جاتی ہے جب دست درازی کی قربانی بننے والی عورت ہے شادی کرلی جائے ! اور میہ نظام اور قانون اللہ تعالی کے قوانین اور نظام کے مخالف قانون اور نظام بنانے والون می**ں قلت ری**ن دين بالكل شهوية اورفطرت كے خلاف فطرت كالٹاين ،اورخلل عقل كى دليل ہے.

ہم جہیں جائے کہ جل داوراس کی قربانی بنتے والی عورت کے ، بین کوئی محبت ومودت ہوگی ،اورخاص کراس وست ورازی الد عزت اوٹے کے مل کونہ تو ایرم وہ واور سال محو کرینگے ، اور نہ ہی اے زمانہ اور وفت من بڑگا جبیبا کہ کہاج تا ہے اس لیے جن موران ا عزت ہوئی گئی اور دست درازی کر کے ان کی عزت کو تار تار کیا گیا ان میں سے بہت ساری خودکشی کرنے کی کوشش **کرتی ہیں**،ادہ یہت ساری تواس میں کامیو ب بھی ہوجاتی ہیں ،اور سیٹا بت ہو چکا ہے کداس طرح کی شادیاں نا کام ہوجاتی ہیں ،اور <mark>دست دراز</mark>ل كرية والا مخص اس عورت كوذ ليل ورسواي كركرى اين ساتهر كفتا ب.

اوراس شریعت مظہرہ کے لائق تھ کہاں شنیع اور قبیج نعل کی حرمت میں ،اوراس کی مرتکب افراد کے لیے قابل عبرت مزاکے متعبق اس كاواضح اورصاف موقف جو.

اور پھراسلام نے تو وہ دروازے بھی بند کرویے ہیں جس کے ذریعہ مجرم اپنے جرم کاارتکاب کرتا ہے، یور لی سرچ نے بیات واضح كردى ہے كہ مورتوں پر دست درازى كرنے اورائى عزت تارتاركرنے والے اكثر افراد مجرم ہوگ بى ہوتے ہيں،اوروواپاني ھنج تعل شراب نوشی اور دومری نشه آوراشیاء کے نشر میں دھت ہو کر ہی کرتے ہیں ،اوروہ اپنے شکارکوا مگ جگدا کیلا ج نے **کوفرمت** مجھتے ہیں، یا پرعورت کاایے تھر میں اکیلار مناانہیں فرصت اور موقع دیتا ہے.

اورائ طرح اس ريسري اورسروے سے بيجى واضح جواہے كەب جرم تتم كاوگ جو بچھ تى وى چينبول اورانٹرنيٹ برديك ہیں کہ عورت بن سنور کراور تقریبا بے لیاس ہوکر با ہر تکلتی ہے ، توبیسب کھھائیس اس جرم کے ارتکاب کا حوصد اور جرات و پتاہے ، شرلیت اسل میدنے ایسے قوانین بنائے ہیں جن کی بنا پرعورت کی عزت وعصمت اور حیا محفوظ رہتی ہے، اور وہ **توانین اے** اس کے منافی لباس زیب تن کرنے کی اجازت جمیس دیتے ،اوراہے اکیلا اور بغیر محرم سفر کرنے ہے بھی منع کرتے ہیں ،اوراجبی الا غیر محرم مرد سے مصافحہ کرنے سے منع کرتے ہیں. اور پھرشر بعت اسلامیہ نے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کی شادی **جد کرنے پ** ا بھارا ہے، بیرسب کچھاوراک کے علاوہ باتی اسل می قوانین مجرموں کے لیے اپناشکار جال میں پھنسانے کے دروازے بند کرتا ہے، اس کیے جب ہم ہد سنتے با پڑھتے ہیں کہ اس طرح کے اکثر جرائم محش معاشرے میں ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کے لوگ مسلمان عورتول ہے بھی بہی جا ہے ہیں کہوہ ترتی میں ان کی طرح ہوجا کیں!

چنانچەمثال كے طور برامريكدين انزنيشل معانى تمينى نے ( 2004 ميلادى) كى اينى سالاندر بورث مورت كے

فيوضات رضويه (جديمة)

4r14)

(قيوسات رسويه (جاراتم)

عذاب بوكار (المائده٣٠٠)

چٹانچے حکمران اور قاضی اس آیت میں ترکوران جاریز ایس سے جے مناسب سمجھے اور جس میں مسلمت ہوجی کی اپر معاشرے میں اس وسلمتی پھیل سکتی ہو، اور ظالموں اور قب دیوں کوان کے جرائم ہے روک سکتی ہوا ختیار کرسکتا ہے . اقرارز نااوراقرارنكاح كيسب اشتباه كابيان

( وَمَنْ أَفَدَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُحْتَلِقَةٍ أَنَّهُ رَنَى بِقُلانَةَ وَقَالَتْ هِي : تَزَوَّجَنِي أَوْ أَفَرَّتُ بِالرِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجُتِهَا فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ فِي ذَلِكَ ) لِأَنَّ دَعُوى النُكَاحِ يَحْتَمِلُ الصَّدُقَ وَهُوَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ فَأَوْرَتَ شُبْهَةً ، وَإِذَا سَقَطَ الْحَدُّ وَجَبَ المَهُرُ تَعْظِيمًا لِنَحَطَرِ الْبُضْعِ

اور جب کی مخص نے چارمختلف می کس میں زنا کا اقر ارکیا کہ اس نے قلال عورت سے زنا کیا ہے؛وروہ قلال عورت التي ب کراس نے جھے شکاح کیایا پھراس عورت نے بھی زنا کا اقر ارکر نیااور مرد نے کہا کہ بیس نے اس سے نکاح کیا تو اس پر صدنہ ہوگ اور دونوں صور قول میں اس پرمبر ہوگا کیونکہ دعویٰ نکاح صدق کا حمّال رکھنے والا ہے۔ اور تکاح دونوں اطراف ہے قائم ہوتا ہے لذا ال قرار في المرديا اورجب ال معه حدما قط موفى تواحر ام بضع كسبب مبرواجب بوجائد كا

علامه ملاؤالدين حنى عليه الرحمه لكهي مين كهشبه عقد يعني جس عورت سنة نكاح نبيس بوسك اس سه نكاح كرك وهي كم مثلا دوسرسك كي عورت سے نكاح كيايا دوسرے كي عورت الجي عدّت بيس تقى اس سے نكاح كيا تو اگر جديد نكاح نكاح نبيس مرحد ساقد ہوگئی، مگر سے سزا دی جائے گی۔ اس طرح اگر اس عورت کے ساتھ تکاح تو ہوسکتا ہے مگر جس طرح تکاح کیا وہ سجھے نہ ہوا مثل بغیر گواہوں کے نکاح کیا کہ مینکاح سے نہیں مگرا میے نکاح کے بعدوطی کی تو صدس قط ہوئی۔ (درمخار، کتاب اعدود)

ب ندی سے زنا کرنے والے پر حد کابیان

﴿ وَمَسْ زَنِّي بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ ﴾ مَعْمَاهُ : قَتَلَهَا بِفِعُلِ الزِّنَا لِأَنَّهُ جَنَّى جِسْنَايَتَيْنِ فَيُوقُرُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَهُ . وَعَسْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ رِلْأَنَّ تَلَقُّرُّ رَضَمَانِ الْقِيمَةِ سَبَبٌ لَمِلُكِ الْأَمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا السُّتَرَاهَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُو عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ، وَاغْتِرَاضُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ يُوجِبُ سُقُوطَهُ ، كَمَا

إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ الْقَطْعِ.

وَلَهُ مَا أَنَّهُ ضَمَانُ قَتْلٍ فَكَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِآلَهُ ضَمَانُ دَمٍ ، وَلَوْ كَانَ يُوجِبُهُ فَإِنَّمَا يُوجِبُهُ فِي الْعَيْسِ كَمَا فِي هِبَةِ الْمَسْرُوقِ لَا فِي مَنَافِعِ الْبُصْعِ لِأَنَّهَا أُسْتُوفِيَتُ وَالْمِلْكُ يَثُبُثُ مُسْتَنِدًا فَلا يَنظُهَرُ فِي الْمُسْتَوْفَى لِكُوْنِهَا مَعْدُومَةً ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى بِهَا فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَيَسُقُطُ الْحَدُرِلَانَ الْمِلْكَ هُمَالِكَ يَثُنُتُ فِي الْجُنَّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنٌ فَأُورَتَ شَبْهَةً .

تشريحات مدايه

اورجس مخص نے کسی باندی سے زنا کیااور پھراس کو آل کردیان تواس پر حد ہوگی اور اس پر قیمت بھی واجب ہوگی ۔اس کامعنی ہے کہ اس نے فعل زنا ہے اس کوئل کیا ہے۔ کیونکہ اس نے دو جنایات کا ارتکاب کیا ہے۔ لہذا ان میں سے ہرایک کو پورا کرنے

ال کے ذمہ پر ہوگا۔ حضرت امام ابو بوسف علید الرحمد سے روایت ہے کہ س پرحد جاری ندکی جائے گی ۔ کیونکد ضانت کا جبوت اس باندی کے الك بون كاسبب بالهذامياس طرح بوجائ جيساس في اندى كوزنا كرف كے بعداسكوفر بدري بورافتان كاسب سي ب كدهد قائم بونے سے بل سبب ملكيت كا نيش أنا موجب سقوط حدے جس طرح كوئى قطع بدسے بہيے چيز كاچورمسروق كاما مك بن

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ ضمان کل ہے ہیں اس میں ملکیت ٹابت شد ہو گی کیونکہ اس کی قیمت ضمان دم ہے اور اگر ضمان قلّ موجب مکیت ہوتا تو عین میں ملکیت ثابت کرنے والا ہوتا جس طرح چوری کا مال ہبدکرنے میں ہے۔لبذابضع کے منافع میں للیت کوٹا بت کرنے والانبیں ہے کیونکہ وہ تو وصول ہو چکی ہے جبکہ ملکیت منسوب ہو کرٹا بت ہوا کرتی ہے لہذامستوفی میں طا ہر ہیں م كيونكرمستوفي معدوم بو چكا ہے۔ جبكداس جزى كے خلاف ہے جب كس نے باندى سے زنا كيا اور اسكى ايك يم كھ ذكال ڈالى تواس پرہا ندک کی قیمت واجب ہوگئ ہے اور حدسا قط ہوجائے گی کیونکہ یہاں اندھی آ تکھ میں ملکیت ٹابت ہو پیکی ہے اور وہ آنکھ ہے پیل ال من شبه پيدا بوكما ہے-

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی کسی ک المرک زنا کرے تو اس پر حدلگانی جا ہیے اور اسے صرف عیب نگا کرنہ چھوڑ ا جائے اور تنین مرتبہ کرنے تک حدلگائی جائے۔ پھر اگر پوگ مرتبہ بھی وہ زنا کاری کا اعادہ کرے تو اسے جا ہے کہ اسے کوڑے نگائے یا اسے ایک ری یا بالوں کی ری بی کے یوش فروخت کر

تشريحات مدايه

### ۋالے\_(مفکلوۃ المصابح ، كتاب الحدود)

### امام برعدم حدكابيان

قَالَ ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَالْاحَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ وَبِالْأَمُوالِ ﴾ رِلَّانَّ الْحُدُودَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِقَامَتُهَا إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُمُكِنُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى نَفُسِهِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ ، بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِيهِ وَلِيُّ الْحَقّ إِمَّا بِتَمْ كِينِهِ أَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقِصَاصُ وَالْأَمُوالُ مِنْهَا ، وَأَمَّا حَدُّ الْقَلْفِ قَـالُـوا الْـمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ فَحُكُّمُهُ حُكُمُ سَائِرِ الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

4 rin >

ہروہ چیز جس کوابیاا مام بجالائے کہاس امام کے او پر کوئی امام نہ ہوتو اس قصاص کے علاوہ اس پر کوئی حد نہ ہوگی ۔البت تصاس و مانوں میں اس کا احتساب کیا جائے گا۔ کیونکہ حدود امتد کاحق ہیں اور ان کے نفاذ کا اختیار اس املی کو ہے۔ اس مے سوا کسی کو ا تعتیار نبیں ہے۔ اور اس کیلئے اپنی جان پر حد قائم کر ناممکن نبیں ہے کیونکہ اقامت حد کا ف کدہ نبیں ہے جبکہ حقوق العباد میں اب نبیں ہے کیونکہاس کوجن وصول کرنے والا ہے یا تو وہ امام کی قدرت کے سبب یا مجرمسلمانوں سے مدوطلب کرکے وصول کرسکتا ہے۔ادر قصاص اوراموال بيحقوق العباويس سے بيں البية حدقذف كے بارے بيس مشائح فقها وفي مايا ہے كدان تمام حدود بي الكا تحكم اى طرح موكا جس طرح حق القديد اورالله تعالى بى سب زياده حق جان والاي-

### ثبوت زنا كيلي وخول كى شرط كابيان

زنا کی حد کلنے میں دخول شرط ہے، اور وہ مردکی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ ٹیں داخل ہونا ہے، تو اس وقت دونوں ختین جاتے جیں، بینی مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے اُل جاتی ہے، تو جب دخول ہو جائے تو وہ زنا کا مرتکب ہوگا جس ہے صلی ہے، تو جب دخول ہو جائے تو وہ زنا کا مرتکب ہوگا جس ہے صلی ہے، چاہے، چاہے مرد کا انزال ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس نے دخول کرنے کے بعد باہر بی انزال کر دیا ہو، چاہے، چاہے مرد کاعضو تناسل منتشر ہو اورتهوت بوياايهانهوبه

فقهاء کے ہاں زنا کی حد کے متعلق متفقة شروط کے باروش الموسوعة الفقهی قابل درج ہے ": فقهاء کے مابین زیا کی حد میں بیمتفقہ شرط ہے کے عضو تناسل کا اگلاحصہ، یااس کے کئے ہوئے میں سے پچھ حصہ عورت کی فرج میں داخل ہوتو حد جاری ہوگی، اور اگراس نے بالک داخل ہی ندکیا ، یا پھراس میں سے پچھ حصہ داخل کیا تو اس پر حدثیس کیونکہ اس نے وط عبیس کی ،اوراس می ا نزال کی شرط میں ،اور نہ ہی داخل کرنے کے وقت انتشار اور کھڑ اہونے کی شرط ہے، جا ہے انزال ہوا ہویا نہ حدواجب ہوگی اس کا عضوتناسل كفر اجويامنتشر جويانه ور (الموسوعة الفقهية ( 24 / . ( 23 )

# بَاثُ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا وَالرَّجُوعَ عَنْهَا مَ

﴿ پیشہادت زنادینے اوراس سے رجوع کے بیان میں ہے ﴾

بشهادت زنا وانصراف شهادت كي فقهي مطابقت كابيان

ال باب كى سابقد ابواب سے فقىمى مطابقت واضح بے كيونكدرجوع جميشه صدور تعل يا صدور قول سے بعد جواكرتا ہے مصنف ملیالرجمہ نے زیا کی شہادت اور اس کا نصاب بیان کرنے اور صدود کونا فذکرنے کے طرق بیان کرنے بعداب شہادت سے رجوع کے کے فقہی احکام بیان کررہے ہیں۔اوراس سے ماقبل باب سے مطابقت سے کہ جس طرح شہر سے حد ساقط ہوجاتی ہے الاطرح رجوع شهادت كيسب بهي حدسا قط موجاتي به-

كزر عدو ي جرم بركوابى وي كابيان

( وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُ ودُ بِحَدُ مُتَقَادِمٍ لَمُ يَمْنَعُهُمْ عَنُ إِقَامَتِهِ بُعُدُهُمْ عَنُ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدُّ الْقَذُفِ خَاصَّةً ) وَفِي الْجَامِعِ الضَّغِيرِ : ﴿ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشَّهُودُ بِسَرِقَةٍ أَوْ بِشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ بِزِنَّا بَعْدَ حِينٍ لَمْ يُؤْخَذُ بِهِ وَضَمِنَ السَّرِقَةَ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ الْحُدُودَ الْخَالِصَةَ حَقًا لِلَّهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالنَّقَادُمِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، هُوَ يَعْتَبِرُهَا

بِحُفُوقِ الْعِبَادِ وَبِالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ.

وَلَنَا أَنَّ الشَّاهِ لَهُ مُخَيِّرٌ بَيْنَ حِسْبَتِينِ أَدَاءِ الشُّهَادَةِ وَالسَّتْرِ ، فَالتَّأْخِيرُ إِنْ كَانَ لِاخْتِيَارِ السَّتْرِ فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْآدَاء بِعَدَ ذَلِكَ لِضَغِينَةٍ هَيَّجَتُهُ أَوْ لِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتُهُ فَيْتَهُمُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ النَّاجِيرُ لَا لِلسَّنْرِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا فَتَيَقَّنَا بِالْمَانِعِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادِي نَفْسَهُ ، فَحَدُ الزُّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ خَالِصٌ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى بَصِحَّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونَ النَّقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا ، وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ، وَالنَّفَادُمُ غَيْرُ مَانِعٍ فِي خُفُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَأَنَّ اللَّاعُوى فِيهِ شَرَّطٌ فَيُحْمَلُ تَأْخِيرُهُمْ عَلَى انْعِدَامِ الْدَّعُوى فَلا يُوجِبُ تَفْسِيقَهُمْ ، بِخِكَافِ حَدُّ السَّرِقَةِ لِأَنَّ الدَّعُوى لَيْسَتْ بِشُوطٍ لِلْحَدُّ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقَّ

(فيوشدات رهدويه (جريم ) مرح ابتداء میں قبول شہادت سے مانع ہے۔ اس طرح قضاء کے بعد حدقائم کرنے سے مانع ہے۔ حضرت! ، م زفرعلیہ الرحمہ کا اخلاف ہے۔ یہاں تک جس پرحد تھی ہے وہ پچھی، رکھانے کے بعد بھاگ جائے تو پھرایک مدت ا الرنے کے بعدوہ پکڑا جائے تو اس پر حدقائم نہ ہوگی۔ کیونکہ حدود کا نافذ کرنا ہے حدود کے باب میں قضاء کہلاتا ہے۔

قائد وفقہید سیہ کے دوہ حدود جو خاص اللہ تعالی کاحق ہیں وہ قدیم ہونے سے باطل نہیں ہوتیں۔

رجوع سے سقوط کا حد کافقہی بیان

حضرت ابو ہر رہ کہتے ہیں کہ ماعز اسلمی نے رسول کر پیم صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ اس نے (لیعنی میں ن أياب، بين كرآ مخضرت صلى القدعليه وسم في اپنا منه اس طرف سے پھيرليا وہ دوسري جانب سے گھوم كريعتی تبديل مجيس ر کے پھر آ پ سلی القد علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہاں نے زنا کیا ہے آئخضرت صلی القد علیہ وسلم نے پھراس کی طرف منہ پھیر یاوروہ بھی پھردوسری ج نب سے محدم کرآپ سلی ابتدعاب وسلم سے سامنے آیاورکہا کہ یارسول اللہ ااس نے زنا کیا ہے! آخر کار چھی مرتب میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کے سنگ ری کا تھم صاور فر مایا ، چنانچیاس کوحرہ میں مایا گیا جومدیند کا کالے پیھروں و لامض فی علاقد ہے اور اس کو پھر ، رے جونے سکے جب اسے پھروں کی چوٹ کلنے کی تو بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہوہ ایک مخص کے پاس سے گزراجس کے ہاتھ میں اونٹ کے جڑے کی ہڈی تھی اس مخض نے اس جڑے کی ہڈی ہے اس کو ، را اور دوسر ب وکوں نے بھی دوسری چیزوں سے اس کا ماراتا آئکہ وہ مرکبے ۔ جب صحاب نے رسول کر پیم صلی انقد علیہ وسلم سے بیدذ کر کیا کہ وہ پھروں کو چوٹ کھا کراورموت کی تختی د کھے کر بھاگ کھڑا ہوا تھا لیکن ہم نے اس کا چیچا کر کے سنگ رکرویا تو آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے فر مایا كتم لوكول في الس كوچهور كيول نبيل ديا؟ \_ ( مر ندى ، ابن ماجه ، كتاب الحدود )

ایک روایت میں میدانفہ ظ میں کدآ ب صلی المتدعلیہ وسلم نے میدذ کرس کرفر ، یو کہتم موگوں نے اس کوچھوڑ کیوں شبیس دیا ، بہت ممكن تها كهوه توبه كرليتااورالله تغالى اس كى توبه قبول قرماليتا ـ

حدیث (یسوب فیسوب الله عسد) کامطلب بیا کدوه توایخ اس بر کفل سے رجوع کرتا (لیمنی تدامت و شرمه ری کے ساتھ اللہ تعالی ہے اس مناہ کی معافی جاہنا اور اللہ تعالی توبیت توبہ کے ساتھ اس پر رجوع کرتا لیعنی بنظر رحمت اس کی طرح متوجہ وتا اور اس کے مناہ کومعاف کرویتا۔)

میصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی صحف مہلے اسپنے ارتکاب زنا کا خود اقر ارکرے ، اور پھر بعد میں میہ کے کہ میں نے زنا کاار کاب نہیں کیا ہے مامیں جھوٹ بولا ہے یا میں اب اپنے اقر ارسے رجوع کرتا ہوں تو اس صورت میں اس سے حدسا قط ہوجائے کی ای طرح اگروہ عدقائم ہوئے کے درمیان اپنے اقرارے رجوع کرے تو عد کا جوحصہ باتی رہ گیا ہے وہ س قط ہوجائے گا جب كبعض معزات يركبت إلى كداس عدما قطبيس موكى-

اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا شُرِطَتْ لِلْمَالِ ، وَإِلَّانَّ الْحُكُمَ يُذَارُ عَلَى كُونِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يُعْتَبُرُ وُجُودُ التَّهْمَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ ، وَلَأَنَّ السَّرِقَةَ تُفَامُ عَلَى الاستِسْرَادِ عَـلَى غِرَّةٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إعْكَامُهُ فَبِالْكِتُمَانِ يَصِيرُ فَاسِقًا آثِمًا أَنَّم التَّفَادُمُ كَمَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الابْتِدَاء يَمْنَعُ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْقَضَاء عِنْدَنَا خِلاقًا لِزُفَرَ حَتَّى لَوْ هَرَبَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ بَعْضَ الْحَدُّ ثُمَّ أَخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادُمَ الزَّمَانُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْإِمْضَاء كِنْ الْقَضَاء فِي بَابِ الْحُدُودِ.

فر مایا: اور جب گوابوں نے کسی پرانی صد پرشہاوت دی اورشہاوت دیے بیں امام سے ان کی سمجھددوری مبیس ہے تو ان ہو کول كى شهادت حدقت فى كى سواكسى حديث قبول ندى جائے كى۔

جبكه ج مع صغير بين ب جب كوابول نے كى خلاف چورى كرنے يا شراب بينے يوز ناكرنے كى شہادت ايك مدت كے بعد دى توان حدود بيس اس كامواخذه نه بوگا البيته وه چورى كا ضامن بوگا۔اور قاعده فعبيه بيه ہے كه وه حدود جوخاص الله نغى كى كاحل بيں دو قديم مونے سے باطل نبيس موتيں -حصرت الم مثافعي عليه الرحمدے اختداف كيا ہے وواس كو بندول كے حقوق پر قياس كرتے ہيں اوراقرار پرقیاس کرتے ہیں۔اور بیدولوں دلائل میں سے ایک ہے۔

ہماری دلیل میدہے کہ گواہ دوشم اجریش ہے ایک کا افتار ہے۔(۱)شہادت دینے کا افتار (۲)ستر پوٹی کرنے کا افتار-اور اس کا تاخیر کرنا میر پردہ پوٹی کے سبب سے ہے اور اب جاکر اس کا شہادت دینا میر کینے کے سبب سے ہے یا کسی متنی کے سبب ے۔ جواس کواس بات پر تیار کرے گا۔ کیونکہ شہادت میں گواہ تہمت زوہ ہے۔ اور جب تاخیر پردہ بوٹی کے سبب نہ ہوتو پھر **کواہ فاس** اور گنام گار ہوگا ہی ہم نے مانع کا یقین کرلیا ہے۔

جبکہ اقر ار میں ایسانہیں ہے کیونکہ انسان اپنے آپ سے دشنی کرنے والانہیں ہے۔جبکہ زنا ہشراب اور چوری کی حدخاص اللہ تعالی کاحق ہے۔ حتی کما قرار کے بعدان سے رجوع کرنا تیج ہے۔ پس اس میں نقادم شہادت کوقبول کرنے سے رو کنے والا ہے جبکہ حدقة ف بندے كاحق ہے۔ كيونكماس من بندے سے شرمندگى كوشم كرنامقصود ہوتا ہے۔ لہذا اقر اركے بعداس ميں رجوع مي كين ہے۔جبکہ حقوق العباد میں تقادم رو کنے والانہیں ہے۔ کیونکہ بندے کے حق میں دعویٰ شرط ہے۔ پس دعویٰ میں تاخیر کومعدوم پر محمول کیا جائے گا اور بیتا خیران کے تسق کو واجب کرنے والی نہیں ہے بہ خلاف حد سرقہ کے کیونکہ وہ اس حد کیلئے دعویٰ شرط نہیں ہے اس کے کہ بیددعوی خاص اللہ کاحق ہے۔جس طرح گزر چکا ہے۔ ہاں البتہ دعویٰ مال کیلئے شرط ہے کیونکہ تھم کا دارو مدار حدیج میں اللہ ہونے پر ہے۔ پس کواہ پر مالک کو مطلع کرنا ضروری ہے اور چھیانے سے وہ فائن اور گنا برگار ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقادم جس

تشريحات عدايه

### دوسرول کے عیوب کی پردہ پوشی کرو

حضرت يزيدان تعيم اليخ والدست روايت كرتے بيل كه ماعز رسول كريم صلى انته عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آ پ کے سامنے (چارمجسوں) چارمرنند (اپنے زنا) کا، قرار کیا چنانچة تخضرت صلی امتدعدیہ وسم نے اس کوسنگسار کرنے کا تکم دیا اورس کوسنگسارکردیا گی نیز آنخضرت مسی المتدعلیه وسلم نے بزال سے فرمایا کدا گرتم ، عز کوایے کیزے سے چھپا لیتے بعی اس کے زنا کے واقعہ پر بروہ ڈال دیتے وراس کوظ ہر نہ کرتے تو بیتمہارے سے بہتر ہوتا ابن منکدر جوتا بھی اوراس حدیث کے **راوی بی** کہتے ہیں کہ بزال ہی نے ،عزے کہ نی کریم صلی ابتدعدیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوکر آپ صلی ابتدعلیہ وسم کو پے واقعہ

ہر ل کی ایک اونڈی تھی جس کا نام فاطمہ تق اس کو تہوں نے آز دکرویا تھ اس فاطمہ ہے ، عزنے زنا کا ارتکاب کیا اور جب بزال کوس کاعلم ہوگیا تو نہوں نے ماعز کوآ مادہ کیا کہوہ آنخضرت صلی القد عدید دستم کے پاس جا کرواقعہ کی طلاع دے اورا ہے جرم کا اعتراف کر لے اس وجہ ہے آنخضرت صلی الله علیه وسم نے ہزال سے فر مایا که اگریم اس کے گذو کا افتاء نہ کرتے بلکه اس پر پردو ڈ ال دینے تو پیتمبارے لئے بہتر ہوتا کہ اس کے سبب اللہ تعالی تھہیں خیرو بھل کی ہے تو از تا اور تمبارے گنا ہوں کی پر دہ پوشی کرتا۔ تقادم كى صريس فقهاء كاختلاف كابيان

وَاخْتَكَ فُوا فِي حَدُّ التَّقَادُمِ ، وَأَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ حِينِ ، وَهَكَذَا أَشَارَ الطُّحَاوِيُّ ، وَأَنُو حَنِيفَةَ لَمْ يُقَدِّرُ فِي ذَلِكَ وَفَوَّصَهُ إِلَى رَأَي الْقَاضِي فِي كُلُّ عَصْرٍ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِشَهْرٍ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ عَاجِلٌ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْأَصَحُ . وَهَـلَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيُنَ الْقَاضِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، أُمَّا إِذَا كَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ بُعُدُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ. وَالنَّهَادُمُ فِي حَدَّ الشَّرْبِ كَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَهُمَا يُقَدُّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

تقادم كى حديبي مشائخ فقب وكا خد ف ب\_حضرت إه مجمد عبيه الرحمه في ج مع صغيريس جهره وكى طرف اش ره كيا بلوا انہوں نے بعد جین کہا ہے ای طرح امام طی وی نے بھی اشارہ کیا ہے جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اس بارے بیں کوئی انداز امقرمہ نبیں فرمایا۔ اور اس کو برز مانے کے قاضی کے حوالے کر دیا ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک روایت بیہ ہے کہ انہوں نے ایک ماہ تقادم كاانداز وكياب- كيونكدا يك ماه معقور ى مدت عاجل ب-

فيوضات رضويه (جلزشم) هدايه مینی سے بھی ایک روایت اس طرح ہے۔اور یک سی ہے اور میں اس وقت ہے جب قاضی کے اور کواہول کے ورمیان ایک ماه مسه فت ند بهونیکن جب ایک ماه مسافت ند بهوتو ان کی شهر دت مقبول ند بهوگی ۱۰ اور شراب کی حدمین ای طرح تقادم کا اعتبار کیا ممیا ہے۔طرفین کےمطابق بیہاں بوقتم ہوئے ہے اس کا اندازہ کیا جائے گا جس طرح اس کے باب میں اس کا بیان ان شء انتد

## ز مانہ گزرنے کی وجہ سے کوئی حق سما قطبیس ہوتا

الحق لا يسقط بالتقادم . (رد المحتار)

ر ماند كرري كى دجد المعالى حق ساقط الله موتا-

بہت ہے احکام شرعیدا ہے ہیں کدونت گزرنے ہے وہ ساقط ہیں ہوتے ،جس طرح عبومت فرضیہ یا وہ قرض جس کی ادا لیکی واجب ہووہ بھی بھی اوا لیکی کے بغیر ساقط ندہوں سے اگر چدان پر ایک زمانہ گزرجائے۔جبکہ بعض احکام امضائے زمانہ کے ساتھ س قط ہو جاتے ہیں جس طرح ہیج خیار میں مشتری کو تمین دن کے بعد سخ تیج کا اختیار ساقط ہوجا تا ہے۔ ای طرح کثیر مسائل ہیں جو اس قاعدہ کودونوں طرف ہے لاحق ہیں کہ ہیں ان کاسفوط معتبر اور کہیں ان کاعدم سفوط معتبر ہے۔

ال كا ثبوت بيه بيه و حضرت عبد الله بن عمروبن عاص رضى الله عنها بيان كرتے بين كه بي عليه في الله كا الله كى راه ميس كتل كيا جانا قرض کے سواتمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ (مسلم جہم ۱۳۵ الدی کتب خاند کرا چی)

قرض کی ادا کیٹی جس کا تعلق حقوتی العبوے ہے وہ زیانہ تو کیا گزرتاحتی کیمقام شہادت والے سے بعدازموت بھی ساقط نہ ہوگا۔ اس طرح حقوق امتد کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہر مرہ وضی امتد عشہ بیان کرتے میں کہ میں نے رسوں امتد عصیفی کو میہ فر ، تے ہوئے ساہے کہ بندے کا قیامت کے دن اس کے انگال میں سے سب سے پہلے اسکی ٹماز کا حساب ہوگا ، پس اگروہ چیج ہوئی تو وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا اور وہ فاسد ہوئی تو وہ نا کام ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ( جامع ترندی جاص ۵۵ ، فارو تی

ای طرح روزہ ، زکو ہ، جج اور دیگر فرائض کا تھم ہے کہ وہ بغیرا دائیگی کے بندے کے تن سے ساقط نہیں ہوتے حتی کہا ہے آخرت میں ان کا حماب دینا پڑےگا۔

### حقوق العبادييس سيساقط جونے والے احكام:

الحق رجعت:

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دی تو وہ عدت کے اندراس سے رجوع کرنے کاحق رکھتا ہے جبکہ وقت گذر نے کے

ساتھواں کا بیتن ساقط ہوجائے گالعی بغدازعدت اے حق رجوع ندہوگا۔

٢ ـ تسخ نبيع كااختيار:

ا گر کسی نے بیچ خیار کی توان میں سے ہرا کیک کو یا کسی ایک کو تین دن کے اندراندر بیا نقتیار ہے کہ وہ بیچ کو فاسخ قرار دیں۔ورند بيدب گذرنے كے بيتن خود بخو دسا قط جو جائے گا۔

### ٣- حق شفعه!

اں م محمد علیدا برحمہ فر ماتے ہیں کہ اگر شفیع نے شہادت کے بعدایک ماہ تک بغیر کسی عذر کے تاخیر کی تو اس حق شفعہ ساقط ہوج ہے گا \_ (الخضر غدوري ٢ ٩ مكتبه حق سيدلمان)

اورا گرکسی عذر کی وجہ سے تا خیر ہوئی تو پھر حق شفعہ ساقط نہ ہوگا کیونکہ اس کے حق میں تفریط ہیں ہے۔ (جو ہرہ نیرہ ج اس ۲۰۸۳ ، مکتبہ

### عدت مين وصال شوهر:

اً كركسى تخفس كا وصال اس حالت مين ہوكدا كى بيوى البھى طلاق بائند يا طلاق مغلظ كى عدت ميں ہے تو وہ بيوى اس كى ور، ثت سے حصددار ہوگی ، کیونکہ اس کاحق ورا ثت تو مدت عدت گذر نے کے بعد ساقط ہونا تھ اور ابھی جبکہ وہ مدت نہیں گذری مبذا اس کاحق ساقط شهوگا۔

### محض لوگوں کی شہادت پر حدز نا کا بیان

﴿ وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَلَى بِفُلَانَةَ وَفُلَانَةُ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ سَرَقَ مِنْ فَكَانِ وَهُو غَائِبٌ لَمْ يُقُطَعُ ﴾ وَالْمَصْرُقُ أَنَّ بِالْمَيْبَةِ تَنْعَدِمُ الدَّعْوَى وَهِيَ شَرْطٌ فِي السَّرِقَةِ ذُونَ الزُّنَا ، وَبِالْحُضُورِ يُتَوَهَّمُ دَعُوى الشَّبْهَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ ﴿ وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدُّ ﴾ لِلاحْتِمَالِ أَنَّهَا امْرَأْتُهُ أَوْ أَمَنَّهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بِلَـٰ لِكَ حُدًّ ﴾ ؛ لِلَّانَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمَنَّهُ أَوْ امْرَأْتُهُ .

اور جب کچھلوگول نے مستخص کے خلاف گواہی وی کہاس بندے نے قلال عورت زنا کیا ہے جبکہ وہ عورت غائب ہے تب بھی اس بندے پر صد جاری کی جائے گی۔اور جب میر کواہی دی کہ اس نے فلا س کا مال چوری کیا ہے اور فلال غائب ہے تو اس کا ہا تھو جیس کا ٹا جائے گا۔اور دونوں مسائل میں فرق میر ہے کہ نا ئب ہونے کی حالت میں دعوی معدوم ہوجاتا ہے کیونکہ چوری میں

دوق شرط ہے۔جبکہ زنا میں شرط میں ہے۔ اور حاضر ہونے کی حالت میں شبہہ کے دعوے کا وہم ہے اور موہوم کا اعتبار تیں کیا جاتا۔ اور جب کواہوں نے بیشہاوت دی کہ فلاں نے ایس عورت سے زنا کیا ہے جس کو کواہ پہچا ہے ہی جیں ہیں۔ تو اس پر حدثیں لگال جائے گے۔ کیونکہ ممکن ہے وہ اسکی بیوی ہو یا باندی ہو بلکہ ظاہرتو یہی ہے اور جب زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پرحدلگائی وائے گی۔ کیونکہ اس بربید معاملہ نوشید وہیں ہے کہوہ اس کی بیوی ہے یا اندی ہے۔

عل مدعلا والدين حقى عليه الرحمه لكھتے ميں كدجب كوابول نے يوانى دى كه اس نے قلال عورت ميے ساتھوز نا كيا ہے اوروه عورت کہیں جا گئی ہے تو مرد پر حدقائم کرینگے۔اس طرح اگر زائی خوداقر ارکرتا ہے اور بیرکہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں وہ کون عورت تھی تو حدقائم کی جائے گی۔اورا گر گواہول نے کہامعلوم ہیں وہ کون عورت تھی تونہیں۔اورا گر گواہول نے بیان کیا کہ اس نے چوری کی مرجس کی چوری کی وہ غائب ہے تو حد میں۔ ( درمختار ۽ کتاب الحدود )

### اختلاف شهادت ميسقوط حدكا بيان

﴿ وَإِنْ شَهِدَ اتُّمَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلامَةَ فَاسْتَكُرَهَهَا وَآخَرَانِ أَنَّهَا طَاوَعَتُهُ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا حَمِيعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيهَة ) وَهُوَ قُولُ زُفُرَ ( وَقَالًا : يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً ) لِاتَّفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ وَتَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ جِنَايَةٍ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ ، بِخِلَافِ جَانِبِهَا ؛ لِأَنَّ طُوَاعِيَّتُهَا شَرْطُ تَحَقَّقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثُبُثُ لِاخْتِكَافِهِمَا.

وَلَهُ أَنَّهُ الْحَسَلَفَ الْمُشْهُودُ عَلَيْهِ اللَّانَ الزَّنَا فِعُلَّ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا ، وَلاَّنَّ شَاهِدَى

الطُّواعِيَةِ صَارًا قَاذِفَيْنِ لَهَا. وَإِنَّ مَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهُ مَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَى الَّإِكْرَاهِ ؛ لِأَنَّ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ إحْصَانَهَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ فِي ذَلِكَ.

اور جب گواہوں نے میشہادت دی کہ فلاں مخص نے قلال عورت سے زبردسی زنا کیا ہے اور دوسرے دو بندول نے میگواہی دى كرئيس بلكه بدرض مندى زنا كيا ہے تو امام صدحب مليدالرحمد كے زور كيدوونوں مصحد مما قط ہوجائے كى۔ امام زفر كامجنى يجى قول

صاحبین فر ماتے ہیں کہ صرف مرد کوحد رگائی جائے گی کیونکہ دونوں فریق وجوب حد شفق ہیں جبکہ ان میں سے ایک فریق

(فيوندات رضويه (جرائم)

درت لے لیں۔ (سیرت سرورعالم الصفیقی)

مقام زناسے اختل ف شہادت سے سقوط حد کابیان

( وَإِنْ شَهِدَ الْسَانِ أَسَهُ زَسَى بِمَامُرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآحَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصُرَةِ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا ﴾ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُ ود بِهِ فِعُلُ الرُّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَمَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَاقًا لِزُفَرَ لِشُبْهَةِ الاتّحادِ نَظُرًا إِلَى اتَّحَادِ الصُّورَةِ وَالْمَرُأَةِ

اور جب دو گواہوں نے بیشهادت دی کدفلال تفس نے کوفدیس ایک عورت سے زنا گیا ہے اور دوسرے دونول گواہوں میہ شہادت دی کداس نے بصرہ میں ایک عورت سے زنا کیا ہے تو ان دونوں سے حدس قط ہوجائے گی۔ کیونکہ مشہود بہل زنا ہے اور مقام ک تبدیل کے سبب بدل چکا ہے اور ان میں سے کسی پر شہادت کا نصاب بورا ہوئے وا مانبیں ہے۔ اور گواہوں پر صد جاری تمہ ہوگی۔اس میں ا، م زفرعابہ الرحمہ کا ختاد ف ہے کیونکہ صورت اور عورت کے، یک ہونے کے سبب امر کے انتحاد کا شہرے۔

چ ر گواہوں نے شہادت دی کدفلاں عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے مگر دونے ایک شہر کا نام سیا کدفلاں شہر میں اور دوسنے ووسر الشرك نام ليا۔ يا دو كہتے ہيں كماس نے جر أز ناكيا ہے اور دو كہتے كے مورت راضى تقى۔ يا دونے كہر كم فد ل مكان ميں اور وو ے دوسرامکان بتایا۔ یادونے کہامکان کے نیچے والے درجہ میں زنا کیا اور دو کہتے ہیں بولہ خانہ پر۔ یادونے کہا جمعہ کے دان زنا کیا اور الا ہفتہ کا دن بتاتے ہیں۔ یا دو نے سے کا دفت بتایا اور دونے شام کا۔ یا دوایک عورت کو کہتے اور دو دوسر کی عورت کے ساتھ زیا ہونا الان كرتے ہيں۔ يا جاروں ايك شہر كانام ليتے ہيں اور جار دوسرے دوسرے شہر ميں زنا ہونا كہتے ہيں اور جودن تاريخ وقت اون چاروں نے بیان کیاوہ ی دوسرے جاریکی بیان کرتے ہیں توان سب صورتوں میں صفیص مندان پرند کواہوں پر۔ (عالمتیری)

مقام واحد كى شهادت ميس اختلاف پرحد كابيان

( وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرُّأَةُ ) مَعْنَاهُ : أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّبِي المَّكَانِ النِّيْسَ فَي زَاوِيَةٍ ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَّاسُ أَنْ لَا يَجِبَ الْحَدُّ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ رَبِي يَدُ

وَجُمهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنْ بِأَنْ يَكُونَ الْتِكَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَالانْتِهَاءُ فِي

(فيرضات رمنويه (جلراشم) (۱۲۲۹) و۱۲۲۹)

جن یت کی زیادتی میں بینی مجبوری میں منفرد ہے۔ بہ خواف عورت کے طرف کے کیونکہ س کے حق ثابت زنا کیلئے رض مند**ی شرط** ہے۔الہتہ دونوں فریق میں رضامندی کی شہاوت میں مختلف ہونے کے سبب اس عورت کے قل میں زنا ثابت مذہوگا۔ اور مصاحب علیدالرحمد کی دلیل مید ہے کہ مشہود علیہ مختلف ہے کیونکہ زنا ایک ہی فعل ہے جومر دوغورت دونوں سے تابت ہے اوراس میں رض مندی کے دونوں گواہ اس مردوعورت پر بہتان مگانے والے بیں۔ اور مجبوری کے دونوں گواہول کی شہادت کے سبب ان سے صدماقط ہو جائے گی۔ کیونکہ زیروسی زنا کرنا ہے اس کے احصال کوس قط کرنے والا ہے پس بید دونوں اس حالت میں جھڑنے والے بن جائیں

حضرت واکل ابن حجر کہتے ہیں کہ ٹی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زماند میں ایک دن ایک عورت تم زکے لئے گھر سے نگی تو ماستہ میں اس کوا بک شخص ملاجس نے اس پر کپڑا ڈال کراس ہے اپنی حاجت پوری کرنی لینٹی اس کے ساتھ زبردی ڑنا کیاوہ عورت چلائی اور وہ مرداس کو و بیں چھوڑ کر چلا گیا ، جب پچھ مہا جرصی ہا دھرے گز دے تو اس عورت نے ان کو بتایا کہ اس محص نے میرے ساتھ ساای کیے کیا ہے لین میرے اوپر کیڑا ڈال کر مجھے ہے بس کردیا اور پھر مجھ سے بدکاری کی لوگوں نے سیخض کو پکڑی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں لائے اورس را واقعہ بیان کیا آئخضرت صلی اللہ عدیہ دسم نے اس عورت سے تو بیفر مایا کہ جاوجہ ہیں اللّذت في في تخشش ديا ہے۔ ( كيونكه اس بدكاري بين نه صرف بيركة تهاري خواجش ورضا كا داخل نبيس تھا بلكة تهبيں مجبورو يہ بس بھي كرديا كياته) اورجس تخص في اس عورت سے بدكارى كى كى اس كے تل ميں بيافيماد يا كداس كوسنگساد كرديا جائے ليعن اس في ا ہے جرم کا قرار کیا اور چونکہ وہ محصن تھا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوگول کو تکم دیا کہ اس کو سنگسار کر دو چن نجیاس کو سنگ رکرد با گیا۔اس سنگسار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مخص نے اپنے او پرحد جاری کراکرایی تو ہے کہ اگر اس طرح كى توبىدىندواكرى توان كى توبةبول كى جاتى \_ (ترمذى ، ايودا دُور كتاب الحدود)

صدیث کے ، خرجملہ کا مطلب بیرے کداس مخص نے اپنے جرم کی سزا بھگٹ کرایس و بدک ہے کدا گراس تو بہکواہل مدنیے کے ورمین تقسیم کیاج تا تو ندصرف بید کدان سب کی توبر قبول کی جاتی بلکداس کا تواب سرے مدینے و لوں کے لئے کافی ہوجاتا۔ کوی ال ارش دے ذریعہ آپ نے میدواضح کیا بکه اس مخص نے اگر چہ شروع میں ایک بڑی ہے حیائی کا ارتکاب کی اور سخت برا کام کیا مگر

جب اس پر حدجاری کردی گئی تو وہ اپنے جرم سے پاک ہو گیا اور بخش دیا گیا۔
(طُوعاً) عربی زبان میں حد ثی مجرد کے باب سے مشتق اسم طوع کے سرتھ اُبطور راحظہ تمیز لگانے سے طوعاً بنا۔ اردوز پان میں بطور متعلق فعل استعمال متنا ہے۔ رضا مندی سے ، رغبت سے ، رامنی بطور متعلق فعل استعمال متنا ہے۔ رضا مندی سے ، رغبت سے ، رامنی

"جها ساتك ممكن بهو بني لوع انسان كان نا دان اور ممراه افراد مي طوعاً وكرباً بشعوري يا غير شعوري طور پر ، اس مقصد كي

زَاوِيَةٍ أُخُورَى بِالاصْطِرَابِ ، أَوْرِلانَ الْوَاقِعَ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُؤَخَرِ فِي الْمُؤَخَرِ فِي الْمُؤَخَرِ فَيَشْهَدُ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُ

اور جب گواہوں نے دونول کے ایک کمرہ میں ہوئے کے ہا وجوداختر ف کیا ہے قومر دوعورت دونول پر حد جاری ہوگی اورائل کا تھم ہیہ ہے کہ برایک فریق ایک ایک کونے میں زنا کی شہادت اور بیاستحسان ہے جبکہ قیس کا تقاضہ بیتھا کہ ان پر صرجاری ندکی جائے کیونکہ حقیقت میں جگہ میں اختل ف ہے۔اور دلیل استحسان میہ ہے کہ ان دونوں میں مصابقت بیدا کرناممکن ہے کیونکہ جب کام کسی ایک کوئے میں اور کسی پریٹانی کے سبب اس کی انہتا ء دوسرے کوئے میں ہویا کمرہ زنا کے درمیان میں ہوئی ہوالبتہ جو کمرے کے س منے والے حصے میں ہواس نے کواس کوسامنے وال حصد ہی مجھ رکھا ہے اور پچھلی جانب تھا اس نے اس کو پچھلی جانب مجھ رکھا ہے اور ہر خص نے اپنی اپنی مجھ کے مطابق شہادت دی ہے۔

جو رکوا ہوں نے شہادت دی کہاس نے فلا بادن تاریخ وقت میں فلا باشہر میں فلا بعورت سے زنا کی ورجو رکھتے ہیں کہ ی دن تاریخ وقت میں اس نے فعال شخص کو (ووسرے شہر کا نام سیکر) فلاں شہر میں قبل کیا تو نہ زنا کی حد قائم ہوگی نہ قصاص۔ بیاس وقت ہے کہ دونوں شہادتیں ایک ساتھ گزریں اور اگر ایک شہادت گزری اور حاکم نے اس کے مطابق تھم کردیا، اب دوسری گزری تو دوسری باطل ہے۔(عالمکیری)

### شهادت مين اختلاف وقت سبب مقوط حد كابيان

وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ .

﴿ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالنَّخَيْلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَأَرْبَعَةُ أَنَّهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِدَيْرِ هِنْدٍ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيعًا ﴾ أَمَّا عَنْهُمَا فَلْأَنَّا تَيَقَّنَّا بِكَذِبِ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ غَيْرِ عَيْنٍ ، وَأَمَّا عَنْ الشَّهُودِ فَلاحْتِمَالِ صِدْقِ كُلُّ فَرِيقٍ ( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأْةٍ بِالرِّنَا وَهِيَ بِكُرٌ دُرِءَ الْحَدُّ عَبُّهُمَا وَعَنَّهُمُ ؛ لِأَنَّ الرِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّسَاء لَظُرُنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا بِكُرّ ، وَشَهِهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ وَلَيْسَتْ بِحُجَّةٍ فِي إِيجَابِهِ فَلِهَذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا

اور جب جار گواہوں نے بیشہادت دی کہ فلال نے مقام نخیلہ میں سورج طلوع کے وفت ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ جبکہ وورے جار گواہوں نے میر گواہی دی کہاس نے سورج طلوع ہونے سے وفت دیر ہند میں میں اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان سب ے عدما قط ہو ج ئے گی ۔ کیونکہ مرووعورت سے مقوط زیا اس سب سے ہے کہ میں گواہوں میں سے ہرایک کے کاذب ہونے ابنین ہو چکا ہے اور گوا ہوں ہے اس لئے صدسا قط ہوجائے گی کہ ہرفریق کے سچا ہونے کا احمال ہے۔

اور جب چارمردول نے عورت برز ناکی گواہی وی حالا نکدوہ با کرہ ہے توان سب سے حدسا قط بوجائے گی کیونکہ بکارت کے ہوئے ہوئے زنا خابت ندہوگا۔اوراس مسئلہ کا تھم سیے کہ خواتمین اس کی شرمگاہ کو دیکھ کر کہیں گی سے باکرہ ہے اوراسقاط صدمیں ا فوروں کی شہر دت ججت ہے۔ جبکہ وجو ب عدمیں ججت نہیں ہے لہذا مردوعورت سے عدمی قط ہوجائے گی اور گواہول پر بھی واجب

اس مسئلہ کی دلیل گزر چکی ہے کہ صدود شہرات ہے ساقط ہو جاتی ہیں لہذا اختلاف مقام یا اختلاف وقت کے سبب جب شروت میں اشتبا و پیدا ہو گیا تو اس کے سبب حد سما قط ہوجائے گی۔

دارهی موند هناحرام اورا بل تشیع کامؤقف ومل

جواب: واڑھی مونڈھن حرام اس سئے ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول القد منى التدعيد في ما يا : حمد ق المحية من المشلة و من مشل فعيمه لعبة الله ه (متدرك، ج1 بص59 ، الركتاب

ترجمہ : داڑھی مونڈ ھنامُکہ (لین چبرے کو بگاڑنے ، ناک ، کان اور ہونٹ کوظع کرنے) کے زمرے میں آتا ہے اور خداکی العنت ہے اس پر جو مملہ کا ارتکاب کرے۔

اس روایت میں داڑھی مونڈھنا مثلہ کے زمرے میں آتا ہے اوراس کی باواش اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔ یا در ہے کہ پاکستان میں طالبان کہلوانے والے وہائی وہشت گروشیعہ افراد کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اور نہتے شیعہ ما فرو کر پکڑ کران کا مثلہ کرتے اوران کے بدن کے نکڑے نکڑے کردیتے ہیں اوران کا کمل مُلہ کا بینی مصداق ہے اور رسول اللہ فروتے ہیں کہ مثلہ کرنے والے پرائند کی لعنت اور نیز رسول اللّہ (علیقے) فروتے ہیں کہ داڑھی مونڈ ھنا بھی مُلّہ کے زمرے میں

مراجع: مراجع تقليداورعلاء نے بھی داڑھی مونڈ صناحرام قرار دیا ہے باکم از کم فرمایا ہے کہ "احتیاط داجب "بیہ ہے کہ داڑھی

ر محمد رضاطبسی از اختیاط واجب ترک نبیس کی جاستی سورس: (محمدرضاطبسی از اش ریش از نظر اسلام) مسلمانون كاقطعي رؤبيه

رسول الله (علیه) کے دورے اب تک دیندار لوگ داڑھی رکھنے کے پابٹر ہیں اور جو داڑھی مونڈھٹا ہے اس کی نمت كرتے أے بي اوراس كوف س بجھتے بي اوراسواكى عداست بي بھى كوائى دسينے كے سنے داڑھى ركف ضرورى ب كونكدواڑى مونذ ھنے ویلے تھے کو فاسل سمجھاج تا ہے اور اس کی گو ہی قابل قبول نہیں بھی جاتی ۔ لیتن عادل ہونے کی ایک شرط داڑھی رکھنا ہے اور گوائی کے لئے عدالت شرط ہے۔ (آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوکی مصباح الفقابة ، ج1 بص (264)

حیرت کدابل تشیع کامؤ نف کیا ہے اور ان کاعمل کیا ہے ان کے بڑے بڑے وار مال عوداز حی منذے ہیں لہذا السیع قول کے مطابق وه سارے اللہ کے خضب اور اس کی لعنت کے حقد ارہوئے۔

### نابينا گواڄول کي شهاوت کابيان

١ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالرُّنَا وَهُمْ عُمُيَانُ أَوْ مَحْدُو دُونَ هِي قَدْثٍ أَوْ أَحَدُهُمْ عَنْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَلْهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) وَلَا يُسَحَدُّ الْمَسْهُود عَيْدِ ﴿ لِأَنَّهُ لَا يَثُلُثُ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الْحَدُّ وَهُمُ لَيْسوا مِنْ أَهْلِ أَدْ ءِ الشَّهَادَةِ . وَالْعَبْدُ لَيُسَ بِأَهْ لِ لِللَّهَ مُلِّلِ وَالْآدَاء فَلَمْ تَثْبُتُ شُبَّهَةُ الزِّنَا ﴿ لِأَنَّ الزَّنَا يَثُبُتُ بِالْآدَاء ( وَإِنْ شَهِدُوا بِلَالِكَ وَهُمْ فُسَّاقً أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَّاقً لَمْ يُحَدُّوا ) ﴿ لِآلَ الْهَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَالْتَحَمُّٰلِ وَإِنْ كَانَ فِي أَدَائِهِ نَوْعٌ قُصُورٍ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ.

وَلِهَا لَا لَوْ قَاضَى الْقَاضِي بِشَهَادَةِ فَاسِقِ يَنْفُذُ عِلْدَنَا ، وَبَسُّتُ بِشَهَادَتِهِ مُسلُّهَ الزَّمَّا ، وَسِاعْتِبَادٍ قُصُودٍ فِي الْآدَاء ِ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ يَثْبُتْ شُبْهَةُ عَدَمِ الرِّنَا فَلِهَذَا امُتَسَعَ الْحَدَّانِ، وَسَيَاتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي بِنَاء عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْهَاسِنَ لَيْسَ مِنَّ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَهُو

( وَإِنْ لَـقَـصَ عَدَدُ الشَّهُودِ عَنَّ أَرْبَعَةٍ خُدُّوا) اللَّاتَهُمْ فَلَذَةَ إِذْ لَا حِسْبَةَ عِلْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوجِ الشَّهَادَةِ عَنُ الْقَذْفِ بِاغْتِبَارِهَا

اور جب جورگو موب نے کسی پرزنا کی شہادت گوائی دی حالہ تند و مسارے تدہیم میں پومحد و فی اعتذف والے ہیں۔ یو مگر

ر میں ہے ایک ندام ہے یا محدود فی القذف ہے تو انہیں ای حدلگائی جائے گی جبکہ مشہود عدید پر حد جاری ند ہوگی ۔ کیونکدایسے اور و مسلط تو ادر سے مال ثابت نہیں ہوسکتا تو حد کیسے ثابت ہوج ئے۔اور و مسلط تو ادائے شہادت کے اہل ہی نہیں ہیں ۔اوراسی مرتفلام بهی تخس اوراداء کا ال نبیس مواکر تالبذاشبهه زنا ثابت نه موسکا کیونکه زنا اداء سے ثابت موتا ہے۔

اور جب چار گواہوں نے کسی خل ف زنا کی گواہی دی جبکہ وہ سب فاسق ہیں۔ یا گواہی دینے کے بعد پین چاہ کہ وہ سارے ں تی بی تو انہیں صدندنگائی ج سے گی۔ کیونکدفاس اہل محل اور اہل اداء میں سے ہے اگر چہمت فسق کے سبب ایک طرح اس میں تق ہے ای سب سے پیش نظر اگر قاضی کسی فاسل کی شہادت پر فیصلہ کردے تو ہمارے نزد یک وہ فیصلہ نافذ ہوج نے گا۔اوران کی وای سے زنا کاشہر ٹابت ہوج نے گا۔ اور تہمت فسق کے سبب ادا ، میں تقص کی بناء پر عدم حد کاشہرہ ٹابت ہوجائے گا۔ لبذا دونوں مد مل منتع جوجا نيس محم

حضرت اله م ش فعي عليه الرحمه كا اختلاف بھي اس مسئله بين اي جائے جوان كي دليل كي بنياد ير ہے كه فاسق ابل شهر دت الرين بالبذاامام شافعي كرز ديك وه غلام كي طرح بوجائے گا۔

اور جب گو، ہوں کی تعداد جارے کم ہوتو ان کوحد لگائی جائے گی اس لئے کہ وہ سب قاذف ہو گئے کیونکہ عدد کم ہوئے سبب أبي اجرنبين ل سكتا\_اور حدے خروج قذف كے اعتبار (ان برحد قذف كے لازم ہونے كاسب بن جائے گا)\_

علامہ بن جيم مصري حتفي عليه الرحمد لکھتے ہيں كہ جب جار كوابول نے زناكي شہادت وي تھي اوران ميں ايك مخص غلام يا اندھايا اوغ یا مجنون ہے بااس پرتہمت زنا کی حدقائم ہوئی ہے یا کافر ہے تو اس مخص پر حذبیں گر گواہوں پرتہمت زنا کی صدقائم ہوگی۔اور ار ن کی شہادت کے بنا پر حد قائم کی گئی بعد کومعلوم ہوا کہ ان میں کوئی غلام یا محدود فی انقذف وغیرہ ہے جب بھی گواہوں پر حد قائم ل جائے گی اور اس مخص پر جو کوڑے ، رئے سے چوٹ آئی بکدم بھی گیا اس کا پچھمی وضر بین اور اگر رجم کیا بعد کومعنوم ہوا کہ كابور مين كوئي فخض نا قابل شهادت تها توبيت المال سيديت دين في كم الرائق بركماب الحدود)

فسق كالغوى معنى بيكسى چيز سے نكلنا يا اراده كرنا اوروه بالمتداوراس كرسول صلى الله عليدوسلم كى اطاعت سے نكلنا۔ الرفق كامعنى بي كناه \_اورجب مجورات حفيك بي عليحده بوج ي توعرب اوك كيتي جي : قد فسقت الوطبه من قتوها \_ك مجورات محلك يا على وجوائي -

اوركباجاتا ب : فستى قلان فى الدنيانسقا ـ اوركباج تابي : رجل فاسق . و فيسق و فيسق - بميشه كناه كرت والا اوركباجاتاب : فوسيقة چوبيا وربيفاسق كفغيرب-اس كيكراس كاب بل عدللنا لوكون كاطرف اورفساد برياكن (ال كاكام م) داور تفسيق كامعن عدل والعاف كالث م-

مدات کومد بر تک پہنچنے میں فیصلہ کن مددویتا ہے، اس اعتبار ہے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ے وہ چونکہ مدل کے معیار پر پور کے ہیں اتر تے اس لئے ان کی گواہی کونا قابل اعتبار قرار دیو گیا ہے خیانت کرنے وال مرداع میں انہانت ہے " وگول کی اما نتوں میں خیانت مراد ہے، یعنی ان مردوں ورعورتوں کی گواہی کا اعتبار کہیں کیا جائے گا جوہو وں کی ا انق ش خیانت کرنے والے مشہور ہوں اوران کا جرم خیانت بار ہارسرز وہونے کی وجہ سے لوگوں پرعیاں ہو۔ورندتو خا ہر ہے کہ (نینت) ایک ایسانحفی جرم ب جواللہ تعالی کے علم میں ہوتا ہے مرع مطور سے بندوں پرعیال ہیں ہوتا۔

بعض حضرات بيفر ماتے ہيں كه يهال "خيانت "مے مراد تسق ہے خواہ وہ گناہ كبيرہ كارتكارب اور گناہ صغيرہ پراصرار كى مورت میں ہوا یا احکام دین اور فرائض دین کی عدم ہجا آ وری کی شکل ہیں ہو چنا نچدانلدتھ کی نے دین کے احکام کو بھی "امانت" أراليا ب جيسا كراس آيت كريمه يس ارش د ب-

(إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَاواتِ وَالْآرْضِ) .33 . الاحزاب 72 :) " تحقیق ہم نے امانت ( لیعنی اینے دین کے بارکوا) آسانوں اور زمین پر پیش کیا الح اوردین کے احکام کو بجاندلانے کو "خیانت "فرمایا جیسا کداس آیت کر پیسیس ارشادہے۔ (لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم) . (الانقال ١ :٢٥)

"نه تو خدا اوراس کے رسول کی امانت (لیتن وین کے امور) میں خیانت کرواور شدایلی امانتوں میں خیانت کرو۔ "اس مورت میں اول تو حدیث کا مطلب میہ ہوگا کہ جومر دوعورت احکام شرع اور قرائض دین کی بچ آ ورکی ندکرتے ہوں یا گن ہ کبیرہ کے الكاب اوركن وصغيره براصراركرتے مول ان كى كوائى معتبرنبيں موكى دوسرے بيكة كة كة فوالى عديث ميں "خيانت كى بعد "زا" کا جوذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ سی تصیص بعد تعیم "کے طور پر ہے عماء لکھتے ہیں کہ بیتا ویل (معنی فیانت کے نسق مراد بینااولی ہے ورند دومری صورت میں تمام برائیوں اور گناہوں کا ذکر ہاتی رہ جائے گا۔ جن کا ارتکاب قبول کو اہی سے انع ہے اوران سب کوچھوڑ کرصرف خیاشت کا ذکر کرنا سمجھ میں جیس آ سے گا۔

جس تخص پرتبهت کی عدیدری کی گئی ہو " کا مطلب بیہ ہے کہ سی تخص نے کسی یا کدامن پرزنا کی تبهت لگائی جواوراس کی سزا الله ال برصد قذف جارى كي مح موتواس محض كي كواني قابل قبول نبيس موكى اكر چدوه اس سے توبہ محكى كر لے۔

اس بارے بیں فقہی مسئلہ کی محقیق ہے ہے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ توبیفر ماتے ہیں کہ صدقذ ف کے علاوہ ،ور دوسرے تمام صور میں بیدعایت حاصل ہے کہ جس مخص پر حد جاری ہوئی ہوا گروہ تو بہ کرے تو اس کی گوائی قبول ہوگ ، تو بہت پہنے تو اس ک کائی نا قابل اعتبار قرار یائے گی جب کہ حدالذف میں میسزاہے کہ جس تحص پر میرحد جاری ہوئی اگروہ تو بہھی کرے تواس کی گوا بی آبو نہیں کی جائے گی لیکن دوسرے آئمہ بیٹر ماتے ہیں کہ بیہ سئلہ تمام ہی حدود سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص پر حد جاری ہوگئ و اس کے قبر کر لینے کے بعداس کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ صرتبہت کے جرم میں جاری ہوئی ہو یا کسی اور گن ہ (جیسے زنا) کی وجد

فست كالصطلاح معنى 1: - على و السك بار بين كى اتوال بيان كئة بيل المام ابن عطيه كبتي بي 155/1 فق عام طور پرشر بیت میں جس برے میں استعاب کیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب ابتالمین کی اطاعت سے نکلنا (روگر والی کرنا) محقیق ہے (فسق) واقع موتا ہے اس پرجو كفركر كے فكلے اور جونا فرماني كر كے فكلے۔

2-اوراس طرحاه مقرطبی کا قول ہے: (تفییر قرطبی (245/1)

3- شوكانى نے كہاتعرىف كے بارے يس اور بيجواس نے كى ہے سافوى معنى كاعتبارے كى ہے اوروہ بيس اس فياكند كيار بعض خارجيول پرجو كه بعض ہے زيادہ بيں ( فقح القدير ( 57/1 )

4-امام بیضاوی نے کہا: فیس آوی کبیرہ گناہ کی وہ سے اللہ کے دین نے نکل جائے والا ہوتا ہے۔ (تفییر بیضاوی 41/1،

5 ـ علد مدآ لوی نے کہا شریعت میں فسق کامعنی ہے جھدارلوگول کا (انتدرب انعالمین اوراس کےرسول کی) اطباعت ہے نگلنا۔ پس اس کا اطل فی کفراور جواس ہے کم ہے گناہ پر کبیرہ وصفیرہ میں سے سب پر ہوتا ہے۔ اور اس نے خاص کیا ہے عرف م میں کبیرہ گن ہ کے مرتکب ہونے کو۔ پس اس نے اس کا اطلاق باتی تم م چیز ول کے ارتکاب پرنہیں کیا ہے مگر کچھ قرینہ کے پچھ جگہوں

ان تم م في ميل گذرنے والى تعريفات سے جميں بيمعلوم جوا كه عام طور پرنستى كى اصطلاح بدہ كفت كفر سے زيادہ عام ے۔(مفردات الرأي ص 572، كليات لكهنوي ص 693، نرهة العين النواطر ابن جوزي (72/2) اس وجہ سے کوشق ، کفراور جو گناہ اس سے کمتر ہے سب کوشامل ہے لیکن اس کوخاص کیا ہے عرف یا م میں گناہ کبیرہ کرنے والے کے ساتھ ای وجہسے۔

ا مام راغب الاصفى فى كہتے ہيں (آ دى ير) فسق واقع ہوجاتا ہے كم اور زيادہ گنا ہوں كى وجہ ہے ليكن عرف عام يس زيادہ گناه كرئے والے برفسق كافتوكى كاياج تاہے۔ (المفردات 572)

جن لوگول کی شہاوت کی عدم معتبر ہے

حضرت عا سُنته صدیفند رضی الله عنها کهتی میں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا "ان لوگوں کی گوا ہی جائز ومعتبر نہیں -(۱) خیانت کرنے والے مرواور خیانت کرنے والی عورت (۲) جس شخص پرتہمت کی حدج ری گ گئی ہو (۳) وشمن جو پے (مسلمان) بھائی کے خلاف ہو (۷) وہ تخص جو ولاء کے بارے بیل مہم ہو (۵) وہ تخص جو قرابت کے بارے میں مہم ہو۔ (۱) و المحض جو کسی ایک گھر پر قانع ہو۔ "امام تر مذی نے اس روایت کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرصدیث غریب ہے نیز اس صدیث کا ایک راوى يزيدابن زيادد مشقى منكرالى يث ب\_ (مفكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 904)

اسلام کی روسے گواہ کاعا دل ہونا اتنابی ضروری ہے جس قدر حاکم کاعا دل ہونا کیونکہ گواہی آیک ایساا ہم درمیاتی وسیدے جو

"نیزاس صدیث کا ایک راوی بزیداین زیادوشقی منتر الحدیث ہے "میں "منکر الحدیث کا مطلب بدہے کداس کی صدیث مگرے شرح نخبہ میں نکھ ہے کہ جس راوی ہے کو کی مختل علی صا در ہو کی ہو یا اس پرغفلت ونسیان کا ندبہ ہواور یا اس کا نستی ظاہر ہوتو ال صورت بين اس كى روايت كرده حديث "منكر " كبلاية كي- "

ورحضرت عمروا بن شعیب اپنے والدے اوران کے والداہے داداسے اوروہ نبی کریم صلی ابتدعلیہ وسم سے قل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسم نے قرماین نہ تو خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی مجوابی ورست ہے اور ندڑ نا کرنے وا ے مرد ورز ناکر نے والی عورت کی گوائی درست ہے اس طرح وتمن کی گوائی (اپنے) وتمن کے ض ف مقبول نہیں۔ "نیز آسخضرت مسی الندسیدوسلم نے (ایک مقدمد میں) اس شخص کی گواہی کور دیر دیا جواکی گھر کی کفامت و پرورش میں تھااوراس نے وہ گواہی اس کے کھروالوں کے حق میں دی تھی۔ "(ایوداؤو)

### حدجاری ہونے کے بعد کواہ کے غلام ثابت ہونے کا بیان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَضُرِبَ بِشَهَاكَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبُدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَدُفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ﴾ وِلا نَّهُمْ قَذَفَة إذْ الشَّهُودُ ثَلاثَةٌ ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلا عَمَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الطُّرْبِ ، وَإِنْ رُجِمَ فَلِيَّتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : أَرُشُ الصَّرُبِ أَيْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) قَالَ الْعَبُدُ الصَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ : مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جَوَحَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا مَاتَ مِنْ الضُّرُبِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ لَا يَضْمَنُونَ عِنْدَهُ وَعِلْدَهُمَا يَضْمَنُونَ .

لَهُ مَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِشَهَادَتِهِم مُطْلَقُ الضَّرُبِ ، إذْ الاحْتِرَازُ عَنَ الْجَرِّحِ خَارِج عَنْ الْـوُسْعِ فَيَنْتَظِمُ الْجَارِحُ وَغَيْرُهُ فَيُضَافُ إِلَى شَهَادَتِهِمْ فَيَضْمَنُونَ بِالرُّجُوعِ ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوعِ تَحِبُ عَلَى تَبْتِ الْمَالِ ؛ لِلَّانَّهُ يَنْتَقِلُ فِعُلُ الْجَلَّادِ إِلَى الْقَاضِى وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِي مَالِهِمْ فَصَارَ كَالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ.

وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْجَلْدُ وَهُوَ ضَرَّبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرٌ جَارِحٍ وَلَا مُهْلِكٍ ، فَلا يَقَعُ جَارِحًا ظَاهِرًا إِلَّا لِمَعْنَى فِي الصَّارِبِ وَهُوَ قِلَّةُ هِدَايَتِهِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّمَانُ فِي الصَّحِيحِ كَيْ لَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنُ الْإِقَامَةِ مَخَافَةَ الْغَرَامَةِ

" رشمن جوائے خلاف ہو " کا مطلب میہ ہے کہ جو تخص آ کی میں ایک دوسرے سے رشمنی وعداوت رکھتے ہوں ان کی ایہ دوسرے کے بارے میں گواہی معتبر نہیں ہوگی خواہ وہ دونوں آپس میں نسبی بھائی ہوں یا اجنبی " یعنی ویٹی بھائی " ہوں۔ "وو خص جوولا و کے بارے میں متہم ہو۔ " کا مطلب بیہ ہے کہ متحلٰ ایک شخص زیدایک دوسرے برکا غلام تھا اور برنے اس کو آ زادكرد يا تها اب زبيدا في آ زادى كوايك تيسر مي خص كي طرف منسوب كرتا يعني يول كهتا هيك كديل عمروكا آ زاد كيا بوابول معالالا وہ پنی بات میں جھوٹا ہے اور وہ اپنے اس جھوٹ میں مشہور ہے کہ ہوگ عام طور پر اس کے جھوٹے انساب پر اس کو جہم کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں ایسے مخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے اس کہنے کی وجہ سے "فاسق "ہے چانچہ زو كرف والے كى وراء (لينى آزاد كرفى برحاصل ہونے والے حق كوقطع كرنا اوراس كى وراء كى نسبت كسى السي مخض كى طرف كرا جس نے حقیقت میں اس کوآ زادہیں کیا ہے گمناہ کبیرہ ہےاوراس کے مرتکب کے بارے میں سخت وعیدو تنبیہ وارد ہے۔ بی**ھم قرابت** ے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی قرابت میں غدط بیانی کرے لینی یوں کیے کہ میں قدا رشخص مثلہ زبید کا بیٹر ہوں میکن اس کی غلط بيانى پرلوگ اس كومتهم كرتے مول اوراس كى تكذيب كرتے موئے كہتے ميں كدييز بدكا بين نبيس بي بكد حقيقت ميں بكركابين با اس کی گواہی بھی تا بٹی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رہجھوٹ بھی "فسق "ہے،وراپنے باپ کے عدوہ کسی دوسرے حص کی طرف الی نسیست کرنے والے کے ہارے میں لعنت وار دجوئی ہے۔

و ویخف جوکسی ایک تھر بر قانع ہو۔ "ایسا مخفس وہ سائل ہے جو کم ہے کم پید بھرنے پر قناعت کر لیتا ہویا جس کی روزی ک ا کیک گھر سے متعلق ہواور یا جوکسی ایک گھر کا ہور ہا ہو لیکن یہاں وہ مخص مراد ہے جوکسی کے زیر نفقہ ہو یعنی جس کا گزر کسی کے دیے ہ ہوتا ہو جیسے فادم وتالع ۔ ایسے مخص کی گوای اس کے مخدوم ومتبوع کے حق میں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اول تو ہے احتمال ہے کہ وہ پا مختاجی کی وجہ سے اپنے مخدوم متبوع کی ناروا طرف داری کرے اور سچی ہات نہ کیے اور دوسرے سے کہ اپنے مخدوم ومتبوع کے لا میں گواہی دینے کا مطلب میہ ہے کہ گویا وہ اپنی گواہی کے ڈر بعداس چیز کے من فع کواپنی ذات سے متعلق کرتا ہے جو، س کی کوائی کے نتیجہ میں اس کے مخدوم ومتبوع کو حاصل ہوگی یا بایں طور کہ جب اس کا گھا نا بینا اس کے مخدوم ومتبوع کے ذمہ ہے جس کے لگ میں وہ گواہی دے رہا ہے تو اس مخدوم ومنبوع کواس کی گواہی کا وہی تھم ہوگا جو باپ اور بیٹے باشو ہراور بیوی کی گواہی کا علم ہے کہ جس طرح اگر کوئی باب اینے بینے کے حق میں یا بیٹا اسپنے باپ کے حق میں گواہی دے یا شو ہرا بنی بیوی کے حق میں یا بیوی شو ہرے حق میں گواہی دے تو اس کی گواہی درست نہیں ہوگی اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لا میں گواہی دینا گویا اپنی ذات کے فی کدے کے لئے گواہی دینا ہے سی طرح مخدوم ومنبوع کے حق میں تابع وخادم کی گواہی جی درست نہیں ہے اوراس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا! البتہ بیرواضح رہے کہ بھو کی کے حق میں بھائی کی گواہی درست رہے <mark>گی اوراس کا</mark>

تشريحات هدايه

### ا اور جب چارگواہوں نے کسی شخص کے خلاف زنا کی شہادت اور ان کی شہادت کا اعتب رکمرتے ہوئے اس کو کوڑے ،ردیے گئے اس کے بعد پینہ چلا کدان چارگواہول میں ہے آیک گواہ غلام یا پھروہ محدود فی القذف ہے تو ان مب کوحد قذف لگائی جائے کیونکہ وہ سارے کے سارے قاذف جیں۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبارے تین گواہ بیں البنہ ضرب کا تا وان کسی پر نہ ہوگا بعنی ان پر بھی

نه ہوگا اور بیت امال پر بھی نہ ہوگا ۔اور جب مشہودعلیہ کورجم کیا گیا ہے تو اس کی دیت بیت امال پر ہوگی بیتھم حضرت امام صاحب عبد الرحمہ سے مرطایق میں

عدیداکر حمد کے مطابق ہے۔

صاحبین کے زود کیک مارنے کا اور جھی ہیت المال پر ہے۔ ہندہ ضعیف (رضی اللہ عنہ) کہتا ہے۔ صاحبین کو ل کی ملت یہ ہے کہ جب ضرب نے مفروب کو زخی کیا تو اس کا ارش بھی ہیت المہ ل کے ذمہ پر ہے اور ای اختلاف پر بٹی بید متلاہ ہے کہ جب وہ شخص فوت ہوگیا ہے اور ای اختلاف کے مطابق ہے کہ جب اوا شہادت سے پھر پو کی ہورا مام صاحب علیہ الرحمہ کے زود کی دو اس کے صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ گواہوں کی شہاوت سے بھی الاطفاق ضامن نہ ہوں گے اور صاحبین کے زود کی وہ ضامن ہول کے صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ گواہوں کی شہاوت سے بھی الاطفاق ضرب واجب ہے کیونکہ زخی ہونے سے بچنے کا امکان نا درہے لیس بید مارنا زخی ہوئے یا نہ ہونے دونوں کوشا ملی ہوگی ۔ اور زخی ہوئے اللہ کونا ان کی گواہی کی طرف منسوب ہے ۔ پس مرجوع کرنے کے سبب گواہ ضامن ہوں گے۔ اور درجوع نذکر نے کی صورت بھی بیت امہ ل ضامن ہوگا کیونکہ جل دکا ممل قاضی کی طرف منسوب ہے اور قاضی تم مرائل سلام کا عالی ہوتا ہے لیس مسم نوں کہ اللہ سر صام کا عالی ہوتا ہے لیس مسم نوں کہ اللہ سر صام کا عالی ہوتا ہے لیس مسم نوں کہ اللہ سر صام کا عالی ہوتا ہے لیس میں نوں جب میں ضان واجب ہوگا۔ جبکہ جد تکلیف دہ ہے مگر وہ چارح یا مہلک نہیں ہے اور میا مارنا بظا ہر چارح نہیں ہے کیونکہ صارح ہوتا ہم کی جد سے بیتی قلمت رہنمائی کے پیش نظر جارح ہوتا پایا جائے گا اور بیز تم اس پر مخصر ہوگا لیکن شیح قول کے مطابق س پر ضان و جب ندہوگا تا کہ ضان کے قریب دوئا تم کرتے ہے ہیں کر ہیں۔

ثرح

علامہ ابن حزم کے بزد کیے تین مرداور دو گور تول کی یہ دومرداور چر گورتوں کی ،ایک مرداور چر گورتوں کی ، جتی کہ تھ کورتوں کی اسک مرداور چر گورتوں کی جتی کہ تھا تھے گورتوں کی جا شہادت بھی تبول کی جا گر چر گواہوں میں ہے تین زنا کی بالعراحت شہادت دیں اور چوتھ مشتبہ بات ہے تو تیوں گواہوں نے زنا کی مشروعہ شہادت دی لیکن چوتھ نے کہ کہ میں نے صرف اتنا و یکھا کہ مزم اور ملزمہ ایک بستر پر ایک لی ف میں سیٹے ہوئے تنظے تو مزموں پر صرفین جاری ہوگی اور تین گواہوں پر حد قذف جد کہ دیکھا کہ مزم اور ملزمہ ایک بستر پر ایک لی ف میں سیٹے ہوئے تنظے تو مزموں پر صرفین جاری ہوگی اور تین گواہوں پر حد قذف جد کہ ہوگی ۔ زنا کے گواہوں میں ان تمام خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے جو عام گواہوں میں ازروئے شرع ہونا ضروری ہیں ان کے علی علاوہ بھی چند شرا نظ اور خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلاً گواہوں نے اصلی واقعہ زنا کا اس کی تمام شرعی تفصیلات کے ساتھ مشاجدہ کیا ہو۔

الرت پرشهادت دينے سے سقوط صد كابيان

( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَمَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَحُلِ بِالزُّنَا لَمْ يُحَدَّ ) لَمَا فِيهَا مِنُ زِيَادَةِ الشُّنَهَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى تَحَمُّلِهَا ( فَإِنْ جَاءَ الْأَوْلُونَ فَشَهِدُوا عَلَى المُعَايَنَةِ فِى ذَلِكَ الشُّنَهَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى المُعَايَةِ فِى ذَلِكَ النُّنَا بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدُ رُدَّتُ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ أَيُضًا ) مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الزُّنَا بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدُ رُدَّتُ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدِّ أَيُضًا ) مَعْنَاهُ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ الزُّنَا بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدُ رُدَّتُ مِنْ وَجُهِ بِرَدُ شَهَادَةِ النَّهُ وَعِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ إِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ بِالْأَمْرِ وَالْمَتِنَاعُ الشَّهُودُ ؛ لِلَّانَ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَلَى الشَّهُودِ عَنَيْهِ وَالتَّحْمِيلِ ، وَلَا يُحَدُّ الشَّهُودُ ؛ لِلَّنَ عَدَدَهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَلَى الشَّهُودِ عَنَيْهِ لِلْوَعِ شُبْهَةٍ . وَهِى كَافِيةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لِإِيجَامِهِ لَا الشَّهُودِ عَنَيْهِ إِلَا يُجَامِهِ لَا شُبْهَةٍ . وَهِى كَافِيةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ لَا لِإِيجَامِهِ لَو الْمَتِنَاعُ الْحَدِي عَلَى الشَّهُ وَلَا يُحَدِّ لَا لِإِيجَامِهِ لِلْمُعَامِلُ وَامْتِنَاعُ الشَّهُ وَهِ عَنْهُ اللَّهُ وَامْتِنَاعُ الْحَدِي الْمُعَلِي وَالْمَتِنَاعُ الشَّهُ وَهِ عَنْهُ اللَّهُ وَلَا عُلَى الشَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَتِنَاعُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ عَلَى الشَّهُ وَلَا عَلَى الشَّهُ وَلَا عَلَى السَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ وَالْمَتِنَاعُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْحُولُةُ لَا لِلْمُؤْلِقُ الْمُقَامِلُهُ اللْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ السَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعُلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

رجب گو ہوں نے دوسرے جار واہون کی شہادت بر کسی فض کے ظاف ڈنا کی شہادت و کی تو مشہود علیہ بر حد جاری نہ ہوگی اور

یوکدان گواہی میں شہبات واقع ہوئے ہیں اوراس کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پہلے بیتی اصلی کواہ آجا کیں اور

یوکدان گواہی کی گراہی دیں ہے بھی مشہود علیہ بر حد جاری نہ ہوگ ۔ کیونکہ اسی مسئلہ کی فرگ شہادت کے رد کرنے کے سبب صلی کی جگر ڈنا دیکھنے کی گواہی دیں ہے بھی مشہود علیہ بر حد جاری نہ ہو سے گی گرات بھی ردہ و جائے گی کیونکہ فروع اواء میں اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ (قاعدہ فقہیہ ) اور گواہوں پر حد جاری نہ ہو سے گی گرات بھی ردہ و جائے گی کیونکہ فروع اواء میں اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ (قاعدہ فقہیہ ) اور گواہوں پر حد جاری نہ ہو سے گی گرات کی تعداد پوری ہے اور ایک شہد کے سبب مشہود علیہ سے حد ختم ہوجائے گی۔ اور یہ شبہد حد کو دور کرنے کیلئے کافی ہے جبد صد کو داج ہر کے کہا تال نہیں ہے۔

کو کا جارئے کہا کے اللے اہل نہیں ہے۔

3%

فروع اداء بين اصول سے قائم مقام ہوتے ہيں۔ ( قاعدہ فقيميد )

اورشرم گاہاس کی تقدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صصرف شرم گاہ میں جماع کے سبب واجب ہوتی ہے۔ رجوع كرنے والے پرحدقذف كابيان

﴿ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَحُلٍ بِالزُّنَا فَرُحِمَ فَكُلُّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ ) أَمَّا الْعَرَّامَةُ فِالْأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقّ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِشَهَادَةِ الرَّاجِعِ رُبُّعَ الْحَقُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَحِبُ الْقَتْلُ دُونَ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ، وَسَنُبَيَّنُهُ فِي اللَّايَاتِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْحَدُّ فَمَذْهَبُ عُلَمَاثِنَا الثَّلاثَةِ .وَقَالَ زُفَرُ لَا يُحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِكَ حَيٍّ فَقَدُ بَطَلَ بِالْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَ قَاذِكَ مَيْتٍ فَهُو مَرْجُومٌ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً .

وَلَنَا أَنَّ الشُّهَادَةَ إِنَّمَا تَنْقَلِبُ قَذُفًا بِالرُّجُوعِ ؛ ِلْأَنَّ بِهِ تُفْسَخُ شَهَادَتُهُ فَجُعِلَ لِلْحَالِ قَلْقًا لِلْمَيِّتِ وَقَدُ انْفَسَخَتُ الْحُجَّةُ فَيَنْفَسِخُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ فَلا يُورِثُ الشُّبْهَةَ ، بِمِحَلافِ مَمَا إِذَا قَلَافَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنِ فِي حَتَّى غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْقَضَّاء فِي

اور جب بندول نے زنا کی شہادت دی اوراس مخص کورجم کرویا حمیا تواس کے بعدان میں سے سی ایک کواہ نے کوائ سے رجوع كرليا توايك كواه پر صدب رمى كى جائے گى۔اور چوتھائى ديت كا ضامن ہوگا جبكہ ضمان اس وجہ ہے قائم ہے كہ جنتے كواہ شہادت برقائم بیں ان کی شہادت میں سے تین چوتھائی حق باتی ہے ہیں رجوع کرنے والے سے شہادت کا چوتھ کی کاحق ختم ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی علید الرحمد فرمایا: كه كوابى سے رجوع كرنے والے كولل واجب ہے اور مال واجب بيس ہاوران يہ قول کہائی گواہ پر قصاص واجب ہے میان کی ولیل کے مطابق ہے جس ہم ان شءامقد کتاب الدیات میں بیان کریں گے۔ ہمارے فقیها وٹلا شکنز و بک صدوا جب ہے جبکہ امام زفرعلیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ گواہی سے رجوع کرنے برحد جاری ند ہول کیونکہا گروہ زندہ پرتہمت نگانے والا ہوتا تو اس کے مارے سے قاذ ف سے حدقذ ف باطل ہوجاتی اور جب وہ مردہ پرتہمت مگائے والا بتومقد وف كوقاضى كے هم سے رجم كيا هميا ہے اس لئے اس ميں شہد پيدا ہو چكا ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کدرجوع کرنے کے سبب اس کی شہادت تہت میں بدل چکی ہے اور رجوع کرنے سے راجع کی شہادت

(فيوضنات رضويه (جدَشْم) (۱۳۳۹) تشريحات هدايه باطل ہوجائے گی اور بہر حال اسکومیت سے حق میں قاذف مانا جائے گااور رجوع کے سبب ججت ختم ہوجائے گی لہذا جو چیزاس جحت پر قائم تھی وہ بھی ختم ہوجائے گی اوراس کے حق میں قاضی کا فیصلہ ہے پس اس میں شہبہ پیدا ندہوگا بدخل ف اس صورت کے کہ جب مرجوم برکسی دوسرے نے تہت رگائی کیونکہ مرجوم غیرراجع کے حق میں محصن نہیں ہے۔ کیونکہ راجع کے حق میں قاضی کا فیصلہ موجود

اجرائے صدیے ال رجوع کرنے کابیان

( فَإِنْ لَهُ يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ حَتَّى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ خُذُوا جَمِيعًا وَسَقَطَ الْحَدُ عَنْ الْمَنْهُودِ عَلَيْهِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ : حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَأَكَّدَتُ بِالْقَضَاءِ فَلا يَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاجِعِ ، كَمَا إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْإِمْضَاءِ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الْإِمْ صَاء كِنُ الْقَضَاء فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقَضَاء وَلِهَذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ . وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبُلَ الْقَضَاءِ حُدُّوا جَمِيعًا . وَقَالَ زُفَرُ : يُحَدُّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً ؛ لِلْأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ .

وَلَنَا أَنَّ كَلَامَهُمْ قَدُف فِي الْآصِلِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَةً بِالنَّصَالِ الْقَضَاء بِهِ ، فَإِذَا لَمُ يَتَصِلُ بِهِ بَقِيَ قَذُفًا فَيُحَدُّونَ ﴿ فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقُّ وَهُوَ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ ( فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدًّا وَغَرِمَا رُبُعَ الذَّيَةِ ) أَمَّا الْحَدُدُ فَلِمَا ذَكُرُنَا وَأَمَّا الْغَرَامَةُ فَلِأَنَّهُ بَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَا كَتِهِ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقّ ، وَالْمُعْتَبُرُ بَهَاء مُنْ بَقِي لا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ عَلَى مَا عُرِفَ

اور جب مشہود علیہ پرحد جاری نہ ہوئی تھی کہ گوا ہوں میں ہے ایک نے رجوں مرایہ تو ان سب پرحد جاری کی جائے گی۔اور مشہودعلیہ ہے حدسا قط ہوجائے گی-

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صرف رجوع کرنے والے پرحد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ وہ قاضی کے فیصلے سے مؤ كد ہو چكى ہے۔ پس و ہ رجوع كرنے والے حق ميں شتم ہوجائے گى۔ جس طرح كوئى اجرائے حد كے بعدرجوع كرتا ہے۔ سیخین کی دلیل میہ ہے کہ حد جاری کرنا بھی قضاء ہے اور میدا ک طرح ہوجائے گا جس طرح قضاء کے بعد گوا ہوں میں سے کوئی پھر جائے تو اس سبب سے مشہود علیہ سے حد ساقط ہوجائے گی۔ اور جب فیلے سے پہلے ہی کوئی گواہ بدل جائے تو سب کوحد لگائی

حضرِت امام زفرعلیه الرحمه فرمات بین که صرف بدلتے والے پر حدجاری کی جائے گی۔ کیونکہ دوسروں کی خلاف اسکی تقیدیق

€ mm. }

ہماری دلیل بیہ ہے کہ برلنے والے گواہ کی بات یقیناً فتز ف ہے لیکن اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ہوئے کے ساتھ وہ شہادت بن جائے گی لیس جب اس سے قاضی کا فیصلہ ملنے والا ندہو تو فقذ ف باقی رہ گئی لہذا تمام گواہوں پرحد فقذ ف لگائی جائے گی۔

اور جب گواہ پانچ ہتھے اور ان میں ہے ایک بدل کیا تو ان پر پچھٹیں ہے کیونکہ اب بھی اتنی تعداد میں گواہ باتی ہیں جن ہے نصاب شہوت پورا ہونے والا ہے۔ گر جب ان میں ہے بھی کوئی بدل گیا تو ان دونوں پرحد جاری ہوگی اور پیددونوں چوتھ ئی دیت کے ضامن بھی ہوں گئے۔البنة حداقو اس کی ولیل ہم بیان کر مچکے ہیں۔جبکہ ضمان اس وجہ سے ہے وہ باتی ماندہ شہادت ہے تین چوتھ کی ہے اور گواہی پر باتی رہنے والوں کی بقاء کا اعتبار کیا جائے گا۔اور رجوع کرنے والول کے رجوع کا کوئی اعتبار نہ ہوگا جس طرح كماب الشب دات بين معلوم موجائ كا-

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماعز اسلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ نے ان سے منہ پھیرلیا وہ ووسری طرف سے حاضر ہوئے اور پھرعرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے پھر مند پھیر لیا اور پھر دوسری جانب سے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے پھر آپ نے چوتھی مرتبدان کے رجم کرنے کا حکم دیا ہی انہیں پھر یلی زمین کی طرف سے جا کرسنگسار کیا گیا جب انہیں پھر وں ہے تکلیف پیجی تو بھاگ کھڑے ہوئے پہال تک کہائیک آ دی کے پاس سے گذرے اس کے پاس اونٹ کا جڑ افغان نے اس سے انکو مار ااور لوگوں نے بھی ماراحتی کدوہ فوت ہو گئے لوگول نے رسول التحصلی القدعلیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ جب انہول نے پھروں اورموت کی "كليف كومسول كيا توجى ك كئة إب فره ياتم في انبيل حجود كيون ندديد بيد مديث حسن باور حضرت ابو بريره سے كني سندوں ے منقول ہے ابوسلم بھی میرحدیث جابر بن عبداللہ عصم فوعالقل کرتے ہیں۔

(ب مع ترفدي جداول: صديث فبر 1466 مديث متوار)

صدرجم کے بعدایک گواہ کے مجوس ٹابت ہونے کابیان

﴿ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزُكُوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشَّهُودُ مَجُوسٌ أَوْ عَبِيدٌ فَالدِّيَةُ عَـلَى الْمُزَكِّينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) مَـعُنَاهُ إِذَا رَجَعُوا عَنُ النَّزُكِيَةِ ( وَقَـالَا هُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ) وَقِيلًا هَـذَا إِذَا قَـالُوا تَعَمَّدُنَا التَّزْكِيَةَ مَعَ عِلْمِمَا بِحَالِهِمْ، لَهُمَا أَنَّهُمْ أَثْنَوُا عَلَى

الشُّهُودِ خَيْرًا فَصَارَ كُمَّا إِذَا أَثَنَوُا عَلَى الْمَشُّهُودِ عَلَيْهِ خَيْرًا بِأَنْ شَهِدُوا بِإِخْصَانِهِ. وَلَهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا تَصِيرُ حُجَّةً عَامِلَةً بِالتَّزْكِيَةِ ، فَكَانَتُ التَّزْكِيَةُ فِي مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهَا بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ؛ لِلْآنَهُ مَحْضُ الشَّرْطِ.

وَلَا فَوْقَ بَيْنَ مَا إِذَا شَهِدُوا بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَخْبَرُوا ، وَهَذَا إِذَا أَخْبَرُوا بِالْحُرْبَةِ وَالْبِإِسْلَامِ ، أَمَّنَا إِذَا قَمَالُوا هُمْ عُدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيدًا لَا يَضْمَنُونَ الِلَّانَ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ عَـٰذُلًّا ، وَلَا ضَــمَـانَ عَـنـى الشَّهُـودِ ؛ إِلاّنَـٰهُ لَـمْ يَقَعُ كَلامُهُمْ شَهَادَةً ، وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَدُفِ اللَّالَهُمْ قُلَاقُوا حَيًّا وَقَدْ مَاتَ فَلَا يُورَّتُ عَنْهُ

اور جب مستحض کے خلاف جور کواہوں نے زنا کی شہادت دی اس سے بعدان کا ٹز کیہ می کرلیا حمیا اور مشہود علیہ کورجم مجمی کیا كي اوراس كے بعداج كك پنة چلاكدا يك كواولو مجوى ہے يا غذم ہے تو امام صاحب عليدالرحمہ كے نزد يك تزكيدوا موں يرويت واجب ہے اوراس کا علم بیہ کہ جب انہوں نے تزکیہ سے رجوع کرلیا ہے۔

صاحبین کے نزویک دیت بیت اسمال پرواجب ہوگی اور ایک تول سے مطابق میں مصورت میں ہے جب تزکیدوالوں نے کہا ہم نے ان کو ج نئے کے ہا وجود بطور ارا دہ ان کا تزکیہ کیا ہے اور صاحبین کی دلیل مید ہے کہ تزکیہ کرتے والوں تے جب اس کواہ کی تعریف کی ۔ توبیاس طرح ہوجائے گا کو یا کہ انہوں نے مشہود علیہ کی اعمی تعریف کی اس طرح کداس کے مصن ہونے کی شہ دت

حضرت ١٠ م صاحب عليه الرحمد كى دليل بيه ب كه تزكيه سے شهادت حجت عامله بن جاتى ہے پس تزكيد علت كى على سي تحكم بيس ہوگا اور تھم اس علت کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ بہظ ف احصان کی شرط کے کیونکہ اس میں محصن ہونا شرط ہے اور اس میں کوئی فرق نیں ہے جب انہوں نے لفظ شہادت ہے کواہی دی یا انہوں نے اخبراو اسکم اس صورت میں ہوگا جب تزکید والور نے حریت اور اسلام کی خیر دی ہو مرانہوں نے کہا ہو وہ سب عدل والے میں اور پھر گواہ غلام لکا تو تزکیدوالے مشامن نہوں ہے۔ کیونکہ فلام بھی تو جا دل ہوسکتا ہے اور کوا ہول پر مٹمان نہ ہوگا کیونکہ ان کا کلام شہادت واقع نہ ہوگا اوران پر صدفتذ ف جاری نہ ہوگ كيونكدانېوں ئے زنده مخص كوحد كائى تنى اوراب وەنوت ہوكيا ہے لېدا حدقذ ف اس سے ميراث كے طور پرند ہوگى -

حدرجم کے مشرین کی عقلی وہم برستی

ہمارے نزدیک قرآن بنبی کا اولین معیارا پی واتی عقل نارسا حرکز نہیں۔اسلامی احکا،ت قرآن سے تھے کیلئے لینی قرآن فنبی اورتنسیرے لئے بالتر تبیب معیار رسول کریم (معلی اللہ علیہ وسلم) کاممل انگی سنت ،ایکی صحابہ کرام کاممل اورا سکے مطابق بحثیبت

مجموعی امت کے سواداعظم کامتفق ہوجانا ہے۔اپٹی ذاتی عقل کے گھوڑے دوڑانے کاعمل سب سے آخر میں آتا ہے۔ جبکہ آپ اس بنیادی اصول سے منفق ہی نہیں۔ ہرمعامے میں اگر ناقص عقل کے گھوڑے بنہن تے ہوئے آئیں اور سنت رسول اور صحابہ کے مل 1400 سال کے غوروفکر، علاء وفقہ ء کی سب علمی تحقیقات کو بیک وفت دوئتی رسید کر کے منصب اجتہاد وتفییر پر براجمان ہو ج کیں۔تو پھردین کا تو اللہ ہی حافظ۔ ہرایک کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ 72 فرنس کی بجے نئے بیمین فرقے ہو ج نمی**ں کیونکہ برفر**د این ذاتی فہم کوئی حرف آخر بجھنے کیے گا۔

بھائی قرآن بنی اورخصوص طور پراس سے اسلامی احکامات وفقہ کا استنباط ، آپ ایک وکیم میں بیٹھ کرنییں حاصل کر سکتے ہے۔ کرام بھی ایب نہیں کرتے تھے جب وہ اپنی ذاتی قرآ ل فہی کورسول امتعالیہ کے سی عمل یا ارشاد سے متصادم دیکھتے تھے تو اس ذکی فهم كوخيرة باد كهدكررمول التعليق كاسنت كى روشي شن قرآن كو بحصة سقيه

اب آپ خود بی بتاہیئے کہ اگر کسی می بی بذات خود دیکھ لے کہ رسول کریم نے پچھ مقد مات بیں رجم کا فیصد صادر کیا تو پھراس صحالی کا کی طرز عمل ہوگا؟۔ ۔ یقینا وہی کہ قرآن کی آیت کی jurisdiction ٹیل رسول نے وضاحت کردی کہ اس آیت کا اطلاق زنا کے ہرمعاملے میں نہیں ہے، وہ آیت غیرش وی شدہ افراد کے حق میں نازل ہوئی۔ کیونکہ شادی شدہ افراد کے لئے رسول نے رجم کا حکم نافذ فرماید اب بید و ت ایک صی بی بینس بلکہ کی اور صحابہ نے رپورٹ کی مصی بدکائیم قرآن نورسول کے مل کے مان ہے۔ وہ تو آیت کے عموم یا خصوص کا فیصلہ رسول کی سنت کی روشنی میں ہی کریں گے۔ یا تی روسٹی بیہ بات کہ بیرسب روایوت کہیں تبعوثي تونبيس اتواس سليم من بيرض كرول كاكه بم المست والجماعت كابياعتقاد بيك الأعلى الجماعه اليتي جماعت يرالله كا ہاتھ ہے۔ اور بیک میدامت بھی مراہی پر متفق نہیں ہوگی۔اب حانت بیہ کداس مسئلے پر 1400 سال سے اگر سب فقہا وو محدثین متفق ہیں تو ضرور سے بات صحابہ اور رسول سے منقول ہے کیونکہ عقل اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ سب و**ک معاذ اللہ** اجتماعی طور پر ہی مراہی کاشکار ہو میں۔

### حدلگائے والوں میں کسی کا گردن اڑا دینے کابیان

( وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَأَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنْقَهُ ثُمَّ وَجَدَ الشُّهُ وذَ عَبِيدًا فَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ ) وَفِي الْقِيَاسِ يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفُسًا

وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْقَضَاء صَحِيحٌ ظَاهِرًا وَقُتَ الْقَتْلِ فَأُوْرَتَ شُبْهَةً ، بِخِلافِ مَا إذَا قَتَلَهُ قَبُلَ الْقَصَاء ؟ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَصِرٌ حُجَّةً بَعْدُ ، وَلِأَنَّهُ ظَنَّهُ مُبَاحَ الدَّمِ مُعْتَمِدًا عَلَى دَلِيلٍ مُبِيعِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَنَّهُ حَرِّبِيًّا وَعَلَيْهِ عَلَامَتُهُمْ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ

عَـمُـدٌ ، وَالْعَوَاقِـلُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْلُ ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِنَفْسِ الْقَتْلِ ( وَإِنْ رُجِمَ ثُمَّ وُجِدُوا عَبِيدًا فَالدُّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) ؟ لِأَنَّهُ الْمَتَثَلَ أَمْرَ الْإِمَامِ فَنَهَ لَ فِعْلَهُ إِلَيْهِ ، وَلَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ تَجِبُ اللَّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا ، بِخِكَافِ مَا إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِرُ أَمْرَهُ ( وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَقَالُوا لَهُمَّدُنَا النَّظَرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُم ) وِلَّانَّهُ يُبَاحُ النَّظُرُ لَهُمْ ضَرُورَةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الطبيب والقابلة

اور جب سی بندے کے ضاف جارگواہوں نے زتا کی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم ویدیا ہے اور ایک بندے نے اس کی گردن اڑا دی ہے پھران میں ہے! یک غلام نکلاتو قاتل پردیت واجب ہوگی جبکہ قیاس کےمطابق اس پرقصاص واجب ہے۔ کیونکہ اس نے بغیری کے ایک معصوم جان کونل کیا ہے۔

استحسان کی دلیل بدہے کہ ل کرنے کے وقت ظاہری فیصلہ بی تھا پس اس نے شہد پیدا کردیا بہ خل ف اس صورت کے کہ جب اس نے فیصلے سے مہیے ہی آل کردیا ہو۔ کیونکہ ابھی تو شہادت بطور جمت نہیں ہے اور اس دلیل کے سبب سے کہ قاتل نے اس کوا یک مباح دلیل کی وجہ سے مب ح الدم ممجما ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح کسی نے اس کوحر نی سمجما ہوا وراس پرحربیوں کی علامت بھی ہو۔اوراس کی بید بیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی کیونکہ بیل عمر ہے اور عمد کی دیت عا قلمبیس دیتی اور بیدد بیت تمین سالوں یں واجب ہوگی کیونکہ س کے سبب واجب ہوئی ہے۔

اور جب مشہورعلیدکورجم کرنے کے بعد ایک کواہ کوغلام پائے تو دیت بیت المال پرواجب ہوگی کیونکہ قاتل نے امام کے تھم کی اط عت کی ہے ہیں اسکافعل امام کی طرف مضاف ہوجائے گا اگرام اس کو بدذات خودرجم کرنے والا ہوتا تو بیت المال پرویت واجب ہوتی ۔ پس اس صورت میں بھی دیت بیت المال پر واجب ہوگی بہ خلاف اس صورت کے جب اس کی گردن اڑا دی گئی ہو کیونکہ مارنے والے نے امام کے علم کی اطاعت نہیں کی ہے۔اور جب لوگوں نے کسی مخص کے خلاف زنا کی گواہی دی اوراس طرح کہا کہ ہم نے بطورارا دہ مردوعورت کی شرمگا ہوں کو دیکھا ہے تو ان کی شہادت مقبول ہوگی کیونکٹی کی شہادت کی ضرورت ان کیلئے و کھنامباح ہے ہیں می عیم اور دائیے کے مشابہ وجائیں سے۔

مشہودعلیہ کا تھسن ہونے سے انکار کرنے کا بیان

﴿ وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزُّنَا فَأَنَّكُو الْإِحْصَانَ وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ

(فيوضنات رضويه (جلراشم) \* (۳۳۳) و شريحات هدايه

) مَعْنَاهُ أَنْ يُنْكِرَ اللُّخُولَ بَعْدُ وُجُودِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ ، إِلَّانَ الْحُكُمَ بِثَبَاتِ النَّسبِ مِنْهُ حُكُمْ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا يُعْقِبُ الرَّجْعَةَ وَالْإِحْصَانَ يَثَبُتُ بِمِثْلِهِ ( فَإِنْ لَمُ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْإِحْصَانِ رَجُلْ وَامْرَأْتَانِ رُجِمَ ﴾ خِلَاقًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيُّ ؛ فَالشَّافِعِينُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي غَيْرِ الْأَمُوالِ ، وَزُقَرُ يَقُولُ إِنَّهُ شَرُطْ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ اللَّآنَ الْجِنَايَةَ تَتَعَلَّطُ عِنْدَهُ فَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ فَأَشْبَهَ حَقِيقَةَ الْعِلْةِ فَلا تُسَقِّبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِيهِ الْحَتِيَالَةِ لِللَّرْء ، فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ ذِمْيَّانِ عَلَى ذِمْ رَلَى عَبْدُهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الزِّنَا لَا تُقْبَلُ لِمَا ذَكُرْنَا.

وَلَنَا أَنَّ الْإِحْصَانَ عِبَارَةٌ عَنْ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ ، وَأَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ الزُّنَّا عَلَى مَا ذَكُرْنَا لَلا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، بِخِلافِ مَا ذُكِرَ ، إِلَّانَ الْعِسْقَ يَثْبُتُ بِشَهَا دَتِهِمَا ، وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ سَبْقُ النَّادِيخِ الِلْآلَةُ يُنْكِرُهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ ( فَإِنْ رَجَعَ شَهُودُ الْإِحْصَانِ لَا يَضْمَنُونَ ) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ وَهُو فَرْعُ مَا تَقَدُّمُ.

اور جب جار بندول نے می فخص کے خلاف زنا کی گوائی دی لیکن مشہود علیہ نے اسپے محصن ہونے کا انکار کردیا ہے حال مک اس مخص کی بیوی بھی ہے اور اس سے ایک بچہ بھی ہے تو اس کورجم کیا جائے گا اور اس کا تھم ہیہ ہے کہ اس بیں احسان کی تمام شرائد پال ج نے کے بعداس نے دخول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور شوت نب کا حکم بھی اس کے دخول کے حکم کو ثابت کرنے وال ہے۔ اور ب بھی دیل ہے کہ اگر وہ مخص اپنی بیوی کوطل تن دیدے تو اس کے رجوع کاحق رکھتا ہے اور اس طرح کی دلیل ہے احصان ثابت ہو ج نے گا تکر جب اس کا بچدند ہواور ایک مرداور دو موراتوں نے اس کے ضاف، حصات کی شہادت دی تو اسکور جم کیا جائے گا۔اس میں ا مام ز قراورا، م شاقع علیها الرحمه فے اختکہ فید کمیا ہے۔

حضرت امام شاقعی عدیدالرحمد کی دلیل توبیه ہے کہ اموال کے علاوہ کسی معاملہ میں بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جیکہ امام زفرعلیہ ترحمہ کہتے ہیں کدا حصال شرط ہے اور مدی ہے تھم میں ہے کیونکہ احصال کی صورت میں جنا بہت مخت ہوجاتی ہے اور علم ا حصال کی طرف مض ف ہوتا ہے تو احصال حقیقی علست کے مش ہرہوجائے گا پس اس بیس مورتوں کی شہر دے کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو پیر اک طرح ہو جائے گا جس طرح دوؤمیوں نے کسی ایسے ڈمی کے خلاف بیرگوائی دی۔ بیٹی جس کے مسلم غلام نے زیا کیا ہو،، کمال

(فيوطنات رضويه (جراشم) هدايه (فيوطنات رضويه (جراشم) نے زنا سے پہلے اس غدم کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اسکی پیشہاوت قابل قبول ندہوگی۔اسی دلیل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر تھے ہیں۔ ا المرك دليل مد مح كدا حصان ايك المح عادت كانام م اور بيزنا سے روكنے وان م جس طرح بم بيان كر م ي بيل احدن عنت کے علم میں ندہوگا اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب کواہول نے اس حالت کے سوامیں احصال کی کواہی وی - ب فد ف ا، م زفر کی بیان کردہ مثال کے کیونکہ انہی دونوں کے حق میں آزادی ثابت ہوجائے گی ۔جبکہ زنا سے قبل اس کیلئے ''زادی ا بنت ند ہوگی کیونکدا کرمسلمان اس سے انکار کرے تو مسلمان کو غضان احق ہونے والا ہے اس کے بعد اگر احصان کا محواہ اپنی عادت سے بدل جائے تو جمارے مزد کیک ضامن نہ ہوگا اور اس میں امام زفر عبیدالرحمہ کا اختد ف ہے اور ان بیداختلاف گزشت

### جب س كاكذب يقين كے ساتھ طامر موجائے ، قاعدہ تقبيد

اذا ظهر كذبه بيقين فبطل الاقرار ، (ماخوذ من الهدايه ج٢ ص ١١٣)

جب سی کا گذب یقین کے ساتھ طاہر ہو جائے تو اس کا اقرار باطل ہو جائے گا۔ بہت سے احکام ہیں جہاں اقرار کوشرے قبول کرایا جاتا ہے لیکن جب مسی اقرار کا حجوثا ہونالیقین کے ساتھ فل برہوج ئے تو اس وقت وہ سابقہ اقرار باطل ہوجا تا ہے کیونک ف بر بونے وال مینی جوت اقرارے تو ی بوتا ہے۔

اس کا ثبوت اس تکم ہے متنبط ہے۔ ترجمہ جمل اور دود در چیزانے کی مدت تمیں ماہ ہے۔ (الرحقاف، ۱۵۱)اس آیت مبارک میں حمل اور دود دھ چھڑانے کی مدت کو بیان کیا گیا ہے جواڑ ھائی س بے جبکہ دوسری آیت میں دودھ پلانے کی مدت' حولین کاملین "لینی دوسال بیان کی گئی ہے۔

ترجمہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دورہ پرئیں ۔ (البقرہ ہسسم) اس سے فقہاء نے بیاستنباط کیا ہے کہمل کی ۔ ۔۔

مرت تم از کم جدماه ہے۔ ا کرکسی عدت والی عورت نے بیا قرار کیا کہاس کی عدت فتم ہو چی ہے پھر چید ماہ ہے جہلے ہی اس نے بیچے کوجنم ویا ہتو تسب یا بت ہوگا ( ہد، یہ، ااس) اس مسئلہ کی دلیل میں قاعدہ ہے کہ جب اس کا اقرار فل جری یقین ودلیل کی وجہ سے باطل ہوالوا شہت نسب کا

علم بھی ٹابت ہومائے گا۔ اس طرح ولا دت بچه کی وجہ سے مورت پر حدیمی ثابت ہوجائے کی کیونکہ بیاس قدرتو ی قریند ہے کہ دلیل گفا سے بھی بے نیاز

# بَابُ حَدُّ الشَّرْبِ

4rry>

# ﴿ بي باب شراب كى حد كے بيان ميں ہے ﴾

باب حدشراب كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حقی عبیدالرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علید الرحمد نے حدشراب کو حدزنا کے سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونک زنا شراب كى بيارى سے برھ بيارى ومعصيت ہے۔ يہ س تك كرقر آن ياك يش الله تندلى في جان كول كے ساتھاس كوذكركيا ہے مویاز اکرنافق فس کی طرح ہے۔

وَٱلَّـٰذِينَ لَا يَسَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

اور بیاز نا ایساجرم ہے جو کسی و بین میں بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی اس کی حرمت اتنی عام ہے جس طرح قطرت بن گئی ہے۔ یونکهاسلام دین فطرت ہے۔لہذاای سبب کے پیش نظرصدز ناکومقدم اور صدشراب کواس پرمؤخرذ کرکیا ہے۔

(عناميشرح الهدامية بتقرف، ج٤، ص٢٥٢، ميردت)

قاموں میں لکھا ہے کہ خراس چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال (لیتی جس کو پینے) سے نشہ ومستی پیدا ہوجائے۔اوروہ انگور ئے شیرے کی صورت میں ہو یو عام کدوہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی چیز کا عرق و کا ڑھا وغیرہ ہو، زیادہ سجے یہ ہے کہ اس کاعام مفہوم مرادایا جائے) مین نشدلانے والی چیزخواہ وہ اتکور کاشیرہ جو یا کسی دوسری چیز کاشیرہ وغیرہ کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی ہےاوراس نمانہ میں انگور کی شراب کا کوئی وجود نہیں تھا بلکہ وہ مجورے بنائی جاتی تھی خمر کیوجہ تسمیہ بیہ ہے کہ بغت میں خمر کے معنی ہیں و ھانپنا چھپانا ، خلط کرنا اور چونکہ شراب انسان کی عقل کوڈ ھانپ دیتی ہے اور اس کے نہم وشعور کی تو توں کو خلط و خبط کردیتی ہے اس لئے اس کو خمر

### قرآن کے مطابق حرمت شراب کابیان

يَا اَ يُهَا الَّذِيْنَ آ مَنُوْ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَا جُتَنِبُو هُ لَعَلَّكُمْ تُمُوبِحُونَ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيطَا نُ أَنْ يُوْ قِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُوَالْبَعْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ زِكْرِالله وَ عَنِ الطَّلَوْةِ فَهَلَ آنتُمُ مُنْتَهُونِ (سورة ما كده : ١٩)

" اے ایمان والو! میشراب اور جو اور جو اور جوئے کے تیرسب ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیال ہیں سوبچوان ہے ، ا کہ قلاح پاؤیبی تو جا ہتا ہے شیطان کے ڈال دے تنہارے درمیان عداوت اور بفض اور شراب اور جوئے کے زریعے اور روک رے م کویا دالی سے اور تمازے تو کیاتم بازآئے والے ہو؟"۔

شراب اور جواظبی طور پرحرام کام ہیں۔ چونکہ میشیطانی عمل ہیں شیطان میرچا بتا ہے۔ کدبتدے کوصراط متنقیم سے بٹ کر اکائی کے راستوں پر ڈال دے ای شراب کی وجہ سے عزت، غیرت، تھریار، اول د، پید، کا روبار، وغیرہ سب بریاد جو جاتے ہیں ب سے بر حکر نقصان اس کے ایمان کا ہوتا ہے کیونکہ شراب اور ایمان بھی استھے ہیں رہ سکتے۔

حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ ہے روابیت ہے کہ ' ایمان اور دبئی شراب نوشی مجھی جمعے نہیں ہو کتے ممکن ہے کی ان دونوں میں ہے ایک دومری کونکال دیے '۔ (سنن نسائی)

میدنیا تو چندروز و ہے اوراس کے مقابعے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے چند کھول کے مقابلے میں اور چند کھول کی المت کے لئے ہمیشہ کی زندگی بر ہو دکرنا نہایت ہی گھائے کا اور خسارے کا سودہ ہے۔اپنے آپ کواورا پنی اول د کوشراب جیسی لعنت ہے ہی ہے۔اندنعالی نے جو چیزیں بھی حرام کیں ہیں توان کے عوض ان سے بہتر عطا بھی کیس ہیں شراب حرام کی تولذ بیز مشروب ت الدروح اورجهم كوفائده دينے والى چيزيں حلال كيس - كھانے كى كندى چيزيں حرام كيس تو يا كيزه كھانے حلال كيے-

ا شراب معلق علم نزول كابيان

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے بیان کیا" جب شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا تو حضرت عمر رضی القد عنہ نے کہا" 'وہ آپ سے شراب اور جو ہے کے بارے میں او چھتے ہیں تو آپ ایک فر ماد یجیے''ان دونوں میں برا مکناہ ہے''بس حضرت المرضى، مقد كو جذا يا كيا اوران پر بيآيت مباركه بيزهم كئي توانبول نے پھر بيكها اے الله شراب كے بارے بيس ہمارے لئے واضح تعلم از فرمات سورة نساء کی آیت مبار کمنازل بوئی۔"اے ایمان والوائم نماز کے قریب ندم وجب تم نشے میں ہو" جب نماز کھڑی اولى تو آپ الله كامنادى اعلان كرتا تھا خبرداركوئى نشے والا تماز ك قريب شرائے"۔

پھر حضرت عمر رضی امتد عند کو بلایا گیا اور ان کو بیآیت مبار کد سنائی گی انہوں نے پھریہی کہا 'اے امتد ہمارے لئے شراب کا واللح اور بین تھم نازل فرما کچرسورة ماکده کی آیت نمبرا ۹ نازل ہوئی۔''کیاتم باز آؤگے بانبیں؟' 'تو حضرت عمررضی اللہ نے کہا کہ ہم إذا كي - (سنن نسائي جلدسوم ص٥٥٣ مديث تمبر ١٩٨٨) (سنن الي داؤدجلدسوم ص٥٥ مديث تمبر ١٩٨٥) (مسلم ا ترایف

احادیث کےمطابق حرمت شراب کابیان

حضرت انس كہتے ہيں كہ نبي كريم صلى القدعليه وسم نے شراب نوشى كى عد (سزاميں تھجوركى شہنيول ( جيمزيوں ) ورجولوں ع مارا (لیعنی مارنے کا تھم دید) اور حضرت ابو بکرنے (اپنے دورخلافت میں شرب پینے والے کو جا ہیں کوڑے مارے۔ "(بلاری مسلم) ورروایت میں حضرت الس ہی ہے ہول منقول ہے کہ ٹی کر بیم صبی القد علیہ وسلم شراب نوشی کی حد (سزا) میں پر میں م شہنیوں اور جوتوں سے مارتے متھ لیعنی ورنے کا حکم دیتے تھے۔ (ملککو قشریف: جدرموم: حدیث نمبر 763)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تع فی عندے روایت کرتے ہیں رسول الندسی اللہ علیدوآ لدوسم نے قرمایا وزافی زنانیس کرتاال حال میں کہ دومون ہوا درنہ شراب پینے والہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہموئن ہو، ورند چوری کرنے والا **چوری کرتا ہے**اں صل میں کدوہ موس مور نہ اچکا ایکنے کے وقت جب لوگ اس کی طرف آ نکھ اٹھائے ہیں موس رہت ہے، اور این شہاب سے بواسطة معيد بن مسيتب و بوسلمه حضرت ابو ہر مربرہ رمنی اللہ تف فی عند آنخضرت صلی انتدعيبه وآله وسم سے اسی طرح منقول ہے مرال يس نبهه كاغفونيس ب- ( سيح بخارى: جلدسوم: حديث نبر 1690 حديث متوار)

شراب کی حرمت نازل ہونے پر صحابہ کرام کامل:

حضرت عبدا بندلینی این مبارک حضرت سلیم ان تیمی ہے وہ حضرت انس بن ما یک رضی ابتد عند ہے رویت **کرتے ہیں ''ک** اس دوران میں ہے تہیلے کے لوگوں لیعنی اپنے چی وَں کے پاس کھڑا تھا۔ اور میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا ایک **آ دی آیاارال** نے کہا کہ شراب کوحرام کرویا عمیا ہے جبکہ میں اکلی خدمت کررہ تھ میں انہیں تر مجھوروں سے بنائی کی شراب پار ماتھ انہوں ہے، كداس لادوتو يس في ال كوالثاديا " ( أمائي جلدموم ص ٥٨٠ صديث تمبر٥١١٥)

حضرت الوطلحدوشي البدعند ہے روایت ہے کہ ' میں نے عرض کی یارسول التعابیقی میں نے پی زیر نگرانی تیبیوں کے لیے کھ شراب خریدی تھی۔ (اورا بھی بیرام نیس ہو لی تھی) آپ ملک نے فرماید"اے بہادواور معلے تو زوو"۔

(ترقدى شريف ص ٢٥٦ مد يث تبر٢٠١)

شراب كى حرمت كاسبب وعلت

شراب جس كوام الغبائث "كباهم بعثت نبوى ملى الدهايدوسلم سے پہلے اى جزوزندكى كا درجدر كمتى تقى اس سے بعث الم عَمَلِ الشَيْطَا وَ فَا جَتَنِبُوْ الْ لَكُمُ تُقْلِحُون ـ نبوی کے بعد ابتداء اسلام میں بھی اس کارواج برقر ارر ہا ،اور مطور پرلوگ اس کو پہنے یا، نے میں بہتلار ہے کیکن اس کی برانی اومان ك نقصان كي وجد ميم الون كرن مين كونك مجمى بيدا موتى عنى واور حضرت عمر كرتول (انها تهدهب المال وللهب العقل) (بيشراب مال كوجمى بربادكرتي اور مقل كوجمي تتم كرتى ب) كي بيش نظراوكون بين بيا حساس تمنا بهي روز بروز بوهتا والم کہ اس کی ایا حت جستی جد حتم ہو جائے اتن ہی احجما ہے وادھر چولکہ پوری سوس کی اس سفت میں کراتا رہی اور ایک الیسی عالت ک

سونسات رضویه (جدیمتم) ر کی جزیں پورے مدہ شرے میں بہت دور تک پھلی ہوئی تھیں اس لئے مصلحت شریعت میتھیں کہ اس کی حرمت کا نفاذ دفعتا نے کی بہے بتدریج روبیل میں را یا جائے کہ شریعت کا مقصد بھی بورا ہوجائے اور نوگ اس بعثت سے بھی نجات پا جائیں ، و بارے میں دریافت کی تواس سلی الله علیه وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کی تواس سلم میں سب سے مہلے یہ آیت

€rra}

(يَسا لُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْ مُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا )(البقره، ٢١٩)

"(اے محرصنی ابتدعابیہ وسلم) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرماد یجئے کدان دونوں میں . 'نوے اور (بضیر) ان میں لوگوں کے لئے کھی کدے ہیں لیکن ان کا گنادان کے فائدوں سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ " جومعیدروحیں پہیے بی ہے شراب کے مضراثرات کا احساس رکھتی تھیں اور جولوگ اس کی برائی ہے طبعنا بیزار تھے ان کے نئے ا را تن کی کافی تھا کہ قرآن کریم نے "شراب " کو گناہ کہددیا ہذا انہوں نے شراب نوشی قطافی ترک کردی ہلیکن چونکداس آیت ا کر اُراب کی حرمت کا کوئی و . صبح اور طعی تھی نہیں ہے اس لئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے مے نوشی کا مشغلہ برستور جاری رکھا۔اور المال سلسديل بيدووسرى آيت نازل مولى:

( يَا يُنِهَا الَّـٰذِيْنَ امَنُوا لَا تَـُقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَٱنْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) 4 . النساء 43 :) .

"اے برن والو اہم الیم حاست میں نماز کے پاس مت جاؤ کہم نشد کی حاست میں مست ہو، یہاں تک کہم سمجھنے لگو کہ منہ

اس آیت نے شراب نوش کے جاری مشغلہ پرایک ضرب لگائی ،اورنماز کے اوقات میں شراب نوشی بالکل ترک کردی گئی البت المرکے علاوہ اوقات میں بعض لوگوں کے یہاں اب بھی شراب نوشی کا مشغلہ بندنہیں ہوا اور آخر کا رسوھ میں بیتیسری آیت ناز ب الْ جَل يَل حَمت شراب كوواضَّح كرديا كميا : إِنَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آ مَنُو إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ دِحْسُ

البالي يراجرات حدكى شرائط كابيان

على مدعد والدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين كهمسلمان ، عاقل ، بالغ ، ناطق ، غير مصطر، بلا اكراه شرع ، خمر كاايك قطره بهي ہے تو اس ابه تا تھا اور پانی نہ تھا کہ پی کر جان بچا تا اور اتنی لی کہ جان نے جائے تو صد ہیں اور اگر ضرورت سے زیادہ لی تو صد ہے۔ اس طرح

ا گرکسی نے شراب چینے پرمجبور کیا لیعنی اکراہ شرکی پایا گیا تو صرفہیں۔ شراب کی حرمت کو جانتا ہواس کی دوصور تیس ہیں ایک پر کرواتع میں اے معلوم ہوکہ بیرام ہے دوسرے بیکہ دارالاسلام میں رہتا ہوتو اگر چہ نہ جانتا ہوتکم میں دیا جائیگا کہا ہے معموم ہے کونکہ دارالاسلام میں جہل مذر بیس ہے لہذا آگر کوئی حربی دارالحرب سے آ کرمشرف باسلام ہوا ہے۔ اورشراب بی اور کہتا ہے جھے معوم تھا كەيدىرام بىلقو ھەرئىس بىر (درمخار، كتاب الحدود)

﴿ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَخِذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ أَوْ جَاءُوا بِهِ سَكُرَانَ فَشَهِدَ الشَّهُودُ عَلَيْهِ بِلَالِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةٌ ﴾ لِأَنَّ جِنَايَةَ الشَّرْبِ قَدْ ظَهَرَتْ وَلَـمُ يَنَـقَادَمُ الْعَهُدُ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَـولُـهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَـنُ شَـرِبَ الْحَمْر فَاجُلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ ﴾ . ﴿ وَإِنْ أَقَرَّ بَعُدَ ذَهَابِ رَاثِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ .وَقَالَ مُحَمَّدٌ :يُحَدُّ ) وَكَـذَلِكَ إِذَا شَهِـدُوا عَـلَيْهِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رِيحُهَا وَالسُّكُرُ لَمْ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُحَدُّ ، فَالتَّقَادُمُ يَمَّنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِالِاتَّفَاقِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِحَدِّ الزِّنَا ، وَهَذَا لِأَنَّ النَّأْخِيرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالرَّائِحَةُ قَدُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ ، كَمَا قِيلَ : يَقُولُونَ لِي انْكَهُ شَرِبُت مُدَامَةً فَقُلْت لَهُمْ لَا بَلُ أَكَلُت السَّفَرُّ جَلَا وَعِنْدَهُ مَا يُقَدُّرُ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَإِنْ وَجَدُتُمُ وَالِحَة

وَلأَنَّ قِيَامَ الْأَثَرِ مِنْ أَقْوَى دَلالَةٍ عَلَى الْقُرُبِ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَى التَّقُدِيرِ بِالزَّمَانِ عِنْكَ تَعَذِّرِ اغْتِمَارِهِ ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الرَّوَائِحِ مُمْكِنْ لِلْمُسْتَدِلُ ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَالنَّقَادُمُ لَا يُبْطِلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُقَامُ الْحَدُّ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ الرَّائِحَةِ ، لِأَنَّ حُدَّ الشُّرُبِ ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الصَّحَايَةِ ، وَلَا إِجْمَاعَ إِلَّا بِرَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ شَرَطَ قِيَامَ الرَّائِحَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا.

۔ اور جس شخص نے شراب پی اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے منہ میں بوبھی موجود ہے۔ یا پھرلوگ اس کو نشے کی حالت ہی پکڑکر

ے آئے اور کواجوں نے اس کے شراب چینے کوابی دی تو اس پر حدلا زم ہے۔اورای طرح جب اس نے شراب پینے کا اقر ارکیا اور ال کی بوموجود ہے کیونکہ شراب کی پینے کی جنایت واضح ہو چک ہے اور مدت مجھ گزری نہیں ہے اوراس کے بارے میں نبی کر مملیقہ كارشادمباركمامل بجس فشراباس كوكورك مارواكروه دوباره في لياقو بمركورك مارو

مینین کے نزد کی اگراس نے شراب کی بوٹم ہوجائے کے بعداقرار کیا ہے تو اس پرحد جاری نہ کی جائے گی جبکہ او مجمد علیہ ار حمد فرماتے بیں اس پر حد جاری کی ہے۔اس کا حاصل میہ ہے تقادم بدا تفاق قبول شہادت کورو کنے والا ہے۔ جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے زو کے اس تقادم کو حدز تا پر تیاس کیا جائے گا اور میز مانے کے ساتھ مقدر ہوگا کیونکہ زمانے کے گزرنے سے تاخیر ثابت ہوتی ے۔ جبکہ بو بھی شراب سے سواکسی اور چیز کی بھی اسکتی ہے جس طرح اس شعر میں ہے وہ جھ سے کہتے ہیں کدا پنا مند سوتھ لے تو نے شراب ہی ہے جبکہ میں ان سے کہت ہوں کہ میں نے سفر جل یعنی سیب کھایا ہوا ہے۔اور پیخین کے نزویک تقادم بو کے ختم ہوج نے

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عند نے اس بارے میں ارشاد فر مایا جب تم شرا بی میں شراب کی بو پاؤلؤ اس کوکوڑے مارو۔ کیونکہ شراب کی ہو پایا جا ناشراب پینے کی مضبوط ولیل ہے اور ہو کا اعتبار ناممکن ہونے کی صورت میں زبان کے مقدر ہونے کا سہارا لیاب تا ہے اور پہنچ نے کیلئے ہو سے درمیان فرق کرنامھی ممکن ہے جبکہ اشتب ہ نا واقف لوگول کو جوتا ہے۔

حضرت امام محمد علید الرحمه کے نزویک اقر ارتقادم کو باطل کرنے والنہیں ہے جس طرح حدز نامیں ہے اور اس کی دلیل وہال بیان کی ج چکی ہے جبکہ تعین کے نزد کی بو پائے جانے کی صورت مین حدقائم کی جائے گی کیونکہ شراب کی حدصحابہ کرام رضی المتعنبم کے اجم ع سے 1 بت ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے قیس کے بغیر انعقاد اجماع ممکن نہیں ۔اور انہوں نے بو کے پائے جانے کوشرط قراردیا ہے۔جس طرح ہم روایت بیان کر بچے ہیں۔

شراب نوشی کی سزا

تمام علما و کااس بات پراتفاق ہے کہ قرآن وسنت کے تھم اور اجماع امت کے مطابق شراب حرام ہے اور جو تخص شراب بے وو "جد " (شرعی سزا) کامستوجب ہے جوجمہورعاماء کے تول کے مطابق "ای ۱۰ کوڑے مارتا "ہے، امام ابوصنیفہ کا بھی یہی ملک ہے اور حضرت امام شافعی اور پھھدوسرے علماء کے قول کے مطابق "جالیس کوڑے مارتا "ہے۔

شراب كى سزاك نفاذ كابيان

اگر کوئی تخص شراب ہے اگر چہاس نے ایک ہی قطرہ لی ہواور پھراس کوحاکم وقاضی کے سامنے پیش کیا جائے اور اس وقت شراب کی بوموجود ہو یا اس کو نشے کی حالت میں پیش کیا گیا ہوا گر چہوہ نشہ نبیز پینے کی وجہ سے ہواور دو مخص اس کی شراب نوشی کی گوانگ دیں یا وہ خودا پنی شراب نوشی کی گوانگ دیں یا وہ خودا پنی شراب کا ایک مرتبہ اورا مام ابو یوسف کے قول کے مطابق دومرتبہ اقرامر

کر لے نیز بیمعدم ہوج سے کہاں نے اپنی خوشی سے شراب بی ہے کسی کی زبردسی سے نبیس کی ہے تو اس پرحد جاری کی جائے بعن ا گروہ تخص از اد ہوتو اس کو سی ۸۰کوڑے مرے جا کیں اورا گرغلہ م ہوتو جالیس کوڑے مارے جا کیں اور بیکوڑے اس وقت مارے جائیں جب کہاس کا نشختم ہوجائے نیز زنا کی حداوراس حدمیں بھی اس طرح کوڑے مارے جائیں کہ بدن کے مختلف حصوں پر چوٹ آئے لینی بورے کوڑے بدن کے کسی ایک ہی حصد پرشد مارے جائیں بلکہ مختلف حصول پر مارے جا تیں۔

اگر کسی مخص نے اپنی شراب نوشی کا اقراراس وفت کیا جب کہ شراب کی ہوختم ہوگئی ہویا دوآ دمیوں نے کسی کی شر بوشی کی گواہی اس وفت دی جب کہ بوقتم ہوگئی تو اس پر حد جاری نہ کی جائے اس طرح اگر کسی مخص میں صرف شراب کی بویا تی تی ہے صرف شراب کی نے کی میداس نے پہلے تو اپنی شراب نوشی کا اقر ارکیا تگر بعد میں مکر گیا۔اور یااس نے نشے کی حالت میں.قرار کیا تو ان صورتول میں بھی اس پرحد جاری نہ کی جائے۔

واضح رہے کہ جونشہ حدکو واجب کرتاہے وہ رہے کہ وہ تخص مرد وعورت اور زمین وا سان کے درمیان امتیاز نہ کرسکے لیکن صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد کا قول بیاب که "نشه " مرادبیب کدوه محض بزیان اوروای تبای بقی كينے الكے منفى مسك ميں فتوى اس قول برہے۔

مسافت میں حدشراب کوحدز نابر قیاس کرنے کابیان

﴿ وَإِنْ أَحَـذَهُ الشَّهُـودُ وَرِيحُهَا تُوجَدُ مِنْهُ أَوْ سَكُرَانُ فَذَهَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ إلَى مِصْرٍ فِيهِ الْإِمَامُ فَالْفَطَعَ ذَلِكَ قَلْلَ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ﴾ إِلَّانَّ هَـذَا عُذُرٌ كَبُعُدِ الْمَسَافَةِ فِي حَدُّ الزُّنَا وَالشَّاهِدُ لَا يُتَّهِّمُ فِي مِثْلِهِ .

اور جب گواہوں نے اس کو پکڑااوراس میں شراب کی ہو پائی جاتی ہے بااس پر ششہ طاری ہے لیں وہ اس کوایک شہرے دوسرے س شہر ک جانب سے گئے جس میں اور م ہے اور ان کے وہاں چہنچنے سے پہلے ہویا نشد ختم ہو گیا تو ان سب کے قول کے مطابق س کوصد ركائي جائے گي-كيونكدىي عذر يے جس طرح حدز ناجي مسافت كاعلم بے اوراس صورت ميں كواوكو تهم ندكيا جائے گا-

حضرت علقمہ رحمد اللہ کہتے ہیں گہ ہم حمص میں کہ (جواک شہر کا نام ہے) مقیم تھے وہیں ایک مرتبدا بن مسعود نے سورت یوسف کی قرات کی توالیک شخص نے ان کی قرات من کر کہا کہ میسورت اس طرح نازل نہیں کی گئی ہے۔حصرت ابن مسعود نے فرویا کہ خدا کوئتم! بن میسورۃ اس طرح رسول الله صلی القد علیہ وآ مہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی ہے چنانچی آ ہے صلی التدعلیہ وآ لہ وسلم نے ا ۔۔۔ ن کرفر ماید کیتم نے خوب پڑھا۔ وہ محض جب حضرت این مسعود ہے گفتگو کرر ہاتھا توا جا تک حضرت این مسعود نے اس کے منہ

اللي بولى شراب كى بومسوس كى حضرت ابن مسعود في اس سے فر ماياتم شراب پينتے ہو؟ يعنی قرآن كے خل ف عمل كرتے مواوراس بر طرہ پر کر قرآن کریم کو یعنی اس کی قرات کو یا قرات کے لہجہ وطرز ادا لیک کو جھٹلاتے بھی ہو۔ پھر حضرت ابن مسعود نے اس پر حد پ رک ی بین شراب چینے کی سزا کے طور پراے کوڑے مارے۔ ( بخاری وسلم )

اگر حضرت ابن مسعود کی قرات وقرات مشهوره ( بینی متواتره ) منفی تواس مخض نے اس قرت کی تکذیب کر کے کتاب ابند کی تگذیب کی مبذراس کے اس انکاراور تکندیب نے یقینا اسے کفر کی حدیش داخل کر دیا تھا اور اگر ابن مسعود کی قرات قرات شاؤتھی تو ن کی اس قرات کی تکذیب کتاب امتد کی تکذیب توستاز منبیس تھی اس لئے کہا جائے گا کد، س صورت بیں ابن مسعود کا اس مخص سے پیکهنا کرتم ست با مندکی تکندیب کرتے ہو۔ تغلیظا اور تنبد بیر آاور بظ ہر یہی بات زیادہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پرحضرت ابن معود کسی قرات ش ذکے مطابق سورت یوسف پڑھ رہے تھے لیکی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے اس محض کے مرتد ہوج نے کا تعلم البيل ما يقا بلكصرف شراب كي صدجاري كردينية بي يراكتفا كيا-

عد مہ طبی فر استے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے اس صحف سے میہ بات تغدیظاً ہی کہی کیونکہ قرات وقر آن کے اصل کلمہ کا انکار اور جند نا كفر ہے ندكة بہجداور ادا ليكى كلمات كا انكار كفركوستازم ہے۔ حاصل بيكداس مخص نے لہجداور ادا ليكى كلم ت كا انكار كمياتھ اصل قرآن یا اصل قرات کا انکارئیں کیاتھ اس لیے حضرت ابن مسعود نے اس پرصرف شراب کی حدجاری کی مرتد ہونے کی حدجاری ا میں کہ حدیث کے فاہری مفہوم ہے اک اور مسئلہ پر روشنی پڑی رہی ہے اور وہ یہ کہ حضرت عبدالقدین مسعود نے اس مخص کوشراب پینے ک سزادی مینی اس پر حدب ری کر دی جب کہ شراب نوشی کا بظ ہروا حد ثبوت اس کے منہ سے آنے والی یوشی چنا نمچہ چنا نمچہ علماء کی ایک جما عت کا یہی مسلک ہے یعنی ان کے نزد کی شراب نوشی کا جرم مندے شراب کی ہوآئے سے بھی ٹابت ہوج تا ہے لیکن حنفیہ اور شواقع دونوں کا مسلک رہے ہے کہ شراب نوشی کا جرم حض مندے شراب کی بوآئے سے ٹابت نہیں ہوتااور نہ کسی ایسے خص شراب کی صد جارک کی جاسکتی ہے جس کے منہ ہے شراب کی بوآ رہی ہواور اس کے علاوہ اس کی شراب نوشی کا اور کوئی ثبوت ندہو کہینکہ ب وقات ترش سیب اور امرود کی بو بعض شراب کی بو کے مشابہ ہوتی ہے۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود کے اس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارہ میں ان حضرات کی طرف ہے ہی کہا ہو سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس مخص نے جند دشراب نوشی کا اقرار کیا ہوگا یا اس کی شراب اوتی پر گواہ قائم ہو گئے ہول سے اس وجہ سے انہول نے حدجاری کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نشد آ وراشیاء ششیش،افیون ،کوکین ،مورفین وغیرہ کااستعمال کی ایک وجو ہات کی بنا پرحرام ہے،جن

میں ہے چندا کی ویل میں بیان کی جاتی ہیں: - 1 بداشیاء عقل میں فتور پیدا کرتی ہیں ، اور جو چیز عقل میں فتور پیدا کرے وہ حرام ہے ؛ کیونکہ نبی کریم صلی الله عدید وسلم کا فرون ہے ": ہرزشدا ور چیز خرہے، اور ہرنشدا ور چیز حرام ہے، اور جس کسی نے بھی دنیا میں شراب نوشی کی اور وہ شراب نوشی کرتے ہوئے تو بہ کیے بغیر ہی مرکبیا تو وہ آخرت میں شراب ہیں ہے گا۔ (سیحے مسلم حدیث نمبر۲۰۰۳)

وَكَدَا شُولُ الْمُكْرَهِ لَا يُوجِبُ الْحَدّ ( وَلَا يُسحَدُّ حَتَى يَزُولَ عَنْهُ السُّكُرُ ) تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ اللَّانْزِحَارِ .

اورجس شخص نے نبیز پی اور نشد میں آگیا تو اس پر حد ہوگی۔ کیونکہ حضرت عمر فا روق رضی اللہ عند نے ایک ایسے بی اعرا کی پر حد قائر فر الله بخرجس نبیز پینے کے سبب نشتے میں مست ہو تھا۔اور نشتے کی حداوراس حدسے استحقاق سزاکوہم ان شاء لقد بیان کریں گے جس كمند عشراب كى بوترى ب ياس في شراب كى قف كى بيتواس پر حدث به وكى كيونكداس كى بويس كى احتال بين نيز چنا بھی جھی زبردی و مجبوری کے سبب سے ہوتا ہے پس سنے میں مست آ دمی کواس وقت صدندلگائی جائے گی۔جب تک اس سے سے معوم نہ ہو کہ اس نے نبیذ کی کرنشہ کیا ہے یواس نے خوشی ہے ہیا ہے کیونکہ مہاح چیز سے پیدا ہونا وا ماشہ صد کو واجب کرنے وال نبیس ہوتا جس طرح کو کی شخص جوائن اور کھوڑی کے دورہ سے پیدا ہوئے والہ نشد موجب حدثیں ہے۔اوراسی طرح مجبور محص کا نشہ بھی موجب صدنيين جوگا۔ اور جب تك نشدا تر تہ جائے اس وقت تك صدند كائى جائے كى ۔ تاكد زرائے كامقصد حاصل جوج ئے۔

کل مسکر حرام ہونے کا بیان

أخبرنا أبو يكر بن على قال حدثنا نصر بن على قال أخيرني أبي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاس عن أبيه عن ان عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدكر آية الحمر فقال رجريا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن فقال تسكر قال نعم قال كل مسكر حرام (شرح سنن النسائي للسندي)

ایک آور حدیث میں ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے اُس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فر مایا جس پرشراب بی جارہی ہو۔ بتد ﷺ بے اُن برتنوں کے ،ستعمال کونتے فرمادیا تھا جس میں شراب بنائی اور نی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی مُرمت کا تھم ا پُورى طرح نافذ ہوگيا تب آپ نے برتنوں برے ييقيداً تھادى۔

( فمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے بیے استعمال ہوتا تھ اور مجاز آئیہُوں ، ہو ، کشمش ، کھٹو راور شہد کی شرابوں کے ہے بھی یہ فاظ ہو لتے منتھ ، مگر نبی صلی الله ملیہ وسلم نے خرمت کے اس تعلم کوتمام أن چیزوں پر عام قرار دیا جونشہ پیدا کرنے والی ہیں ۔ چنانچہ حدیث میں مطور کے بیواضح ارشادات جمیں ملتے ہیں کے کل مسکو جمو و کل مسکو حوام ، ہرنشآ ورچیز تمر ہاور مرتشاً ورچيز حرام ني-كل شواب اسكو فهو حوام مروه شروب جونشه بيداكر وه حرام ب-وانا انهى عن كل مسكوراوريس برنشة ورجيز منع كرتابون حضرت عراف عمد كخطيدين شراب كي يتعريف بيان كي كل المحمد ما خامر العقل خمرے مراد ہروہ چیز ہے جوعفل کوڈھا تک لے:

ور بخ رک ومسلم شریف میں بوموی رضی ملدت فی عندے صدیث مروی ہو و بیان کرتے ہیں ": مجھے ورمعاذین جل کونی کریم صلی متدعدیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا :اے امتد تعالی کے رسول صلی امتدعدیہ وسلم ہمارے عل<mark>قے میں جو</mark> ک شراب تیار کی جاتی ہے جے مزر کا نام دیا جاتا ہے ، درشہدے تیار کردہ شراب کوالبتع کہا جاتا ہے ، تو رسوں کریم صلی التدعلیہ وسلم نے فرویا ": ہر مسکراور نشر آور چیز حرام ہے۔ (سی بخاری صدیث فبر ( 4087 ) سی مسلم صدیث فبر (. ( 1733 )

اور بنی رمی ومسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہوو نی کریم صلی امتدعلیہ وسم کے منبر پر مید میڈر ، رہے تھے کہ ": اما بعد ، یو گوشراب کی حرمت نازل ہوچکی ہے، اور میشراب پالج اشیو، لیعنی تگور، تھجور، اور شہر، اور جو ہے تیار ہوتی ہے، اور خمروہ ہے جوعقل میں فتور پیدا کر دے " سیح بخار**ی حدیث نمبر(** (4343) سيح مسلم حديث فمبر (.3032)

اوراس میں کوئی شک نبیں کہنشہ وراشیاء عقل میں فتور پیدا کرتی اوراس پر پردہ ڈالتی ہے،اوراسے عائب کردیتی ہے. و فظاہن جررحمداللہ کہتے ہیں ": نبی کریم صلی اللہ وسلم کے اس مطلق قرمان: ( ہرمسکراورنشہ آور چیز حرام ہے) ہے ہرنشہ آ ورچيز کي حرمت پراستدلال کيا گيا ہے، جاہے وه شراب نه جمي جو اتواس ميں حشيش وغيره بھي شام ہوگي.

امام نو وی وغیرہ رحمہ اللہ تق کی نے ہالجزم اور یقین کے ساتھ کہا ہے کہ میسکر لیعنی نشہ آور ہے ، دور دوسرے نے یقین کے ساتھ اسے مخدر لیحنی بیسد ھاکر وسینے والی قرار ویا ہے، کیونکہ مشاہرہ کیا گیا ہے کہ جو پچھشراب ٹوشی سے کڑ کھڑا ہٹ اور مدہوشی وغیرہ ہولی ہوہ اس سے بھی حاصل ہوتی ہے.

اورا کر بالفرض میشلیم بھی کرلیا جائے کہ بیشہ آور بیس تو ابوداود میں "ہر مسکراور مفتر چیز کی مم نعت کی روایت موجود ہے، ( نہ ر ( 45 )ر ( 45 )

خطالی رحمه الله کہتے ہیں ": ہروہ تتراب مفتر ہے جواعضاء میں فتو راور ڈھیوا بن بپیرا کردے اور کنارے من کردے ،اور میر چنے نشر ابتدا ہوتی ہے، اورائے پینے کی ممانعت اس لیے ہے تا کدیے شرکا ذر نعدت ہن جے .

نبیذینے والے پرحدشراب کابیان

( وَمَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ حُدَّ ) لِمَا رُوِى أَنَّ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَعْرَابِي سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ . وَسَنُبَيِّنُ الْكَلامَ فِي حَدِّ السُّكْرِ وَمِقْدَارِ حَدْهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ﴿ وَلَا حَـدَّ عَـلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْحَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا ﴾ ِلاَّنَّ الرَّائِحَةَ مُحْتَمَلَةٌ ، وَكَذَا

الشُّرُبُ قَدْ يَقَعُ عَنَ إِكُرَاهٍ أَوْ اصْطِرًا إِ ﴿ وَلَا يُسَحَدُّ السَّكُوانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ السَّبِيذِ وَشَرِبَهُ طَوْعًا ) لِأَنَّ السُّكُورَ مِنْ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَبَنِ الرُّمَاكِ ،

تشريحات مدايه

فيرضات رضويه (جلائم) ﴿٢٥٤﴾ تشريحات عدايه دیج جا کیں سے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نزویک آسانی کے اظہار کے چیش نظراس کے کپڑے ندا تارے جا کیں کیونکہ اس میں کوئی نص بیان میں ہوئی اور روایت مشہورہ کی دلیل میہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کردی ہے بیں دوہ رہ تخفیف کا اعتبارتہ کیا

اورا گرشراب پینے والا غدم ہے تو اس کی حد جالیس (۴۸) کوڑے ہے۔ کیونکہ غلامی سز اکونصف کرنے والی ہے۔ جس طرح مہیے بنادیا گیا ہے اور جس نے شراب پینے ما نشہ کرنے کا اقرار کیا اور اس کے بعد حد قائم ہونے سے پہلے ہی اس ہے رجوع کر لیا تو اس پر صد جاری نہ کی جائے گی کیونکہ سیفاص القدتع کی کاحق ہے۔

شرابی کی سزاکے اجماع پر دلائل کا بیان

(۱) حضرت اس سے روایت ہے کہ نبی کر پیم صلی اندعلیہ وآ روملم کے پاس ایک شخص کو دایا گیم اس نے شراب کی تھی آپ نے اے کھجور کی دو چھٹریال جالیس کے قریب ماریں ابو بھرنے بھی اسی پڑھل کیا پھر حصرت عمر نے او گوں ہے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوف نے فر ما یا سب سے بلکی صدای کوڑے ہیں۔ لیس حصرت عمر نے اس کا تقلم دیا بید حدیث حسن سیجیح ہے صحابہ کرام اور تا تعین ابل علم کے زو کے اس بر عمل ہے کہ شرائی کی حدای کوڑ ۔ بیں۔ (جامع تر مذی جلداول صدیث تمبر 1484)

(۲) حضرت توربین زبیردیلمی کہتے میں کے حضرت عمر فاروق نے شراب کی صدیمزائے مین کے بارے میں صحابہ ہے مشورہ کیا تو حضرت علی نے ان سے فر مایا کدمیری رائے میہ بے کہ شرانی کوائی کوڑے مارے جا کمیں بیونکہ جب وہ شراب پیتیا ہے تو بدمست جو ب تا ہے اور ہذیان بکتا ہے اور جب بذیان بکتا ہے تو بہتان لگاتا ہے۔ چنانچ حضرت عمر نے علم جوری کیا کہ شراب چینے والے کواسی كوڑے مارے جائيں۔ "(مؤطاامام مالك مضكوۃ شريف: جيدسوم: حديث تمبر' 770)

(۳) حضرت علی نے اپنی رائے کی دلیل میں بڑی جاندار ہات فرمائی کہ شراب چنے والے کی عقل ، وَف ہو جاتی ہے اور وہ نشد کی حالت میں اول فول بکتا ہے اور خواہ تحق ہر الزام لگا تا چھرتا ہے یہاں تک کہ نیک پارسااور پا کدامن عور توں برزنا کا بہتان لگانے ہے بھی باز نہیں رہتا ،اس اعتبارے اس کا نشہ کو یا قند ف پر قیاس کرتے ہوئے شرائی کی سزاہمی زیادہ سے زیادہ یہی ہوشتی ہے کو یا حضرت علی نے بیہ بات اغلب کا اعتبار کرتے ہوئے فر مائی کہ زیادہ ترشرانی اپنے نشتے کی حالت میں اول فول مکتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور چونکہ تھم کا انحصار اغلب پر ہوتا ہے اس لئے ہرشرانی کے لئے بیایک ہی سزامقرر ہوگئی خواہ نشہ کی ھ ات میں اول فول کے یا نہ کے اور کسی پرالزام لگائے یا نہ لگائے بہرحال حضرت عمر نے حضرت علی کی اس رائے کوشلیم کیا اور شراب بینے کی سرزااس کوڑے متعین فرمائی جس پرتمام صحابہ نے اجماع وا تفاق کیا۔

( س ) سائب بن بزید سے روایت کرتے ہیں رسول الند سلی القد علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر رضی القد تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانہ میں ہم لوگ شراب چینے والوں کولاتے تو ہم لوگ ہاتھوں ، جوتیوں،اور جا درون سے اسے مارتے ،حضرت عمروضی امتد تعالی عنه کی خل فت کا آخری ز ، ندآیا تو انہوں نے جا بیس کوڑے مارے

نیز نی صلی الدعلیه وسلم نے بیاضول بیان فر مایا که ما استکو کثیره فقلیده حوام جس چیز کی کیرمقدارش پیدا کرے اس کانک چُلو میناجسی حرام ہے۔

نی صلی القدعلیہ وسم کے زبانہ میں شراب چینے والے کے سے کوئی خاص سر امقرر نہتی۔ جو محض اِس بحرم میں مرفقار ہو كرا تاق اُسے اُو تے ، مات ، مُنّے ، بل دکی ہوئی جا دروں کے سوشٹے اور تھی ورے سنٹے ورے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ • ضربیل آپ عین کے زمانہ بیں اس بُرم پر نگائی کی ہیں۔حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں مکوڑے مارے جاتے تھے۔حضرت عمر ہے زمانے میں بھی ابتداء کوڑوں ہی کی مزارہی۔ پھر جب اُنہوں نے دیکھا کہ نوگ اس جُرم سے یا زنہیں آئے تو اُنہوں نے صی بہرام کے مشورے ہے • 4کوڑے سر امقرر کی ۔اس سز اکوامام ما لک اورام ما بوحنیفہ اورایک روایت کے بموجب ا، م شافعی بھراب کی حدقر اردیتے ہیں۔مکرامام احمدًا بن صبل اور ایک دُوسری روایت کےمط بق امام شافعیؓ مہم کوڑ وں کو قائل ہیں ،اورحضرت عیؓ نے جھی

شریعت کی روے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بروروقوت نافذ کرے۔ حضرت عمرؑ کے زمانہ میں بنی ثقیبیت کے ایک شخص رُ قریشِد نا می کی دو کان اس بنا پرجینوا دی گئی کدو ہ خفیہ طور پرشرا **ب بیتیاتھ۔** ا یک و وسرے موقع پرایک تو را گاوں حضرت عمر کے تھم سے اس تصور پرجل ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقہ سے شراب کی کشیداور قروخت

## شرانی کی سزااس کوژوں پراجماع کابیان

( وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكُرِ فِي الْحُرُّ ثَمَانُونَ سَوْطًا ) لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ ( يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا فِي حَدَّ الرِّنَا عَلَى مَا مَرَّ ) ثُمَّ يُجَرَّدُ فِي الْمَشْهُودِ مِن الرَّوَايَةِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ إِظْهَارًا لِلتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدُ بِهِ نَصٌّ .

وَوَجُهُ الْمَشْهُورِ أَنَّا أَظُهَرُنَا التَّخْفِيفَ مَرَّةً فَلا يُغْتَبَرُ ثَانِيًّا ﴿ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ سَوْطًا ﴾ لِأَنَّ الرِّقَ مُتَّصِفٌ عَلَى مَا عُرِفَ ﴿ وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّكَرِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدَّى إِلَّانَّهُ خَالِصٌ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى .

اور آزاد مخص کیدے شراب اوراس کی حداس (۸۰) کوڑے ہے کیونگہ صحابہ کرام رضی الله عنبم کااس پراجماع ہے۔اورحد ناکی طرح بیکوڑے بھی اس کے جسم کے مختلف حصول پر رگائے جا کمیں گے۔اور مشہور روایت کے مطابق اس کے بدن سے کپڑے اتاد

فيرمنات رمنويه (جريفم) (۲۵۸) تشريحات مدايه

اور جب ٹ شرابیوں نے زید دوسر کھی کی اور نستی کرنا شروع کیا توانہوں نے اس کوڑ لکوائے۔

( کی بخاری: جدرسوم: مدیث فبر 1897)

(۵) حضرت عبدائند بن فیروز داناج ،حضرت مسنین بن منذرے رو بت تقل کرتے ہیں الکی جب ولید بن عقبه كوهنزے عثمان غنی رضی القد عند کی خدمت میں ما یا حمیا کو جوں نے اس پر کوائی وی تھی تو حصر ست عثمان رمنی القد عند نے حضرت علی رمنی القدعند سے کہا ہے جھیتے کو پکڑواوراس پرحد جاری کروو۔حضرت علی رمنی ابتد نے اس پرحد جاری کردی اورفر ، یا رسوں ابتعلیق نے م کوڑے ورے ، حضرت بو بکر صدیق رضی القدنے ۴۶۰ کوڑے ورے اور حضرت عمر رضی القد عندنے اس کوڑے وارے میرسب سنت مين "ر (ابن ماجه جدراص ۱۵۳ حديث فمبر ۲۵۹۰)

شرانی کی حدمیں اس کوڑول پر اجماع صی بہ کرام

حضرت عمر فاروق مضی امتدعندا بنی خلافت کے بتدائی دور میں نشے کی حالت میں پائے جانے والے تحض کو جے کسی بھی چر ے نشر ہوا ہوا سے جیا میس کوڑے مارتے تھے، لیکن اپنی خد فت کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عندنے ایک خاص و قعدے بعد سحابہ کرام رضی ابتدعم کے مشورے سے اس جرم کی سزائی کوڑے جاری کردی۔ دافتعہ یہ ہے کہ حضرت خالدین **ولیدنے ابوافرہ** کلبی کوحفرت عمر رمنی الله عنه کے پاس بھیج ،اس وفتت حضرت عمر رمنی الله عنه مسجد میں منتھے اور ان کے پاس حصرت عثمان رمنی الله عنه ،حضرت على رضى المتدعنه ،حضرت زبير ،نعو م رضى المتدعنه ،حضرت عبدالرحمن بنعوف رمنى التدعنه او رحضرت طهيمه رضى الندعنه مجلى موجود تھے۔ابو فرد کابی نے حضرت عمر رضی امتدعنہ ہے کہا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی امتدعنہ کہتے ہیں کہ لوگ بکثر ت **مے نوشی** اختیار کرتے جارہے ہیں اور سرا اکو کم سمجھار ہے ہیں۔

حضرت عمروضی الله عند نے قرمایا کرسب بیٹھے ہیں ان سے دریا فت کرلو، حضرت علی رضی الله عند نے قرمایا کہ جماری رائے یہ ے کہ آپ شراب نوشی کی سزاای 80)) کوڑے مقرر کردیں کیونکہ جب کوئی آ دمی شراب پیتا ہے تواہے نشہ ہوتا ہے اور نشدیں بنیان بکہا ہے اورلوگوں پرتہمت لگا تا ہے ہی لیے تہمت کی سزائی شراب نوشی کی سزامقرر کردیں جو کہ 80 کوڑے ہے۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عند نے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرت عمر صف المقدعندے من کیے بھی 80 کوڑے مقرر کی کہ حضرت ابوسعید خدری رضی القدعندے مروی ہے کہ تشراب نوش کوآپ صلی المقد علیہ وآ لدوسهم نے جو تیوں کے چ لیس جوز اے مروائے ،اور حصرت عمر رضی امتد عند نے ہرجو تی کی جگدا کیک کوڑ امتر رکیا۔شراب نوشی کے ساتھ اگر کوئی ،ور جرم بھی جمع ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی سز ابھی صدے ساتھ جمع کر دیتے ، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے عبدالرمن يرحد كس تعاتعز ريمي جمع كي-

ا یک مرتبہ حضرت عمر رمنی امتدعنہ نے رمضان کے دوران ہے نوشی پر ، یک صحف کواسی درے شراب نوشی کے اور ہیں کوڑے رمض ن کی ہے حرمتی کے بھی لگائے۔ جو محض جتنی مرتبہ شراب ہے گا تنی مرتبہ ہی اس پر حدب ری کی جائے گی۔ چنانچہ ابو مجن لقفی

ئة تدمرتبشراب في اور معفرت ممروض الله عندية الله يرآ تحدمرته اى حدجارى فرمائى -

شرائی پراس وقت صدب ری ہوگی جب اسکا نشدار جے کا اور کوڑے جو مارے جا کیں مے وہ زیارہ شد بدلیس ہولے جا جیس الكه الكيان ورد كانبي في والي بور و چنا ني حضرت عمر رضى الله عند كم باس ايك مخف له ياحميد جس في شراب جيز معالى مولى سلى آپ نے فروی کو میں مجھے ایک ایسے منس کے پاس ہمین ہوں جو تیر ہے ساتھ کو کی فرم نیس کرے گا۔ چن نچے اے مطبع بن اسودعدوی کے پ<sup>ی</sup>ں جینج دیا کمیا اوران سے کہا کہا وٹ میں اس پر ہے لوشی کی حد جاری کروینا۔ چٹا نچیا گلے دن حضرت عمر رمنی القد عندخود سکتے تودیک کدوداس مے نوش کوسخت فسم کے کوڑے مارد ہے ہیں ا

حضرت عمر منی القدعند نے بوجھا کتنے مارے جانچے ہیں جواب دیا کدس تھے،حضرت عمرنے تھم دیواس کوڑے کی شعدت کے سب باتی ہیں جھوڑ دو۔ شراب نوشی کی حد میں جالیس کی ہج ئے اس کوڑوں کا تقرر چونکہ حضرت عمر فاروق رضی مقدعنہ کے دور میں ہو اس ہے بعض فقہ ءان اضافی حالیس درول کوتعزیر کا مقام دیتے ہیں تا ہم جمہور علائے امت کل اس کی تعدا دکو ہی حد گردا نتے ہیں کیونکہ اس تعداد پرصحابہ کرام کا جماع داقع ہوا ہے اور جس مقدس گروہ ہے جمع وقد وین قرآن میں کسی تعطی کا اختمال بیس ہوا تو کیا ال الروه عدد يكرمعامنات مين عطى كاحتمال كامكان عقرة ن مجيدكي صحت مشكوك موسكتي ہے-

. جمد ع کی تحریف و مفہوم

لسى مسئلے پر اتفاق رائے كو مغت ميں اجماع كہا جاتا ہے۔ مقاموس الحيط مجا اس ١٣٥٥، المجم الوسيط جس ٩١٧) اور القدمون الوحيد بص ٢٨٠)

علامة مرضى زبيرى ففي في الكهام: والاجتماع أى اجتماع لأمة الاتفاق اوراج عليني امت كالجماع الفاق (تاج العروس، ج اام ٥٥) اس طرح أجمع كامطب : الفاق كرنا، الكمثا كرنا اور يختذ اراده كرنا ب-

ا جماع کی تین اقسام ہیں ::جونص صرح سے ثابت ہو،مثلاً رسوں المتعلقی آخری نبی ایک ہیں۔جونص ہے استباط ہو،مثلاً ضعیف راوی کی منفر در وایت ضعیف وغیر مقبول ہے۔

: جوعهاء کے اجتبارے تابت ہو، مثلہ (۱) سمج صدیث کی پانچ شرطیں ہیں اور ان میں ایک سے کے شاذ ندہو۔ (۲) نماز میں کی آ داز سے جننے سے تم زنوث جاتی ہے۔(m) نومولود کے کان میں افران دینا۔(س) امام کا جہری تکبیریں کہنا اور مقتد بول كاسرى تكبيرين كهناءالابيركة تبرجوب

میر تنیوں اقسام ججت ہیں اور اس تمہیر کے بعد اجماع أمت کے ججت ہونے کے بعض درائل اور آ ٹارسلف صالحین ہیش

تىن: الله تى لى نے فرمایا: (وَمَن يُشَاقِقِ السَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهُلاَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

تشريحات مدايه

بغوی معنی کی بہت اسد می فقداوراس کے دائرے میں اجماع کامفہوم اور س کی مراد خاص ہے۔

اجماع كي اصطلاحي تعريف

عد مدآ مري في اجماع كي تعريف ان الفاظير كي ب-

"الاجماع عبارة عن اتفاق جُملة أهل الحل والعقد من امة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة من الوقائع" . (الأحكام في اصول الاحكام للآمدي)

اتهائ نام ہے امت محدید میں سے اہل حل وعقد کا کسی زماند ہیں کسی نے واقعہ پراتھ ق کرنے کا يتعريف کا حاصل ہے کے س وجہاع مہی حضرات کامعتبر ہے جومجتہداورصالح ہوں ہشرافت وکر مت اور تقوی ویدین کی صفت ہے متصف ہوں اور قسق وفجو ر ے دور ہوں اور اجماع کا کل اصد تشریعت کے قروعی یعنی عملی احکام میں نیز اس سے ان احکام کا بھی ثبوت ہوتا ہے جوالیمان و کفر کا مدرو نہیں ہوتے ہیں ،سین وہ سنت بدعت میں امتیاز پیدا کرتے ہیں ،جیسے تی مصی بہ کرام کا حضرت ابو بکرصدیق کی ، فضلیت ہر الغائب كراس كفلاف رائع بدعت ب- (اصول الميز دوى: فررالانوار: اصول الفقه لا معدي)

حفى فقيدا بوالليث نصر بن محر بن ابراجيم السمر قندى في آيت مذكوره كي تفيير ش الكهاب: وفي الآية دليل ان الاجماع حددة الأن من خالف الاجمماع فيقد خالف سبيل المؤمين اوراس أيت بس (اسر) وليل بكرا بماع تجت ے، كيونكر جس نے اجماع كى مخالفت كى تواس نے سيل المؤمنين كى مخالفت كى - (تفسير سمرقندى جاص ٣٨٧) بحرالعدوم)

قاضى عبدالله بن تمر البيضاوى في اس آيت كي تشريح من كبازو الآية تسدل عسلنى حومة محالفة الاجماع . أورآيت ال پردوالت كرتى م كداجماع كاف معدام م مدارانوار التنزيل و اسرار التنزيل تفسير يضاوى عام ١٩٨٣)

وتوع جماع كابيان

عہدِ رس لت علیہ کے بعد دور صحابہ کے صدر اوّل میں اجماع کا انعقد وحصول آسان تھ ،اس کیے کہ حضرت عمر کے اپنی خلافت میں اہل حل وعقد صحابة كرام كو مديندہ باہر جاكر دوسر مے شہروں بيں رہنے بسنے سے روك ديا تھا؟ تا كمرام ورسياست اور علمی مسائل میں ان ہے مشہ ورت کا موقع ہروفت حاصل رہے ،لیکن اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور میں سحابہ کرام مدینہ سے با ہردور دراز مقامات میں پھیل گئے اوران کی تعلیم وتربیت کے نتیجہ میں حجاز ،عراق ،شام اور مصرو فیرہ مم لک میں بڑے بڑے علی ءوفقہاء کی ایک عظیم تعداد پیدا ہوگئی تو پھراب مجہدین کا کسی تھم پراجماع ممکن اعمل ندر ہا، کیونکہ ی معلمی مشاورت کا ، مكان منقطع ہو گیا اور ظاہر ہے كہ كى ايك شہر سے مجتهدین كاكسى تقم پرمتفق ہوجائے كواصطلاح میں اجماع نہیں كہتے ، جكہ قابل حجت اجماع وہ ہے جوایک زمانہ کے سارے مجتبدین کاکسی تھم پر متفق ہونا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہتے ہوں ' یہی وجہ ہے کہ نظری والمى منتيت يه تواجماع ايك جحت ضرور ٢٠ إمكر واقعي ملى اورتاريني منتيت عداجماع كاوقوع اورانعقاد صرف خلافت راشده ك

الْمُؤْمِنِيْنَ نُولُه مَا تَوَلَّى وَنُصُلِه جَهَنَّمَ وَسَآء كَ مَصِيْراً .

اور جو تحض ہدایت واضح ہوجائے کے بعد،رسول منابقہ کی مخافت کرے اور مومنین کے رائے کو جھوڈ کر دوسرے رائے پر ج توجدهروه پھرتا ہے، ہم أے أى طرف پھيردية بيل إورائيج بنم ميں داخل كريں كے اوروه (جبنم) براٹھ كاند ہے۔ (النسا) أل آيت كانفيريس الوعيد الله محد بن الي بكر قرح القرطبي في قرمايا: قال العلماء في قوله دليل عدى صحة القول بالاجماع عماء نے فرمایا کماس میں اجماع کے قول کے جیج ہونے کی دیس ہے۔ (تفییر قرصبی الجامع ما حکام اعران) ابوأخل ابراجيم بن موى بن محد الشاطبي في الماسم: ثمم ان عامة العلماء استدلوا بها على كون الاجماع وال مخالفه عاصٍ وعلى أن الابتداع في الدين مذموم

پھرعام علماء نے اس آیت سے استدمال کیا کہ اجماع جمت ہے اور اس کا مخالف گنبگار ہے اور پیاستدانال بھی کیا ہے کہ وین ميل بدعت تكالنا ندموم ب\_\_ (الموافقات ،الفصل الرابع في العموم والخصوص)

يربان الدين ابرائيم بن عمراليق عي (متوفي هه) في اس آيت كي شرت وغيرين مكها. وهده الأية دالة عدي ال الاجماع حجة اوربية يت ال كي دليل ب كما جماع جحت ب. ( تظم الدرر في تناسب الآيات واسورج ٢ بص ٢٠٨)) اجماع کے لغوی معالی کا بیان

لغت میں اجماع کے دومعتی ہیں: (۱) عزم اور پختہ ارا دہ کرنا، جب کوئی شخص کسی کام کا عزم اور پختہ ارا دہ کر لیٹا ہے وس وقت كباب تا ہے" إخسف في لان عَسلَى كَذَا"۔ (ارش دافخول (فلاں نے سكام كام مربيا۔ بارى تدلى كا قول كَ خميعتُوا أَمْرِكُمْ" . (يونس) تم سبل كرايخ كام كاعزم كراو-

اسي معنى ميں حضور صلى الله عليه وسلم كا يه قول هے ": مَنْ لَمْ يُجْمِعَ الصِّيَامَ قَبْلُ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ " ـ (ترملى، كِتَاب الصّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، بَابِ مَا جَاء الاصِيامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمُ مِنْ اللَّيْلِ، حديث نمبر،

ترجمه: جس مخص نے فجر سے بہلے روزے کاعزم اور پختدارا دہ بیں کیااس کاروزہ درست نبیس ہوگا۔

(٢) اجماع كادوسرامعن" اتفال كرنا " ب، اى كااعتباركرتي موسة كهاجاتاب "إخمع الْقَوْم عَلَى تَحَدّا " . (الا حكام في اصول الاحكام للآمري)

توم نے اس کام پراتفاق کرلیا، ندکورہ دونوں معنی کے درمیان فرق بیہے کہ اجماع جمعنیٰ عزم ایک شخص کی طرف سے متعود ہوج تا ہے، لیکن دوسرے معنی کے لیے کم از کم ووقحضوں کا ہونا ضروری ہے، اس مغوی معنی کے عتب رہے بی نوع انسان کے برطقہ اور برقوم میں کسی امر پراتف ق ہوسکتا ہے ،خواہ وہ دنیوی ہویا دینی ؛کیکن فقہ اسدی میں برقوم کا اور ہرامر پرا تفاق مراد نہیں ہے؛ بلکہ تشريحات مدايه

(فيومنات رمنويه (جلزافع)

الجهور كافي الله المحالي الوكور الدي الرائس والمراه الما المراي كالنبال مهدك أنس يكسادو وكان المنت كريرة بماح ورقوائر أيب ألى موتى ولوارن ع منعلالين موكا المرتو ترانك تار الى دولوارد المستفريوب يه كار

### (فواع الرحموت، المستصفي الغزالي)

قديت و سَرُيت كي وس جمث بيس يهي و بهن بيس رهر من يه يه لدين فعت اكرا فعلان و جهز وكي به وير بهوة وه وجماع كوانعقاد وعدم نعقاد میں محوظ ہوگی : ورتدا کراخلاص واجتہا دے بجے سے حب جاء یہ کولی دوسرا جذبیمی لفت کے جیجیے کارفر یا ہوتو کی فیت کا ولكل متهار مدموكا اليهي وجد ہے كه خليفه اقرار كے التف ب عروقه برحضرت سعد بن عبادة في الله عنت كي تلى التف و معتبر نهيں والى تى و إنزية ابو بمرصد اين كي خلافت بالدجهاع منعقد بمولى \_ (اصول الفقد الاسلامي)

كيا اجماع كسى خطد كم ساته وتحصوص بيون كه "آلات محتمع أمّتي "يس جونقظ امت هماس كاعموم بورى امت وشال ب اوراجه ع كادائره بورى امت كومحيط ہے، اس كيے ندتو تحص ابل عدينه كا اجه ع كا في ہے اوروہ ندصر ف ابل حربين كا اور ندنتها ابل بصرہ وكوفه كالورنه صرف ايل بيت كار (المستصفى للغزالي)

و اکٹر و ہبند دسلی نے میکھا ہے کہ می مخصوص خطہ کا اجماع معتبر ند ہوگا ؛ کیونکہ یہ بوری امت کا اجماع نہیں ہے اجماع وہی معتبر ے جو پوری امت کا ہو، علامہ قرائی اورا بن جاجب ہے بھی یہی کھا ہے کہ اجماع کسی بلدہ و خطہ کے ساتھ مخصوص تہیں ہے۔

### (فواتح الرحموت،المستصفى للعزالي)

ا من ع کے اختیارے لیے کیا جمہتدین کی موست انسرور کی سے اچونس نوگی انسان کی سے بدلتی رہتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ الهارات بعد ك جهدى روسك يال أيد يلى جوج ية اجس كو الجدائة ألى الدره في الراسية السون حضرات في يبي بحث بهى ک ب کے این س احتمال سے کو کسی مجتبد کی را ہے بدل ستی ب، ۱۰، ع نیم عتبہ موکا اس سسد میں صول عضر، ت میں اختلاف بایا ج تا بر الاحكام آمرى ،اصول الفقد الاسلامي)

ں ماعظم ابوطنیفہ اش عرد معتزلداور اکثر شوافع کا مسلک سیب کدا جماع کرنے والے مجتبدین ک وفات اجماع کے اعتبار ے نے سرور کی بیں ہے، کیونکہ جس محدیس اتفاق وجود میں آتا ہے، اس محدیش اجماع منعقد ہوج تا ہے، اتفاق ہوجانے کے بعد مسكد زاع ہے خارج ہوج تا ہے اورسب كے ليے دارم ہوج تا ہے، كر ليے بعد يس رائے كى تبديلى كاكوئى وثر اجماع كے انعقد ور مبین پڑیا؛ یہاں تک کداجہ ع سے منصل بعد اگر کوئی مخص اللہ تعالی کی قدرت ورحمت ہے جمبید بن جائے تو اس کی بھی رائے کا ا بی ع کے لیے اعتبار مہیں ہوگا اور یہی موقف سیح معلوم ہوتا ہے۔ 'یونکہ جس نصوص سے اجماع کا جسند ہوتا جا بت ہوتا ہے ان میں اطد ق ہے، مجتبدین کی وفات کی قید ہیں ہے، اس کے مدمحت اللہ بہاری نے ہو ماصاہے. "الانقراض لامد عل له في الاصابة ضرورة" وقات كالجماع كى جحت عيكوكي عن بيس ب-

عصراة ل تك محدود ربا وروه مجمي معدود ، چندمسائل بين \_ ( چراغ راه كااسد مي قالون ) حقيقت اجماع

اجهاع اصل بين تحض رائے ہے؛ جيس كرتيس رائے ہے البند اجماع وتيس كے درمين قرق يد ب كرتيس كات جورے ہوتی ہے وہ انفرادی یالیده سے زیادہ چندافرادی ہوتی ہادر "اجمع " یکساز مانے کے تمام مجتبدین کی متفقد کے نام إلى جماعيت كى وجها ال كوتياس برفوتيت حاصل بدر المدخل: اصول الفقد عبيد القدال سعدى) بدعتي اور فاسق مجتهد كااجماع

ا جماع میں تقوی اور مدین بھی ضروری ہے؛ کیونکہ ایسے تخص کی رائے اجماع میں قابل اعتبار شہوگی جودین کا پابند نہ ہویادین کی تطعی اوراصوں با توں کی کوئی پر داہ نہ کرتا ہواور نستی و فجو راور بدعت میں مبتل ہو؛ کیونکہ ایب سخص شریعت کی نگاہ **میں رکت ندمت** ہے، امام ، مكت، امام اوزائل، محربن حسن وغيره اليسے مخص كو اال موى وضلال كہتے ہيں اور اس كے إجماع كومعتر نيس مائة\_(الاحكام في اصول الاحكام لا بن حزم المستصفى للغز الى)

البتة على مدهير في رحمه الله كا خيال ہے كماليے محض كا اجماع بھى معتبر ہے؛ يبى قول امام غزانى، علامه آيدى اورد يكر اصولى حضرات کا ہے! کیونکہ فاس اور اہل بدعت بھی ار ہاب حل وعقد میں ہے ہوتے ہیں اور لفظ"امت " کے مصداق میں شرمل ہیں اور یہ یا ت بھی طے ہے کہ تفوی وہرین جب ہوگا تو لوگوں کواس کی رائے پراعتما دہوگا ، جب تفوی کی شرط صرف رائے پراعتاد کی خاطر بيتوط برب كرتفوى اكرنه بهى موتب بهى استنباط كى صلاحيت وصحت يرفى نفسه كوئى اثر مرتب ند بوگا

(ارشاد الفحول: . المستصفى من علم الاصول الغزالي، البحر المحيط، الاحكام في اصول الاحكام للآمدي)

## عامى كى مخالفت بإموافقت كاظم

جمہور کے زور یک عوام کے تول کا اجماع میں اعتبار نہ ہوگا جاہے وہ توب موافق ہویا مخالف کیونکہ اس کے سے اجتہاد ورقلر ونظر کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور عامی میں بیصلاحیت نہیں ہوتی ہے؛ لہٰذاان کا تول انعقد در جماع بین مسموع نہ ہوگا۔ (ارشادالفحول: . المستصفى من علم الاصول الغزالي: / . الاحكام في اصول الاحكام للآمدي

## اجماع میں اکثریت واقلیت کی بحث

اجماع کے انعق دے لیے پوری امت کے جہتدین کامتفق الرائے ہونا ضروری ہے مجض اکثریت کی رائے کوا جماع کے ہے

الله اور موقع سے آپ سُنِيَّ نے فرمايا": مَنْ فَارَقَ الْبَحِمَاعَةَ شِبْراً فَقَدُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ" (مشكوة (:

جوفص جماعت سے بالشت برابرجدا مواتواس فراسلام کی رس الی کردن سے الگ کردی۔ ايك جكُّه ارشاد هي ":مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ مَاتَ مَيْنَةً جَاهِلِيَّةً " .(مصنف عبدالرزاق، كتاب الصلاة، باب الأمراء يؤخرون الصلاة)

جوجہ عت ہے الگ ہوجائے تواس کی موت جاہیت کے طرز پر ہوگی۔ بیتمام احادیث قدر مے مشترک اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سیامت اجتماعی طور پر خطاہ ہے محفوظ ہے ، لیعنی پوری امت خطا اور صدامت پراتفاتی کرے ، بیانہیں ہوسکتا ہے اور جب ایہ ہوتو اجماع امت کے وینے اور اس کے جمیع شرعی ہونے میں کوئی کار منہیں ہے واقتصار کی غرض ہے اجماع کی ججیت پرصرف یک آیت اور چندا حادیث چیش کی گئی ہیں ور تداور بھی بہت کی روایا ت ایک ہیں جن سے اہماع کی جیت پرروشنی پڑلی ہے۔ اجماع كى اساس كافقهي مقبوم

جماع کے لیے ضروری ہے کہاس کی بنیاد کسی نہ سی اصل شرعی پر ہو ، کیونکہ اجماع اور قبیاس خود کوئی مستقل دلیل نہیں ہیں ، اجماع کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل کتاب وسنت یا پھر قیاس ہیں موجود ہو، اجماع کی اصل کی ضرورت س سے ہے کہ اہل جماع بنفسِ منیس احکام کو بیان نبیس کر کے "کیونکہ انٹ وشریعت کاحق صرف امتد تعالی اور اس کے رسول حضرت میں کیا ہے ہے: یہی وجہ ہے کہ جن مسائل پر صحابہ کرامؓ نے اجماع کیا ہے ان سب میں وہ کسی نہ کسی اصل پر بحث کرتے ہوئیا نہی پر اپنی آرا وی بنیا در کھتے اوراس طرح اجماع کا انعقاد ہوجا تا ہے،میراث جدہ کے بارے میں سحابہ کرامؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ گی خبر پراعتاد کیا اورجع بین انحارم کی حرمت کے سلسد میں حضرت ابو ہر ریٹا کی روایت پراعتما د کیا ،اسی طرح حقیقی بھائیوں کی عدم موجود تی میں عدتی ا مائيول كاورا ثت مين اعتباركيا كي ، اس مسلم من المرام في حضوط التي كي اس تعبير براعمادكيا جس مين ميديان كيا كيا ب:

"وَدخولهم فيي عموم الاخوة" .

اورجمہورعلماء کرام کا کماب وسنت کواجماع کی اصل قرار دینے پراتفاق ہے،جبیبا کے سطور بالا میں اس کی وض حت ہو پھی ہے، ن يراجاع كاساست - (اصول الفقه اسعدى . اصول الفقه ابوزهره، البحو المحيط، الكوكب

## اجماع كى بنياد قياس پر

فقتها وكرام كاس بارے ميں اختلاف ہے كہ قياس واجتر وجھي اجماع كي اصل بن سكتے ہيں پنہيں؟ اس سلسلے ميں تمين اتو ل ملتے ہیں الیکن دلیل کے اعتبار ہے وزنی وہ بات معلوم ہوتی ہے جوعلامہ آمدگ نے بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اجتہا دوقی س َ وجھی

امام غزالى رحمدالله كى عبارت اسموقع بركافى وف حت سے روشى والتى ہے، قرماتے بين":المحدجة في السفاقهم لانى موتهم وقد حصل قبل الموت "\_اجماع توان كاتفاق \_ جحت بن جاتا بموت ساس كاكير مروكار ب\_(نفائس الاصول في شرح المحصول، المستصفى للعزالي)

#### اجماع کے جحت ہونے کا بیان

جمبور سلمين اجماع كى جيت كے قائل ہيں، اجماع كى جيت كتاب وسنت سے ثابت ہے، ارش و بارى تعالى ہے: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِبِينَ نُولِّهِ مَاتَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَم وَسَاء كُ مَصِيرًا" . (النساء)

ترجمہ: جو تحص رسول النظافی کی کی لفت کرے گا اس کے بعد کداس پر ہدایت واضح ہوچکی ہواور اہل ایمان کے رائے کے ۵۰ و دوس براستدکی پیروی کرے گا تو ہم اس کواس طرف چلا کیں گے جدھرو ہ خود پھر گیا اوراسے جہنم میں داخل کریں گے۔

آیت بالا پس باری تعالی نے رسول الفیلید کرمی لفت اور تبیل مؤسین کے علاوہ دوسروں کے تبیل کی اتباع پروعمید بین فرول ے اور جس چیز پر وعید بیان کی جائے وہ حرام ہوئی ہے؛ للہذار سول کی می لفت اور غیر مبیل مؤمنین کی اتباع دونوں حرام ہول کی ور جب بيدونو لحرام بيل توان كي ضديعني رسول كي موافقت اور مبيل مؤمنين كي انتاع واجب بهو كي اور مؤمنين كي مبيل اوراهتيار كرده استدكانام بى اجماع هم؛ للبذااجماع كى اتباع كاواجب موتا ثابت موكيا اورجب اجماع كا تباع واجب بيه تواس كاجمت موناجى ، بت ہو گیا، قاضی ابولینٹی (متونی: ه) اور علامه آمدی لے اس آمت سے اجماع کی جیت کے جوت پر بردی نفیس بحث کی ب الإسلال مطالعه بدر (الاحكام آمدي، اصول الفقه ابوزهره: ١ رشاد الفحول)

اور آپ ﷺ كا ارشاد هے ":عَنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللُّهَ لَا يَسجُمعُ أُمِّتِي أُوْقَالَ أُمَّةَ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَكَالَةٍ" . (ترمذي، بَابِ مَا جَاء كِفِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ، كِتَابِ الْفِينِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،) حضرت عمر عندروایت ہے کہرسول التھا ہے نے فر مایا کہ: التد تعالی میری است کو (یاراوی نے کہا کہ میں ہے کہ اُست کو سند ت ومرای پرجشه نهیس کریگانه

نيزاً بِيَنْ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَأًى الْمُسْلِمُونَ حَسَاً فَهُوَعِلَدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَأُوا سَيِّنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سيء" . (مستراحمه)

جس چیز کومسلمان احچھا سمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی احچھی ہے اور جس چیز کومسمان بُر اسمجھیں وہ ابتد نتی لی کے نزویک بھی

النّاس" ـ (البقرة)

اور ہم نے تم کو لیل بی ایک جی عت بناوی ہے جو (ہر پہلوسے) اعتدال پر ہے اتا کہ تم (می لف) تو گوں کے مت بعد جس

إن آيات كے اولين مخاطب صحابہ كرام من اور "خيرامت "اور "امت وسط " كا جماع شريّ معتبر ہونا تى جو ہے، نيز بہت ى احاديث يس رسول التعليقة في صحابه كرام كالتعريف كى ميمثلة اليك حديث بين قرماين

"وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمَّتِي" . (مسلم، بَاب بَيَانِ أَنْ بَقَاء َ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّانُ لِأَصْحَابِهِ وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلْأَمَّةِ )

اورمير ك سحابه ميرى امت ك تلبداشت ميل-

يك صديث السب ": أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَكَيْتُمُ اهْتَكَيْتُمْ" . (كشف الخفاء) میرے سی بیست روں کی طر رئیس ن میں ہے جس کی اقتداء کرو گے راہ یا ب جوجا ؤ گے۔ان کے عدوہ اور بہت کی احادیث میں جونتی بہر میں کے صدق اور حق پر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں ؛ لیس آ محضو تعلیق کا حضرات صحابہ کر م کے عاول اور صاوق ہونے ک شردت وینااس بات کی بین دلیل ہے کدان حضرات کا جماع معتبر ہوگا۔

اللي مريند كاجماع كابيان

جمہور کے زو یک صرف اہلِ مدینہ کا اجم ع جمت نہیں ہے؛ ابستدامام ما لک سے منقول ہے کہ صرف اہلِ مدینہ کا اجماع معتبر ا جا، م، مک رحمه الله کی ولیل بید م کدمد بینه طبیعه کے بارے میں مدنی آ قاعلی نے فرمایا۔

"الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي حَبَثْهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ". (ترمذى، كِتَاب الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ سَنَالَهُ ، بَابِ مَاجَاء كِي فَضُلِ الْمَدِينَةِ ، حديث ، كِتَابِ الْحَجْ عَنْ رَّسُولِ اللَّهُ مُنْكِنْكُ ، بَابِ مَاجَاء كِنِي ثُوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ )

مدینه طیب بوم ارکی بھٹی کی طرح ہے، مدیندا ہے خبث کواس طرح دور کردیتا ہے، جس طرح نوم ارکی بھٹی او ہے کے زنگ اور میل چیل کودور کردیتی ہے۔ لہٰڈا خطء بھی ایک قسم کا تنبث ہے ، لیس جب مدینہ اور اہلِ مدینہ سے خبث منتقی ہے وان سے خطاء بھی منتقی اول اور جب اہلِ مدینہ سے خطاء منتمی ہے تو ان کا قول صواب اور ان کی متابعت واجب ہوگی ؛ بہذا اہلِ مدینہ مسی ویٹی امر پراتفاق کریں گے تو دہ سب کے لیے ججت ہوگا اور ان کا اجماع اور ا تفاق معتبر ہوگا؛ نیز مدین طبیبہ داراکھجر ت ہے صحابہ کرام گاسب ہے بردا مركزهم ب، من ني ميلية ب، رسول اكرم الله كاحوال سے سب سے زیادہ الله مديندواقف ہيں! ليس جب مدينة طيب اس قدر فصوصیات پرمشمل ہے توحق اہل مدیند کے اجماع سے باہر ندہوگا اور ان کے اجماع سے متجاوز ندہوگا۔

ا جمال کی اصل قرار دیا جاسکتا ہے اور اس کی کئی مثالیں صحابہ کی اسٹری ندگی ہے متی ہیں، مشاؤسی بہر ام کا حضرت ابو بمرصد این کی العلادات ؛ القال مرفالية على اجتهاد اوررائك كي وجد على الحقى التي المرام في بيافه الديك أبيا

"رضيه رسول الله لديننا افلا نوضاه لدنيانا " . ترجمه: آور بعض صى بركرام في يجله كبا"ان تولوهاا بالمرتجدوه قويا في امرانته ضعيفاً في مدنه" ــ (ار هام آمدي)

ای طرح مانعتین زکا قاسے تر ل کرنے پران حضرات کا اجماع ہواوہ بھی تیا ہی وراسے کی بناء پرتھ ،خزیر کی **چر بی کرمت پ** جمال ال كر وشت يرقيال من درايد يوالي الله عند مركب يودون ونت يل الشراب يين و ساك عادى الروم) كون بالا جماع مقرر کی گئی میریمی اجتهاد کی روشنی میں تھا' چنا نچہ «هنرت می کے اساس کی صدفتذ ف باری مرفی جائے ، کیونکه شرب قر کے بعدی مطور پرتہمت زنی کی ہا تیں سرز دہوتی ہیں معفرت عبدالات منا نے کہ کار کی سد بدری کرنی جاہے وراقی صد ای کوٹر سے ہیں ال کے علاوہ جنابیت کا تاوال قرمیں رشتہ داروں کہ شد ۱۱۰ دومند قال مدر منا ساتھ نی ہو جماع دور معی برکرام ميں كيا كيا ميا سيسب بطريق اجتها دوقياس تھا؛ لهذا اجتها داور قياس كو بنيان اجراجي ئاريا جائے دوائل الله على ال ك النباع ضروري م \_ (الاحكام آمدى اصول الفاقد اسعدى: \_ نقاتس الا من )

اجماع كي اقسام كابيان

اجماع كى دوصورتيس بين "اجماع صريحى اوراجماع سكوتى "اجماع صريحى بيه ب كدسب مي سب مجتبدين في رائع كا صراحة الله ركزك الفاق كرين اوراجهاع سكوتى بيت كه ايك جمهمة دايلي رائع كااظهار كريداور بقيه حضرات الكارندكرين بك ن موش رہیں اجماع مدی یا انداز منا ہے کان شہائی است ہیا ہیں اس سلسلہ میں اصولی حضرات کے درمیان اختلاف پید ج تا ہے ؛ لیکن اس بارے میں سیجے تول ہے ہے کہ اجماع سکوتی نہ تو برصورت میں معتبر ہے نہ ہرحات میں قابل رد ، بعدرف کی علامت كي شكل من ":السكون في معوض البيان بيان "\_\_كاصول كمطابق معتر مونا جا مياورا كررف كي علامت نديو ياا نكاركي صراحت بوتو قابل روبونا حاسي

(ارشاد الفحول،حيات امام احمد بن حنبل،اصول الفقه اسعدى)

ا جماع صحابيد صنى التدنيم

اجماعٌ صحابه بلاا حملات جمت ہے، ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے": کے سنتہ م تحیہ ر اُمّیةِ أُخہ رِجَہت لِلنَّاسِ" .(آل عمران)

تم بوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے فاہر کی گئی ہے۔

ايك جكداورارش دِبرى تعلى ٢- ": وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى

فيوضات رضويه (جدم ) ﴿٣٢٩﴾

تشريحات مدايه

فيوضنات رضويه (جلرافتم)

علامهاین تیمیدر حمداللد کی کتابیس پر صنے والوں پر سے بات فی میں ہے۔

اجماع كي نظائر كابيان

(۱) رسول التعليط نے صرف دورات تر اوس باجماعت پڑھیں ،اس کے بعد پیفر ، کرتر اوس مچھوڑ وک کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رہمہارے او پر فرض نہ کر دی جائے ( بخاری شریف ) پھر صحابہ کرامؓ کے ، بین عملَ وتولاً اختلاف رہا؛ پھر دھٹرت عمرؓ کے ( ، نہ میں پورے رمضان مواظبت کے ساتھ ہیں رکعات ہا جماعت تراوی کی صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوگیں۔ (نصب الرابية ) (٢) ایک مجلس کی تمین طعاق ہے ایک طلاق واقع ہویا تمین ہی واقع ہوں ، پیمسئنہ بھی صی برکرام میں مختلف فیدر ہا! پھر حصرت عمر کے دور میں اس پرصحابہ کا اجماع ہو گیا اور اس کے بعد ہے جمہور اس پر منفق چلے آ رہے ہیں کدایک مجلس کی تین طاہ ق تیمن ہی واقع بوتی بین\_(مسلم شریف)

(٣) رسول التعليق سے نما أير جناز ه كى تكبيرات پارنج بھى منقول بين اور سات ، نو اور چار بھى ، اسى ليے صى به كرام م سے ، بين اس میں اختد ف رہا ہے،اس کے بعد حصرت عرف نے صحابہ کوجمع کر کے فرہ یا کہم صحابہ کی جماعت ہو کراختلا ف کررہے بوتو تمہر رے بعد نے والوں میں کتن شدیدا ختال ف ہوگا! پس غوروخوص کر کے جا رہجیرات برصحابہ کرام کا جماع منعقد ہوگیا۔ (بدائع الصنائع) ( س) اگر کو کی صحص متعدد به رچوری کرے اور ایک مرتبہ میں اس کا دایاں باتھ اور دوسری مرتبہ میں اس کا بایاں بیرکٹ چکا جواور پھر تیسری اور چوتھی بارچوری کرے تواس کے ہاتھ و پیر کاٹ کر سزاد یج نے یا قطع کے علاوہ دیگر کوئی سزا دی جائے اس سلسد میں اختلاف رہا ہے،اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی نے ایک صورت متعین فرمادی کہ تیسری چوتھی مرتبہ میں قطع نہ ہوگا اور صیب كرامٌ نے اس برسكوت اختياركيا ، پس يہي توارث ہوگيا ،اس يے بھي معلوم ہوا كداس مسلد بيس بھي صحابير كرامٌ كا اجماع ہے۔ (بدائع للكاساني، دائيطني ،السنن الكبري)

(۵) جماع بدون الانزال کےموجب عسل ہونے میں ابتدا صیبہ کرام میں اختلاف تھا، چنانچہ انصار وجوب عسل کے قائل نہیں تھے اور مہاجرین وجوب عسل کے قائل تھے ،لیکن جب حضرت عمرؓ نے انصار ومہاجرین دونوں کوجمع کرکے پوری صورت حاب ان کے سامنے رکھی اور ان کو وجوب عسل برآ مادہ کیا تو حضرت عمر کے اس فیصلہ ، سب متفق ہو گئے اور کسی نے کوئی تکمیر نہیں

کی۔(طحاوی شریف) (٢) ا مام طحاویؓ اور ا مام بیمن کی نے علقمہ بن الی و قاص ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان ؓ نے اپنی ایک زمین جوبھر ہ میں تھی حضرت طعید بن سبیراللہ کے ہاتھ قروخت کی مکسی نے حضرت طلحہ ہے کہا کہ آپ کواس معاملہ میں خسارہ ہو گیا ہے، بیان کرحضرت طلحہ نے فر مایا: مجھے اختیار ہے؛ کیونکہ میں نے بغیر و کچھے زمین خریدی ہے،حضرت عثمان سے کہا گیا کہ آپ کوخسارہ ہو گیا؟ اُٹھوں نے فر وہا کہ مجھے اختیار ہے ؛ کیونکہ میں اپنی زمین بغیر دیکھے فروخت کی ہے ، دونوں حضرات نے جبیر بن مطعم کو تکم مقرر کیا ، حضرت جبیر بن مطعم نے فیصلہ کیا کہ طلحہ کو خیار رؤیت حاصل ہے، عثمان کو حاصل نہیں ہے، بیدوا تعد صحابہ کرائم کی موجود گی ہیں پیش آیا ؟ مکر کسی نے

(المستصفى للغز الى،حيات امام مالك،

کن چیزوں میں اجم ع کا اعتبار ہے؟

جماع كالعنق خامص ديني اورشرى امورے ہے انفاظ كے لغوى معنى كے سلسے بيں اجماع كا عنه رمبيں ، تنفي اور و ثيوى مور و تداہیر میں بھی اجماع کا عتب رئیس ؟ کیونکہ ایک مکلف سے افعال ہے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔

€PYA}

(اصول الفقه للخضرى: . فواتح الرحموت)

ا جماعً كأتفكم ميہ ہے كدا كركونى اجماع تطعى كا انكار كرے تووہ كا فرجوج بيگا ، بعض اصوبين نے بيتفريق كى ہے كہا كرضروريت ' ین پراجها تا ہوا ہو اور ودعوام وخواص کے درمیان متعارف ہوتوان کامٹکر کا فرہوگا ،لیکن جواجماع اس کبیل ہے **نہ ہوتواس کے مثر** و کا فرقه ارتبیل و یا جه بیگا جهید که جفل مسائل وروشت براجه عجوا ہے اور فخرا به سرم بز دوی کا کہنا ہے کہ صی بیگا جس **مسئلہ براجائ** مع بھوٹ کا کوئی انکار کر ہے جیسے م<sup>تعم</sup>ین زکا قاسے قبال وغیرہ تواس کو کا فرشار کریں گے اور صیبہ کرام کے بعد کے بو**گوں کا اجماع کا** وني منكر جوتوه ومكراه اورضال موكار (الموسوعة الفقهية: راصول البز دوي: البحرالمحيط)

غیر متلدین کی آیک کمر بی ہے کہ وہ جماع کے متعربین ان کے مزد کی اسد می عقیدہ کے اصول صرف کتاب وسنت ہیں تی کہ وہ جماع سحایہ کے بھی منکر بیں ان کا میر عقبیرہ بھی شیعوں کے ساتھ تو افق اور مسلکی موافقت کا مظہر ہے ، شبیعہ معتزلہ اور فيرمقلدين كے علاوہ كوئى فرقد جارے علم ميں ايسائيس كہ جس نے اجماع كاا نكار كيا ہووہ اجماع كہ جس كے اصول وين ہونے پر حضرات صحابة خلفاء راشد مين اور اپوري امت كا انفاق ہے، عدمه ابن تيميدروانش مرر د كرتے ہوئے لكھتے ہيں": اجماع روانش كزدكية جحت تبيل ب " (منهاج اسنة: ١) ببر حال انكاراجهاع روافض كاندجب بيابل سنت كاندجب بيس ، غيرمقندين بهي اس مسئلہ میں شیعوں کے ساتھ ہیں ، ان کے عقیدوں کی تفصیل تو اب نورانحس صاحب نے "عرف الجودی" میں کی ہے؛ چنانچہودہ لکھتے ہیں": دین اسلام کی اصل صرف دو ہیں: "کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع کوئی چیز تہیں ہے اور قرماتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجر عے کی اس بیکت کودلوں سے نکال دیں جودلوں میں بیٹھی ہوئی ہے جواجہ ع کا دیوی کرتا ہے تو اس کا میدوموک بہت بڑا ہے؛ کیونکہ وہ اس کو ٹابت تہیں کرسکتا۔ (عرف الجادی)

ايك اورجكر فيطرازين": حق بات بيب كهاجماع منوع بيا " (عرف الجادي)

یہ تو تھا غیرمقلدین کاعقبیرہ ؛ کیکن اس یا رے میں سلفیوں کاعقبیرہ غیرمقددین کے بالکل برخلاف ہے، سلفی حضرات اجماع و يك ولين شرى بيج ي - (الاحكام في اصول الاحكام للآمدي الصل الألث في الاجماع)

تكيرنبيل كى بگوياس پرصى بدكرام كا جماع منعقد ہوگيا كەخيار رويت مشترى كوحاصل ہوگا باكع كوحاصل ندہوگا۔ (مدلية ) كيااجماع كي اطلاع مكن ہے؟

€12·}

اکثر علاء کرام کا مسلک مدہے کہ اجماع کی اطلاع ممکن ہے، ہر بلد و خطہ کا والی اپنے یہان کے مجتمدین کوجمع کر کے ان ک رائے لے یام اس ت کے ذرایدان سے رابطرہ تم کر کے ان کی آر، وحاصل کر لے، اس طرح اجماع کی احلاع ل سکتی ہے، ماضی میں جواجم ع ہوئے کہ بوں کے ذریعہ ان کی اطلاع توہے ہی ،اس زہ نہ میں ذرائع ابداغ کی بہت ہے اوراس کی سہولتیں جی ان سے فائدہ اٹھایا جائے توحال میں ہونے والے اجماع کی بھی اطلاع بآسانی مل سمتی ہے۔(فقد اسلام ضدمت

رسور مَتُعَلِّقَة نِفْر ويا): (لَا يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةِ ابَداً، وَيَدُاللهِ عَلَى الْحَمَاعَةِ) المتدميري أمت كوبھي ممرابي پرجمع نبيس كرے كااورالقد كا باتھ جماعت پر ہے۔ (المستدرك الي كم وسندہ جمع) ص فظ بیتمی نے بھی اسے باب فی الدجماع میں ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد۔ (ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عبد الله بن مسعود رضی التدعندنے فرمایا: کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے اور اگر کتاب اللہ میں ند ملے تو پھر نجی میں ہے کے مطابق فيصد كرنا جاميئ اورا كرك ب ابتداورسنت، لني الني ير نه طيق جرصالحين ك فيصد كرمطابق فيصد كرنا عابية اورا كرمتيول مين نه ملے تو پھراجتہ دکرنا جا بھئے ۔ (سنن ساتی)

ال روابیت میں ابومن و بیمنفرونیس اور اعمش مدلس میں ، مبذا سندضعیف ہے، کیکن سنن داری () اور انتجم الکبیرللطم الی ( حوسنده حسن ) وغیر بها بین اس کے شواہد ہیں ، جن کے ساتھ میدروایت حسن ہے۔ اہام نسائی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا: صداالحديث جيد جيداوراس يراك حكم بالفاق أهل العلم كاباب بائده كرية بتكروبا كداجماع جمت باك صدیث میں آیا ہے کہرسول الله علی فی فیرمایا: تین خصلتوں میں مسلم گادل بھی خیانت نبیں کرتا: (۱) خالص اللہ کے لیے ال (۴) حکمرانوں کے لیے خیرخواہی (۳)اور جماعت کولازم پکڑتا، کیونکدائلی دعوت ( دعا) و وروابوں کوبھی گھیر بیتی ہے۔ (مسنداحمہ عن زید بن ثابت رضی الله عنه وسنده هیچ )

## حدشراب كى شهادت كے نصاب كابيان

( وَيَغْبُثُ الشَّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ ) يَثْبُتُ ( بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ) وَعَنَ أَبِي يُوسُفَ أُنَّهُ يَشْتَرِطُ الْإِقْرَارَ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ نَطِيرُ الإنحْتِلَافِ فِي السَّرِقَةِ ، وَسَنُبَيُّنُهَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النُّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ﴾ لِأَنَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَّةِ وَتُهُمَةَ الظَّلالِ والنَّسْيَان

دو گورہوں کی گواہی دینے یا ایک مرتنبہ اقرار کر لینے ہے شراب کا پینا ٹابت ہوجائے گا۔ جبکہ حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے زد یک دومر تبدا قر ارشرط ہے۔ اور حدسر قد میں اس اختل ف کی نظیر موجود ہے اور اس کوہم ان شاء امتد صدسر قد کے باب میں بیان کریں گے۔اورشراب کی حدیمی مردوں کے ساتھ عورتوں کی شہادت قابل آبول ندہوگی کیونکہ عورتوں کی شہادت میں بدیت کا شہب ہاوران میں بھول جائے یا بھٹک جائے گی تہست مجمی موجود ہے۔

علد مدابن جيم مصري حفى عليد الرحمد لكصف بين كدكوا موس في جب بيان كياءاس في شراب في اوركس في مجبور ندكيا تها تواس كا به كها كه مجه مجبوركيا حميا ، شنانه جائيگا - ( بحرالرائق ، كماب الحدود )

مواہوں میں اگر یا ہم اختلاف ہواایک صبح کا وقت بتا تا ہے دوسراشام کا یا ایک نے کہ شراب لی دوسرا کہتا ہے شراب کی تے کی ایک چینے کی گواہی دیتا ہے اور دوسرااس کی کہمیرے سامنے اقر ارکیا ہے تو ثبوت ند ہوااور حدقائم نہ ہوگی۔ مکران سب صورتوب میں مزادینے۔اگر خودا قرار کرتا ہوتو ایک بارا قرار کافی ہے صرقائم کردیں سے جبکہا قرار ہوش میں کرتا ہواور نشد میں اقرار کیا تو کافی نبیں\_(ورمخار، کتاب الحدود)

شرابي ينشے كاطلاق كابيان

( وَالسَّكْ رَانُ الَّـذِي يُحَدُّ هُوَ الَّذِي لَا يَغْفِلُ مَنْطِقًا لَا قَلِيًّلا وَلَا تَكِيْرًا وَلَا يَغْفِلُ الرَّجُلّ مِنْ الْمَرْأَةِ ) قَالَ الْعَبُدُ الضّعِيفُ ( وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : هُوَ الَّذِي يَهْذِي وَيَخْتَلِطُ كَلَامُهُ ﴾ لِأَنَّهُ هُمَ السَّكْرَانُ فِي الْعُرْفِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ .وَلَهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ فِي أَسْبَابِ الْحُدُودِ بِأَقْصَاهَا دَرَّءً ۗ لِلْحَدِّ .

وَيِهَايَةُ السَّكْرَانِ يَغَلِبُ السُّرُورُ عَلَى الْعَقُلِ فَيَسْلُبُهُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَيْءٍ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ لَا يَعْرَى عَنْ شُبْهَةِ الصَّحْوِ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرُ فِي حَقّ الْحُرْمَةِ مَا قَالَاهُ بِالْإِجْمَاعِ أَخُذًا بِالاحْتِيَاطِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبِرُ ظُهُورَ أَثْرِهِ فِي مِشْيَتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَأَطْرَافِهِ وَهَذَا مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِهِ .

رجمہ مرجمہ جبکہ نشتے میں مست آ دمی جس کوحد لگائی جانی ہے وہ ایساضخص ہے جوتھوڑی بہتی بات بھی سمجھتانہ ہواور مردوعورت کے درمیون

ورجب نشی نے اپنی ذات کا اقر ارکیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس کے، قر ار میں جھوٹ کا اختمال نے وہ ہے ہیں وہ حدکو دورکرنے کا بہد نہ معتبر ہوگا کیونکہ بیرحد خاص اللہ تعالی کا حق ہے بہ خلاف حدقذ ف کے کیونکہ اس میں بندے گاحق ہے اور بندے کے حق والی سز اہیں مکمل نشے ہیں مست اور بعض ہوش وال دونوں برابر ہیں جس طرح اس کے تم م تصرف ت کا تھکم ہے اور نشے بندے کے حق والی سز اہیں کی بیوی اس سے بائندنہ ہوگا کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے جبکہ نشے کے ساتھ کفر تا بت نہیں ہوتا اور طرفین کا قول ہے۔ اور مگا ہرالروایت کے مطابق وہ خض مرتد ہوجائے گا۔

خرح

رے علامہ ابن نجیم مصری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شراب ہی اور کہتا ہے میں نے دودھ یا شربت اسے تصور کیا تھ یا کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھ کہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہ تھ کہ یہ تاریخ میں نے اسے نبیذ سمجھ تھا تو حد نبیل ہے۔ (بحرالراکق، کتاب الحدود) معلوم نہ تھا کہ یہ شراب ہے تو حد ہے اوراگر کہتا ہے میں نے اسے نبیذ سمجھ تھا تو حد نبیل ہے۔ (بحرالراکق، کتاب الحدود)

ا منا مدابن عابد بن فی عیدالرحمد لکھتے ہیں کہ انگورکا کیا پی فی جب خود جوش کھانے گیا اور اس میں جھاگ بیدا ہوج ئے أے خمر کہتے ہیں۔ اسکے سہتھ پانی ملد دیا ہواور پی کم ہوجب بھی فیا علی کے تقم میں ہے کہ ایک قطرہ پینے پر بھی صدقائم ہوگی اور پی فی نے بین دو و بین کہ ایک قطرہ پینے بین میں اور اگر انگور کا پی فی پیاس گیا تو جب تک اسکے پینے سے نشہ ند ہو صد نہیں۔ اور اگر خمر کا عمر ق کھینچا تو اس موق کا بھی وہ بین کے ایک قطرہ پر بھی صدیج۔ (ردمخارہ کہا ہوالی وور)

برشرآ ورچیزحرام ہے

کل مسکر حرام۔ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی کریم عظیفہ سے سا ہے آپ نے فرماید بہرنشہ آور چیز حرام ہے - بیرحدیث مسیح ہے۔ (ترزی جام ۸، فارو آل کٹ فاندالمان)

### رام شرایی اوران کی علت:

الخر ٢ ـ طلاء باذق ساسكر سم نقيع الزبيب

احناف کے نزویک بیری رشرابیں فی نفسہ حرام ہیں یعنی اگر چدان کا استعمال قلیل ہویا کشیر ہر طرح حرام ہیں اور شراب کی حرمت کی علت نشہ ہے اور باتی تمام شرابول ہیں علت کا اعتبار کیا جائے گا جہاں جہاں عدت نشہ پائی جائے گی وہاں اسکی حرمت ثابت ہو جائے گی اور اس قاعدہ سے مستقاد بھی میں ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

شراب کی حرمت کاتھم:

حضرت انس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ ،حضرت ابوطلحہ اور حضرت الی بن کعب کوشراب چل

فرق بھی نہ کرسکتا ہو۔مصنف علیہ الرحمہ فر استے ہیں بیا ام صاحب علیہ الرحمہ کا توں ہے۔ جبکہ صاحبین نے کہا کہ وہ فض واہیات کی اطرح کلام کرے اور کلام ہیں مد وث کرے کیونکہ عرف میں ای کوسکر ان کہتے ہیں اور اکثر مش کے فقہا وای تعریف کی طرف میں ہیں۔ جبکہ اور اکثر مش کے فقہا وای تعریف کی طرف میں ہیں۔ جبکہ اور اکثر مش کے فقہا وای تعریف کی طرف میں ہیں۔ جبکہ اور اکثر مش کے فقہا وای تعریف کے حدی تا کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مش کے نامی احتماد کی حدی تا کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مش کے نامی احتماد کی اور کا مشارک کی جائے کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مشارک کیا ہے گا ۔ تا کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مشارک کیا ہے تا کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مشارک کیا ہے تا کہ حد کو دور کیا ہے۔ جبکہ اور اکثر مشارک کیا ہے تا کہ حد کو دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کا دیا کہ حد کو دور کیا ہے۔ کہ دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کا دیا کہ حد کو دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کا دیا کہ حد کو دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کا دیا کہ حد کو دور کیا ہے۔ کہ دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کہ دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا ہے۔ کا دیا کہ حد کو دور کیا ہے۔ کہ دور کے کہ دور کیا کہ دور کے کا دیا کہ دور کیا گا کہ دور کیا ہے۔ کہ دور کیا کی کا دور کیا گا کہ دور کیا گا کہ دور کے کا دور کیا گا کہ دور کے کے اس ب کا اعتبار کیا گا کہ دور کیا گا کہ دور کیا گا کہ دور کیا کہ دور کیا گا کہ دور کیا گ

حضرت الهم شافعی علیدالرحمهاس کے چنے گھرنے ،اس کے حرکت کرنے اوراس کے اطراف میں نشہ کے اثر خاہر ہوئے ا اعتبار کرتے ہیں۔لیکن بیاحوال آفہ تہدیل ہوتے رہتے ہیں نہذان کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نیس ہے۔ شرح

عد مدابین عابدین شری حقی عدیدار حمد لکھتے ہیں کہ نشہ کی حالت ہیں تمام وہ احکام جاری ہوں گے جوہوش ہیں ہوتے ہیں ہطا بی زوجہ کوطل قردیدی تو طل قرہوگی یہ اپنا کوئی ہاں تھی ڈالو تھے ہوگئی صرف چند ہاتوں ہیں اس کے احکام علیحدہ ہیں۔(ا) اگر کوئی کھر کفر بکا تو اسے مرقد کا تھم نہ دیں گے یعنی اس کی عورت بائن نہ ہوگی رہا ہیر کے عنداللہ بھی کا فرہوگی ہنیں اگر تصدا کفر بکا ہے قو عنداللہ کا فرا ہے ، ورنہ نہیں۔ (۴) جو حدود خوص حق اللہ ہیں اون کا اقرار کی تو اقرار جی خیس اس وجہ ہے اگر شراب پینے کا فشر کی حاست میں اقرار کیا تو حد نہیں۔ (۳) اپنی شہادت پر دوسر ہے کو گواہ نہیں بنا سکتا۔ (۴) اپنی تا جو کہ مرشل سے نہادہ کو کا مہرشل سے نہادہ کو گواہ نہیں کرسکتا۔ (۴) کس نے ہوش کے وقت اسے وکیل کی تھا کہ بیما سامان بھی دے ، اور نشر میں بنچا تو بھی نہ دوئی۔ (دی تا ہے ہوش کے وقت اسے وکیل کی تھا کہ بیما سامان بھی دے ، اور نشر میں بنچا تو بھی نہ دوئی۔ (دی تا ہے ہوش کے وقت اسے وکیل کی تھا کہ بیما سامان بھی دے ، اور نشر میں بنچا تو بھی نہ دوئی۔ (دی تا ہے ہوش ہو وکیل کیا تھا کہ تو میری عورت کو طاب قردی تو طاب قردی تو طاب قردی ہو گئے۔ (دی تا ہے ہوش ہو وکیل کیا تھا کہ تو میری عورت کو طاب قردی ہو طاب قردی ہو طاب قردی تو طاب قردی تو طاب قردی تو طاب قردی ہو طاب قردی ہو گئے۔ (دی تا رہ کہ الے الحدود)

## نشك كااپني ذات كييئے اقراركرنے كابيان

( وَلَا يُحَدُّ السَّكُرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ) لِيزِيَادَةِ احْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي إِقْرَارِهِ فَيَحْتَالُ لِدَرْتِهِ لِلَّانَّةُ خَالِصُ حَتِّ اللَّهِ تَعَالَى .

بِحِكَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَالسَّكُرَانُ فِيهِ كَالصَّاحِي عُقُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلَوَ ارْتَكَ السَّكُرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ مِنْ بَابِ الاغْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ السُّكُرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فيوضات رضويه (طريقتم)

تشريحات مدايه

فيوضات رضويه (جلرممم)

بَاتِ خَدُ الْقَدُفِ

﴿ يه باب صدفتذف كے بيان ميں ہے ﴾

إب صدفتذ ف كي فقهي مطابقت كابيان

عد مداہن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حدفذ ف کو حدشراب سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ حد شراب میں جرم کا ثبوت بیٹنی ہے کہ گواہوں نے شہادت ویدی ہے۔ جبکہ حدفذ ف میں دونوں احتمال ہتی ہوتے ہیں ۔اور یفتین کو قمال سے تقدم حاصل ہے۔ کیونکہ فنڈ ف ایک خبر ہے جس میں سچائی وجھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔اورائی طرح حدفذ ف کے جرم سے حدشراب کا جرم براہے۔ البعد کوڑوں کی سزاکی موافقت واضح ہے۔ (عن بیشرح البداییہ، بتقرف، ج ۲۵۴، ہیروت)

قذف كافقهي مفهوم

عربی لفت میں قذ ف کا مطلب تیر پھیکن ہے۔ ٹریعت اسلامیہ میں قذف ہے مراد ہے کسی پاک دامن مومن مردیا موکن عورت پر داخت الفاظ میں زنا کی تبہت رگانا یا اسکے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا مطلب میہ ہوکہ وہ زنا کا رہے۔ صداس سزا کو کہتے ہیں جو بطور حق اللہ نقد لفہ قرر کی گئی ہویا پھر وہ سزا جو کسی انسان کی حق تلفی یا ایزا وہ کی پاداش میں مجرم کو دک جائے۔ الی سزاوں کو صدیا حدوداس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود سے ایسے جرائم اور انکی سزا کی سزا کمیں متعین کردیں ہیں اور کسی کوان میں کی ہیٹی کو حدیا حدوداس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود سے ایسے جرائم اور ان کوعبور کرج نا گناہ کہیرہ ہے۔ قرآن وسنت میں کم وہیش یا تیا وہ ان کوعبور کرج نا گناہ کہیرہ ہے۔ قرآن وسنت میں کم وہیش دی ایسے جرائم گنوائے گئے جی جوحدوداللہ کے دم سے جس اور شریعت اسلامیہ نے انکی شخت سزا کمیں سفرر کی ہیں۔

قرآن مجید کے لیے قذف کے لیے رمی کا لفظ استعال کیا ہے جو کہ قذف کے متر ادفات میں سے ہے۔لفظ رمی کا مطلب نشر خلانا یا تیر چلانا ہے۔ جج کے موقع پر شیطان کو تنکریاں مارنے کے لیے بھی یہی لفظ استعال ہوتا ہے۔ان آیات سے پہلے حدزنا کا عمر ہوتا ہے۔ان آیات سے پہلے حدزنا کا عمر ہوتا ہے۔ان آیات سے پہلے حدزنا کا عمر ہورنا کا افرام دھرنا کا عمر ہور ہوری کا ایک دوسرے پرزنا کا افرام دھرنا ہے۔ آیت ہے۔اور بعد میں قانون لعان کی وضاحت کی گئی ہے۔قانون لعان سے مرادمیاں اور بیوی کا ایک دوسرے پرزنا کا افرام دھرنا ہے۔ آیت ہے سیاق وسباق سے یہ پختہ وضاحت ہوجاتی ہے کہ یہاں تہمت سے مرادزنا کاری کی تہمت مراد ہے۔

مصن یامحصنه برتهمت لگانے والے برحد کابیان

( وَإِذَا قَلَا قَلَا الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزُّنَا ، وَطَالَبَ الْمَقْدُوفَ الرَّالَةِ الرَّالَةِ الرَّالَةِ الْمَقْدُوفَ الرَّحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوَطًا إِنْ كَانَ حُرًّا ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى ( وَاللَّهِ يَنَ يُرْمُونَ بِالنَّهُ عَلَيْهُ الْمَعَانَةِ ) الْمَحْصَنَاتِ ) إِلَى أَنْ قَالَ ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) الْمَآيَة ، وَالْمُوَادُ الرَّمْيُ بِالزُّنَا الْمُحْصَنَاتِ ) إِلَى أَنْ قَالَ ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) الْمَآيَة ، وَالْمُوَادُ الرَّمْيُ بِالزُّنَا

ر ہاتھا ال وقت ایک آنے والہ آیا اور اس نے کہا کہ اب شراب حرام کردی گئی ہے حضرت ابوطلحہ نے کہا اے انس: اس گھڑے کوڈ دو میں نے پھر کا ایک گئڑ ااٹھا یا اور اس گھڑے کو نیچے سے ماراحتی کہوہ ٹوٹ گیا۔

(rzr)

( بن ري جوم ٢٣٩ ٨ مطبوه وفاتي وزارت تعليم اسلام آباد)

ابتدائے اسلام بیس شراب مبار تھی اور جب اسکی حرمت کا تھم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی القد تصم کوجس حال میں تھم پہنچا تو انہوں نے اس میں شراب مبار تھی کا دیا ہور دیا اور ایسے بی انہوں نے اپنے ہاں سے ہمیشہ بمیشہ کیلئے شراب کوئم کردیا اور دبی نازل میں حوج دہوتی تھی اور دبی نفرت ان کے دلوں بیس موجود ہوتی تھی

حالت نشه ميس طلاق كانظم:

مجبوراورنشی کی طلاق واقع موجاتی ہے۔(القدوری)

حالت نشریس تم متعرفات نافذ ہوں کے کیونکہ اس کے عقل اس کے عمل کی وجہ سے زائل ہوتی ہے جو کہ گناہ ہے اس لئے زجرااس کے دوال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور وہ اس دلیل کے ساتھ بھی مکلف ہوگا جس سے اس پر حدفذ ف لازم ہوجاتی ہاور قتل کا جرم اور وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہوتا ہے جیسا کہ قرائن میں آیا ہے۔

لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى (النساء٣٣)

جبتم حالت نشديل موتونماز كريب تك ندجاؤ (الجوجره النيره جهم ٢ ١٥) مكتبدهانيدلامور)

1

بِ الْإِجْسَاعِ ، وَفِي النَّصِّ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشَّهَدَاءِ إِذْ هُوَ مُخْتَصُّ بِ الزِّنَا ، وَيُشْتَرَطُ مُ طَالَبَةُ الْمَدَفَ ذُوفِ إِلَّنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ وَإِحْصَانُ الْمَقَذُوفِ لِمَا تُلُوْنَا .

قَالَ ﴿ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ ﴾ لِمَا مَرَّ فِي حَدُّ الزِّنَا ﴿ وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ ﴾ لِأَنَّ سَبَبَّهُ غَيْرُ مَ فُطُوعٍ فَلا يُقَامُ عَلَى الشُّدَّةِ ، بِخِلافِ حَدَّ الرُّنَا ( غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرُو وَالْحَشُو) لِانَّ ذَلِكَ يَـمْتُعُ إِيصَالَ الْأَلَمِ بِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْقَادِفُ عَبُدًا جُلِدَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ

اور جب کی محض نے شادی شدہ مردیا شادی شدہ عورت پرزنا کی تہمت صراحت کے ساتھ دیگائی اور مقذوف نے حدکا مطاب ئرد یہ لقو حاکم حد کے طور قاذ ف کواس کوڑے مارے گا جب قاذ ف آ زاد ہو۔ کیونکہ قرآن مجیدئے ° ( وَٱلْسَافِہ بِسَ بَسِرْمُسُونَ الْمُحْصَنَاتِ) إَلَى أَنْ قَالَ ( فَاجْلِلُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) كابتداك كورْ عارف كالحَم ديا إدرا يت شرى ع مر دبه تفاق زنا کی تہمت ہے اور نص میں ای تھم کی طرف اش رہ ہے کیونکہ جیار گو، ہوں کی شرط بھی گائی گئ ہے اور چار گواہ زنا کے ساتھ خاص ہیں۔اور مقد وف کامطالبہ کرنا شرط ہے کیونکہ اس میں عار کودور کرنے کیلئے مقد وف کاحق ہے اور مقد وف کاحصن ہونا شرط ہای آبیت مبارکہ کے سبب جوہم نے تلاوت کر چکے ہیں۔

فرمایا: تو ذف کے جسم کے مختلف حصول میں کوڑے مارے جانبیں سے۔اسی دلیل کے سبب جوزنا کے باب میں گزر چک ہے اوراس کے کپڑے ندا تا رے جو تیں گے۔ کیونکہ حدقذ ف کا سبب یقینی نہیں ہوتالہذا اتن بھی کے ساتھ اس حدکوق تم نہیں کیا جائے گا جبکہ صدر نامیں ایبانہیں ہے البنتہ اوم اس سے پوشین اور مونے کیڑے اتر والے۔ کیونکہ ان کے سبب مرا بک کا تکلیف پہنچ نا والع ہے۔ اور جب مقذ وف غلام ہوتو رقیت کے سبب اس کو جا لیس کوڑے ، رے ج سیس کے۔

عد مدابن تجيم مصرى حفى عديد الرحمد لكھتے بيل كدكسى برزناكى تهمت كانے كوقذف كہتے بيں اور يہ كبيره كن و ب-اى طرق بواطت کی تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے مراواطت کی تہمت رگائی تو صنبیں بلک تعزیر ہے اور زنا کی تہمت گانے وائے پر صدمے محد قذف آ زاد پراس موڑے ہےاورغلام پرچالیس ہے۔زنا کےعلاوہ اورکسی گناہ کے بہتان کوفنز ف نہ کہیں تھے نہاس پرحدہ استابعض صورتوں میں تعزیر ہے، جس کا بیان انشاء اللہ تعالی آئے گا۔ (بحرا کر اکر انتی اکا بالحدود)

علا مه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكصة بيل كه فتذف كا ثبوت دومردول كي كوابي سے جو كايا اس تبهت لكانے والے كے اقرار

(فيوهنات رهنويه (جرافع) ( ۱۳۷۵ ) تشريحات عدايه ہے۔اوراس جگہ مورتوں کی مواہی باشہارة علی الشہارة کافی نہیں مکدایک قاضی نے اگر دوسرے قاضی کے پاس مکھ بھیجا کدمیر۔ ردیک قذف کا ثبوت ہو چکا ہے اور کتاب القاضی کے شرا سکامجھی پائے جائیں جب بھی میہ دوسرا قاضی حدقذف قائم نہیں ارسکتا۔اصل کواہ قاضی کے پاس حاضر شدہو سکے وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کی کوابی دیتا ہوں تم میری طرف سے قاطی کے در بار میں میر گوا بی دے دینا۔اس طرح اگر قاذ ف نے قذف سے انکار کیا اور گوا ہول ہے ثبوت نہ ہوا تو اس سے صف ند لیں گے اور اگر اس پر صلف رکھا گیا اور اس نے تسم کھانے ہے انکار کردیا تو صدقائم نہ کرینگے اور اگر گواہوں میں باہم اختلاف ہوا، ایک گواه تذف کا پچھوفت بنا تا ہے اور دوسرا گواہ دوسرا دفت کہنا ہے تو بیا خند ف معتبر نہیں یعنی حد جاری کرینگے۔اورا گرا یک نے لڈن کی شہادت دی اور دوسرے نے اقر ارکی بیا ایک کہت ہے مثلاً فاری زبان میں تہمت رگائی اور دوسرا سے بیان کرتا ہے کہ اُردو میں تو حذبیں۔ جب اس متنم کا دعویٰ قاضی کے بیہاں ہواور گواہ ابھی نہیں ایا ہے تو تین دن تک قاذ ف کومجبوں تھیں گے اوراس شخص ہے گواہوں کا مطالبہ ہو گا اگر تین دن کے اندر گواہ لا یا فہما ورندا سے رہا کردیگے۔ (ورمختار، کماب الحدود)

مقذوف كى شرائط كابيان

وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسَلِمًا عَفِيفًا عَنْ فِعُلِ الزُّنَا) أَمَّا الْحُرِيَّةُ فَلِآنَـهُ يُسطَلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ) أَيْ الْحَرَائِرِ ، وَالْعَقُلُ وَالْبُلُوعُ لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَ خُنُونِ لِعَدَمِ تَحَقِّقِ فِعُلِ الزُّنَا مِنْهُمَا ، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ) وَالْعِفَّةُ لِآنَ غَيْرَ الْعَفِيفِ لَا يَلْحَقُّهُ الْعَارُ ، و كَذَا الْقَاذِف صَادِقٌ فِيهِ .

اوراحصان کامعنی میہ ہے کہ مقذ وف آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسمان ہواورز ناکے فعل سے پاک ہو۔ حریت کی شرط اس ك بكراس براحصان كالفظ بولاكا تاب بس طرح التدنى لى كاارشاد ب." فَعَلَيْهِينَّ نِيصْفُ مَنا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ''اس میں محصتات ہے مراد، زادمرد ہیں اور عقل وبلوغ کی شرط اس لئے ہے کیونکہ بچے اور مجنون میں شرمندگی نہیں ہوتی ۔اوران سے زناصا درہیں ہوتا اورمسلمان ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ نبی کریم الفظی نے ارش دفر ، یا: جس نے اللہ کے ساتھ شرک کی وہ محصن نہیں ہے اور عفت اس سب ہے ہے کیونکہ غیر عفیف کونٹر ممحسوں نہیں ہوتی ابستہ غیر عفیف تہمت ہیں قد ذف قرار دیو جائے گا كيونكهاس ميس وه سچا ہے-

دوسری شرط سے کہوہ بالغ ہو۔ لینی اس پر بی ات بلوغ زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا ہو سنچے پر الزام لگانا ، یا جواب پر اس امر کاانر م رگان کہوہ بچین میں اس تعل کا مرتکب ہواتھا، حدقذف کا موجب نہیں ہے، کیونکہ مجنون کی طرح بچیکھی اپنی عصمت کے تحفظ کا اہتمام بیں کرسکتا، ندوہ صدرتا کامستوجب ہوتا ہے، اور نداس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔

لیکن اہام مالک کہتے ہیں کدئن بلوغ کے قریب عمر کے لڑے پر اگر زنا کے ارتکاب کا الزام لگایا جائے تب تو قاذف صد کا مستحق البیں ہے، لیکن اگر ایسی عمر کی لڑکی برز نا کرانے کا الزام لگایا جائے جس کے ساتھ مہا شرت ممکن ہو، تو اس کا قاذف حد کا مستحق ہے، كونكهاس الصند الركى بلكهاس كے فائدان تك كى عزت مجروح ہوجاتى ہاوراؤكى كالمستقبل خراب ہوجاتا ہے۔

تيسرى شرط مدې كدوه مسلمان مو، يعني اس پر بحالت اسلام زنا كرنے كاالزام لگايا هميا مو، كافرېرالزام، يامسلم پر ميالزام كدوه ہی ات غدامی اس کا مرتکب ہوا تھا ہمو جب حد ہیں ہے، کیونکہ غدم کی ہے بسی اور کمزوری سیامکان پیدا کردیتی ہے کہ دہ اپنی عصمت کا ا ہتمام نہ کر سکے۔خود قرآن میں بھی غدمی کی حالت کو إحصان کی حالت قرار ہیں دیا تھی ہے، چنا نچے سورہ نساء میں خصنات کا لفظ ونڈی کے بالق بل استعمال ہوا ہے کیکن داؤد فل ہری اس دلیل کوئیس مانتے۔وہ کہتے ہیں کہلونڈی اورغمام کا قاذ ف بھی حد کا مستحق

پانچویں شرط بیہ ہے کہ وہ عفیف ہو، بیعنی اس کا دامن زیا اور شہرزتا ہے پاک ہو۔ زیا ہے پاک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس ر پہیے بھی جرم زنا ثابت ندہو چکا ہو۔شیدزنا سے پاک ہونے کا مطلب سے کدوہ نکاح فوسد، یا خفیہ نکاح ، یا مشتبہ ملکیت ، یا شبہ نکاح میں مباشرت نہ کر چکا ہو، شداس کے حالات زندگی ایسے ہوں جن میں اس پر بدچلنی اور آبر وباختگی کا الزام چسپاں ہوسکتا ہو،اور نه زنا ہے کم تر درجہ کی بداخلہ قیوں کا الزام اس پر پہلے بھی ٹابت ہو چکا ہوء کیونکہ ان سب صورتوں میں اس کی عفت مجروح ہوجاتی ہے، اور ایسی مجروح عفت پر الزام لگانے والہ 80 کوڑول کی سزا کا مستحق نہیں ہوسکتا جی کما گرحد فتذف ہوری ہونے سے پہلے مقذوف کے قد ف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہوجائے ،تب بھی قاذ ف جھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ مخص پاک وامن ندر ہاجس پراس نے الزام نگایاتھا۔

مكران بإنچوں صورتوں ميں حدنہ ہونے كے عنى ميہيں ہيں كەمجنون ، يا بچے ، يا كافر ، ياغلام ، ياغيرعفيف آ دمى پر بدا ثبوت الزام زنالگادين والاستحق تعزير جمي تهيس ہے-

اب وہ شرطیں کیجے جوخود فعل قذف میں پائی جانی جا ہمیں ۔ایک الزام کودو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بناسکتی ہے۔ یا تو قاز ف نے مقد وف پرایس وطی کا الزام لگایا ہوجوا گرشہارتوں سے ثابت ہوج کے تومقد وف پرحدواجب ہوجائے۔ یا پھراس نے مقذ وف کو ولد الزنا قرار دیا ہو۔ لیکن دونو ل صورتوں میں الزام صاف اورصرتے ہونا جا ہیں۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یا طعن فی النب مراد ہونے کا انتصار قاذف کی نبیت پر ہے۔مثلاً کسی کو فاسق فاجر ، بدکار ، بدچلن وغیرہ الفاظ ہے یاد کرنا۔ یا کسی عورت کورنڈی ،کسین ، یا چھنال کہنا ، یا کسی سید کو پٹھان کہ ہ دینا سمنا ہیے جس سے صریح قذ فے نہیں قرار دیا جاسکتا۔البعۃ تعریض

(فيوضنات رضويه (جلاممم) \$12A} تشريحات عدايه

## فتزف کے ہونے باند ہونے میں فقہی نداہب

یے محم صرف ای صورت میں نافذ ہوگا جب کدالزام لگانے واے نے تصنین یا محصنات پر الزام رگایا ہو کسی غیر محصن پر الزام لگانے کی صورت میں اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ غیر محصن اگر بد کاری میں معروف ہوتب تو س پر انزام لگانے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا، کین اگروہ ایسا نہ ہوتو اس کے خلاف بلا ثبوت الزام لگانے والے کے لیے قاضی خود مزانجویز کرسکتا ہے، یا ای صورتوں کے ليجس شور ي حسب ضرورت قا نون بناعتي بــ

: كسى تعل قذف كي سي سترم مزا مون ك ليصرف بيه بات كافي نبيس ب كركس في بدكاري كابل ثبوت الزام كاياب ، بلكبرس كے ليے وكي شرطيس قاذف (الزام مكانے والے) ميں اور وكي مقذوف (الزم كے بدف بنائے جانے والے) عمل اور مر کورخود فعل قذف میں پائی جاری مشروری ہیں۔

قاذف میں جوشرطیں پائی جانی جاہمیں وہ یہ ہیں :اور بیا کہ دہ باغ ہو۔ پچہا کرفنزف کا مرتکب ہوتو اے تعزیر دی جاسکتی ہے مراس پر حدج رئ تہیں کی جاستی۔

دوم ہیرکہ وہ عاقل ہو۔ مجنون پر حد تذف جاری ہیں ہو سکتی۔ اس طرح حرام نشے کے سو کسی دوسری نوعیت کے مشفے کی حامت میں بمثلہ کلوروفارم کے زیراثر الزام لگانے والے کوئیمی مجرم نہیں تھیرایا جاسکتا۔

سوم بیکال نے اپنے آزاداراوے سے (فقہاء کی اصطلاح میں طاعا) میحرکت کی ہو۔ کسی کے جرسے فذف کاارتکاب كرنے والا مجرم قرار نہيں دیا جاسكتا۔

چې رم ميكه وه مقذ وف كااپنا باپ يا دا دانه بهو، كيونكه ان پر حد قذف جارى نبيس كى جاسكتى۔ان كے علاوه حنفيد كے زد كيدا كي پانچویں شرط میہ بھی ہے کہ ناطق ہو، گونگا اگراشاروں میں الزام لگائے تو وہ حد فتذ ف کامستوجب نہ ہوگا۔لیکن ا، م شافعی کواس ہے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کو نتکے کا اشارہ ہالکل صاف اور صرتح ہوجے دیکھ کر ہر مخض سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا جاہتا ہے تووہ قاذف ہے، کیونکداس کا اشارہ ایک مخص کو بدنام ورسوا کر دینے میں تقریح بالقول ہے کسی طرح کم نہیں ہے۔اس کے برعل حنفیہ کے نزدیک محض اشارے کی صراحت اتنی توی نہیں ہے کہ اس کی بندیرایک آ دمی کو 80 کوٹوں کی سزادے ڈالی جے۔وہ اس پ

مقذوف میں جوشرطیں پائی جانی چاہمین وہ بیریں: کہلی شرط مید کہ وہ عاقل ہو، بینی اس پر بحاست عقل زنا کرنے کا الزام مگانہ کیے ہو۔ مجنون پر (خواہ وہ بعد میں عاقل ہو گیا ہویے نہ ہوا ہو ) الزام لگانے والا حدفقہ ف کامستحق نہیں ہے۔ کیونکہ مجنون اپنی عصمت كے تحفظ كا اجتمام بيس كرسكتا ، اوراس پرا كرزناكى شهادت قائم بهى بوج ئے تو ندوه صدرنا كالمستحق بوتا ہے نداس كى عزت برحرف تا ہے۔ لہذااس برالزام گانے والا بھی حدفذ ف كاستن نہ ہوتا جاہے۔ ليكن امام مالك اور امم سيف بن سعد كہتے ہير كر مجنون كا قاذ ف صر کاستحق ہے کیونکہ بہر حال وہ ایک ہے جبوت الزام اگار ہاہے۔

فيرضنات رضويه (جلزمم) ﴿٣٨٠﴾ تشريحات مدايه

کے معاصد علی فقہ کے درمیون اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی فقذ ف ہے یا نہیں۔مثلاً کہنے وال کسی کومی طب کر کے یول کہے کہ مال بگر میں تو زانی نہیں ہوں ، یا میری مان نے تو زنا کرا کے جھے نیس جذہ ا،م، لک کہتے ہیں کداس طرح کی تعریض جس سے صاف مجهين آجائے كه قائل كى مراد مخاطب كوزانى ياولدالزنا قرار دينا ہے، قذف ہے جس پر عدواجب ہوجاتى ہے۔

کیکن امام ابوحنیفه اوران کے بصی ب اور امام شافعی ،سفیان تو ری ، ابن شبر منه ، اورحسن بن صالح اس بات کی قائل ہیں کہ تعریض میں بہر حال شک کی تنجائش ہے، اور شک کے ساتھ عد جاری نبیس کی جاستی۔

ا ہام حمد اور اسی ق بن راہوں ہے کہتے ہیں کہ تعریض اگر ان جھکڑ ہے میں ہوتو فتذ ف ہے اور ہنسی نداق میں ہو**تو فتذ ف نی**س ہے۔خلف ویس سے حضرت عمراور حضرت علی نے تعریض پر حدج رک کی ہے۔حضرت عمر اے میں دوآ دمیوں کے درمیان گام گلوی ہوگئی۔ایک نے دوسرے سے کہ شمیرا باپ زانی تھا ندمیری من زانیکی۔معامد حضرت عمرؓ کے پاس آیا۔آپ نے حاضرین سے پوچھ آپاوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھلوگوں نے کہاا اس نے سپنے پاپ اور مار کی تعریف کی ہے،اس کے مال ب پر تو حملہ میں کیا۔ چھودوسرے لوگوں نے کہا اس کے لیے اپنے مال باپ کی تعریف کرنے کے لیے کی بہی الفاظ رہ سے تھا؟ ان خاص اغاظ کوال موقع براستعمال کرنے سے صاف مر ویہی ہے کدال کے ماں باپ زنی تھے۔حضرت عمر ہے دومرے کروو ستا آغاق كيا ورعد جاري كردى (جصاص ج 3، م 330)\_

ال امر میں بھی اختد ف ہے کہ سی پر عمل توم اوظ کے ارتکاب کا لزام بگا، قذف ہے بانہیں۔ ام م بوحنیف اس کوقذ ف میں ما نتے۔ امام ابولیسف، امام خجر، امام ما مک اور امام شافعی اسے قنز ف قر اردیتے ہیں اور حد کا تھم لگاتے ہیں۔

دوسرے کے نسب میں نفی کے سبب حد کا بیان

( وَمَنْ نَفَى نَسَتَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْتِ لِأَبِيكِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ) وَهَـذَا إِذَا كَانَتُ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَذُفْ لِأُمْهِ لِأَنَّ النَّسَبَ إِنَّمَا يُنْفَى عَنْ الزَّانِي لَا عَنْ غَيْرِهِ.

اور جب سی مخص نے دومرے سے کہا کہ تیراباپ کوئی نہیں ہے بس اسکو صدر گائی جے گی۔ بی کم اس وقت ہو گا جب اس ک مان آزاد ہواورمسمان ہو کیونکد در حقیقت ہے س کی ، برتبہت ہے اس نے زنی سےنسب کی فی کی جاتی ہے جبداس سے سوالے فی

تفى نسب كى حرمت مين احاديث كابيان

(١) عَنْ أَبِي ذَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُو يَعُلُّمُهُ إِلَّا كَفَرَ . وَمَنِ اذَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَهُوَّأُ

مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفُرِ أَوْ قَالَ :عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَنَيْهِ. " حصرت ابوذ روشی الله عند بیان کرتے ہیں کے انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے من کہ کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جوا پنے آپ کوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے، دراں حالیکہ وہ (اصل حقیقت) ہونتا تھ ،مگر ہیکہ اس نے تفر کی۔جوسی ایس چیز کا مدی ہوا جواس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں ہے نہیں اور وہ اپنا ٹھکا نا آئے۔ میں بنا لیے۔اورجس نے کسی آ دی کو کفر ك نسبت سے بلا يايا بيكر كرتم الله ك دشمن جوا دروه اليان جواتو بياى كى ظرف بيا كا- "

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفُرْ.

" حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ وسلم نے قرماید : اسپے آبا سے انح اف نہ کرو۔ جس نے

ا پناپ سے الحراف كيا، وه كفر ہے۔" (٣) عَنَّ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ ؛ سَمِعَ أَذُنَائَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعْي أَبًا فِي الْإِسْلامِ غَيْرَ أَيِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام. " حضرت سعد بن ابی و قاص (رضی الله عنه) بیان کرتے تیں کہ ان کے کا نوں نے رسول ایندسلی الله ملیدوسلم کوٹ، آپ فرما رب سنے : جس نے اسلام میں این آ پ کوسی اور باپ سے منسوب کی ، جبکہ وہ جو نتا تھا کہ بیال کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت

(٣) عَنْ سَغَدٍ وَأَبِي بَكْرَةً كِلاهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ ادَّعنى إلى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام. " حضرت سعداد را بو بمره رضی التدعنها ، دونول نے بیان کیا ہے کہ میرے ان کا نول نے سنا اور میرے دل نے یا در کھا کہ تحم صلی التدعليه وسلم نے فرماياتھا: جس نے اپنے آپ کوکسی اور کا بيٹا قرار ديا، جبکہ وہ جانتاتھا کہ وہ اس کا باپ نبيس ہے تو جنت اس پرحرام ہے۔"( بخاری ، رقم کاسسو، ۱۳۸۵ - ۱۳۸۲ ، مسلم ، رقم الا - ۱۲ ؛ ابن حیان ، رقم ۱۵ سے ۱۳ ما ۱۲ ما ؛ ابوداؤد ، رقم ۱۱۵ ؛ ابن مانيه، رقم ۱۳۷۹ -۲۲۱۱ استن بيهي ، رقم ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ استن داري ، رقم ۱۲۵۳، ۲۸ ۲۰ منداحمه بن طنبل ، رقم ۱۳۵ ۱۳۵ م (STID+POIZFOID+AFONAPP

الحار عَلَيهِ : احار الرجع المعنى مين بهي استعال بوتا ب-اس روايت من بياك معنى من آيا ب-الِدُّعي اللَّهُ على اللَّفظ بالعموم وعوى كرني معنى مين آتاب بلكن اس روايت مين بدالنَّسَبَ السَّم عن مين استعال مواہب، یعنی اپنے آپ کو کسی مخص کی طرف منسوب کرنا۔ روایت میں چونکہ باپ کے بارے میں غلط نسبت کا مع ملہ زیر بحث ب

چنانچے ہم نے ترجمہ کرنے میں میں پہنو لو فررکھ ہے۔ بدواضح ہے کداس معنی میں بھی وعوے کا پہنوموجود ہے۔

فَ الْيَتَبُوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : جمد تعل امر عشروع بواب ينانچاس كاتر جمد كرت بوئ اس اسلوب ويش نظر كا ج تأہے، کیکن یہ س میہ بات دائے رہنی ج ہے کہ امر کا صیفہ جہال تھم یا ظہر رتمنا وغیرہ کے لیے آتا ہے، وہال ہددعا یا کسی امر کے پینی نتیج کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں بیاسلوب آخری معتی کے بیے اختیار کیا گیا ہے، یعنی پھرای مخص اہے آپ وآ گ کاستحل بناے گا۔

#### حد فتذف کے مطاب کے حقد ارول کا بیان

حنفیہ کے نزدیک صدفقزف کا مطالبہ یا تو خود مقذوف کرسکتا ہے ، یا چروہ جس کے نسب پراس سے حرف آتا ہواور مطالبہ کرنے کے کیے خودمقذ وف موجود شہو، مثلّ باپ، مال ،اورا داوراول دکی ور دے مکرامام مالک اورامام شافعی کے نز دیک می**ح تابل** توریث ہے۔مقذ وف مرجائے تو اس کا ہرشر کی وارث صد کا مطالبہ کرسکتا ہے۔البتہ بیجیب بات ہے کہا مام شافعی بی**وی اورشو ہرک** ال سے مستنی قرار دیتے ہیں اور دلیل میہ کے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہوج تا ہے اور بیوی یہ شو ہر میں ہے کسی ایک پراٹرام ۔ نے سے دورے کے نسب پر کوئی حرف نبیس آتا۔ حالا نکہ بید دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔مطاببہ حد کو قابل تو ریث مانے کے بعد بیر کہنا کہ بیرنتی بیوی اور شو ہر کواس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے خود قرآن کے خلا**ف ہے، کیونکہ** قر آن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کواس کا دارث قرار دیا ہے۔ رہی رہا بات کہ ذوجین میں ہے کسی ایک پرالزام آئے ہے دوسرے کے نسب پرکوئی حرف میں آتا ، تو بیٹو ہر کے معاملہ ہیں جا ہے جم ہوگر ہوی کے معاصم میں تو قطعاً غلط ہے۔جس کی بیوگ پ لزام رکھا جائے اس کی تو پوری اولا د کانسب مشتبہ ہوج تا ہے۔ عدوہ بریں بیرخیال بھی سیجے نہیں ہے کہ حد قذ ف صرف نسب **برحرف** آئے کی دجہ سے و جب قرار دی گئی ہے۔نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اسکی ایک اہم دجہ ہے،اور ایک شریف مرویا عورت کے لیے یہ چھم بعز آئی تہیں ہے کہ اس کی بیوی یاس کے شو ہر کو بد کا رقر ، ردیا جائے۔ البندا اگر صدفقذ ف کا مطاب قابل توریث ہوتو ز وجین کواس ہے مشتنی کرنے کی کوئی معقول وجہبیں۔

## شہادت حدمیں گواہوں کے اتبحاد مجلس میں فقہی نداہب

یہ یات نابت ہوجانے کے بعد کہا یک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے، جو چیز اسے صدیے ہی سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ چ رگواہ ایسے رائے جوعدالت میں بیشہ دت دیں کہ انہوں نے مقذ وف کوفلاں مردید عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے ویکھا

حنفیہ کے نزد میک میرچاروں گواہ بیک وقت عدالت میں آنے جا جمیس اورانہیں بیک وفت شہادت دیتی جا ہے، کیونکہ اگروہ کے بعددیگرے آئیں توان میں سے ہرایک قاذف ہوتا چلاج ئے گااوراس کے لیے پھر چار گواہول کی ضرورت ہوگی سکین م

فيوضات رضويه (جلائم) (۱۳۸۳) تشريحات عدايه

کے گزور بات ہے۔ سیج بات وہی ہے جوامام شافعی اورعثمان البتی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور کے بعد دیگرے " نے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ دوسرے مقد مات کی طرح کواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہا دت دے۔ حفیہ کے فزد کی ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر فنذ ف جورفاس گواہ بھی لے آئے تو وہ حد فنذ ف ہے نیج ج ئے گا، اور ماتھ بی مقذ وف بھی حدز ناسے محفوظ رہے گا کیونکہ گواہ عادل نہیں ہیں۔البتہ کا فر، یا اندھے، یاغلام، یا قذف کے جرم میں مہلے کے مزید فتہ کواہ جیش کرے قاذف سزائے میں نج سکتا۔

تحرامام شافعی کہتے ہیں کہ قاذف اگر فاس گواہ پیش کرے تو وہ اور اس کے گواہ سب صدیے ستحق ہوں گے۔ اور یہی رائے الام ، مك كي بحى ب- اس معالم بين حنفيه كا مسلك على اقرب الى الصواب معلوم موتاب- كواه أكرى ول بول تو توف جرم تذف سے بری ہوج ہے گا اور مقذ وف پر جرم زنا ثابت ہوج ئے گا۔ لیکن اگر گواہ عادل نہ ہوں تو قاذف کا قذف ، اور مقذ وف کا نفل زنا ،اورگواہوں کا صدق و کذب ،ساری ہی ہا تیں مطلوک قرار پائیں گی اورشک کی بناپرکسی کوبھی حد کامستوجب قرار نہ ویا جا

### جم عت کے قاذف کی صد کا بیان

تذف جماعت کے معاملہ میں نقبہاء کے درمیان اختلاف ہے۔حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مخص بہت ہے لوگوں پر بھی الزام لگائے ،خواہ ایک لفظ میں یا الگ الفاظ میں ،اس پرایک ہی صدرگائی جائے گی الا سیکه صدیکنے کے بعدوہ پھر کسی نئے قذف کا ارتکاب کرے۔اس کیے کہ آیت کے الفاظ میں ہولوگ پاک دامن عورتوں پرالزام لگا کیں اس سے معلوم ہوا کہ ایک فروہی ا میں ایک جماعت پر الزام نگانے والا بھی صرف ایک ہی صد کا مستحق ہوتا ہے۔ تیزاس سے بھی کدزنا کا کوئی الزام ایپ نہیں ہوسکتا جو کم از کم و و خصول پر نہ لگتا ہو۔ تکراس کے باوجود شارع نے ایک ہی حد کا تھم دیا ،عورت پرالزام کے لیے الگ اور مرد پرالزام کے ليا مگ حد كاظم بين ديا-

بخل ف اس کے امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر الزام لگانے واله خواہ ایک لفظ ہیں الزام لگائے یا الگ الله الله ظ میں،اس پر ہر مض کے لیے؛ لگ الگ پوری حدلگائی جائے گی۔ بیرائے عثمان البتی کی بھی ہے۔ اور این انی کیلی کا قول جس میں طعمی اوراً وزاعی بھی ان کے ہم نوا ہیں ہے ہے کہ ایک لفظ میں پوری جماعت کوزانی کینے والا ایک حد کا مستحق ہے اورا مگ الله الله ظ میں بدایک کو کہنے والا ہرایک کے ملیحالگ صد کا مستحق ہے۔

## غصے میں کسی کے نسب کے انکار کرنے کا بیان

( وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ فِي غَضَبٍ لَسُت بِابُنِ فَلانِ لِأَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ يُحَدُّ ، وَلَوْ قَالَ فِي غَيْرٍ غَضَبٍ لَا يُحَدُّ ) لِأَنَّ عِنْدَ الْغَضَبِ يُرَادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ سَبًّا لَهُ ، وَفِي غَيْرِهِ يُرَادُ بِهِ

الْمُعَالَبَةُ بِنَفْيِ مُشَابَهَتِهِ أَبَاهُ فِي أَسْبَابِ الْمُرُوءَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فَلانِ يَعْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدُّ ) لِلْآلَةُ صَادِقٌ فِي كَلامِهِ ، وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَدْهِ لَا يُحَدُّ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يُنسَبُ إِلَيْ

﴿ وَلَوْ قَالَ لَـهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأَمُّهُ مَيْنَةٌ مُحْصَنَةٌ فَطَالَبَ الِابْنُ بِحَدَّهِ حُدَّ الْقَاذِث ﴾ رَلْأَنَّهُ فَدَفَ مُحْصَنَةً بَعُدَ مَوْتِهَا ﴿ وَلَا يُطَالِبُ بِحَدُ الْفَذُفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْفَذُحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذُفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ ﴾ لِأَنَّ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ لِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ فَيَكُونُ الْقَذُفُ مُتَنَاوِلًا

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثُبُتُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِكُلُّ وَارِثٍ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ عِنْدَهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ ، وَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ لَيْسَتْ بِطرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَا ذَكَرُنَاهُ ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا لِلْمَحْرُومِ عَنْ الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ، وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ الإبْنِ خِلافًا لِمُحَمَّدٍ ، وَيَثُبُتُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ حَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ خِلَافًا لِزُفَرَ .

اور جب کسی مخص نے دومرے کو غصے میں کہا کہتم اس باپ سے بیٹے ہیں ہوجس کے نام سے پکارے جاتے ہوتو پر حد لذف جاری کی جائے گی اور جب اس نے غصے کی حالت میں نہ کہا تو حد جاری نہ کی جائے گی۔ کیونکہ غصے کی حالت میں اس کوبطور حقیقت گالی پرمحمول کیا جے گا اور غصے کی حالت کے سوااسکوعماب پرمحمول کیا جے گالیبنی اس نے اخلاف ومروت میں اس کے اپنے ب ک نفی کی ہے۔اور جب اس نے اس طرح کہا کہتم فدان کے بیٹے نہیں ہواوراس کی مراداس کا دادا ہوتو اس کوحد نہ لگا تی جائے گ کیونکہ وہ تخص اپنے کہنے میں سیا ہے اور اگروہ فعال کواس کے دا داکی طرف منسوب کرتا ہے تب حد جاری مذہوگی کیونکہ بھی مجازک طور پردادا کی طرف منسوب کیاج تاہے۔

اور جب سی صحف نے کہا اے زائیہ کے بچے ، حابا تکہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور محصنہ ہے اور اس کے بیٹے نے حد کا مطاب کیا تواس پرحد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے ایک محصنہ پراس کی موت کے بعد تہمت مگائی ہے اور میت کیلئے حدفذف مطاب وی شخص کرسکتا ہے جس کے نسب میں میت کے فتذف ہے شرمندگی لاخت ہونے والی ہے اور وہ والدہ یا پھر بیٹا ہے کیونک جزئيت كے سبب ان كوعار لائل مونے والى ب\_بهذا حكمى طور برميت كا قذف ان كوبھى شامل بـــ

حضرت الم مثالعی علیه لرحمه کے نز دیک ہروارث کومطالبے کاحق حاصل ہے کیونکہ ان کے نز دیک قذف میں وراثت جارگ

ہے جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے۔

ہیں ہے نز دیک مطالبے کی ولایت ارث کے طور پڑئیں ہے۔اسی دلیل کے پیش نظر جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔اسی دلیل کے سب ہورے بزویک کی وجہ سے میراث سے محروم مخص کیسے حق ٹابت ہوجا تا ہے۔ اوراڑ کی کے اڑکے کیسے بھی حق ٹابت ہوتا ہے۔ جس طرح میٹے کے میٹے کیلئے حق ٹابت ہوتا ہے۔ اس میں امام تکر عدید الرحمہ کا اختلاف ہے اور لڑکے کے ہوتے ہوئے بھی اس كافل ثابت موجائے كاس ميں امام زفرعليه الرحمه كا اختلاف ہے۔

\$ TAD

ا اً کہا کہ تواہینے باپ کا نہیں یا اس کے باپ کا نام لے کر کہا کہ تو فدر کا بیٹانہیں حالانکہ اوس کی ماں پاک دامن عورت ہے اگر چہ پیٹھ جس کو کہا گیا گیا گیا ہوتو حد ہے جبکہ میرالفا ظاغصہ میں کے ہوں اورا گررض مندی میں کیے تو حد نبیں کیونکہ اس کے بید معنے بن سکتے ہیں کہ تواپنے باپ ہے مشابہیں مریبلی صورت میں شرط ہیہ ہے کہ جس پرتہت لگائی وہ حد کا طالب ہواگر چہتہت لگانے کے ونت و ہال موجود نه تھا۔اوراگر کہا کہ تواپنے باپ مال کا بیس یا تواپی مال کا بیس تو صفیس۔ ( درمختار ، کتاب الحدود ، باب حد قنز ف مقذوف مطالبه حد كا فربيثي كيليح قل مطالبه حد كابيان

﴿ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفَ مُحْصَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ ) خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ : الْـ قَذْفُ يَتَنَاوَلُهُ مَعْنَى لِرُجُوعِ الْعَارِ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ طَرِيقُهُ الْإِرْتَ عِنْدَنَا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ مُتَنَاوِلًا لَهُ صُورَةً وَمَعْنَى .

وَلَنَا أَنَّهُ عَيَّرَهُ بِقَذُفِ مُحْصَنٍ فَيَأْخُذُهُ بِالْحَدِّ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِحْصَانَ فِي الَّذِي يُنْسَبُ إلى الزِّنَا شَرْطٌ لِيَقَعَ تَغْيِيرًا عَلَى الْكَمَالِ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذَا النَّغْيِيرُ الْكَامِلُ إلى وَلَدِهِ ، وَالْكُفُرُ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الاستِخْقَاقِ ، بِخِلَافِ إذا تَنَاوَلَ الْقَذُفُ نَفْسَهُ لِلْأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ التَّغْيِيرُ عَلَى الْكُمَالِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فِي الْمَنْسُوبِ إِلَى الزُّنَا ( وَلَيْسَ لِلْعَيْدِ أَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذُف أُمِّهِ الْحُرَّةِ ، وَلَا لِلابُنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذُفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ) لِلاَبْنِ أَنْ يُطَالِبَ أَبَاهُ بِقَذُفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ) لِلاَبْنِ الْمَوْلَى لَا يُعَاقَبُ بِسَبَبِ عَبُدِهِ ، وَكَذَا اللَّابُ بِسَبَبِ ابْنِهِ ، وَلِهَذَا لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا السَّبُّدُ اللَّهُ اللَّلَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

ترجمہ اوراگرمقذ وف محصن ہے تو اس کے کافر بیٹے اور غلام کوحد کا مطالبہ کرنے کاحق حاصل ہے اس میں امام زفرعلیہ الرحمہ کا

مقذوف كى بعض شرائط كابيان

تہمت گائے والے پر حدواجب ہونے کے سے چندشرطیں ہیں۔جس پرتہت گائی وہ ( )مسهن ،(۲) یا تھی، (۳) بالغ، (٤) آزاد، (۵) بإرسامواور (٢) تهمت كاف والفكاندوه لاكامورنة بوتاور (٤) في ور ١) في السيكا عضوتی سل جڑے کٹی ہو، (۱۰) شہر سے تکاح فاسد کے ساتھ والی کی اور (۱۱) سرمورت و تہدت مگائی تو و والی نہ ہوجس سے وطی شہ ک ج سکے ور (۱۲)وقب حد تک وہ مخص مور البذا معاذ الله فذف کے بعد مرتد ہو گیایا مجنون یا بوہراہو گیایا وطی حرام کی یا گونگا بوگیاتو صربیں۔ (ردفتار، کماب الحدود)

تحرار قذف میں ایک حد کافقہی بیان

تحرار قذف کے بارے میں حنفیہ اور جمہور فقہ ء کا مسلک سیہے کہ قاذف نے سزایائے سے پہلے یا سزا کے دور ان میں خواہ کتنی بی مرتبه ایک شخفس پر الزوم نگایا ہو،اس پر ایک ہی صدح ری کی جائے گی۔اورا گراجرائے صدی بعدوہ ایجے سابق الزام بی کی تحرار كرتار بإنوجوجد من مگائى جا چكى ہے وہى كافى ہوگى۔البتدا كراجرائے حدے بعدوہ اس محض پرایک نوالزام زناعا كدكروے تو پھر نے سرے سے مقدمہ قائم کیا جائے گا۔مغیرہ بن شعبہ کے مقدمہ میں سزایانے کے بعدابو بکرہ کھلے بندوں کہتے رہے کہ میں شہات و بتا موں کے مغیرہ نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ ان پر پھرمقدمہ قائم کریں میکر چونکہ وہ س بق لزام ی کو دو ہرا رہے تھے اس کیے حضرت علیٰ نے رائے دی کہاس پر دوسرا مقدمہ نبیس لہ یا جا سکتا ،اور حضرت محرزے ان کی رائے تبول کر ں۔ اس کے بعد فقیر ، میں اس بات پر قریب تفریب اتفاق ہوگیا کہ سزایا فتہ تا ذف کوصرف سے الزام ہی پر پکڑا جاسکتا ہے ، سابق الزام كاع دے يركيس-

مقذ وف کے فوت ہوجائے سے سقوط حد کا بیان

﴿ وَمَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقْذُوفَ بَطَلَ الْحَدُّ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبْطُلُ ﴿ وَلَوْ مَاتَ بَغْدَمَا أَقِيمَ نَعْضُ الْحَدْ بَطَلَ الْبَاقِي) عِنْدَمَا خِلَاقًا لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُورَثُ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يُورَثُ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِلَفْعِ الْعَارِ عَنْ الْمُ قُلُوفِ وَهُو الَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ ، فَمِنُ هَذَا الْوَجْهِ حَقُّ الْعَبْدِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُمِّي حَدًّا ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ ، وَهَذَا آيَةُ حَقَّ الشَّرْعِ وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ.

وَإِذَا تَدَعَارَضَتُ الْحِهَنَانِ ، فَالشَّافِعِيُّ مَالَ إِلَى تَغَلِيبٍ حَقُّ الْعَبُدِ تَقَدِيمًا لِحَقُ الْعَبُدِ

ختند ف ہے دہ فرماتے ہیں کہ معتی کے اعتبار سے میافتذ ف جیئے کوشال ہے کیونکہ شرمندگی اس کی جانب اوشنے والی ہے جبہہ ہورے نزديك مير، ث كي طريقي پر ثابت نه بهو كي توبياس طرح بهوجائ كار كويا كه بيظ بروباطن دونو ل طرح سے قذف جنے كوش ال بهري دليل بيب كدقاذف في الك محصن باب كتبهت لكاكراس كے بينے وشرمندگى پنجائى ب، يس بيدين حد سيدن عاموافد، كرے گاكيونكه بيازناكى طرف منسوب كيا كيا ہے البتة اس كالحصن بونا شرط ہے تاكه شرمندگى و ، نے كالمل مكمل هور برہ بت بو ج ئے اس کے بعد میکمل تعییر اس کے لڑھے کی جانب منسوب ہوج نے گی۔اور کفرکسی حق کے بل ہونے میں من فی حبیب ہے۔ بہ خلاف ال مسكنه كے كه جب قذف اسكوبہ ذات خودش مل ہو كيونكه جس كوزنا كى طرف منسوب كيا گيا ہے اس بيس احصان كے مفقود ہونے کے سبب تعبیر مکمل نہ یائی گئی۔ جبکہ غلام کو میدن حاصل نہیں ہے کداس کی آزاد ماں پر تہمت کے سبب سے وہ اسپیے مقالے صد نذف كامطالبه كرے اور ندائل بينے كوئل حاصل ہے كماس كى آزاد مال پرتہمت كے سبب دوا بين باب سے حدكا مطالبه كرے كيونك ستق کواس کے غلام کے سبب مزانہیں دی جاستی اور باپ کواپنے بیٹے کے سبب سز نہیں وی جاستی ۔ کیونک سپنے بیٹے وال کرنے کے سبب بطور قصاص بوب كول بيس كياج ئ كا اور ندغد م كولل كرف كسبب اس كا قا كولل كياجا تا باور جب عورت كان شو ہر کے سواکسی دوسرے شو ہر سے کوئی بیٹا ہوا تھا ،تو اس کو حدے مط ہے کاحل حاص ہے کیونکہ سبب یعنی قذف موجود ہے ور ، غ

شیخ نظام الذین منفی علیدا ارحمه ملطح بین که جب ب ب نے پرزنا کی تبهت لگائی یا مولی نے ندم پرتو از کے یا غدام کومط البه کا حق نبیس - ای طرح ما ب یا دادا یا دادی نے تبہت لگائی بینی اپنی اصل سے مطالبہ نبیس کرسکتا۔ ای طرح گرمری روجہ پر تبہت لگائی تو بين مطالبين كرسكتابان اكراس عورت كادوس م وتدية لا كابي توييار كابياعورت كاباب بيتويدمطالبه كرسكتا ب

( فتروی بندیه، کتاب اندود )

علامه علا وَالدين حنْ عليه الرحمه لكصة بين كه جس شخص پرتهمت لگاني كئي ہے اگروہ مطالبه كرے تو صدق تم بوگى در نه بيس يعني اس کی زندگی میں دوسرے کومطا بدکاحق نبیل اگر چیدہ موجود ندہو کہیں جا گیا ہو یا تہمت کے بعد مرگیا بکدمطالبے بعد بلکہ چند کوڑے مارنے کے بعد انتقال ہوا تو ہاتی ساقط ہے۔ ہاں اگر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورشہ میں وہ مخص مطالبہ کرے۔جس کے نسب پ اس تہمت کی وجہ سے حرف آتا ہے تو اس کے مطاب بربھی حدقائم کردی جائے گی مثل س کے دادا یا دادی یا باپ یا مال یا بیٹا یا بٹی ب تہمت نگائی اور جے تہمت لگائی مرچکا ہے تو اس کومطالبہ کاحق ہے۔ وارث سے مراد وہی نہیں جے تر کہ پہنچتا ہے بلکہ مجوب یا محروم بھی مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً میت کا بیٹا اگر مطالبہ نہ کرے تو پوتا مطالبہ کرسکتا ہے اگر چہ مجبوب ہے یا اس وارث نے اپنی مورث کو ہار ڈالا ہے یہ غلام پر کا فر ہے تو ان کومطا سہ کا استحقاق ہے۔اگر چہمحروم ہیں۔اس طرح نو اسداورنو اس کوبھی مطاب کا حق ہے۔قریبی رشنہ دار نے مطالبہ ندکیا یا مع ف کرویا تو دور کے رشتہ والے کاحل ساقط ندہوگا بلکہ بیمطالبہ کرسکتا ہے۔ ( درمخار ، کتاب الحدود )

(فيوضنات رمنويه (جلزمم) زوكي قذف كابدله ليناجا ترنبيس ہے كيونكه اس ميں تداخل جارى جوتا ہے جبكه امام شافعی عليه الرحمہ کے مطابق اس ميں واخل جارى

حضرت! مام ابو بوسف عليه الرحمه كاعفويس امام شافعي عليد الرحمه كي طرح قول روايت كيا حميا هي جبكه بهار الصحاب فقه ميس ہوتے والاجیس ہے۔ ہے بعض ہو گول نے بہاں تک کہا ہے کہ اس میں بندے کاحق غالب ہے اور اس کے مطابق جواب دینے ہیں البند قول اول زیادہ

سس کے باپ اور مال دونوں پر تہت لگائی اور دونوں مر بچے ہیں تو اس کے مطالبہ پر صدقائم ہوگی مگر آیک ہی صد ہوگی ا دونیں۔اسی طرح اگروہ دونوں زندہ ہیں جب بھی دونوں کے مطالبہ پرایک ہی حدجو گی کہ جب چند حدیں جمع ہوں تو ایک ہی قائم كى جائے كى . (در مختار ، كتاب الحدود)

قذف كالقراركرنے كے بعدرجوع كرنے كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ أَقَرَّ بِالْقَذُفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ ﴾ لِأَنَّ لِلْمَقْذُوفِ فِيهِ حَقًّا فَيُكَذُّبُهُ فِي الرُّجُوعِ ، بِخِلَافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَتَّى اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا مُكَذَّبَ لَهُ فِيهِ . ( وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيِّ يَا نَبَطِي لَمْ يُحَدّ ) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التّشييهُ فِي الْآخُلاقِ أَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَةِ ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَسْت بِعَرَبِي لِمَا قُلْنَا . ( وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاء فَلَيْسَ بِقَادِفٍ ) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْجُودِ وَالسَّمَاحَةِ وَالطَّفَاءِ ، لِأَنَّ مَاء السَّمَاء لُقِّبَ بِهِ يصَفَانِهِ وَسَخَائِهِ ﴿ وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ إِلَى زَوْجٍ أُمَّهِ فَلَيْسَ بِقَدُفٍ ﴾ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُلاعر يُسَمَّى أَمًّا وأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَولِهِ تَعَالَى ( نَعُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) وَإِسْمَاعِيلُ كَانَ عَمَّا لَهُ . وَالنَّانِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( الْخَالُ أَبْ)

اور جب سی مخص نے قذف کا قرار کیا اور اس کے بعد اس سے رجوع کرلیا تو اس کے رجوع قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ اس کے اقرار کرنے سبب مقذ دف کاحق ٹابت ہو چکا ہے ہیں اب رجوع میں وہ مقر کو حیثلانے والا ہے بہ خلاف اس حق رجوع کے ، كيونكه وه خاص الله كاحق ہے كيونكه اس ميں رجوع كرنے والے كوكو كى حجشلانے والانہيں ہے اور جب كسى نے كسى عربي كو بانهلى كہا تو

بِ اغْتِمَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَى الشُّرُعِ ، وَنَحْنُ صِرْنَا إِلَى تَغْلِيبِ حَقُّ الشُّرُعِ لِأَنَّ مَا لِلْعَبْدِ مِنْ الْحَقّ بَتَوَلَّاهُ مَولَاهُ فَيَصِيرُ حَقُّ الْعَبْدِ مَرْعِيًّا بِهِ ، وَلَا كَلَاكَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي الشِّيفَاءِ حُقُوقِ الشُّرْعِ إِلَّا نِيَابَةً عَنَّهُ ، وَهَذَا هُوَ ٱلْأَصْلُ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَتَخَرُّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا مِنْهَا الْإِرْثُ ، إِذَ الْإِرْثُ يَجْرِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لا فِي حُقُوقِ الشُّرُعِ. رَمِنْهَا الْعَفُو لَإِنَّهُ لَا يَصِحُ عَفُو الْمَقَذُوفِ عِنْدَنَا وَيَصِحُ عِنْدَهُ . وَمِنْهَا أَلَّهُ لَا يَمْحُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجْرِي فِيهِ التَّذَاخُلُ وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِي .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيُ ؛ وَمِنْ أُصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إنَّ الْفَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْأَحْكَامَ ، وَالْأُوَّلُ أَظْهَرُ .

اور جس تخص نے کسی پرتہمت لگائی اور مقذوف فوت ہو گیا تو حد باطل ہو جائے گی۔ جبکدا مام شافعی علیدا سرحمہ کے نزدیک حد باطل نه ہوگی اگر بچھ حدق تم بھی کہ مقذ وف فوت ہو گیا تو ہماری نز دیک بھی حد باطل ہو جائے گی حصرت امام شافعیٰ علیہ **الرحمہ کا** اختلاف اور میاختلاف دونوں اس علم پربنی ہیں کیونکہ ان کے نز دیک حدمیراث سے جاری ہوتی ہے جبکہ ہمارے نز دیک حدمیراث ے جاری ہونے والی تہیں ہے۔ اور اس تھم میں کوئی اختلہ ف تہیں ہے کہ حد فقذ ف شریعت اور ہندے دونوں کا حق ہے۔ اور اس حد کا اجراء مقذوف سے شرمندگی دور کرنے کیلئے جاری کی گئی ہے۔اوراس کا فائدہ صرف مقذوف کو حاصل ہے۔ پس اس طرح یہ بندے کا حق بن جائے گا۔اس کے بعد اسکوس اے طور برجاری کیا گیا ہے اس سبب سے اسکوحد کہا جاتا ہے اور زاجر کومشروع کرنا اس سبب سے ہے کہ دنیا سے فسا دکودور کیا جائے۔اورشر ایعت کاحق جونے کی میں علامت ہے اوراحکام ان میں سے ہرا کی سے میں گواہ ہیں اور جب ان دونوں جب مت میں تعارض واقع ہوا تو امام شافعی علیہ الرحمہ اس وقت بندے کے حق کومقدم کرتے ہوئے اس کے غلبہ کی جانب مائل ہو گئے ہیں کیونکہ بختاج بندہ ہے۔

ہم احناف شریعت کے حق کو غالب کرنے کی طرف ماکل ہوئے ہیں کیونکہ بندے کا حق مالک اور آقا جواس کا مولی لیعن اللہ ہی ہے پس شریعت کی طرح بندے کے تق کی بھی رعایت کرنا ہوگی جبکداس کے برعکس میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ شریعت مے حقوق میں وصول کرنے کے انتہارے بندے کاحن صرف نیابت کرنا ہے اور یہی وہمشہور قاعدہ نظہید ہے۔جس سے مختلف فیدفروعت

ان میں سے ارث ہے۔ کیونکہ ارث حقوق العبود میں جاری ہونے والی ہے جبکہ حق شرع میں نہیں ہے۔ اور اس میں سے عقو ے لہذا ہمارے نزویک مقذوف کاعفوجی نہیں ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزویک سی ہے اور اس سے بیمسئلہ بھی ہے کہ ہمارے اوریتی سیخین کے مطابق ہے۔

حضرت ال منجمر مدیدار مدی نز دیک اس پر صد جاری ندگی جائے گی کیونکدز ناء جب ہمزہ کے ساتھ ہوتو اس کا حقیق معنی پڑھن ے۔ یک عربی عورت کہتی ہے کہ بہاڑ پر چڑھنے کی طرح خوبیوں پر چڑھ جااور جبل کا ذکر کرنا اس کے معنی کومراد سینے کو ثابت کرنے وا ، ہے۔ سیحین کی دیمل میہ ہے کہ زناکت جبل جب ہمزے کے ساتھ ہوتو فی مشہ بدکاری کیسے استعمال ہونے ول ہے کیونکہ پھھ عرب والفضيف الق كوجمز ، كما ته بدلنے والے بيں جس طرح جمزه كوالف سے بدل دياجاتا ہے۔ اور غصراور كالى كلوچ كى ں ت فاحش ہوئے کو عین کرنے والی ہے جس طرح جب کسی نے بازانی بازنات کہا ہو۔ اور جبل کے ذکرے چڑھنا تب مراد ہوتا جب الجبل كوعنى كے ساتھ ملدياجا تا \_ كيونكمداس معنى ميں اس كا استعمال ب

اور جب کس نے زنات علی الجبل کہا تو ایک قول کے مطابق اس پر صد جاری ندکی جائے گی اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان كر كيك بيں۔اوردوسرے قول كے مطابق اس برحدہ رى كى جائے گى اسى دليل كے سبب جس كوہم بيان كر كيكے بيں۔

بروه حقیقت جس پیمل کرنا متعدر ہوا ہے چھوڑ کرمی زکوا ختیار کیا جائے گا۔ (اصول ثاثی)

اس قاعدہ کی وضاحت ہے ہے کہ جب کی لفظ یا کلام کے فیقی معنی پڑل کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہوتو، لیمی صورت میں اس فظ یا کلام كے ي زى معالى رحمل كيا جائے گا۔

اس کی مثال ہے ہے کہ کر کسی تخف نے تھم کھائی کہوہ می درخت سے ندکھائے گا تو اگروہ اس درخت کا پھل کھا تا ہے تو اس کی تھم نوث بائے گی کیونکہ نفس در خت کا کھاٹا تو معوندر ہے اوراس کا مجازی معنی اس ور خت کا پھل ہے۔

ہ رے دور میں گیر رہویں شریف حضور سیدناغوث اعظم قدس سرہ کے ایصال ثواب سے موسوم کی جاتی ہے اور کئی بدعقیدہ لوگ جو ہزرگوں اور اولیا ،کرام کے عرس کے منکر میں وہ ان مواقع پر پکائی گئی دیکیں کھاج تے میں یہی حال ختم ، تیجہ اور چالیسوال کا ہے کہ ر یوگ ایک طرف تو حرام حرام کی رے لگاتے ہیں لیکن موقع پر کئی کئی دیکیس کھا جاتے ہیں۔اس مثال میں دیکیس کھ جانا ایک عام لفظ استعال ہوتا ہے صالہ تکہ حقیقت میں دیکیں نہیں کھائی جاتیں بلکہ جو پھھان دیکوں میں موجود ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے۔

ایک دوسرے کوزانی کہنے کے سبب حد کابیان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ يَا زَائِلِي فَقَالَ لَا بَلُ أَنْتَ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ ﴾ رِلَّانَّ مَعْنَاهُ لَا بَلُ أَنْتَ زَانِ ، إِذْ هِمَى كَلِمَةُ عَطَفِي يُسْتَدْرَكُ بِهَا الْعَلَطُ فَيَصِيرُ الْخَبَرُ الْمَدْكُورُ فِي الْأَوَّلِ مَذْكُورًا فِي فيومنات رمنويه (جلراشم) (۱۹۰۰) و ۱۹۰۰) تشريحات هدايه اس برصد جاری ندکی جائے گی۔ کیونکہ اس کو بدا خداتی یا عدم فص حت پرمحمول کیا جائے گا۔اور سی طرح جب کسی نے کہائم عربی بیس تو اسكوبھی صدندلگائی جائے گی اس دليل كےسبب جس كوجم بيان كر پيكے ہيں

اور جب ایک بندے سے دومرے آ دمی سے کہااے آسانی پانی کے بچے بتو وہ قاذ ف نہ ہوگا کیونکہ اس ہے جو دوخقاوت ہور صفائی بین تثبیه مراد ہے کیونکہ آس ٹی پائی کا قب اس کیلئے صفائی اور سی وت کے سبب سے ہے۔ ور جب کس نے کسی بندے کواس کے چپایا اس کے اس ماموں با اس کی وں کے شہور کی طرف مفسوب کردیا تو وہ بھی قاؤف شہوگا کیونکہ ان میں سے ہرا یک کو ب پ ہو ب تا إلىت رجي تواس كيك الله تعلى في ( نَعَيْدُ إلْهَك وَإِلَّهُ آبَائِك إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) فره يا بهما نكم حضرت ا اعلى عليه السلام حضرت يعقوب مليه السلام كے چيا تھے۔ اور ماموں كو باب كہناس حديث كسب سے ہے۔ اف اب 'مامول باب ہوتا ہے۔ اور سوتیں باپ پرورش کے سبب باپ کہا نے والا ہے۔

علامد الن الام حنى عليه الرحمه لكت بي كد جب تبست مكاف والے في مهيد اقر اركيا كدم ب تبست مكانى ب پھرا ي اقرار ے رجوع کر گیا لینی اب اٹکار کرتا ہے و ب رجوع معتبر نہیں یعنی مطاب ہوتو حدق تم کریں گے۔اسی طرح اگر یا ہم صلح کریں اور يجه معاوضه ليكرمه ف كراب يا بله مهاوشه معاف كردي تو حدمعاف ند بموگي يتني اگر پھرمها به كري تو كرسكتا ہے اور مطاب پر حد ق تم بهوگ ( القدرين كماب الحدود )

زنات جبل کہنے والے پر صدحاری کرنے کا بیان

( وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَدَاًت فِي الْجَبِّلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُودَ الْجَبِّلِ حُدَّ ، وَهَذَا عِدُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لا يُحَدُّ ) لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ مِنْهُ لِلصَّعُودِ حَقِيقَةٌ قَالَتْ الْمُوَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ : وَارْقَ إِلَى الْنَحَيْرَاتِ زَنَأَ فِي الْجَبَلِ وَذِكُو الْجَبَلِ يُقَرَّرُهُ مُوادًا . وَلَهُ مَا أَنَّهُ يُسْتَعُمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهْمُوزًا أَيْضًا لِأَنَّ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَهْمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَّا يُلَيْنُ الْمَهُ مُوزَ ، وَحَالَةُ الْعَضَبِ وَالسَّبَابِ تُعَيِّنُ الْهَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْزِلَةِ مَا إذَا قَالَ يَا زَانِي أَوْ قَالَ زَنَّأْت ، وَذِكُرُ الْجَبَلِ إِنَّمَا يُعَيِّنُ الصُّعُودَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكَلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ لِلْمُسْتَغُمَلِ فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ زَنَأْتَ عَلَى الْجَبَلِ لَا يُحَدُّ لِمَا قُلْمًا ، وَقِيلَ يُحَدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكُرُنَاهُ.

اور جب کی مخص نے دوسرے زنات جبل کہا اور پھراس نے کہا کہ میں لے پہاڑ پر چڑھنا مرادلیا ہے۔ تو اس کوحد نگائی جائے گ

تشريحات مدايه

اور جب کسی نے دوسرے سے کہاا ہے زانی تو اس نے کہانہیں بلکہ تو ان دونول پر صدحاری کی جائے گی۔ کیونکہ اس کامتی یہ ہے کہ میں نہیں بلکہ تو زائی ہے اس لئے کہ کلمہ عطف سے عظی کی اصلاح کی جاتی ہے ہی پہنے جملے میں جو خبر ذکر ہوئی ہوه دوسرے کیلئے بھی ذکری تی ہے۔

علامه ابن جیم مصری حنفی عدیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا تو زانی ہے اس نے جواب میں کہا کہ ہیں بلکہ تو ہے تو دونوں پرحدہ کہ ہرایک نے دوسرے پرتہمت لگائی اور اگرایک نے دوسرے کو ضبیث کہا دوسرے نے کہ شبیل بلکہ تو ہے تو کسی پرسز انہیں کہاس میں دونوں برابر ہو گئے اور تہمت میں چونکہ تق امتدعا سب ہے ابندا صدسا قط نہ ہوگی کہ وہ اسپے حق کوساقط كريكتے ہيں۔(بحرالرائق، كماب الحدود)

سیخ نظام الدین حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جب کسی پرایک نے تہمت لگائی اور حد قائم ہوئی پھر دوسرے نے تہمت لگائی تو دوسرے پر بھی حدقائم کریں گے۔ ( فناوی ہندیدہ کماب احدود )

بيوى كوزائي كمن يرعدم حدكا بيان

﴿ وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةً فَقَالَتَ لَا بَلْ أَنْتَ خُذَتْ الْمَرَّأَةُ وَلَا لِعَانَ ﴾ لِأَنْهُمَا قَاذِفَانِ وَقَلْدُفَّهُ يُوجِبُ اللَّعَانَ وَقَلْدُفُهَا الْحَدَّ ، وَفِي الْنُدَاءَ وَ بِالْحَدِّ إِبْطَالُ اللَّعَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَلْفِ لَيْسَ بِأَهْلِ لَهُ وَلَا إِبْطَالَ فِي عَكْسِهِ أَصَّلَا فَيُحْتَالُ لِلدَّرْءِ، إذْ اللَّعَانُ فِي مَعْكَى الْحَدِّ ( وَلَوْ قَالَتُ زَنيَت بِكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ) مَعْنَاهُ قَالَتْ بَعْدَمَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةً لِوُقُوعِ الشَّكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتُ الزِّنَا قَبُلَ النَّكَاحِ فَيَجِبُ الْحَدَّةُ دُونَ اللُّعَانِ لِتَصْدِيقِهَا إِيَّاهُ وَالْعِدَامِهِ مِنْهُ ، وَيَخْتَمِلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ زِنَايَ مَا كَانَ مَعَكَ بَعْدَ النَّكَاحِ لِأَنِّي مَا مَكْنُت أَحَدًا غَيْرَك , وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَعَلَى هَذَا الاعْتِنَارِ يَجِبُ اللِّعَانُ دُونَ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِوُجُودِ الْقَذُفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ

اور جب كى تخص فے اپنى بيوى سے كہاا سے زانىيہ تو اس عورت نے كہانہيں مكرتو بوتو عورت پرحد جارى كى جے كى اوران

رونول پر احان نه ہوگا کیونکہ میں ہیوی دونوں قاذف ہیں اور شوہر کا قذف احان کو واجب کرنے والا ہے جبکہ ہیوی کا قذف حد کو واجب کرنے والا ہے اور حدیث آغاز کرنے سے لعان باطل ہوجائے گا کیونکہ محدود فی القذف نعان کے قابل شہیں ہوتا۔ جبکہ ای ے برنس میں ابطال نہیں ہے ہیں لعان کو دور کرنے کیلئے بیر دیا۔ بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ لعان صدیح علم میں ہے۔

اور جب بیوی نے شو ہر کو جواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ ہی تو زیا کیا ہے تو حداور لعان میں سے پیچھی شہو گا اوراس کا متی ہے کہ شوہر کے اس کویازانیہ کہنے سے بعد بیوی نے اس کو ہے کہا ہے پس ان میں سے ہرایک میں شک پیرا ہو چکا ہے کیونکہ ممکن ے بوک نے نکاح سے قبل زنا مرادلیا ہوتو صرف حدواجب ہوگی لعان واجب ندہوگا کیونکہ بیوی نے شوہر کی تصدیق کی ہے جبکہ فاوند نے اس کی تصدیق نہیں کی اور میجی احمال ہے کہ اس نے بیمرادلیا ہو کہ میراز ناتو وہی ہے نکاح کے بعدتم سے ہوا ہے کیونکہ میں تبہارے سواکسی کوموقع نہیں دیا اورائیں حالت میں ای تشم کا اختال مرادلیا جائے گا اوراس کا اعتبار کر لینے پرشو ہر پرلعان واجب ہوگا اور بیوی پر صدواجب نہ ہوگی کیونکہ قد ف شو ہر کی طرف سے موجود ہے۔ اور عورت کی جانب سے مفقود ہے تو بیرو ہی مسئنہ بیان

على مدعلا وَالدين منفى عليه الرحمه لكصة بين كه جب شو ہرنے عورت كوزانيه كها ،عورت نے جواب ميں كها كرنہيں بلكه تو ، تو عورت پرصد ہے مرو پڑئیں اور ادن مجھی نہ ہوگا کہ حد قذف کے بعد عورت احان کے قابل ندر ہی۔ اور اگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو حدولعان پھینیں کہ اس کلام کے دواختال میں ایک سے کہ نکاح کے چہلے تیرے ساتھ زنا کیا دوسرا ہے کہ نکاح کے بعد تیرے ساتھ ہم بستری ہوئی اوراس کوزنا ہے تعبیر کیا توجب کلام ممثل ہے تو حدسا قط-ہاں اگر جواب میں عورت نے تقری کردی کدنکاح سے پہلے میں نے تیرے ساتھ زنا کیا توعورت پر حدہ اور اگر اجنبی عورت سے مرد نے یہ بات کی اور اس عورت نے یہی جواب دیا تو عورت پر حدہ کہ وہ زنا کا اقر ارکرتی ہے اور مرد پر پھیس ہے۔ (درمختار ، کتاب الحدود)

شوہر کا قرار ولد کے بعد نقی کرنے کا بیان ( وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ فَإِنَّهُ يُلاعَنُ ) لِأَنَّ النِّسَبَ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِالنَّفِي بَعْدَهُ صَارَ قَاذِفًا فَيُلاعَنُ ﴿ وَإِنْ نَفَاهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ حُدَّ ﴾ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَّذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللُّعَانُ لِأَنَّهُ حَدٌّ ضَرُورِيّ صُيْرَ إِلَيْهِ ضَرُورَةَ التَّكَاذُبِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدُّ الْقَذُفِ.

فَإِذَا بَطَلَ النَّكَادُبُ يُصَارُ إِلَى الْأَصْلِ ، وَفِيهِ خِلَاثْ ذَكَرْنَاهُ فِي اللَّعَانِ ( وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ) فِي الْوَجْهَيْنِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ سَابِقًا أَوْ لَاحِقًا ، وَاللَّعَانُ يَصِحُ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ كَمَا يَصِحُ بِدُونِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِالْبَنِي وَلَا بِالْبَكَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ) لِلْآنَّهُ أَنْكُرَ الْوِلَادَةَ وَبِهِ

تشريحات هدايه

بان کیااور بچہ باپ کی طرف منسوب کر دیا گیا توان صورتوں میں عورت پرتہمت لگانے سے حدہے۔ ( فناویٰ ہندید، کمناب انحدود ) فیرکی ملک میں حرام وطی کے سبب عدم حد کا بیان

فَقَالَ ( وَمَنْ وَطِءَ وَطُنَّا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفَهُ ) لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِي شَرْطُ البِحْصَانِ ، وَلَأَنَّ الْقَاذِفَ صَادِقٌ ، وَالْأَصُلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ وَطِءَ وَطُنَّا حَرَامًا لِعَيْبِهِ لَا يَجِبُ الْحَدَدُ بِفَدُفِهِ ؛ لِأَنَّ الزُّنَا هُوَ الْوَطَّءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِعَيْرِهِ يُحَدُّ لِلَّانَّهُ لَيْسَ بِرِنَّا فَالْوَطْء وفي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلُّ وَجْدٍ أَوْ مِنْ وَجْدٍ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَا الْوَطْء ' فِي الْمِلْكِ ، وَالْحُرِّمَةُ مُؤَبَّدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْحُرَّمَةُ مُؤَقَّنَةً فَالْحُرِّمَةُ لِغَيْرِهِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْمُحُرِّمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ ، أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَكُونَ نَاسِنَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ﴿ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ رَجُّلًا وَطِءَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً نَيْنَهُ وَنَيْنَ آخَرَ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ مِنْ وَحْهِ ( وَكَدَا إِذَا قَلَافَ امْرَأَةً زَنَتُ فِي نَصْرَ انِيَّتِهَا ) لِتَحَقِّقِ الزِّنَا مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

اور جب سی مخص نے اپنے غیر کی ملک میں حرام وطی کرائے وسے قاذف کو حدند لگائی جائے گی کیونکہ عفت مبین ہے ہ، نکہ عفت احصان کی شرط ہے اور میددلیل بھی ہے قاؤف سیاہ اوراس مسلم میں قاعدہ میہ ہے جس نے ایسی وطی کی جوحرام معید ہے تو اس پرتہمت گانے والے پر حد جاری عد ہوگی۔ کیونکہ زنااسی وطی کو کہتے ہیں جو حرام لعینہ ہواور جب وطی حرام لغیرہ ہے تو اس کے قاذ ف کو حدلگائی جائے گی کیونکہ بیز نانہیں ہے۔ ہروہ وطی جونتمام اجانب یاغیر کی ملک میں ہووہ حرام لعینہ ہے اور جووطی ملک یں ہوگراس کی حرمت ابدی ہے تب حرام لعینہ ہے اور جب حرمت مؤفت ہوتو حرمت لغیر ہ ہوگی۔حضرت امام اعظم علیدالرحمد لے یہ شرط بیان کی ہے کہ حرمت ابدی بدا تفاق تابت ہویا پھر صدیث مشہور ہے اس کا ثبوت ہونا جا ہیے تا کہ حرمت شک کے بغیر ثابت

اس کی توضیح ہے ہے کہ جب کس شخص نے ایسے بندے پر تہت لگائی جس نے ایسی یا ندی سے وطی کی جواس کے درمیوان اور دوسرے بندے کے درمیان مشترک تھی تو اس پر حد جاری نہ ہوگی کیونکہ ایک وجہ سے ملکیت معدوم ہے ای طرح جب کسی نے ایسی عورت پرتہمت لگائی جس نے اپنی اصرامیت سے زیا میا تھا تو اس پر حدث لگائی جائے گی کیونکہ اس مورت سے شرعی طور پر زنا ثابت ہو چکا ہے۔ کیونک ملکیت معدوم ہے لبذااس سبب سے عورت پر صدواجب ہوج سے گی،

(فيوضات رضويه (جراشم)

لَا يَصِيرُ قَاذِفًا.

﴿ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً وَمَعَهَا أُولَادٌ لَمْ يُعْرَفُ لَهُمْ أَبُّ أَوْ قَذَفَ الْمُلاعَدَة بِوَلَدٍ وَالُولَدُ حَيَّ أَوْ قَـذَفَهَا مَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِلقِيَامِ أَمَارَةِ الزُّنَا مِنْهَا وَهِي وِلادَةُ وَلَدٍ لا أَب لَـهُ فَـفَاتَتُ الْعِقَّةُ نَظَرًا إِلَيْهَا وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْصَارِ ﴿ وَلَـوْ قَذَكَ امْرَأَةً لَاعَـتُ بِغَيْرِ وَلَدٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِلانْعِدَامِ أَمَارَةِ الزُّنَّا.

اور شو ہرے بچے کا اقرار کر لینے کے بعداس کی نفی کر دی تو اس پرلعان وا چب ہوگا۔ کیونکہ اس کے اقرار کرنے کے سبب نب واجب ہو چکا ہے اور اقرار کے بعد نفی کرنے سے وہ قاذ ف ہو چکا ہے اس لئے وہ معان کرے گا۔اوراً گراس نے نفی سے پھر قرار کیا تواس پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ہے تو لعان باطل ہو جائے گا۔لہذا لع ن ضروری ہوا اور جعثلانے کی ضرورت کے سبب اس کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ اس میں اصل حدقذ ف ہے ہیں جب جبٹلہ نا باطل ہوگیا ہو مس کی طرف رجوع کیا جائے گا اورلڑ کا دونو ب صورتول میں اس کا ہوگا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے خواہ اس کا اقرار ک<mark>فی ہے جل ہو</mark>ند جدين مور حالاً نكدلعان قطع نسب كي بغير بهي سيح موتاب حس طرح بين كي بغير مح موتاب-

اور جب سی شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا بیلز کا ندمیرا ہے نہ جہارا ہے تو اس پر حدیا لدن پھے واجب ند ہوگا کیونکہ اس نے ول وت كا نكاركيا باورايك الكارس وه قاذ ف ند بوگا

اور جب اس نے کسی الی عورمت پر تہمت لگائی جس کے ساتھ کئی لڑ کے ہوں مگران کے باپ کوعلم شہویا پھر کسی مخص نے رے کے متعلق شو ہر سے معال کی ہوئی عورت پرتہمت لگائی وروہ لڑکا زندہ ہویا پیراڑ کے کی موت کے بعداس پرتہمت گائی تواس پر حدند ہوگی۔اس لئے کہ مورت کی جانب سے زنا کی علامت موجود ہے۔اوروہ ایسے بچے کی پیدائش ہے جس کا باپ نہیں ہے کی ا ک عامت کود مکھے لینے کے سبب عفت ختم ہوج ئے گی۔ صائکہ احصان کی شرط عفت ہے۔ اور جب کسی بندے نے ایک عورت م تبهت مگائی جس نے الا کے کے بغیرلعان کیا تھا تو قاذف پر صدواجب ہوجائے گی کیونکدز ٹاکی علامت ختم ہو چکی ہے۔

ت نے ماردین منفی عبدالرحمد لکھتے ہیں کہ جس عورت پرحدز نا قائم جو چکی ہے س کوکسی نے تبعیت لگائی۔ یا ایسی عورت پرتہت ا کانی جس میں زنا کی عدمت موجود ہے مثلاً میال فی فی میں قاضی نے لعال کرید اور بچہ کا نسب باپ سے منقطع کر سے عورت کی ا الرف منسوب كرديا- ياعورت ك بي بيرب جس كاياب معوم بيل توان سب صورتول مين تبهت لكاف و سالي يرحد بيس وا**دراكم** ون بغير بچد كے بوا۔ يا بچدموجود تفاقكراس كانسب باپ سنت مقطع ندكيا بانسب بهى منقطع كرد يا تكر بعد ميں شو برنے اينا جهونا ہونا

(فيوضدات رضويه (جدمتم)

تشريحات مدايه

€179Y}

فيوضات رضويه (جلائمة)

علامدائن عابد مین حفی علیه الرحمه اللحظ بین كه جس عورت ، وطی كی كی أس میں ملك كاشبه موتو حدقائم شرمو كی اگر جداور كو حرام ہونے کا گم ن ہو، جیسے اپنی اولا دی باندی۔ جس عورت کوالفاظ کن سے صلاق دی اور وہ عدت میں ہو، ا**گر چے تین طلاق ک** نیت کی ہو۔ بالع کا بیچی ہوئی لونڈی ہے وطی کرنا جبکہ مشتری نے لونڈی پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ رسے آگر فاسد ہوتو قبضہ کے بعد بھی موہر نے تکاح میں لونڈی کامبر مقرر کیا اور انجمی و ولونڈی عورت کو نہ دی تھی کہ اوس لونڈی سے وطی کی ۔ لونڈی میں چند مخص شریک ہیں، اون میں سے کسی نے اوس سے وطی ک۔ایپے مرکا تب کی کنیز سے وظی کی۔غلام ماذون جوخوداوراوس کا تمام مال وَ بین میں متعزق ے، اُس کی اونڈی سے وطی کی فیٹیمت میں جوعور تیں حاصل ہو تیں تقسیم سے پہلے اون میں سے تسی ہے وطی کی بالغ کااو**ں اوٹری** ے والی کرنا جس میں مشتری کو خیارتھ با اپنی اونڈی ہے استبرا ہے جل وطی کی۔ یا وس اونڈی سے وطی کی جواس کی رضا ی بہن ہا وس کی بہن اس کے نظرف میں ہے۔ یا پی اوس ونٹری سے وطی کی جو مجوسید ہے۔ یا اپنی زوجہ سے وطی کی جو مرتدہ ہوگئ ہے یااور ک وجہ ہے جرام ہوگئی مثلاً اس کے بیٹے سے اوس کا تعلق ہو گیا یا اوس کی ماں یا بیٹی سے اس نے جماع کیا۔ (روشنار، کتاب الحدود) مجوسیہ بائدی سے جماع کرنے والے برتبہت لگانے کابیان

( وَلَوْ قَدَفَ رَجُلًا أَتَى أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مُكَاتَبَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِيَ مُؤَقَّتَهٌ فَكَانَتُ الْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنُ زِنًّا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ وَطُء المُكَاتَبَةِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ زَائِلْ فِي حَقّ الْوَطُّءِ وَلِهَذَا يَلُزَمُهُ الْعُقْرُ بِالْوَطَّءِ ، وَنَحُنُ نَقُولُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقٍ وَالْحُرْمَةُ

﴿ وَلَوْ قَلَاكُ وَجُلَّا وَطِءَ أَمَنَهُ وَهِي أَخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّ ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ﴿ وَلَوْ قَذَفَ مُكَاتَبًا مَاتَ وَتَوَلَهُ وَفَاءٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ﴾ لِتَمَكِّنِ الشُّبْهَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ لِمَكَانِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ .

﴿ وَلَوْ قَلَاكُ مَجُوسِيًّا تَزَوَّ جَ بِأُمِّهِ ثُمَّ أُسْلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : لا حَدَّ عَلَيْهِ ) وَهَلَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصَّحَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنُدَهُ خِلَاقًا لَهُمَا . وَقَلْدُ مَرَّ فِي النَّكَاحِ .

( وَإِذَا ذَخَلَ الْمَحَرُبِيُّ ذَارَنَا بِأَمَانِ فَقَلَافَ مُسْلِمًا مُدَّ ) لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبُدِ وَقَدُ الْتَوْمَ

إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَأَنَّهُ طَمِعَ فِي أَنْ لَا يُؤُذِي فَيكُونَ مُلْتَزَمًا أَنْ لَا يُؤْذِي وَمُوجِبُ أَذَاهُ الْحَدُّ .

اور جب کسی بندے نے ایسے آومی پرتہمت لگائی جس نے اپنی ہوندک یا مجوسیدے جماع کیا یا اپنی حاکف بیوک یا مکا تبہ سے ومی کی تو اس برحد جاری کی جائے گی۔ کیونکد ملکیت ہوئے کے باوجود بیوطی حرام ہے۔ مگر حرمت موقت ہے اس لئے بیر ام افغیر ہ ہو

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمد ، دوايت ب كدمكاتب كي وطي احصال كوساقط كرنے والى ہے۔ اور امام زفر عليه الرحمہ كا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ وطی کے حق میں ملکیت ختم ہو چکی ہے۔ بہذا وطی کے سبب وطی کرنے والے پر نا جائز وطی کا جر مانہ

ہم کہتے ہیں کہ ملکت ذات یاتی ہے اور اس کی حرمت لغیرہ ہے کیونکہ وہ مؤتت ہے۔ اور جب سمی بنڈنے نے ایسے آدمی پر تہت نگائی جس نے اپنی باندی ہے وطی کی اوروہ باندی اس کی رضاعی بہن تھی تو قاؤف پر صد جاری ندکی جائے گی کیونکہ اس کی الرمت ابدي ہے اور ميان سي ہے -

اور جب سی نے ایسے مکاتب پر تہمت نگائی جو فوت ہو گیا ہے اور کتابت کے بدلے میں مال کی آدائیگی کوچھوڑ گیا ہے تو قاذف پر حد جاری ندہوگی ۔ کیونکہ کا تب کی آزادی عبی صحابہ کرام رضی انتدعتهم کے درمیان اختلاف ہے اوراس وجہ سے شبہہ پیدا

اور جب سی نے ایسے مجوی پرتہت لگائی جس نے اپنی مال سے شادی کی تھی اس کے بعد وہ اسلام لے آیا تو امام اعظم رضی الله عنه كنزوك ال كقاذف كوصدلكا كى جائے كى -

صاحبین کہتے ہیں کہاس پر حد جاری ندی جائے گی - میا ختلاف اس صورت مسئلد کی بناء پر ہے کدامام صاحب علیدالرحمد کے نزد کے اہل مجوس کا تکاح محارم سے درست ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں صاحبین کا اختاد ف ہے اور کتاب النکاح میں اس کی تفصیل بیان میں میں۔

اور جب کوئی حری امان کیکر دارالاسلام میں آئٹیا اور پھراس ئے کسی مسلمان پر تہمت لگادی تو اس پر حد جاری کی جائے گ کیونکہ فقذ ف بندے کاحق ہے اور حربی مستامن نے حقوق العی دا داکر نے کاعبد کیا ہے کیونکہ حربی مستامن کا تمنا میھی کہ اِس کو تکلیف نددی جائے تو وہ اس محم کولا زم کرنے والا ہوگا کہ وہ خود بھی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہوگا اور نہ تکلیف دہ کوئی کام کرے گا۔

تشريحات مدايه

مے ۔اور جب کسی قذف میں کسی کا فریر حد جاری کی گئی ہے تو اہل ذمہ کے خور ف اس کی شہادت قبوں کر لی جائے گی۔اس لئے کہ ان واگر چه س کی ہم جنس بر گوائی کاحق حاصل ہے تکراس کی حد کمل کرنے کیلئے میہ گوائی روکروی جائے گی۔ اور اگروہ س کے بعد سر مہیر آئے ہو اس کی گواہی اہل ذ مداور مسلمانوں دونوں کے خلاف قبول کر بی جائے گی۔ کیونکہ اب اسکوحق شہادت اسمام قبول کے کے بعد مد ہے۔ بہذا میروہونے میں داخل نہ ہوگا بہ خلاف غلام کے کیونکہ جب اس صدقنز ف گائی گئی اور اس کے بعد اسکو "زادكرد يوج ئے تب بھی اس كی شہادت قبول ندكی جائے گی۔اس لئے كدحالت غلامی میں اس کے پاس شہادت كاحق بھی ندتھ ہی "زادی کے بعد کی گوائی کا مردود ہونا اس کی حدکو کمل کرنے میں ہے ہوجائے گا۔اس کے بعد جب کسی کا فرکوتہمت میں ایک درہ الادیا گیا ہے اوراس کے بعدوہ اسمام لے آیا تواس کے بعد بقیددرے اس کو مارے جاکمیں سے یتواس کی شہادت جا کز ہوگی کیونک شہ دت کا مر دود ہونا حد کو پورا کر نیووں ہے ہیں میر دبیراس کی صفت بن جائے گی اور اسد م قبوں کرنے کے بعد چونکہ بعض حد کا جی کل ہے پس کوائی کوروکرویٹااس کی صفت شہینے گی۔

حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمدے روایت ہے کہ اس کی شہادت مردود ہوگی کیونکہ بیہاں اکثر اقل کے تابع ہے مگر میبلد توں ۔

زياده يح يې-

شیخ نظ م اید مین حنفی علید الرحمد لکھتے ہیں کہ جس شخص پر حد قذف قائم کی گئی اس کی محواہی کسی معاملہ میں مقبول نہیں ہال عبودات ہم قبول کرلیں سے۔اس طرح اگر کا فر پر حد فتذ ف جاری ہوئی تو کا فروں کے خد ف بھی اس کی کواہی مقبول نہیں ، ہاں اگر اسلام لائے تواس کی کواہی مقبول ہے اور اگر کفر کے زمانہ میں تہمت لگائی اور مسلمان ہونے کے بعد حد قائم ہوئی تو اسکی کواہی بھی کسی مع مله میں مقبول نہیں ۔اسی طرح غلام پر حدِ قذف جاری ہوئی پھر آزاد ہو گیا تو محواہی مقبول نہیں۔اورا گرکسی پرحد قائم کی جار ہی تھی اور درمیان میں بھاگ گیا تو اگر بعد میں باتی حد بوری کرلی گئی تو اب کوابی مقبول نہیں اور بوری نہیں کی گئی تو مقبول ہے۔ حد قائم ہونے کے بعد اپنی سپائی پر حیار گواہ پیش کیے جنھوں نے زنا کی شہادت دی تو اب اس تہمت لگانے والے کی گوائی آئندہ مقبول يول\_( فناوي مندييه، كماب الحدود )

تہمت میں تعدد مراکب صدحاری ہونے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ زَنِّى أَوْ شَوِبَ أَوْ قَذَفَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَّ فَهُوّ لِلَاكِ كُلَّهِ ﴾ أَمَّا الْأَوَّلَانِ فَلِآنَ الْمَقْصِدَ مِنْ إِفَامَةِ الْحَدُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الِانْزِجَارُ ، وَاخْتِمَالُ خُصُولِهِ بِالْأَوَّلِ قَائِم فَتَتَمَكُّنُ شُبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي التَّانِي، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَذَكَ وَسَرَقَ وَشَوِبَ ، إِلَّانَ الْمَهُ صُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْآخَوِ فَلا يَتَدَاخَلُ . وَأَمَّا

عن مدابن عابدین حنفی علیدا رحمه لکھتے ہیں کہ جس عورت ہے وطی کی گئی اُس میں مِلک کاشہر ہوتو حدق تم ندہوگی اگرچہ وس کو حرام ہونے کا گمان ہو، جیسے اپنی اولا د کی ہا ندی۔جس عورت کو الفاظ کنامیہ سے طلاق دی اور وہ عدت میں ہو، اگر چہتین طدق کی نیت کی ہو۔ بالع کا پیچی ہوئی ونڈی سے وطی کرنا جبکہ مشتری نے اونڈی پر قبضہ نہ کیا ہو بلکہ بیج اگر فی سد ہوق قبضہ کے بعد بھی۔شہ نے نکاح میں لونڈی کا تمبر مقرر کی اور ابھی وہ لونڈی عورت کو نہ دی تھی کہ اوس لونڈی سے دطی کی ۔ لونڈی میں چند محض شریک تیں، اون میں ہے کی نے وی سے وطی کے ۔اپنے مکا تب کی تنیز سے وطی کی ۔غدم ، ذون جوخود وراوی کا تم مہال دین میں متعزق ہے، اُس کی لونڈی سے وطی کی فیمت میں جو مورتیں حاصل ہو کیں تقلیم ہے مہیے اون میں سے کسی ہے وطی کی بالع کا اوس ونڈ ن سے وظئ كرنا جس ميں مشترى كو خيار تھايا اپنى لونڈى سے استبراسے بل وظى كى۔ يا اوس لونڈى سے وظى كى جواس كى رہ قل ببن ؟ يا اوس کی بہن اس کے تصرف میں ہے۔ یا اپنی اوس نونڈی سے وطی کی جو مجوسید ہے۔ یا اپنی زوجہ سے وطی کی جو مرتدہ ہوگئی ہے یہ ورک وجدے حرام ہوگئی مشل اس کے بینے سے اوس کا تعلق ہو گیا یا اوس کی مال یو بیٹی سے اس نے جماع کیا۔ (روشار، کرب احدود)

تہمت کے سبب مسلمان پراجرائے حدکا بیان

﴿ وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذْفٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :تُقْبَلُ إذًا تَابَ وَهِيَ تُعُرَفُ فِي الشُّهَادَاتِ ﴿ وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لَمْ تَجُزُ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذُّمَّةِ ) لِأَنَّ لَهُ الشُّهَادَةَ عَلَى جِنْسِهِ فَتُرَدُّ تَتِمَّةً لَحَدِّهِ ﴿ فَإِنْ أَسْلَمَ قُبِلَتُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمُ وَعَـلَى الْمُسْلِمِينَ ) رِلَانَ هَـلِهِ شَهَادَـةُ اسْتَفَادَهَا بَعُدَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَدُخُلُ تَحْتَ الرَّقْ، بِيخِلَافِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَّ حَدَّ الْقَذُفِ ثُمَّ أَعْتِقَ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةً لَهُ أَصْلًا فِي حَالِ الرُّقُّ فَكَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ تَمَامِ حَدَّهِ .

﴿ وَإِنْ ضُرِتَ سَوْطًا فِي قَدُفٍ ثُمَّ أَسُلَمَ ثُمَّ ضُرِبَ مَا بَقِيَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ ﴾ لِأَنَّ رَدًّ الشُّهَادَةِ مُتَمَّمٌ لِلْحَدِّ فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَالْمُقَامُ بَعْدَ الْإِسْلامِ بَعْضُ الْحَدّ فَلا يَكُونُ رَدَّ الشُّهَادَةِ صِفَةً لَهُ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ إِذْ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ ، وَالْأَوَّلُ

اور جب کسی پرتہمت کے سبب مسلمان پر حد جاری ہوگئی۔ تو اس بندے کی گو، ہی سما قط ہوجائے گی خواہ وہ تو برکے۔ جبکہ امام شائتی علیہ، برحمہ نے کہا ہے کہ تو بدکرنے کے بعدال کہ شہادت تو ہل قبول ہے۔ بیمسائل کتاب الشہ دت میں بیان کرد ہے جا کی

عدوبهري اوراصلاح كرين كدامتد غفوراوررجيم بها ) - يه ساوال ببيدا والمساك في بال نظر مي توبداوراصداح مع في كاذكركياكي باس كالعلق ان تينول احكام ميس سے كس كے ساتھ ہے۔فقىم وكاس پراتفاق ہے كد پہنے تھم سے اس كالعلق نہيں، مین توبہ سے حدسا قط ندہوگی اور مجرم کومزائے تا زیانہ بہر حال دی جائے گی۔فقب ءاس پر بھی متفق بیں کداس معانی تعنق آخری حکم ہے ہے، یعنی توبداوراصا، ح کے بعد مجرم فاسل ندر ہے گا اور القد تھ لی سے معاف کرد ہے گا۔ (اس میں اختلاف صرف اس پہلو ے ہے کہ آیا مجرم نفس قذف ہے فاسق ہوتا ہے یا عدائتی قیصلہ صادر ہونے کے بعد فاسق قرار پاتا ہے۔

، م شافعی اورلیٹ بن سعد کے نزد مک وہ نفس قنزف ہے فاسل ہوجا تا ہے اس کیے وہ اسی وقت سے اس کومر دودالشہا دت

اس کے برعکس اور مابوحنیفه اوران کے اصیب اورامام والک کہتے ہیں کہ وہ عدائتی فیصد نافذ ہوجائے کے بعد فاسق ہوتا ہے، ال سے وہ نفاذ علم سے پہلے تک اس کومقبول الشہا دت مجھتے ہیں۔ کیکن حق مد ہے کہ مجرم کاعندالقد فاسق ہونانفس قذف کا متیجہ ہے اور عندالناس فاسق ہونا اس پرموتوف ہے کہ عدالت میں اس کا جرم ٹابت ہواور وہ سزایا جائے )۔ برہ جاتا ہے بیچ کا حکم ، یعنی میاک الأذف كي شهادت بهى قبول ندكي جائية ـ فقهاء كـ درميان السرير برزااختهاف واقع بهو كيا به كما يد زالا اللَّه يُن تَ بُوا كَفْقر ٢ كاعتق اس علم ہے بھى ہے ينہيں ۔ ايك كروه كہنا ہے كهاس فقرے كاتعلق صرف آخرى حكم سے ہے ، يعنى جو خص تو به اوراصل ح کے گاوہ عندا بندا ورعندان س فاس ندرہے گا ،کیکن پہلے دونوں علم اس کے باوجود برقر ارر ہیں گئے، یعنی مجرم پرصد جاری کی جائے گی اروہ بمیشہ کے لیے مردودالشہا دت بھی رہے گا۔

اس گروه میں قامنی شُرت کی سَعید بن مُشَب سعید بن جبیر ،حسن بھری ، ابر جیم مخفی ، ابن سیرین ،مکول ،عبدالرحمن بن زید ، الوضيفه ابولوسف، رُفَر جمر اسفيان تورى اورحس بن صالح جيها كابرش ال ايندوم الروه كبن بكر رالًا الله يُن قابُوا كالعلق پہے حکم ہے تو تہیں ہے مگر آخری دونوں حکموں ہے ہے، یعنی توب کے بعد قذف کے سزایا فنۃ مجرم کی شہادت بھی قبول کی جائے گی اوروه ف سن بھی ندشار ہوگا۔اس گروہ میں عطاء، طاؤس مجاہد بتعجی ، قاسم بن محمد ، سالم ، زُبری ،عِلْرِ منه ،عمر بن العزیز ، ابن الی شکے ، سیمان بن یک رہمئز وق بضحاک، ما مک بن انس عثان العبی الیت بن سعد، شافعی اج بن صبل اور ابن جربر طبری جیسے بزرگ

ریوگ اپنی تا مکدیس دوسرے درائل کے ساتھ حضرت عمر رضی القدعنہ کے اس تصلے کوبھی پیش کرتے ہیں جوانہوں نے مغیرہ بن تعبہ کے مقد ہے میں کیا تھ ، کیونکہ اس کی بعض روایت میں بیذ کر ہے کہ حد جاری کرنے کے بعد حضرت عمر شنے ابو بکر ہ اوران کے الأول سأتهيول ہے كہا اگرتم تو بەكرلو(يا اپنے جھوٹ كا اقر اركرلو) تو ميں آئندہ تمہارى شہادت قبول كروں كا درنەتبيں۔ دونوں التحيوں نے اقر اركرليا، مكر ابو بكر واپنے قول پر قائم رہے۔ بظاہر مدايك بوى قوى تائيد معلوم ہولى ہے، كيكن مغير و بن شعبه كے تقدے کی جورودادہم پہنے درج کر چکے ہیں اس پر گور کرنے سے صاف ظاہر ہوج تا ہے کہ اس تظیر سے اس مسکے میں استدلال کرنا الْفَلُكُ فَالْمُعَلَّبُ فِيهِ عِمْدَنَا حَقُّ اللَّهِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِمَا .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :إنّ الْحَتَلَفَ الْمَقْذُوثُ أَوْ الْمَقْذُوثُ بِهِ وَهُوَ الزِّنَا لَا يَتَدَاخَلُ ، لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ.

اور جب سی نے کئی مرتبہ تہت رگائی یا کئی مرتبہ زنا کیایا کئی بارشراب بی تو اس محص پرایک حدرگائی جے گئ تو بیصرب کی طرف سے ہوجائے کی ۔ البت شراب توشی یا زنا کاری ہے۔ کیونکہ اللہ کاحق ہے جبکہ اہ م کا مقصد صدقائم کر کے فررانا ہے۔ مہذا کہل بارصد قائم کرنے سے بیم تفصد حاصل ہونے کا احتمار ہے جبکہ دوسری یا رحد جاری کرنے کے مقصد کے فوت ہونے کا شہبہ ہےاور بہ خلاف اس کے کہ جب اس نے زنا کیا، بہتان لگایا اورشراب بھی ٹی ڈال تو ان میں سے ہرایک سے وہی مقصد ہے جو دوسرے سے عینحدہ ہے۔ پس حدیث متراخل نہ ہوگا البنته قنز ف تو اس بیس ہمارے نز دیکے حق امتد غالب ہے پس ہی زنااور شرا**ب نوش سے ملنے** 

حضرت امام شافعی عدیدالرحمه نے فرمایا جب مقذوف مگہ ہو یامقذوف به لگ ہولینی زناتو پھرحد میں تداخل بھی ہوگا کیونک ، مشقعی علیدالرحمه کے مطابق زنامیں بندے کاحق فاب ہے۔

علا مه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكصة مين كه اكر چند حدين مختلف فتهم كى جمع مول مثلاً اس في تهمت بهي ركاني باورشراب بكي بی اور چوری بھی کی اورز نا بھی کی توسب حدیں قائم کی جائیں گی تحرا یک سرتھ سب قائم نہ کریں کہ اس میں ہلاک ہوجائے کا خوف ہے بلکہ ایک قائم کرنے کے بعد اتنے دنوں اسے قید میں رھیں کہ اچھا ہو جائے پھر دوسری قائم کریں اور سب سے پہلے حد فذف جاری کریں اس کے بعدا، م کواختیار ہے کہ پہلے زنا کی حد قائم کرے یا چوری کی بنا پر ہاتھ پہلے کائے لیعنی ان دونوں میں آغذیماد تاخیر کا اختیار ہے۔ پھرسب کے بعدشراب پنے کی حدیاریں۔(ورمختارہ کتاب الحدود)

اگراس نے کسی کی آئی بھی چھوڑی ہے اور وہ جاروں چیزیں بھی کی بین تو پہلے آئھ پھوڑنے کی سزادی جائے لیتن اس کی بھی آ تکھ پھوڑ دی جائے پھر صد قنزف قائم کی جائے اس کے بعدرجم کردی جائے اگر تھسن جواور باتی حدیں سرقط اور تھسن شہوتو ال طرح عمل کریں۔اوراگرایک ہی تسم کی چند حدیں ہوں مثلاً چند شخصول پر تبہت نگائی یا ایک شخص پر چند بارتو ایک حدہ ہال اگر بوری حدقائم کرنے کے بعد پھر دوسرے تخص پر تہمت لگائی تواب دوب رہ صدقائم ہوگی اورا گراسی پر دوبارہ تہمت ہوتو تہیں۔

جو تحف اليي شهادت پيش ندكر سكے جواسے جرم فذف سے برى كر عتى ہوءاس كے ليے قرآن نے تنن علم ثابت كيے إلى ایک بیکہ 80 کوڑے نگائے جائیں۔ دوسرے بیکداس کی شہادت بھی قبول نہ کی جائے۔ تیسرے بیکدوہ فاحق ہے۔اس کے العدقر آن كبتاب زالًا اللِّذِينَ تَابُو ا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ . (سوائر الأولول كجوال كم

ورست تبيس ہے۔ وہال نفس تعل متفق عليه تھا اور خود مغير ہين شعبہ کو بھی اس ہے انکار نہ تھا۔

بحث اس میں تھی کہ عورت کون تھی۔مغیرہ بن شعبہ کہتے ہے کہ وہ ان کی اپنی بیوی تھیں جنہیں بیلوگ ام جمیل سمجھ ہیتھے۔ساتھ بی بیہ بات بھی ثابت ہوگئ تھی کہ حضرت مغیرہ کی بیوی اورام جیل باہم اس حد تک مشابتھیں کدوا قعہ جنتنی روشی میں جننے فاصعے ہے دیکھا گیا اس میں بیندونہی ہوسکتی تھی کہ عورت ام بھیل ہے۔ مگر قرائن سارے کے سارے مغیرہ بن شعبہ نے حق میں متھاورخود استغاب في كالجمي أيك كواه اقراركر جِهَا تق كه عورت صاف نظرند آني تحي -

ای بنا پر حصرت عمر نے مغیرہ بن شعبہ کے حق میں فیصلہ دیا اور ابو بکرہ گوسز اوسینے کے بعدوہ بات کہی جو ندکورہ بال وانیوں میں منقول ہوئی ہے۔ان حامات کود مجھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا منشد دراصل بیتھ کہتم وگ مان ہو کہتم نے ہو بدگرانی کی تھی اور آئندہ کے کیے الیمی بدگماتیوں کی بنا برلوگوں کے خلاف الزامات عائد کرنے سے تو بہرو، ورند آئدہ تمہاری شہادت بھی قبول ندکی جائے گی۔اس سے یہ بتیجہ بیس نکاما جا سکتا کہ جو مخص صریح جھوٹہ ٹابت ہوجائے وہ بھی حضرت عمر کے مزویک توبركم مقبول الشهادت موسكتا تقدح فيقت بيرب كماس مسئع بيس يهلي كروه بى كى رائة زياده وزنى ب- آوى كى توبه كا حال فعد کے سواکوئی تہیں جان سکتا۔ ہمارے سے جو تحقی توب کرے گا ہم اے اس حد تک تورعایت دے سکتے ہیں گراہے فاس کام ے یا دنہ کریں ہیکن اس حد تک رعابت تبیں وے سکتے کہ جس کی زبان کا اعتبارا یک دفعہ جو تاریا ہے اس پر پھر تحض **اس لیے اعتبار** کرنے لکیں کہ وہ ہمارے سامنے تو بہ کررہا ہے۔علاوہ ہریں خود قرآن کی عباوت کا انداز بیان بھی یک بتارہا ہے کہ زا<del>گ یہ بی قابو</del> كالعنق صرف أو لَينك هُمهُ الْصِيفُونَ عدا باس لي كرعورت بي بيل ووباتين هم كرافاظ بين فرماني كي بين ال واى ' یوڑے ماروءاوران کی شہادت بھی قبول ند کرو۔اور تیسری بات خبر کے القہ ظامیں ارشاد ہوئی ہے: وہ خود ہی فانس ہیں۔

اس تیسری بات کے بعد مصلا بیفر ، ناک سوائے ان لوگول کے جوتو بہ کرلیں ،خود ظاہر کر دیتا ہے کہ بیاشتناء آخری فقرہ خبر سے ے علق رکھتا ہے نہ کہ پہلے دو کمی فقروں سے۔ تاہم اگرید مان لیا جائے کہ بیا سٹناء آخری فقرے تک محدود بیں ہے، تو چرکول وج سمجھ میں جمیں آئی کہ وہ شہادت قبول نہ کرو کے نقرے تک جہنچ کررک کیسے گیا ،اسٹی کوڑے مارو کے نقرے تک بھی کیو**ں نہ بھی کی**و محدود فی القذف کی شہادت نہول کرنے میں فقہ فی کی ترجیح

تَفْبَسُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا الصدومرى تاويل مان كاصورت يل الربات كالنبي بيرا موجاتى بكرا كرفت ف كامرتكب توبہ داصلاح کرلے تواس کی کوائی قابل تبول قرار دے دی جائے ، تاہم احناف نے اسے فتی سے متعلق ما تاہے اور بیراے قائم کی ہے کہ دنیا میں قذف کے مرتکب کی گواہی قبول کرنے کی کسی حال میں کوئی گنجالیش نہیں۔ ہماری راے میں کلام میں تین قریع ایسے میں جواحناف کی دلی*س کورا جج قرار دیتے ہیں۔* 

ا يك يدكه الا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا امين البَدّا الى قيدازروك بلاغت اس كے بعد كى استدراك كى تجايش النا

ووسرے به كه 'إلَّا الَّـدِيْـنَ تَابُوْا مِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ 'شِلْ تَو بِكاجواثر اور تَتِج بيال كي كي ب، وه د نيوى سزا ينبيس، بلك اخروى سزا ي متعلق بجواس بات كي دليل بكريد بورااستدراك دراصل أو تسينك هم الْفسِفُونَ الْكِماتُومْتُعَالَ ہے۔

تبسرے میرکداگراس استدراک کوردشہاوت ہے متعلق مانا جائے توسوال مید پیدا ہوتا ہے کہتو بدواصلاح کے محقق ہوجانے کا فيصد فاجريس كيم كياج ع كا؟ اكرتوبي فرض كياجائ كه قذف كاارتكاب كرنے والے افراد لاز ما اليم جول مح جوائي ظاہرى زندگی میں فسق و فجور میں معروف ہوں تو ان کی توبدوا صداح کا کسی صد تک انداز دان کے ظاہری طرز زندگی میں تہدیلی ہے کیا جاسکتا ے، سین پہ ظاہرے کے قرآن مجیدنے قذف کی سزاصرف ایسے افراد کے بیے بیان نہیں کی، بلکہ بظاہر بہت قابل اعتمادا ورمنی افراد بھی اگر کسی پرزنا کا الزام نگائیں اور جیار گواہ پیش تہ کر سکیں تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ایسے افراد کے ہاں تو ہاوراصلاح کا ظہور، ظاہر ہے کہ ان کے باطن میں ہوگا جس کا فیصلہ کرنے کا کوئی ظ ہری معیار موجود نہیں۔ چنانچے رید کہنا کہ ایسے لوگ آگر تو ہو اصداح كرليس توان كي كواى قبول كرفي جائے عملى اعتبارے ايك بي عنى بات قرار ياتى ہے۔

## ابل تشيع كيزد يك حدقذف كي صرف دوصورتول كابيان

قذف فقظ دوصورت میں ہوتا ہے: زنا کی تہمت لگانا یالواط کا الزام نگانا، باتی دوسرے ناج ئز الزامات لگانے پر تعزیر (غیر معین سزا) ہے۔ ظاہر یک ہے کہ حقدار کے اپنے حق سے درگذر کرنے سے بتعزیر کا تھم جاری نہیں ہوگا، محربیہ کہ حاکم شرع استخیص دے کہاس طرح کےموارد میں ،تعزیری سزاکوترک کرنا ،معاشرے میں گناہ وفساد کا سبب ہے گا ،تب عنوان ٹانوی کے اعتبار ہے ال كوتعزير كياجائے كا\_(استفتاكت آيت الله شيرازي) قرآن كے مطابق تعزير كابيان

(بَنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسْنَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مُنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مُنْ لَكُونُوا خَيْرًا مُنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مُنْ لَسَآءٍ عُسْنَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مُنْهُمْ وَلَا يَسَاءً مُنْ لَكُونُوا اللهُ ال

60.03

اے ایمان والو! مردمرد ہے تخرہ بن کریں ،عجب نہیں وہ ان ہننے والوں ہے بہتر ہوں اور نہ عور تقل عور آنوں سے ، دور نہیں کہ وہ ان ہے بہتر ہوں اور آبس میں طعنہ نہ دواور کرے لقبوں سے نہ پاروکہ ایمان کے بعد فیس کہلا نابرانا م ہے اور جو تو بہ نہ

د:شت گرداور ہراس پھيلائے والے ناپنديده لوگ

الله تولی این موسی بندوں کو بدگی کی کے جہت رکھنے اپنوں اور غیروں کوخوفز دوکرنے ،خو ، بخو اور کو دہشت دی مل کے گان بالکل گناہ ہوتے ہیں لیس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے رائے لینے ہے روگنا ہے اور قربات ہے کہ بساوقات اکثر اس تشم کے گان بالکل گناہ ہوتے ہیں لیس تمہیں اس میں پوری احتیاط چاہیے رائے موہنین حضرت عمر بن خطاب ہے مروی ہے ۔ آپ نے فروی تیرے مسلم ن بھی کی کر نبان سے جو کلمہ نکلا ہو جہاں تک جمھ ہے ہو سے اللہ علیہ کہ تھے اسے بھل کی اور اچھا کی پڑھول کر ۔ این ماجہ ہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کھیا کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا یا کہ گھر ہے ، تو کیسی بوی حرمت والہ ہے ، س کے تسم جس کے بتھ ہیں مجہ سلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ موسی کی حرمت اس کے ماں وراس کی جان کی حرمت اس کے ماں کے درست وراس کی میں تھونیک گرمت اس کے کرمت اس کے خود کیک تیری حرمت سے بہت بوی ہے ۔ بی

مسیح بنی ری شریف میں ہے حضور صلی متدعلیہ وسلم فر ، تے ہیں بدگانی ہے بچو گئی ن سب سے بڑی جھوٹی ہوت ہے بھید نہ شؤلو۔
ایک دوسرے کی ٹو ہ حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جو یا کر وحسد بغض اور ، یک دوسر سے منہ پھوانے سے بچوسبال کرامتد کے بندے اور آپس میں بی بی بی بن کر رہو سہو مسلم وغیرہ میں ہے ایک دوسر سے سے روٹھ کرنہ بیٹھ جایا کر و ، ایک دوسر سے میل بند ہو کرزندگی جو س ترک نہ کر ایک دوسر سے کے بھائی بند ہو کرزندگی میں از کر ایک دوسر سے کا حسد بغض نہ کی کر و بلکہ سبال کر القد کے بند ہے آپس میں دوسر سے کے بھائی بند ہو کرزندگی گذیا رو سے مسلمان کو صلاح نہیں کہ ایک و دسر سے مسلمان بھائی ہے تین ون سے زیادہ بول چال اور میں جول چھوڑ و ہے۔

گذیا رو سے مسلمان کو حلال نہیں کہ ایکے دوسر سے مسلمان بھائی ہے تین ون سے زیادہ بول چال اور میں جول چھوڑ و ہے۔

سبر الی بیں ہے کہ تین تصالتیں میری امت میں رہ جائیں گی فال لین ،حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے بوج چھ حضور صلی ابتدعلیہ دسلم پھران کا تدارک کیا ہے؟ فرہ یا جب حسد کرے تو استغفار کرلے۔ جب گمان پیدا ہوتو اسے چھوڑ دے اور یقین شہراور جب شکون لے خواہ نیک فیکے خواہ بدایے کام سے ندرک اسے بورا کر۔

ابوداؤدیں ہے کدایک فخص کوحضرت ابن مسعود کے پاس لایا کی اور کہا کی کاس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے کررہے

فَصلٌ فِي التَّعْرِيرِ

﴿ یان میں ہے ﴾

فصل تعزير ك فقهى مطابقت كابيان

علامدائن محمود یا برتی حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیدالرجمدان مزاؤں کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں جن کی مزا قرآن وسنت اورا حادیث مشہورہ سے ثابت و متعین ہے۔ تواس کے بعدانہوں نے ان سزاؤں کا بیان شروع کیا ہے جن کالعین میں سزا کا تحیین نہیں ہے ابت دلیل س کی بھی مضبوط ہے اور وہ تعزیر ہے۔ (عن بیشرح ابد بیرہ جے یہ س ۴۸۰، بیروت)

مزير كافقهي مفهوم

علیم ال مت مفتی احمد یا رضان نیمی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ تعزیر بنا ہے کو رعزر کے معنی عظمت تقارت منع اور روک کے جی اور است دکا من شرح میں غیر مقرر مز ، کو تعزیر کہتے ہیں جو حاکم اپنی رہے سے قائم کرے فاوند کا بنی ہوی کو باپ کا بچوں کو اور است دکا فیا شرک فرون کو مزاوینا تعزیر کہ لاتا ہے نیز نبی کر یم تعلیقے نے فر مایا اپنے بچوں سے ڈیڈانہ ہن ؤ ۔ نتیجہ یہ کا کہ است دکا پ ش گردوں کو سز وینا بطور تعزیر کہ لاتا ہے نیز نبی کر یم تعلیقے نے فر مایا اپنے بچوں سے ڈیڈانہ ہن ؤ ۔ نتیجہ یہ کا کہ است دکا پ ش گردوں کو سز وینا بطور تعزیر کہ است دکا اپنی شرک کو تعزیر کا تھم ہے۔ وہ س تعزیر دی کہتے دی جانے اور جن جرم سرکش کو تعزیر بھی سخت دی جانے ۔ شریف آ دی تھا تھ گرا تا کہ ایک کا فیا ہی کہ بھی کہتے وہ کا دیا ہوں کہ بھی کو تعزیر معمولی کا فی ہے (مرا کا الناجیج ، ج ۵ میں ۱۸ انتیمی کتب ف نہ گرا تا کہ است ف نہ گرا تا کہ ایک ہوئے کہ است کہ ان کے دیا ہوئے۔ شریف آ دی تفاق گرناہ کر بیٹھے و تعزیر معمولی کا فی ہے (مرا کا الناجیج ، ج ۵ میں ۱۸ انتیمی کتب ف نہ گرا تا کہ دیا کہ کہتا ہے کہ میں دیا کہ کہتا ہوئے کہ دیا کہ کہتا ہوئے کہ است کی کتب ف نہ گرا تا کہ دیا کہ کر بیٹھے و تعزیر معمولی کا فی ہے (مرا کا الناجیج ، ج ۵ میں ۱۸ انتیمی کتب ف نہ گرا تا کہ کر بیٹھے و تعزیر معمولی کا فی ہے (مرا کا الناجیج ، ج ۵ میں ۱۸ انتیمی کتب ف نہ گرا تا کا کہتا ہوئے کہ کر بیٹھے و تعزیر معمولی کا فی ہے (مرا کا الناجیج ، ج ۵ میں ۱۸ انتیمی کتب ف نہ گرا تا کہتا ہوئے کہ کہتا ہوئی کا کہ کر بیٹھے و کو باللے کو تعزیر معمولی کا فیا کہ کر بیٹھے و کو بیٹھے و کا کہ کر بیٹھے و کر بیٹھے و کر بیٹھے و کر بیٹھے و کا کہ کر بیٹھے و کے بیٹور بیٹھے و کر بیٹھے و ک

تعزیر کی اصل ہے عزر جس کے لغوی معنی ہیں منع کرنا ، بازر کھنا ، ملامت کرنا۔ اصطلاح شریعت میں اس لفظ (تعزیر)
کا استعمال اس سزا کے مفہوم ہیں کیا جاتے جو صدے کم درجہ کی ہوا ور تنبیدا ورتا دیب کے طور پر کسی کو دی جائے اور اس سزا کو تعزیر
اس کئے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو اس فعل (گناہ وجرم) کے دوبارہ ارتکاب سے بازر کھتی ہے جس کی وجہ سے اے وہ سزا (تعزیر)
بھگتتی پڑی ہے۔

تغزير كى تعريف اوراسكى سزا كاشرعى تعين

مسی کی کا در بر بخرض تا دیب جو سرا دی جاتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں ش رع نے اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے بلکداس کو قاضی کی رائے پر چھوڑ ا ہے جیب موقع ہواس کے مطابق کمل کر نے تعزیر کا . فتیا رصرف بادش ہ اس م بی کونیس بلکہ شو ہر بیوی کو ، آقا فلام کو ، مال باپ اپنی اولا وکو ، است دشا گرد کو تعزیر کرسکتا ہے۔ (د دالمد حتاد و غیرہ) تعزیر دینے کی بعض صور تیس ہے ہیں۔ فلام کو ، مال باپ اپنی اولا وکو ، است دشا گرد کو تعزیر کرسکتا ہے۔ (د دالمد حتاد و غیرہ) تعزیر دینے کی بعض صور تیس ہے ہیں۔ (1) قید کرنا 2) کوڑے مارنا 3) گوشال کرنا (کانوں کوم ورثنا 4) () ترش روئی ہے اس کی طرف غصہ کی نظر کرنا۔

فيوطنات رطنويه (جُنْرُمُ ) ﴿ ٢٠٠٩ ﴿ تَشْرِيحات هدايه

ہیں آپ نے فرمایہ جمیں بھید شو لئے ہے منع فر ویا گیا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں منداحمہ میں ے کہ حقبہ کے کا تب وجین کے پاس گئے حصرت عقبہ گئے اور ان ہے کہا کہ میرے پڑوں میں پچھلوگ شرانی ہیں میرااراوہ ہے کہ میں داروغہ کو بدا کرانہیں گرفت رکرادوں ، آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا بلکہ انہیں سمجھ وَ جُجھ وَ ڈ انٹ ڈ بیٹ کردو، پھر پچھ دنوں کے بعد آئے اور کې وه برزميس تے اب تو مي ضرور داروغه کو بلا وَل گا آپ نے فرمايا افسوس افسوس تم برگز برگز ايبانه کروسنو ميس نے رسول الله صى القد عليه وسلم سے سنا ہے آپ نے فر مايا جو محض كسى مسمان كى پرده دارى كرے اسے اتنا تواب ملے كا جيے كسى نے زنده در كور كرد والركى كو بيجاليا۔ ابوداؤد ميں ہے حضرت معاوية فر ماتے ہيں رسول القد عليه وسم نے فر مايا ہے اگر تو لوگوں كے باطن اوران كراز شؤلنے كے دريے ہوگا تو تو انہيں بگاڑ دے گایا فرمایامكن ہے تو انہيں خراب كردے۔

حضرت ابودرداء قرماتے ہیں اس حدیث سے اللہ نتوالی نے حضرت معاویہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ابوداؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتخوں اور رعایا کی برائی لٹو لنے لگ ج تا ہے اور گہرا اتر نا شروع کر دیتا ہے وانہیں بگاڑ دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ تجسس نہ کرولینی برائیال معلوم کرنے کی کوشش نہ کروتاک جھا تک نہ کیا کروای ہے جاسوس ما خذہ ہے بحس کا اطلاق عمو، برائی پر ہوتا ہے اور حسس کا اطلاق بھلائی ڈھونڈ نے پر۔جیسے حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں ( یہ ب می ادْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاَحِيْهِ وَلَا تَايْـــَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّهِ إِلَّهِ الْقُومُ السكفيورون 87)-12 يوسف87:) ، بجوتم جاؤاور يوسف كوؤهوند واورائتدكى رحمت عناميدند بواور بهى بهى ان دونول كا استعال شراور برائی میں بھی ہوتا ہے۔

چنانچە صديث شريف بيس ب ناتجسس كرون محسس كرون وصد وافض كروندمند موژو بلكدسب مل كرانتد كے بندے بھائى بھائى بن جو والهام اوز اعی فرماتے ہیں تجسس کہتے ہیں کس چیز ہیں کرید کرنے کواور تحسس کہتے ہیں ان نوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کوجو كى كوائي باتنى ساناندى بى بەل دورىد ابركىتى بىل ايك دوسرے سے رك كرآ زرده بوكر قطع تعلقات كرنے كو - پھر غيبت سے منه فره تا ہے ابوداؤد میں ہے لوگوں نے پوچھایا رسول القد سلی القدعدید وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا بدکہ تو اسپے مسلمان بھائی کی کسی الیسی بات کا ذکر کرے جواہے بری معلوم ہوتو کہا گیا اگر وہ برائی اس میں ہوجب بھی ؟ فرمایا ہاں غیبت تو یہی ہے ورند بہتان اور تہمت ہے۔ابوداؤد میں ہےاکی۔مرتبہ حضرت عائشہ نے فر مایا کہ صفیہ تو الی ایس ہیں مسدورا دی کہتے ہیں لیعنی کم قامت ،تو حضور صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا تو نے ايسى بات كى بے كرسمندركے بانى ميں اگر ملاوى جائے تواسے بھى بكا ژو سے اور ايك مرتبرة ب كے سامنے مسى محف كى چھوالى بى باتى بيان كى كئيں تو آپ نے فرمايا ميں اسے پىندنېيں كرتا جھے جا ہے ايسا كرنے ميں كوكى بہت بردا نفع بى

ابن جرييس ہے كمايك لى بى صاحبہ حضرت عائشہ كے ہال آئيں جب وہ جائے لگيں تو صديقة نے حضور صلى الله عليه وسلم كو اش رے سے کہا کہ یہ بہت پست قامت ہیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی غیبت کی الغرض غیبت حرام ہے اور اس

(فيرضات رضويه (جلائم) (۱۰۰۷) تشريحات عدايه کی حرمت برمسلمانوں کا اجماع ہے۔ لیکن ہاں شرعی مصلحت کی بنا پرکسی کی الیمی بات کا ذکر کرنا غیبت میں واخل نہیں جیسے جرح و تعدیل نصیحت وخیرخوا ہی جیسے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے ایک فاجر مخص کی نسبت فر ، یا تھ سے بہت برا آ دمی ہے اور جیسے کہ حضور صلی القد عليه وسلم نے فرمایا تھ معاویہ مفلس محص ہے اور ابوالجہم بڑا مارنے پینے وایا آ دمی ہے۔ بیآ پ نے اس وقت فرمایا تھا جبکہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے نکاح کا ما نگاڈ الا تھا اور بھی جو با تیں اس طرح کی ہوں ان کی تو اج زت ہے باتی اور غیبت حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ ای لئے یہال فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تھن کرتے ہواس سے بہت زیادہ نفرت مہیں فیبت سے کرتی ہے۔ جیسے حدیث میں ہاہے دیئے ہوئے ہبہ کوواپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا جوتے کر كے جات ليتا ہے اور فرما يا برى مثال ہمارے لئے لائق تبيس جية الوداع كے خطبے ميں ہے تمہارے خون مال آ بروتم برا يسے بى حرام ہیں جیسی حرمت تمہارے اس ون کی تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں ہے۔ ابودا وُ دہیں حضور صلی انتدعائیہ وسلم کا فرمان ے کے مسلمان کا مال اس کی عزت اور اس کا خون مسلمان پرحرام ہے انسان کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی

اور صدیث میں ہے اے وہ لوگوجن کی زبانیں تو ایم ن لاچکیں ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا مچھوڑ دواوران کے عیبوں کی کر بدند کی کردیا در کھواگرتم نے ان کے عیب ٹٹو لے تو انتد تعالی تمہاری پوشیدہ خزابیوں کو ظاہر کردے گا یہ ب تک کہتم اینے کھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہوجاؤ کے بمتدابو یعلی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں ا یک خطبه سایا جس میں آپ نے پر دہ تشین عورتوں کے کا نول میں بھی اپنی آ واز پہنچائی اوراس خطبہ میں او پروائی صدیث بیان فرمائی ، حضرت ابن عمر نے ایک مرتبہ کعبہ کی طرف دیکھااور فرمایا تیری حرمت وعظمت کا کیا ہی کہنا ہے لیکن تجھے ہے بھی بہت زیادہ حرمت ایک ایماندار طخص کی اللہ کے نزدیک ہے۔ ابوداؤدیس ہے جس نے کسی مسلمان کی برائی کر کے ایک ٹوالہ جا ٹس کیا اسے جہنم کی اتنی ى غذا كلائى ج ئے گی ای طرح جس نے مسلمانوں کی برائی کرنے پر پوشاک حاصل کی اے اس جیسی پوشاک جہنم کی پیٹ ئی جائے گی اور چوخص کسی دوسرے کی بڑائی دکھانے سٹانے کو کھڑا ہوااسے اللہ تعالی قیامت کے دن دکھا وے سٹاوے کے مقام میں کھڑا کر دے گا۔حضورصلی انتدعایہ وسلم فر ماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا کہ چھے لوگوں سے ناخن تا ہے کے ہیں جن سے وہ ا ہے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں میں نے پوجھا کہ جبرائیل میکون لوگ ہیں؟ فرمایا بیدوہ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں او منتے تھے (ابوداؤد) اور روایت میں ہے کہ لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ نے قرمایا معراج والی رات میں نے بہت ہے لوگول کو دیکھا جن میں مرد وعورت دونوں تھے کہ فرشتے ایکے پہلوؤں سے گوشت کا نتے ہیں اور پھرانہیں اس کے کھانے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ اسے چہارہے ہیں میرے سوال پر کہا گیا کہ بیدوہ لوگ ہیں جوطعنہ زن ، نبیبت کو، چغل خور تھے، انہیں جراآج خودان کا کوشت کھلا یا جارہا ہے(ابن الی حاتم)

بیرحدیث بہت مطول ہے اور ہم نے پوری حدیث سورہ جن کی تقبیر میں بیان بھی کروی ہے فالحمد الله مستدا بوداؤد طیالسی میں

فيوضنات رضويه (جريم مدايه هدايه عدايه عدايه عدايه المدايه المد بوس چیز کی ہے؟ میہ بدان کی ہے جولوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور روایت میں ہے کہ منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی نیبت ک ہے میہ بد بودار ہوا وہ ہے ۔حضرت سدی فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان ایک سفر میں دو مخصوں کے ساتھ تھے جن کی میر فدمت کرتے تھے اور وہ انہیں کھانا کھلاتے تھے ایک مرتبہ حضرت سلمان سوسکتے تھے اور قافلہ آ مے چل پڑا پڑا وڈالنے کے بعدان دونول نے دیکھا کہ حضرت سلمان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے آئیں خیمہ کھڑا کرنا پڑاا درغصہ سے کہا سلمان تو بس اسنے ہی کام کا ہے کہ کی پکائی کھا لے اور تیار خیمے میں آ کرآ رام کر لے تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان پہنچان دونوں کے پاس سالن نہ تھا تو کہا تم جاؤ اوررسوں اللہ ملکی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لئے سالن لے آؤ۔ یہ سے اور حضور صلی امتدعلیہ وسلم سے کہایا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے میرے دونوں ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کے پاس سالن ہوتو دے دیجئے آپ نے قرمایا وہ سالن کا کیا کریں گے؟ انہوں نے تو ساکن یالیا۔

حضرت سلمان واپس گئے اور جا کران ہے میہ بات کہی وہ اٹھے اور خود حاضر حضور صلی ابتدعلیہ وسلم ہوئے اور کہا حضور صلی اللّٰد سیدوسم ہورے پاس تو سائن نبیس نہ آپ نے بھیجا آپ نے فرمایاتم نے مسلمان کے گوشت کا سالن کھالیا جبکہ تم نے انہیں یوں کہا ت بربية بيت نازل موئي (ميزً) اس كے كدوه سوئے موئے تھے اور سيان كى غيبت كرد ہے تھے۔ مى رابوضيا ميں تقريبًا ايها بى و قد حضرت بو بحراور حضرت عمر کا ہاں میں میری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تمہارے اس خاوم کا گوشت تمہارے وانتوں میں اٹکا ہوا دیکھے رہا ہوں اوران کا اپنے غلام ہے جبکہ وہ سویا ہوا تھا اوران کا کھانا تیار نبیس کیا تھا صرف اتنا ہی کہنا مروی ہے کہ ية وبرا سونے والا ہے ان دونوں بزرگوں نے حصوصلی اللہ عليه وسلم ہے کہا آپ جمارے لئے استعفار کریں۔

مندابولیعی میں ہے جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت گھایا (لیمنی اس کی فیبت کی) قیامت کے دن اس کے سامنے وہ گوشت ال یا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں تونے اس کا گوشت کھا یا تھا اب اس مردے کا گوشت بھی کھا۔اب سے جینے گا چلائے گا ہائے وائے کرے گا اورائے جبر اوہ مردہ کوشت کھا تا پڑے گا۔ بیروایت بہت غریب ہے۔

پھر فریا تا ہے اللہ کا ناظ کرواس کے احکام بجالا وَاس کی منع کروہ چیزوں ہے رک جاؤاوراس سے ڈرتے رہا کرو۔جواس کی عرف جھے وہ اس کی طرف مائل ہوج تا ہے تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما تا ہے اور جواس پر بھروسہ کرے اس کی طرف رجوع كرے دواس پررخم اورمهر بانی فرما تا ہے۔ جمہورعلماء كرام فرمات بيل غيبت كوكى توب كاطريقة بيہ ہے كدوہ اس خصلت كوچھوڑ دے ور پھر سے اس گناہ کو نہ کرے پہلے جو کر چکا ہے اس پر نادم ہونا بھی شرط ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے اور جس کی نیبت کی ہے اس ہے معافی حاصل کر لے۔ بعض کہتے ہیں میمی شرط ہیں اس لئے کو مکن ہے اسے خبر ای ند ہواور معافی ما سینے کو جب جائے گا تو اسے اور رئے ہوگا ۔ پس اس کا بہترین طریقہ رہے کہ جن مجلسوں میں اس کی برائی بیان کی تھی ان میں اب اس کی محل مفائی بیان كريداوراس برائي كوابني طافت كمطابق وقع كروية واولا بدله موجائ كا-

منداحد میں ہے جو من اس وقت کس موس کی جایت کرے جبکہ کوئی من فق اس کی ندمت بیان کرر ہا جواللہ تعالی ایک

بے حضور صلی القد علیہ وسلم نے تو کور وزے کا تھم دیا اور فر رہا جب تک میں نہ کہوں کوئی افظار نہ کرے ش م کولوگ آنے لگے اور آب سے دریافت کرنے لگے آپ انہیں اجازت ویے اوروہ افط رکرتے استے بیں ایک صاحب آئے اور عرض کیا حضور می اللہ سلیدوسلم دوعورتول نے روز و رکھ تھا جو آپ ہی کے متعنقین میں سے ہیں انہیں بھی آپ اجازت دیجئے کدروز و کھول لیں آپ نے س سے مند پھیرلیا اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے فرویا وہ روزے سے نیس میں کیا وہ بھی روزے دار ہوسکتا ہے؟ جوانانی گوشت کھائے جا وَانبیں کہو کدا گروہ روزے سے ہیں توتے کریں چٹانچیانہوں نے نے کی جس میں خون جے کے لو**تھڑے نکلے** اس نے آ کر حضور صلی الشعلیہ وسلم کوخبر دی آپ نے فر ما بااگر میاس حالت میں مرجا تیں نو آ گے کالقمہ بنتیں۔اس کی سندضعیف ہے اورمتن بھی غریب ہے۔دوسری روایت میں ہے کہاں شخص نے کہا تھا حضور سلی القد عدیدوسم ن دونو عورتول کی روز میں برگ حالت ہے مارے بیاس کے مرر ہی ہیں اور میدو پہر کا وفت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غاموثی پراس نے وو ہارہ کہا کہ بیار سول متد صلی القدعلیہ وسلم دہ تو مرگئی ہوں گی یا تھوڑی دیریٹس مرجا ئیں گ آ پ نے فرہ یا جاؤائیس بلالا ؤجب وہ آ کیس تو آپ نے دودھ کا منکا کیا ہے سامنے رکھ کر فرمایا اس میں قے کراس نے قے کی تو اس میں پیپ خون جامدوغیرہ نکلی جس ہے آ دھا مٹکا مجر گیا پھر د دسری سے قے کرائی اس میں بھی یہی چیزیں اور گوشت کے اوٹھڑے وغیرہ نکلے اور منکا بھر گیا ،اس وقت آپ نے فر مایا آئیس دیکھو حل روز ہ رکھے ہوئے تھیں اور حرام کھار ہی تھیں وونوں بیٹھ کرلوگوں کے گوشت کھانے لگی تھیں ( لیتنی غیبت کرر ہی تھیں ) ( مند

مندحافظ ابولیعی میں ہے کہ حضرت ماعز رسول التد ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یار سول اللہ علیہ وسلم میں نے زناكي بآب نے مته پھيرليايهال تك كدوه جارمرتبه كهد يكے پھريا نجويل دفعه آب نے كه تونے زناكيا ہے؟ جواب ديابال فرمايا جانت ہے زنا کے کہتے ہیں؟ جواب دیابال جس طرح انسان اپنی حل ل عورت کے پاس جاتا ہے اس طرح ہیں نے حرام عورت سے کیا۔ آپ نے فرہ یا اب تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا ہے کہ ہے اس گناہ ہے پاک کریں آپ نے فرمایا کیا تو نے ای طرح دفول کیا تھا جس طرح سلائی سرمددانی میں اور نکڑی کئویں میں ؟ کہا ہاں پارسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے انہیں رجم کرنے بیٹی پھراؤ کرنے کا تھم دیا چنا نچہ بیرجم کردئے گئے۔اس کے بعدحضور صلی الندعدیہ وسلم نے دوشخصوں کو میہ کہتے ہوئے سنا کہاہے دیکھو الله نے اس کی پروہ پوٹی کی تھی کیکن اس نے اپنے تنیک نہ چھوڑ ایہاں تک کہ کتے کی طرح پھراؤ کیا گیا۔ آپ یہ سنتے ہوئے جستے رہے تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھ کدراہے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے قرمایا فلال قلال تحض کہاں ہیں؟ وہ سواری سے اتریں اوراس كر سے كا كوشت كى كي انہول نے كير يار سول الله ، الله تعالى آب كو بخشے كيا يد كھائے كے قائل ہے؟ آب نے فر مايا الجي جو تم نے اپنے بھ کی کی بدی بیان کی تھی وہ اس سے بھی زیر وہ بری چیز تھی۔اس اللہ کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے براکہا تھاوہ تواب اس وقت جنت کی تہروں میں تو مطر گار ہاہے۔اس کی اس وقت جنت کی تہروں میں قوطے سگار ہاہے۔ اس

منداحديس ہے ہم ني صلى القدعديدوسهم كے ساتھ شے كرنب بهت سرى ہوئى مردارى بوداى ہواچى آب نے قرمايا جانے ہو؟ يہ

فرشتے کومقرر کردیتا ہے جوقیامت دالے دن اس کے گوشت کونا رجہنم سے بچائے گا اور جوشخص کسی مومن پر کوئی ایسی بات کے گاجی ے س کا ارادہ اے مطعنون کرنے کا ہواسے اللہ تعالیٰ پل صراط پرروک لے گایب ان تک کہ بدلا ہوجائے بیرحد بھٹ ابودا وُدیس مجی ہے ابدواؤد کی ایک اور صدیث میں ہے جو محض کسی مسلمان کی بیعزتی ایسی جگہ میں کرے جہاں اس کی آ بروریزی اورتو بین ہوتی ہوتو ا ہے جی اللہ تعالیٰ الی جگہرسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طانب ہواور جومسلمان ایسی جگہا ہے بھائی کی جمایت کرے اللہ تعالی بھی ایسی جگہاں گی لصرت کرے گا (ابودا وُدر تفییرا بن کثیر ،حجرات ،اا)

### حدوداورتغز بريس فرق

جس طرح حدود كا دائره حقوق الله بونے كى بنا يرمحدود ہے اس طرح تعزيرات كا دائر وحقوق العباد بونے كى وجہ ہے وستے ہے حتی که ندکوره جرائم کبیره میں بھی اگر کمی معقول وجه کی بنا پر صدو دالله جاری نه ہوسکیں تو چونکه ان کا تعلق حقوق العباد ہے بھی ہےاس بنا برحکومت مختلف سزاؤں کے لئے قانون بنانے کی مجاز ہے۔ جرائم رئیسہ کے لئے بھی حالات وزمانہ کی رعایت ہے تعزیری قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی عدالت کا تیام ضروری ہے جوایسے مقد مات کی ساعت کرے جو محض اس بنا پر خارج کرویے گئے کہ ان کے سئے صدود کے درجہ کا ثبوت فراہم نہیں کی جاسکا یا گواہ حضرات معیار پر پورے نیں اترے اوراگریہا نظام نہ کیا گیا بلکہ جرائم رئیسہ کی سز، صرف حدود ہی رکھی تمئیں تو مذکورہ جرائم کی بہت ی شکلیں ایسی پائی جا تمیں گی جن میں کوئی سزانہ ہوگی اور جرم کی حوصلهافزانی ہوتی رہے گی۔

تعزیر میں حکومت کے اختیارات کافی وسیع ہیں تعزیر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ اس کا معاملہ بھی حکومت کے سپر دہے۔ الغرض تعزيرات كے باب ميں حكومت كے اختيارات مرلحاظ سے كافى وسيع بيں جس قدر حالات بدلتے جارہے بيں اس لحاظ سے جرائم کی رق رمیں اضا فدجوتا جاتا ہے اور جرائم میں تنوع پیدا ہوتا جار ہاہے رسول استقلیقی ااور صیبہ کرام رضی التدعنهم کی زند میوں ہے اس سلسد میں کافی رہنمائی ملتی ہے ان تر م ظائر کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاحت وز ماند کی رعایت کرتے ہوئے بہترین تعویمانی توانین وضع کئے جا کتے ہیں۔

## تعزميي سزاؤل كافقهي بيان

﴿ وَمَنْ قَلَاتَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ كَافِرًا بِالزِّنَا عُزِّرَ ﴾ لِأَنَّهُ جِنَايَةُ قَذْفٍ ، وَقَذْ امْتَنَّعَ وُجُوبُ الْحَدِّ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّلَا فَقَالَ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيتُ أَوْ يَا سَارِقَ ) لِلْأَنَّـةُ آذَاهُ وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْهِيَاسِ فِي الْحُدُودِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ ، إِلَّا أَنَّهُ يَبُلُغُ بِالتَّعْزِيرِ غَايَتَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَفِي النَّانِيَةِ : الرَّأْيُ إِلَى الْإِمَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ أَوْ يَا

(فيوضنات رضنويه (جلدمم)

خِنْزِيرٌ لَمْ يُعَزَّرُ ) لِأَنَّهُ مَا أُلْحِقَ الشَّيْنُ بِهِ لِلتَّيَقُنِ بِنَفْيِهِ. وَقِيلَ فِي عُرُفِا يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ شَيْنًا ، وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوبُ مِنَ الْأَشْرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِآنَهُ يَلْحَقُهُمُ الْوَحْشَةُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامَّةِ لَا يُعَزَّرُ ، وَهَذَا

اورجس مخص نے کسی غلام یاباندی یاام ولد یا کا فر پرز تا کی تہمت نگائی تو اس کومزاوی جائے گی کیونکہ اسکایتہمت نگانا جرم ہے ادراهان کے ندہونے سبب حد کا وجوب ختم ہو چکا ہے۔ لہذااس میں تعزیر واجب ہوگی۔ای طرح جب می صفحف نے مسلمان پرزنا کے سواکسی اور چیز کی تہمت نگائی اور اس کو یا فاسق میا کا فریا خبیث کہا ، یا سارق کہا کیونکہ قاذف نے اس کو نکلیف پہنچائی ہے اور اسپر ا بب لگایا ہے۔اور حدود میں قبیاس کوکوئی وخل نہیں ہے۔ پس تعزیر واجب ہوجائے کی کیمن پہلی تعزیر میں سخت سزادی جائے گی کیونک یای جنرے ہے جس میں صدواجب ہوتی ہے اور دوسری صورت میں اہام کی رائے کے مطابق سزادی جائے گی۔ اور جب کسی نے دوسرے کواے گدھے،اے خزیر، کہا تو اس کوسز انہیں دی جائے گی کیونکہ کہنے دالے نے اس پر کوئی عیب

ا الہیں نگایا ہے کیونکہ مخاطب میں اشیاءمعدوم ہیں ۔اورایک قول ہیہ ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق اس کوسزاوی جائے گی کیونکہ ہے گاں شار کی جاتی ہے۔اور دوسرا قول سے ہے کہ جس کو گائی دی گئی ہے! گروہ شریف لوگول میں سے ہے جس طرح فقہاء اور علوی فالدان کے لوگ میں تو کہنے والے کوسر ادی جائے گی۔ کیونکہ ان جملوں ہے ان کو تکلیف پہنچانا ہے اور جب وہ مخص لیعنی جس کوگالی دل كى بود عام بوكوں ميں سے بيتو كالى دينے والے كوسر اندى جائے كى ۔ اورسب سے اچھا تول يبى ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی مخص کسی دوسرے کواہے بہودی کہہ کر پارے تواہے ہیں درے مار داور جب کوئی اے بیجڑے کہدکر پکارے تواہے بھی ہیں درے مار داور جو تھی کسی محرم عورت ہے زنا کرے تواسے لل کردو۔اس صدیث کوہم صرف ابراہیم بن اساعیل کی سند سے جانتے ہیں اور ابراہیم بن اساعیل کو صدیث میں معیف کہا گیا ہے براء بن عازب، قرہ بن ایاس مزنی سے قبل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نمی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے اس کے قل کا تھم دیا۔ بیحدیث کئی سندوں سے منقول ہے۔ جمارے اصحاب کا اسی پڑمل ہے وہ فرماتے ایں کہ جو تھی جانتے ہوئے کسی محرم عورت سے جماع کر نے تواہے آل کر دیا جائے۔جامع تر ندی: جلداول: حدیث نمبر 1504 ا مام بہلی نے روایت کی ، کہ حضرت امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: کما کرایک مخص دوسرے کو کہا آے کا فرم اے ضبیث، اے قاسق، اے کدھے تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں، حاکم کواختیار ہے جومناسب سمجھے مزادے۔ ("السنن الكبولى"

للبيهقي، كناب الحدود، باب من حد في التعريض)

کسی مسلمان کو کا فرکہ نو تعزیر ہے رہا ہے کہ دہ قائل خود کا فرہو گا پائیس اس میں دوصور تیں ہیں اگراہے مسلما**ن جانا ہے تو کافر** نه ہوا۔ اوراگرامے کا فراعتقاد کرتا ہے تو خود کا فر ہے کہ سلمان کو کا فرج ننا دین اسلام کو گفر جا ننا ہے اور دین اسلام کو گفر جانا گفر ے- ہاں اگر اس تخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے، اور اس نے است کا فر کہا اور کا فرجانا تو کافرنہ بوگا\_( درمی ره کماب الحدود )

بیال صورت بیں ہے کدوہ وجہ جس کی بنا پراس نے کا فرکہا نکنی ہولیتنی تاویل ہو سکے تو وہ مسممان ہی کہا جا پیگا مگر جس نے اے ﴾ فرکہ وہ بھی کا فرنہ بوا۔اورا گراس میں قطعی کفریز یہ جا تا ہے جو کسی طرح تا دیل کی گنج کش نبیس رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں **اور بیٹک وہ** کا فر ہے اور اس کو کا فرکبتا مسلمان کو کا فرکبتا نہیں بلکہ کا فرکو کا فرکبتا ہے بلکہ ایسے کومسلمان جا تنایا اس کے تقریب شک کرنا مجمی کفر

غيرمقيدين كاتوجهم اوراحناف

دین اسمام کی روے اگر کوئی کسی کوگالی لکالے پر برا بھلا کہے تو اے تعزیر اسن ادی جاسکتی ہے۔ نیکن علمائے احناف کے ہاسکی کوگانی دیے حتی کد گدھایا خزریک کهدویے کی کوئی سر انہیں ہے ندہی صدیحاور ندہی تعزیر ہے۔ ملاحظ فرماتیں:

وكوقال باحسماد أويا خنزير لم يعزر (بداية المبتدى ازبر بان الدين مرغيناني كتاب الدوووباب صعدف تصل في التعريب 1 ص (124 اورا كراس في كهدويا "ائ كده " يا "ا خزر " توات تعزيز بيس كي جائ ك-تعزير كى زياده سے زيادہ سر ا كابيان

التُّعْزِيرُ أَكْثَرُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثُونَ سَوْطًا وَأَقَلُّهُ ثَلاثُ حَلَدَاتٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَتُلُعُ بِالنَّعْزِيرِ خَمِّسَةً وَسَنْعِينَ سَوْطًا

وَ الْأَصْلُ فِيهِ قُولُهُ عَنَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٌّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ ) وَإِدَا تَعَدَّرَ بَبَلِيغُهُ حَدًّا فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ نَظَرَا إِلَى أَدُنَى الْحَدِّ وَهُوَ حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَدُفِ فَصَرَفَاهُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ سَوْطًا فَيَقَصَا مِنْهُ سَوْطًا ,

وَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبُو أَفَلَ الْمَحَالَ فِي الْأَحْرَارِ إِذَّ الْأَصْلُ هُوَ الْحُرِيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِي رِ وَايَةٍ عَنْهُ ، وَهُوَ قُولُ زُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَفِي هَذِهِ الرُّوايَةِ لَقَصَ خَمْسَةً وَهُوَ مَأْتُورٌ عَنْ عَـلِيٌّ فَقَلَّدَهُ ثُمَّ قَدَّرَ الْأَدْنَى فِي الْكِتَابِ بِثَلَاثِ جَلَدَاتٍ لِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجُرُ ،

وَدَكُو مَشَايِخُمَا أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ لِلْأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ النَّاسِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ ، وَعَنْهُ أَنْ يُقَرَّبَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ نَابِهِ ، فَيُقَرَّبُ الْمَسُّ وَالْقُبْلَةُ مِنْ حَدَّ الزُّنَّا ، وَالْقَذُفْ بِغَيْرِ الزَّنَّا مِنْ حَدّ الْقَذُفِ .

اور تعزیر کی سزازیادہ سے زیادہ انتا ہیں (۳۹) کوڑے ہے جبکہ اس کی کم از کم سزاتین درے ہے۔ حضرت اہم ابو پوسف علیہ رحمة فروت بي ك تعوير كى زياده سے زياده مرواللجمتر (۵۵) كوڑے بيں۔اوراس كى دليل نبى كريم بيك كارش وكرامي ہے۔ الل نے حد کے سوامیں حد ہے زیاد و مزادی وہ تبی وزکر نے والا ہے۔ درتعز برکوحد تک پہنچا نامنعذر ہے بہذا طرفین نے حدکی کم از کم للدركا انداز وكيا ہے۔ اور وہ قذف ميں ايك غلام كى حد ہے۔ بس ان فقهاء نے سز اكواسى طرف مجھير ديا ہے اور بيد مقدار جا ميس الذے ہے۔ اوراس میں ایک کوڑ اکم کردیا جائے گا۔

حضرت امام ابو يوسف عليد الرحمد في آزاوكي كم از كم صدكا اعتباركيا باس كے كه آزادى اصل ب اس كے بعد ايك الایت کے مطابق اس میں ایک درہ کم کردیا جائے گا۔ امام زفرعدیدالرحمہ کا قول بھی یہی ہے اور قبیس کا تقاضہ بھی اس طرح ہے اور اوروانت يهار پرذكركي في اس ميں بوائح وروں ہے كم كيا كيا ہے۔ كيونكد حضرت على المرتضى رضى المدعند سے اس طرح على كيا ا یہ ہے۔ پس حضرت ا، م ا و یوسف علیہ اسر ممہ نے اس کی تقلید کی ہے۔ پھر کتاب میں کم از کم مقدار تین درے بیان کی گئی ہے کیونک ا کمن ہے کم میں تو کوئی سزاہی ہیں ہے۔

ہمارے مشائخ فقنہاء نے کہ کہ تعزر کی کم از کم سزاامام کے رائے پرموتوف ہےاور جس سے امام ڈرانے مقصد پالینا سمجھے گاوہ ال كالعين كرے كاكيونكدا حوال عرف كى تبديلى كے ساتھ انز جارتبديل ہوتا ہے۔ او م ابو يوسف عليدالرحمہ سے روايت ہے ك جرم کی مقدار کے مطابق ہوگی اور اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔اوران سے اک روایت سے بھی ہے کہ برقسم کا جرم اں کے باب ہے متعلق کیا جائے گا کہیں چھونا اور بوسہ بینے کوزنا کے قریب ، نا جائے گا اور زنا کے سور قذف کو صدقذ ف کے قریب سلیم کیا جائے گا۔

اور حضرت ابو بردہ بن دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالی نے جو صودمقرر کی بیں ان بیں سے وس کوڑوں سے زید دہ کی سزانہ دی جائے۔ ( بخدری وسلم)

اس صدیث سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ بطور تعزیر دس سے زیادہ کوڑے مارنے کی سزادینا جا تزنہیں ہے کیکن علماء نے لکھا

تشريحات مدايه

ہے کہ میرحدیث منسوخ ہے۔

اس بارے میں فقیہا و کے اختلہ فی اقوال ہیں کہ بطور تعزیر زیادہ سے زیادہ کننے کوڑے مارنے کی سزادی جاسکتی ہے؟ صرت امام اعظم ابوحنیفداورحضرت امام محد کا قول بیرے کہ انتالیس سے زیادہ ندہو، جب کہ حضرت امام ابو بوسف بیفر ماتے ہی کدنیادہ ے زیروہ پھتر کوڑے ہو سکتے ہیں ، ابستہ کم سے کم تعداد کے بارے میں تین کوڑے پرسب کا اتعاق ہے ، ای طرح اس مثلہ پہی سب کا آغات ہے کہ تعزیر میں جو کوڑے ورے جا تیں ان کی تعداد حد میں مارے جانے والی تعداد تک نہ ہنچے کیل محق وشدت میں اس ہے بھی بڑھ جائے تو کوئی مضا تھے جیس ہے۔

مد مدعدا دَالدين حنَّى عليه الرحمه ليصة بين كه أكرتعز برضرب سے جوتو كم ازكم ثبين كورْ ماورزياده احترياده اوساليس كورْ م رگائے جا تھی ،اس سے زیادہ کی ا جازت نہیں لیمنی قاضی کی رائے میں اگر دس ، کوڑوں کی ضرورت معلوم ہوتو دیں ،ہیں **کی ہوتو ہیں**، تمیں کی ہوتو تمیں لگائے لینی جینے کی ضرورت محسوس کرتا ہواس ہے کی ندکرے۔ ہاں اگر چالیس یازیادہ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو اونتالیس سے زیادہ شدمارے باقی کے بدلے دوسری سزا کرے مثلاً قید کردے۔ کم از کم تین کوڑے یہ بعض متون کا قول ہےاور ا مام ابن ہمام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوڑا مارنے سے کام جیے تو تنین کی پچھھ جت نہیں اور یہی قرین قیس بھی ہے۔اگر چند کوڑے مارے جائیں تو بدن پر ایک ہی جگہ ماریں اور بہت سے مارنے ہوں تو متفرق جگہ مارے جائیں کہ عضو ہے کارنہ ہوجائے۔(درمختار، کتاب الحدود)

## تعزير من قيد كرف كابيان

قَالَ ( وَإِنْ رَأْى الْإِمَامُ أَنْ يَنْ شَرَّ النَّالِ الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ ) لِأَنَّهُ صَلْحَ تَعْزِيرًا وَقَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى جَازَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ فَجَازَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ ، وَلِهِذَا لَمْ يُشْرَعُ فِي التَّغْزِيرِ بِالتَّهْمَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّ لِأَنَّهُ مِنُ التَّغْزِيرِ

فرمایا: اور جب امام مناسب جانے تو وہ تعزیر میں مارنے کے ساتھ تید کو بھی شامل کرنے۔اوراس کیلئے اس طرح کرنا تھے ہے كيونكه قيد تعزير بنے كے قابل ہے۔ اورشر بعت نے بھی اسكوبيان كيا ہے تی كەصرف قيد پراگرا كتفاء كيا جائے تب بھی جائز ہے۔ پس اس کو مارنے کے ساتھ مل تا بھی جائز ہوگا۔ای دلیل کے سبب تعزیر بہتہمت بیں اس کے ثیوت سے پہلے تید کریا مشروع کیں ہے جس طرح عدیس مشروع ہے کیونکد قیدتعزیر میں ہے۔

على مدعنان بن على زيلعي حنفي لكھتے بيل كه تعزير كى بعض صورتيل بيہ بيل ۔ قيد كرنا ، كوڑ ہے مارنا ، گوشا لى كرنا ، ۋا نثما ، ترش رول ہے

الى كاطرف غصد كي نظر كرنا . (تبيين الحقائق ، كتاب الحدود ،) تغزیری سر اقریبی حد کی سر اسے کم ہوگی تىزىن سراقرىي حدى سرايسے كم ہوگى۔(الفروق)

وہ سر کیں جو مخصوص جرائم پراستد کی طرف سے لازم ہوئی ہیں وہ تو صدود اللہ ہیں اور اگر ایسا جرم جو قابل حدثہ ہویا اس جرم کے ورے میں سی شرعی سزا کا نصاب متعین ندہوتو ایس سزا کوتعزیر کہتے ہیں بینی جس طرح دس دراہم کی چوری پر ہاتھ کا اے گا الکن اگر چوری شدہ چیز اس ہے کم قیمت کی ہوتو چور کا ہاتھ ہیں کا تا جائے گا کیونکہ حد جاری ہیں ہوتی تو اس چور کیلئے جوسز ا ہوتی ہے ے تعزیر کہیں گے،اوراس تعزیری سزاکے بارے میں میقانون ہے کہوہ صدکی سزاھے کم ہو کیونکہ اگروہ تا بل صدیا حدکے برابروالا من ہ ہوتا تو ضروراس کے بارے میں کوئی حدیا حد جسیاتھم نازل ہوتا۔اور جب شارع علیدالسلام کی طرف ہے ایسے جرم پر حد ہیں تو ال کا یہ مطلب ہے کہ وہ جرم صد کے جرم ہے کم سز اوالا ہے اور اسکی نوعیت کم درجد کے گناہ کی می ہے۔

ال كاشروت بير -حضرت ابو بردہ رضی ابقد عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کی حدود میں ے کسی حدے سواکسی کودس کوڑے سے زیادہ سراندی جائے۔ (بخاری جہم ۱۱۰۱ بمطبوصوزارت تعلیم اسلام آیاد)

تغزیری جرائم اورانگی سزاتین:

ا ۔ آ رکسی تعظیم کو غیرمحرم کے ساتھ جماع کے سواباتی تمام حرام کا موں کے ساتھ پڑا جائے تو آئیس تعزیری طور جالیس کوڑے مارے ہ ئیں گے۔ کیونکہ صدر نا ءتو جاری ہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کا ار نکاب ہیں کیا گیااور تعزیر کی سزاحد کی سزاے کم ہوگی۔

شراب بيجيز دالے پرتعزي:

ا گرکسی گھر میں شراب ہواور وہ مخص فاسل ہویا پچھانوگ شراب کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں توان پرتعز برانگائی جائے گی کیونکہ شبہات سے صدمها قط جو جاتی ہے جبکہ تعزیر ساقط بیس ہوتی ۔ (المهوط جمع بس معد بیروت)

تعزير ميمل كي اياحت:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها بيان كرتے بيل كه في كريم علي في فرمايا: جس في محرم سے جماع كيا اس كوئل كروو\_(جامع ترندى جانس ١١٤١ فاروتى ملكان)

اً گرتعزیری جرم بدی نوعیت کا ہواور قر آن وسنت ہے آل جیسی سزایا اس کے برابرگ سزا کی کوئی نص ال جائے تو اس کو بیان کردہ

نص کے مطابق سزادی جائے گی۔

## اسلحة تان لينه يرتعزير:

ا كركسى شخص في مسلمان برتلوار يا جهرى تان لي يا چاتو نكائے يا ماشى مائے تو خواہ اس في وار شكيا ہواس پرتعزيرواجب ب كيونكداس في مسلمان كودُ رايب اوراس كال كرف كاقصد كياب جونا جائز ب-

€MIA)

#### وفا می تمال کی اباحت<sup>،</sup>

ا اً ردْ كوراسته بين كوم بردْ كددْ اليس توان كيليّا في جانول اورايين اموال كردة ع بين ان سي قرل كرمّا ج يؤنكه نی کریم عیاضہ نے فرمایا، جو تحض اپنے مال کی حق نصت کرتا ہوائل ہوجائے وہ شہید ہے۔ اگر ڈ اکومسلم نوب سے مدد طلب کریں تو مسل نول کیسے جائز نیس کے وہ ان ڈاکوؤل کی مدد کر میں ہلکہ ان پر ڈاکوؤل سے قبل لازم ہے۔ کیونکہ برائی کوروکنا فرض ہے اللہ تى كىنے اس امت كى اسى بناء پرتغراف فرمائى بر (امهوط جمهم سام مروت)

## مشتر که باندی ہے جماع پرتعزیر:

حضرت سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عندے دوایت ہے کہ جو مخص مشتر کہ باندی ہے جماع كرستاسكوعدس ايك كوراكم كي تعزير لكائي جائ (شرح كيرجده اص ١٣٢٧ دارالفكر بيروت)

## جديد تهذيب اورتعزيرات:

دورحاضر میں بہت سے جرائم ایسے ہیں جوحرام کا سبب بنتے ہیں اور کی قسادات اس سے پھیلتے ہیں جس میں توجوان طلباءاور طا ہات کے تفریکی دورے اورسیر گاہول اور پارکوں کی طرف سیرسیائے ہیں کیونکدائی وجدے لڑکیوں کے اغواء اور لل وغارت کے كى بدر برائم جنم ليت بي لهذااس برتعزيرى سر ابهونى جائية كمان بدر برائم كاسد باب كياجا سكيد

تعزيرامام وقت كاجتهاو برموتوف موتى إاوروه قاضى بإجوسى رياست وحكومت كي طرف سے ذمه دارجول ان كى طرف سے جتہادی قوت علمی کے ساتھ اس کا تعین کیا جائے گا نہ کہ جہال ور گمراہ کن لوگ یا تعصب کرنے والے لوگول کواس کا

### تعزير ميس مخت سزادينے كابيان

قَالَ ﴿ وَأَشَدُّ الصَّرْبِ التَّعْزِيرُ ﴾ رِلَّانَّهُ جَرَى التَّخْفِيفُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَلا يُحَقَّفُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ كَيْ لَا يُؤَدِّي إِلَى فَوَاتِ الْمَقْصُودِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُخَفَّفُ مِنْ حَيْثُ التَّفُرِيقُ

عَمَى الْأَعْضَاءِ قَالَ ( ثُمَّ حَدُّ الزُّنَا ) لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ ، وَحَدُّ الشُّرُبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ لصَّحَابَةِ ، وَلِأَنَّهُ أَعُطُمُ جِمَايَةً حَتَّى شُرِعَ فِيهِ الرَّجْمُ ( ثُمَّ حَدُّ الشُّوبِ) لِأَنَّ سَبَبُهُ مُنَيَقَنَ بِهِ ( ثُمَّ حَدُّ الْقَذُفِ ) لِأَنَّ سَبَتَهُ مُحْتَمِن لِاخْتِمَالِ كُوْنِهِ صَادِقًا وَلَأَنَّهُ جَرَى فِيهِ التَّعْلِيظُ مِنْ حَيْثُ رَدُّ الشَّهَادَةِ فَلا يُعَلَّظُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ.

فر، یا تعویر میں سخت ضرب کے ساتھ تعزیر ہوگی کیونکہ اس میں عدد کے اغتب رہے ہولت دی گئی ہے ہیں وصف کے اعتبارے مہولت نہیں دئی جائے گی۔اس لئے کہ بیآ سانی مقصود کے فوت ہونے کا سبب نہ بے۔اورای دلیل کے سبب مختلف اعضاء سے بھی ا من فی نبیس دی گئی۔فرمایا: زنا حدہ کیونکہ اس کا مجبوت قرآن مجید سے ہے اورشراب کی حد کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ منہم کے اجماع ے نابت ہے کیونکدز نابراجرم ہے بہاں تک کہاں میں رجم مشروع کیا گیا ہے اوراس کے شراب کی حدکا بیان ہے کیونکہ اس کا سبب بقیتی ہے اس کے بعد صدفتذ ف کا بیان ہے کیونکہ قاذ ف کے سچا ہونے کا احتمال سے سبب محتمل ہوجائے گا کیونکہ کوائی کورو كرئے ميں زيادہ تن بيان كى كئى ہے۔ بيں وصف كاعتبار سے اس ميں تن ندكى جائے گا۔

شیخ نظام الدین حنفی لکھتے ہیں کہ اگر جرم ایبا ہے جس میں حدواجب ہوتی گر کسی وجہ سے ساقط ہوگئی تو سخت ورجہ کی تعزیر ہوگی ، مثل دوسرے کی لونڈی کوزانیہ کہا تو بیصورت حدِ قذف کی تھی مگر چونکہ محصنہ میں ہے لہذا سخت متم کی تعزیر ہوگی اورا گراوس میں حد واجب نہیں مثلاً کسی کو خبیث کہا تو اس میں تعزیر کی مقدار رائے قاضی پر ہے۔ ( فراً وکی ہند میہ کتاب الحدود )

عل مدملا والدين منفى عليه الرحمه نكصته بيس كدجب ووضحصول في بالهم مار پيث كي تو دونو ستحق تعزير بين اور بهلے اوے سزا ویں گے جس نے ابتدا کی۔ چو پاید کے ساتھ برا کام کیایا کسی مسلمان کوٹھٹر مارا یابازار میں اوس کے سرے مپکڑی اوتار لی تومستحق تعزير ہے۔ تعزير كے دُر ہے تى مارے جاكيں اور زناكى حديث اس سے زم اور شراب كى حديث اور زم اور حد فنزف ميں سب ے زم۔ جو خص مسلمان کو کسی فعل یا تول ہے ایڈ اپہنچا ہے اگر چہآ تھے یا ہاتھ کے اشارے ہے وہ محق تعزیر ہے۔ (ورمختار، كتاب الحدود)

## حدلگائے محص کے فوت ہونے کا بیان

﴿ وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُّهُ هَدَرٌ ﴾ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ ، وَفِعُلُ الْـمَأْمُورِ لَا يَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّكَامَةِ كَالْفِصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِكَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ إِلَّانَّهُ مُطُلَقٌ فِيهِ ، وَالْإِطْلَاقَاتُ تَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطّريقِ .

# ﴿ يركاب مرسرقه كيان سي

كتاب حدسرقه كافقهي مطابقت كابيان

علامدا بن محمود ہا برتی حقی عبیدا نرحمد لکھتے ہیں کہ چوری کی نفت میں تعریف میرے کہ غیر کی چیز کو خفیداور پوشیدہ طریقے سے كرايا ہے۔اورائ سے ہے كدچورى چھے ك اللہ تعالى كافر مان ألا من استَوق السَّمْع "اورشر بعت في اس بيں جو (اكداد صاف بيان كيم بين جن كابيان ان شاء الله آئے آئے گا۔ (عن يشرح البدايه، ج ٤،٥ ٥ ٢٥، بيروت)

سرقد کے معنی کافقہی مفہوم

سرقدسین کے زیرا درا دررا کے زیر کے ساتھ چوری کے معنی میں ہے اورا صطلاح شریعت میں اس کامفہوم ہیہے کہ کوئی مکلف سی کے ایسے محرز ول میں سے پچھ یوسب خفیہ طور پر لے لے جس میں ندتواس کی ملکیت ہوا ورندشبہ ملکیت ہو۔ علامه طبی شافعی نے کہا ہے کہ طع السرقة میں اضافت بحذف مضاف مفعول کی طرف ہے یعنی معنی کے اعتبار سے میعنوان

و ب ب باب طع ابل السرالة هي-

اسلامی شریعت میں کسی کا قیمتی مال حرز ہے نکال کر لے جانا بغیر کسی حق ملکیت یا اسکے شبہ کے سرقہ کہلاتا ہیاور سرقہ کرنے والے کا دایوں ہاتھ کا دویا جاتا ہے۔ چوری کے مال کی کم ہے کم مالیت نصاب کہلاتی ہے، چنانچے نصاب کے بقدریا اس سے زائد ال کی چوری ہوگی تو صدسر قد کی پہلی شرط بوری ہوج ئے گہ۔ چوری کے مال کا قیمتی ہونا ضروری ہے مختلف فقہ ء کے ہاں اس کی مختلف قیت متعین کی کئیں ہیں تا ہم کم از کم دی درہم پرجمہورعلماء کا اتفاق ہے۔

حضرت عمرضی ابتد تعالی عنداے ایک تول مروی ہے کہ اگر چوری چوتھائی دینار کے برابر ہوتو اس پر صدح ربی ہوگی ، دوسری روایت میں پانچ درہم کی قیمت بھی بیان کی گئی ہے۔حضرت انس رضی اللہ عندے بیان کیا کدرمول النہ ایک اور حضرات ابو بمروعمر کے زیانے میں وُ صال کی چوری پر ہاتھ کا تا جاتا تھا، پوچھا کہ وُ صال کی کی قیمت ہوا کرتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ تع لی عندے جواب دیا کہ پانچ درہم۔ایک اور روایت ہے کہ ایک چورنے کپڑا جرایا تو امیر الموشین حضرت عمر رضی اللہ تع لی عنہ نے اس کے م تھ کا نے کا تھم دیا جس پراعتراض کیا گیا کہ اس کیڑے کی مالیت دس درہم ہے کم ہے چنانچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عندے کہا گیا کہاں کپڑے کی مالیت کا انداز ولگا کیں جوآٹھ ورہم بڑایا گیا ،اس پرحضرت عمررضی املند تع لی عندنے ہاتھ کا سننے کا تھم واپس لے لیا۔ اسلامی شریعت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والاعظم ناسخ ہوتا ہے اور پہلے والے نصلے کومنسوخ کردیتا ہے چنانچہ نصاب کے بارے میں اگر چہبت سے اقوال ہیں لیکن در ہم پراکثریت کا تفاق ہے کیونکہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اس پر

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِنْلافَ خَطَأُ فِيهِ ، إِذُ التَّعْزِيرُ لِلتَّادِيبِ
غَيْرَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ عَلَى عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ

عَيْرَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ نَفْعَ عَمَلِهِ يَرْجِعُ عَلَى عَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْغُرَّمُ فِي مَالِهِمُ .

قُلْنَا لَمَّا اسْتَوْفَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بِأُمْرِهِ صَارَ كَأَنَّ اللَّهَ أَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلا يَجِبُ الضَّمَانُ .

اورجس بندے پرحدہ رک کی گئی اوروہ فوت ہو گی تو اس کا خون معہ ف ہو گا کیونکہ ا، م نے جو پچھے کیا ہے وہ شریعت کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اور ، مور کاعمل سدمتی کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوا کرتا۔ ( قاعدہ فقہید ) جس طرح پجین لگوانا پوشتر مگانے وار ہے بدخلاف شو ہر کے کہ جب اس نے اپنی بیول کومزادی کیونکداس کیلئے تعزیر کی اجازت ہے البتداس طرح اجازت میں سلامتی ک شرطمقید ہے۔جس طرح راستے سے گزرتا ہے۔

حفرت امام شافعی علیدالرحمد فرمات بین که محدود کی ویت بیت المال پرواجب ہے کیونک تعزیم ش باک کرنا میل خط ء ہے كيونكه تعزير الاب سكه في كيلي مشروع ببهذاال كرويت بيت المال پرواجب بهوكى ال لئے الام كے كام كا نقع عام مسمالوں کیلئے ہوتا ہے پس اس کا تا وان بھی انہی لوگوں کے مال ہے واجب ہوگا۔ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ جب امام نے امتد تعالی کے حکم کے مطابق اس کاحق وصول کیا ہے لہذا میانتدیق کی نے اس کو بلا واسطہ موت دی ہے لہذا اوم پر کوئی صان واجب ند ہوگا۔

مامور كاعمل سلامتى كى شرط كے ساتھ مقيد تبيس مواكر تا ہے۔ (قاعده فقهيد)

اس قاعدہ کی وضاحت سے کہ جب کوئی محض حد لگنے کے سبب مارا جائے تواس کا خون معاقب ہے اور اس کے خون معاف ہونے کی دلیل میہ ہے کہ اس کی میرموت کسی بھی فاعل عامد بدل کے سبب نہیں ہوئی بلکہ ، مورے فعل معتصل کے سبب ہوئی ہال نے وہ اس کا ذمہ دارنہ ہوگا۔اوراس کے سواکوئی اس کا سبب تھم قصاص ودیت ہیں ہے۔

تع ال رہا۔ در در ہم کی فی زمانہ جو قیمت ہوگی وہ وفت کے لحاظ سے اس زمانے میں چوری کانص بہوا کرے گی۔ حدیث کے مطابق چور کیلئے سخت وعید کا بیان

حضرت ابو جريره رضى الله عندس روايت ب كدرسول كريم صلى الله عليدوآ لدوسكم في ارش وفر مايد جس وفت زاني زناكا ارتكاب كرتا كإنواس كے ساتھ ايمان نيس رہتا اى طرح ہے جوچورى كاار تكاب كرتا ہے تو ايمان اس كے ساتھ نيس رہتا اور جس وفت (شرلی) شراب پیتا ہے قاس وقت ایمان بیں ہوتا، ورجس وقت کوئی شخص لوٹ مارکرتا ہے کہ جس کی جانب ہوگ ویکھیں تووہ ايمان دارنبيل ربتا\_(سنن نسائي: جلدسوم: حديث نبر 1174 حديث متواتر ،حديث مرفوع)

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعندے روایت ہے کدرسول کریم صلی القدعدیدوآ لدوسکم نے ارش دفر مایا خدا تدفقدوس چور پرلعنت بھیجوہ نذے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹاج تا ہے وہ ری کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے ( یعنی معمولی ہے ال کے واسطے ہاتھ کا کٹ جانا قبول اورمنظور کرتا ہے جو کہ خلاف عقل ہے)۔ (سنن ٹسائی: جلدسوم: حدیث تمبر 1177)

سرقه كى لغوى تشريح كابيان سي

كِتَاتُ السَّرِقَةِ السَّرِقَةَ فِي اللُّغَةِ أَخُذُ الشَّيْءِ مِنْ الْعَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْخُفْيَةِ وَالاسْتِسْوَادِ ، وَمِنْهُ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِلَّا مَنُ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) وَقَدْ زِيدَتُ عَكَيْهِ أُوْصَافُ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيك بَيَانُهُ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى . وَالْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ مُرَاعًى فِيهَا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً أَوْ ابْتِدَاءً لا غَيْرَ ، كَمَا إِذَا نَقَبَ الْجِدَارَ عَلَى الاستِسُرَارِ وَأَخَلَ الْمَالَ مِنْ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ. وَفِي الْكُبُرَى: أَغْمِى قَطْعَ الطَّرِيقِ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَدِّى لِحِفْطِ الطَّرِيقِ بِأَعُوانِهِ . وَفِي الصُّغُرَى : مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

ید کتاب سرقد ہے اور سرقد کا لغوی معنی میرے کہ چوری چھے کسی ووسرے کی چیز کوا تھالینا ہے۔ اور اس سے استراق سمع ہاللہ تعالی نے ارشادفر مایا سوائے اس شیطان کے جو چوری چھپے س لے 'اور سرقد کے لغوی معنی میں شرعی طور پھھاوص ف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ہم ان شاء اللہ تعالی عن قریب ان کو بیان کریں گے۔اورشری معنی میں ابتدائی طور پر اور انتہائی طور پر دونوں طرح سے نغوی معنی کا عتب رکیا گیا ہے یہ صرف انہ فی طور پر لغوی معنی کی رعایت کی گئی ہے۔جس طرح کسی نے چوری چھیے دیوار میں نقب لگایا اور مالک ے اڑونی کرتے ہوئے سرعام ول لے گیا۔جبکہ بڑی چوری لیعنی ڈیکٹی میں نگران ( حکران ) کی آ تکھے چوری کرنا ہے کیونکہ

تشریحات مدایه فيوضنات رضويه (جلاشم)

تعران بی سیابیوں کے ساتھ راستوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جبکہ جھوٹی چوری میں مالک بااس کے نامب کی آتھوں سے چوری کرتے ہوئے مال کوچرانا ہے۔

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّنَّعَه شِهَابٌ مُّينِّن (الححر،18)

فر شتوں کی باتوں کو چوری چوری سننے کے لئے جنت اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور اس طرح ایک پر ایک ہوتا ہے۔ راوی حدیث حضرت صفوان نے اپنے ہاتھ کے اشارے ہاس طرح بتایا کہ دائے ہاتھ کی انگلیں کشادہ کر کے ایک کوایک پررکھ لی۔ شعنداس منے والے کا کام بھی تواس سے پہلے بی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہد دے۔اسی وقت وہ جل جاتا ہے وربھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ بیاس سے اور وہ اپنے سے بنچے وائے کوا در اسی طرح مسلسل پہنچا دے اور وہ بات زمین تک آ جائے اور ج دوگر یا کا بہن کے کان اس ہے آشنا ہوجا کیں پھرتو وہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملا کرلوگوں میں پیلا دیتا ہے۔ جب اس کی وہ ایک ہت جوآ سان سے اے اتف قام بھنے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چرہے ہونے لگتے ہیں کہ والمحال نے فد ب د ن بيكهاتها بالكل ليج نكلا -

شہاب مبین کے بغوی معنی شعلہ روش کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ٹاقب کالفظ استعمال ہواہے۔ یعنیتار کی کو چھیدنے والاشعلد۔اس سے مرادضروری نہیں کہ وہ تو شنے وال تا راہی جو جسے جہ ری زبان میں اصطلاحا شہاب ہو قب کہا ب تا ہے۔ ممکن ہے کہ بیاور کسی تعمل کی شعب عیں ہوں ، مثلاً کا کناتی شعاعیں)) یاان ہے بھی شدید کوئی اور تسم جوابھی ہمارے علم میں ند ۔ نی ہو۔اور رہیمی ممکن ہے کہ یہی شہاب تا قب مراوہوں جنہیں بھی بھی ہماری آئیسیں زمین کی طرف گرتے موئے دیکھتی ہیں۔ ز ماند حال کے مشاہدات سے بید معلوم ہوا ہے کہ دور مین سے دکھائی دینے والے شہاب ٹاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، اُن کی تعداد کا اسط و کھر ب روز اند ہے، جن میں سے دوکر وڑکے قریب ہرروز زمین کے بالائی خطے میں واض ہوتی ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔اُن کی رفتار بالائی فضامیں کم دبیش ۲۶میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور بسااوقات • میل فی سیند تک دیکھی گئی ہے۔ بار ہاایہ بھی ہواہے کہ بر ہندا تکھوں نے بھی ٹوٹے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے۔ چنانچہ یہ چیز ریکارڈ پرموجود ہے کہ ۱۱ نومبر۱۸۳۳ء کو تالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پرنصب شب سے لے کر صبح تک لاکھ شہاب ناقب کرتے ہوئے دیکھے گئے (انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا۔۱۹۳۷ء۔جلد10۔ص ۱۹۳۸)۔ہوسکتا ہے کہ یہی بارش عالم بالا کی طرف شیاطین کی میرواز میں مانع ہوتی ہو، کیونکہ زمین کے بالائی حدود ہے گز رکر فضائے بسیط میں ۱۰ کھر ب روزانہ کے اسطے نے شخے والے تاروں کی برسات اُن کے لیے اس نصا کو بالکل نا قابلی عبور بنادیتی ، دگی۔

اس سے پھواُن محفوظ قلعوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے جن کا ذکراُو پر جواہے۔ بظاہر قضا بالکل صاف شفاف ہے جس میں کہیں کوئی دیوار یا حیبت بنی نظر نہیں آتی الیکن القد تعالیٰ نے اِس فضامیں مختلف خِطُوں کو پچھالیٹی غیرمر کی فصیلوں سے تھیرر کھا ہے

جوایک بھے کودوسرے بطور کی آفت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ بیانہی فصیلوں کی برکت ہے کہ جوشہاب ٹاقب دس کھربرازانہ کے اسط سے زمین کی طرف کرتے ہیں وہ سب جل کرمصم ہوج نے اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ ونیا میں شہابی پھروں Meteorites)) کے جونمونے پائے جاتے ہیں وروٹیا کے عی تب خانوں میں موجود ہیں ان میں سب سے براہم پونڈ کا ایک پھر ہے جو کر کر افیٹ زمین میں رصن کیا تھا۔ اس کے علاوہ میک مقدم پر۲۳۱-۲راٹن کا ایک انہی تو دہ بھی پای**ا گیاہے** جس کے دہا موجود ہونے کی کوئی توجیدس مکنس دال اس کے سو تبیس کر سکے بیل کہ یہ بھی آسان سے گرا ہوا ہے۔ قیاس سیجے کما کر ز بین کی با انی سرحدوں کی مضبوط حصاروں ہے محفوظ ند کر دیا گیا ہوتا تو بن فوٹے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کرویتے۔ يمي حصارين جن كوقر آن مجيد نيير وج (محفوظ قلعون) كلفظ ي تجيير كيا ب-

چوری کے جرم پر بیان کردہ شرعی صد کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْمَالِغُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضُرُوبَةً مِنْ حِرْزِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَحَمَ الْقَطْعُ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ الْآيَةَ وَلَا تُدَّمِنُ اغْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوعِ لِأَنَّ الْحِنَايَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا وَالْقَطْعُ جَزَاءُ السِجِسَايَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنُ التَّقْدِيرِ بِالْمَالِ الْحَطِيرِ لِأَنَّ الرَّغَمَاتِ تَفْتُو فِي الْحَقِيرِ ، وَكَذَا أَخُدُهُ لَا يَحُفَى فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكُنُهُ وَلَا حِكْمَةُ الزَّخْرِ لِأَنَّهَا فِيمَا يَغُلِبُ ، وَ التَّقَدِيرُ بِعَشَرَةِ دُرَاهِمَ مَذَّهَبُنَا . وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ التَّقَدِيرُ بِرُبُعِ دِينَارٍ . وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِشَلاتَةِ دَرَاهِمَ.

لَهُ مَا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنّ ، وَأَفَلَ مَا نُقِلَ فِي تَفُدِيرِهِ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَالْأَخْذُ بِالْإَقَلُ الْمُتَكَثَّنِ بِهِ أَوْلَى ، غَيْرَ أَنَّ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : ( كَانَتُ قِيمَةُ الدُّينَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا ) وَالثَّلاتَةُ رُبُعُهَا ، وَلَنا أَنَّ الْأَخُدَ بِالْأَكْثِرِ فِي هَذَا الْبَابِ أَوْلَى

وَهَـذَا لِأَنَّ فِي الْأَقَلُ شُنْهَةَ عَدَمِ الْجِنَايَةِ وَهِيَ دَارِئَةٌ لِلْحَدْ ، وَقَدْ تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ ﴿ لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ﴾ وَاسُمُ الدَّرَاهِمِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمَ ضُرُوبَةِ عُرْفًا فَهَذَا يُبَيِّنُ لَك اشْتِرَاطَ الْمَضْرُوبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ

فيوضات رضويه (جلائم) هدايه الرَّوَايَةِ ، وَهُو الْأَصَحُ رِعَايَةً لِكُمَالِ الْجِنَايَةِ ، حَتَّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً تِبْرًا قِيمَتُهَا أَنْقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضُرُوبَةٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ ، وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي عَامَّةِ الْبِلادِ . وَقَوْلُهُ أَوْمَا يَبُلُعُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ تُعْتَبُرُ قِيمَنهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا ، وَلَا بُدُّ مِنْ حِرْزٍ لَا شُبْهَةً فِيهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ دَارِئَةً ، وَسَنْبَيْنُهُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فر مایا اور جب سس ماقل و بالغ مخص نے دس دراہم کی چوری کرنی یا کوئی اس طرح چیز چوری کرنی جس کی قیمت فی صلے ہوئے دل دراہم کے ہر برجواور محفوظ جگہ سے چوری کی ہوجس میں کوئی شبہ نہ ہوتو چور پڑھنے پیرواجب ہوگا۔اس کی دمیل امتدتعالی کا فرون ے۔ " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَ "اور عشل وبلوغت كااعتباراس كي مفروري بكران كي بغير جنايت ٹارت میں ہوتی۔ کیونک تا یت کی سزوے ۔ اور کثیر مال کا تقر رضروری ہے کیونک قلیل مال میں رغبت کم ہوتی ہے۔ ہاں کم مال کوئی یو ٹیمدہ طریقے سے نبیں لیت پس اس سے چوری کا رکن ثابت نہ بیوگا۔اور سز ا کی حکمت بھی حاصل ندہوگی کیونکہ سز ، کی حکمت اس مال میں تا بت ہوتی ہے جس کا وتوع کثیر ہو۔اوروہ دس دراہم مقرر کرنا ہماراند ہب ہے۔

حضرت امام ش فعی علیدالرحمه کے نز دیک رینصاب جاردینارہے۔ جبکہ حضرت امام مالک علیدالرحمہ کے نز دیک اس کانصاب

حضرت ا، مشافعی اورامام ، مک علیم الرحمد کی دلیل مید ہے کہ تبی کر پیمانی ہے نے میں ڈھال کی قیت چرانے پر ہاتھ کا تا ب تا تھ ورڈھاں کی قیمت کم از کم تین دراہم کا انداز ہ ہے۔اور کم پڑمل کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اقس میں یقین ہوتا ہے۔ حضرت اله م شافعی علیه اسر حمد فره تے بیں که نبی کریم میں ہے ز مانے میں ایک دینار کی قیمت بارہ درا ہم تھی اور تین درا ہم اس

ہماری (احناف) کی دلیل میہ ہے کہ حدکود در کرنے کیلئے وسید بناتے ہوئے اس باب میں اکثر کواختیا رکر تا افضل ہے۔ کیونکمہ قلیل میں عدم جذیت کا شبہ ہے اور شبہ صد کوفتم کرنے وال ہے۔ اور اس کی تا سکیہ نبی کر میں ایک ہے کے فرمان مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ایک ویناریووں دراہم میں ہاتھ کا تا جائے گا۔اور دراہم کا لفظ عرف عام میں وبطے ہوئے سکے کو کہتے ہیں۔اور یکی عرف دراہم کے مضروب کی شرط کی وضاحت کرتا ہے۔جس طرح قد وری کے اندرا مام قد دری علیہ الرحمدنے بیان کیا ہے۔ اور طاہر الروایت بھی يم ہے اور سب سے زياد و سي جم يم ہے ۔ تا كه جنايت كى رعايت كومل كيا جاسكے \_ يہاں تك كم اگر كسى نے جاندى كے دس الکڑے چوری کیے جن کی قیمت وی ڈھنے ہوئے سکول سے تھوڑی ہوتو قطع واجب ندہوگا اور دراہم میں سات مثقال والے کے

٣، يقدرنصاب مو (يعنى جس مال پرنصاب بورامونے كى وجدے ذكوة واجب مو) . (التشويع الجنائى (543 /2) یعنی وہ مال جس کواٹھانے کی حافت رکھتے ہوئے لیمتی بھی ہواورجس کے بہتے پر فائدہ بھی ہوسکے اور چوری کرتے وقت وہ ال کھا ہو، کسی باڑیا تارد شدہ مکان یا چوکیدارہ میں نہوءان میں ہے اگرایک شرط نہ پائی گئی تو صدسا قط ہوجا لیکی۔

علامه عبدالرحمن جزيري لكصف بين-

٣ ، حاكم كوية بحى د كيمنا جا جي كه چورى كا مال ايه مال فنيمت نه بهوجس بين چور كا بھى حصد تھا يا مال بيت المال كانه بهو۔اس ليے كربيت مال ين سارق كالبحى حصد -

حضرت می رضی ائتد عند نے مال حمس (زمین ہے نکلے ہوئے ٹزانداور مال غنیمت) میں چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ کے نے کا فیصلہ بیں فرمایا۔ اورارشاد فرمایا کہ اسمیں اسکا بھی حصہ ہے۔۵، جبر کی صورت میں بھی سارق کالعل موجب حدمیں متصور موكا\_(كتاب الفقد على المذاهب الاربعه 5/(155)

## دا بنے ہاتھ اور دو ہارہ چوری پر بایاں پاؤل کا شنے کا بیان

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيُدِيهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مُنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمُ (المائدة،٣٨)

اورجومرد یاعورت چور ہو۔ تو انکام تھ کا ٹوان کے کئے کا بدلداللتہ کی طرف سے سز ااوراللتہ فی لب حکمت وارا ہے۔

اوراس کی چوری دومرتبہ کے اقرار یا دومر دول کی شہادت سے حاکم کے سامنے تابت ہواورجو مال پُرایا ہے دودل درہم سے کم کا نہ ہو۔ (جس طرح حدیث ابن مسعود رضی اللّٰہ عند میں ہے )۔ بیعنی دا ہنا اس کئے کہ حضرت ابنِ مسعود رضی اللهٰ عند کی قراءت میں "ایک ما تھما "آیا ہے۔ بہل مرتب کی چوری میں داہان ہاتھ کا ٹاجائے گا پھر دویارہ اگر کرے توبایاں یاؤں ،اس کے بعد بھی اگر چوری کرے تو قید کیا جے یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ چور کا ہاتھ کا ثنا تو واجب ہے اور مال مسروق موجود ہوتو اس کا واپس کرنا بھی واجب اورا گروه ضا تع موگیاموتو ضمان واجب نبیس - (تفسیراحمدی خزائن العرفان ما نده ۱۳۸۰)

چوری کی سز اقطع پر ہونے کا بیان

حضرت ابن مسعود كي قرأت مين (ف اقسطعوا ايمانهما) بيكن بيقر أت شاذب كومل اي بربيكين وهمل اس قرأت کی وجہ ہے ہیں بلکہ دوسرے دلائل کی بناء پر ہے۔ چور کے ہاتھ کا شنے کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا اسلام نے اسے تفصیل واراور منظم كردياى طرح قسامت ديت فرائض كے مسائل بھى پہلے تھے كيكن غيرمنظم إورادهورے ۔ اسلام نے انبيس ٹھيک ٹھاک كرديا۔ ید قول یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے دو یک نامی ایک خزاع شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کا فے تھے اس نے کھیے کا

فيومنات رمنويه (جلزشم) (۱۲۳) تشريحات مدايه

وزن كا عتباركيا جائ كاركيونكه كيرشبرول من يكمشبور بيداور ماتن كاكهنا كدُن أوْمَّا يَسْلُغٌ فِيهَمَّهُ عَشَرَةَ دَرّاهِم "مناس یات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ غیر دراہم کا اعتبار دراہم کی قیمت کے ساتھ کیا جائے گا۔اگر چدوہ سوتا نہ بی جوں۔اور چوری کرنا اليے محقوظ مقام سے ہوجس میں شہدند ہو۔ كيونكه شبه حد كوختم كرنے والا بے۔ جس كوہم بعد ميں ان شاءاملد بيان كريں مے۔ حدود كاشبه يصماقط جوجان كابيان

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد علیہ وآ بہ وسلم نے قرمایا جہاں تک ہوسکے مسلم نوب سے حدود کودور کرو۔ اگراس کے لیے کوئی راستہ ہوتو اس کاراستہ چھوڑ دوا ہ م کا تعطی ہے من ف کردینا تعطی ہے سزادیے ہے بہتر ہے۔

(جامع ترندي: جدد ول: حديث تمبر 1461)

عبدالله بن حضرت عمرو بن شعیب رضی المتدیق کی عنه ہے والدے اور وہ عبدالله بن عمر و بن العاص ہے **روایت کرتے بیں** كه نبي كريم صلى القدعهية وسيد وسلم من فره يا كهم سيل ما ودكوم ف كردي كرويس جوحد جمه تك بيني تو بينك وه واجب **بوكل -**(مسمن ابوداؤد - جيد سوم: حديث تمبر 982)

حضرت بوامامدرضی القد تع لی عند فرم ت بین که یک آدی رسول مقد سلی القدعدیدو، مدوسم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول مند سلی امتدعهیدوآ مدوسهم ایک حد شرعی مجھ پر احق ہو چکی ہے آپ سلی القد عدیدوآ بدوسهم حد کو مجھ پر جاری فرما تمیں رسول اللہ صلی التدعدیدو سروسکم نے فر مایا کد جب تو سامنے سے آیا تھا تو نے وضو کیا تھ فرمایا کد ہا۔ آپ نے فرمایا کد کی جمارے ساتھ نماز پڑھی جب ہم نے نماز پڑھی کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ جا جلے جاؤ بینک اللہ نے (وضواور نماز کے طفیل) تیرے گناہ معاف فرما ويدر سنن ابوداؤر: جدرسوم: صديث تمبر 987)

## حدودشبهات سے ساقط ہوجاتی ہیں قاعدہ فقہیہ

الحدود تدرء بالشبهات برالاشباه ص ١٢ محدود عبهات سيس آط بوج تي بين أن قاعده كي وضاحت بيه كرشك وشيت شرگ حدودا تھالی جاتی ہیں۔

اس قاعده كا ثبوت بيه ب-حضرت ابو ہر يره رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه رسول الله علي في ارشاد قرمايا: حدودكوسا قط كرو جب تم ان میں سر قط کرنے کی گنجائش پاؤ۔ (سنن ابن ماجہج ۲ص۸۳مطبوعہ قندیمی کتب خانہ کراچی)

## چور کی حد کے کیے شرا نطا کا بیان

چوری پرسزا کی جمفیذ کے لیے مندرجہ ذیل شرا بط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ا ، مال مسروق مال منقول ہو (لیعن چوری کا ، ل منتقل ہونے کے قابل ہو) ۔ ٣ بشرعاً مال متقوم بهو ( بعنی قیمت رکھنے والا مال ہو )۔ مال محرز بهو (جو مال حفاظت میں ہو )۔

وینانس برضروری تیس"-

غلاف چرایا تفااوریکی کہا گیاہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکادیا تھا۔

بعض فقہا ، کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی صربیں تھوڑی ہو یا بہت محفوظ جگہ سے ن ہو یا غیر محفوظ جگہ سے بہر صورت ہاتھ

ابن عبس سے مروی ہے کہ بیآیت عام ہے تو ممکن ہے اس تول کا بہی مطلب ہواور دوسر مصالب مجی ممکن ہیں۔ایک دیمل ان حضر ت کی میرحد یث بھی ہے کہ حضور سکی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا اللہ تعالی چور پر حنت کرے کہ انڈ اچرا تا ہے اور ہاتھ کواتا ہےری چر کی ہے اور ہاتھ کا نا جاتا ہے،

### تصاب سرقد مين مداهب فقهر ء كابيان

جمہور علاء کا غد جب بیا ہے کہ چوری کے ول کی حدمقرر ہے۔ کواس کے تقرر میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں تین ورہم سے واے خالص یا ن کی قیمت یازیادہ کی کوئی چیز چنا نبچہ بخے بنی ری مسلم میں حضور صلی مقد ملایہ وسلم کا ایک ڈیسال کی چور**ی پر ہاتھ کا نا** مروک ہے اوراس کی قیمت اتن ہی تھی۔حضرت عثمان نے اتر بھے چور کے ہاتھ کا نے تھے جبکہ وہ تین درہم کی تیمت کا تھا۔حضرت عثان كافعل كوياصى بـ كاجماع سكوتى ہے اوراس ہے رہي اور بت جوتاہے كد كھل كے چوركے ہاتھ بھى كائے جائيں محمد

حفیہ اسے تبین مانے اوران کے نزویک چوری کے مال کا دی ورجم کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔اس میں شافعیہ کا اختداف

، مام شائعی کا فرمان ہے کہ یا وَ دینار کی قیمت کی چیز ہویا اس سے زیادہ۔ان کی دلیل بنی ری وسلم کی حدیث ہے کہ حضور <del>سلی</del> القد سیدوسم نے فرمایا چور کا ہاتھ یا و ویناریس چرجواس سے اوپر ہواس میں کا ٹن جا ہے مسلم کی ایک حدیث میں ہے چور کا ہاتھ ند کا تا جائے مگر یا و دینار پھراس سے او پر میں۔ کس میرحدیث اس مسئلے کا صاف فیصلہ کردیتی ہے اور جس حدیث میں تین ورہم میں حضور صلی الله علیہ دسکم سے ہاتھ کا شنے کوفر مانا مروی ہے وہ اس کے خلاف تبیس اس سئے کہ اس وفقت دینار ہارہ ورہم کا تھا۔ پس اصل چوتھائی دینار ہے نہ کہ تین درہم ۔حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عقال حضرت علی بن الی طالب بھی میمی قرماتے ہیں-حضرت عمر بن عبدالعز براليث بن سعداوزاع شافعی اسی ق بن را جو به ابوتو ردا و د بن علی طا ہری کا بھی يہي تول ہے۔

بیک روایت میں مم اسخی بن راہو میداورا م احمد بن طلبل سے مروی ہے کہ خواہ رائع وینا رہوخو، ہین درہم دونوں ہی ہاتھ کا شنے کا نصاب ہے۔ مستداحمد کی ایک صدیت میں ہے چواتھائی وینار کی چوری برباتھ کاٹ دواس سے کم بین نہیں۔ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا تو چوتھ کی دینا رحمن درہم کا ہوا۔نسائی میں ہے چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں ند کا ٹا جائے۔حضرت عا کشہ يو چهاميا د هال كي قيمت كيا ہے؟ قرمايا يا ووينار۔

اں م بوصنیف اوران کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جس ڈھال کے ہارے میں حضورصلی انتدعب وسلم کے زیائے میں چور کا ہاتھ کا ٹا عمیا اس کی قیمت نو در ہم تھی چٹانچہ ابو بحر بن شیبہ میں بیموجود ہے ورعبداہتد بن عمر سے عبدالقد بن عبر اللہ بن عمر **وخالفت** 

كرتة رب بين اورحدودك بارے ميں افتيار پمل كرنا جائے اوراحتياط زيادتي ميں ہے اس لئے دس درہم نصاب ہم في مقرر

عا فظ ابن کثیر شافعی بعض لقبی مدا ب سے تا ئیدی دلائل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بعض سلف کہتے ہیں کہ دس درہم یا ایک دینار صد ہے تل ابن مسعود ابراہیم گفتی ابوجعفر یا قرسے یہی مروی ہے۔ سعید بن جیر ار، تے اوں بانچوں ندکائی جا کیں مکر پانچ و بنار پچاس درہم کی قیمت کے برابر کے مال کی چوری میں ۔ فعاہر بیا فرمب ہے کہ ہر توری بہت چیز کی چوری پر ہاتھ کئے گا آئیں جمہور نے بیجواب دیا ہے کہ اولاً توبیا طلاق منسوخ ہے کیکن بیجواب ٹھیک نہیں اس تے تاریخ سنخ کا کوئی بیٹنی مل نہیں۔ دوسراجواب یہ ہے کہ انڈے سے مرادلوہے کا انڈا ہے اور رس سے مراد کشتیوں کے میتی رسے ہیں۔ تیسر اجواب سیہ ہے کہ میفر ، ان ہا عتبار منتیج کے ہے بینی ان جھوٹی جھوٹی معمولی سی چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے آخر قیمتی چزی چرانے لگ ہے اور ہاتھ کا ٹی ج تا ہے اور میھی ہوسکتا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم بطور افسوس کے او پر چورکونا دم کرنے سے فرما رے ہیں کہ کیمار ذیل اور پیخوف انسان ہے کہ معمولی چیز کیلئے ہاتھ جیسی نعمت سے محروم ہوجا تا ہے۔

ند کور ہے کہ ابوالعلام معری جب بغداد میں آیا تو اس نے اس بارے میں بڑے اعتراض شروع کے اوراس کے جی میں سے خیاں بیٹھ گی کد میرے اس اعتراض کا جواب کسی ہے ہیں ہوسکتا تو اس نے ایک شعر کہا کہ اگر ہاتھ کا ث ڈال جائے تو دیت میں یا بی مود وا میں اور پھرائی ہاتھ کو پاؤد بینار کی چور کی پر کٹوادیں میدانیا تناتض ہے کہ جمار کی سمجھ میں تو آتا بی نہیں خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رامول جمیں جہنم سے بچائے۔ کیکن جب اس کی میہ بکواس مشہور ہوئی تو علماء کرام نے اسے جواب دیٹا جا ہاتو ہے بھاگ گیا پھر جواب محمی مشہور کروئے گئے۔

قاضى عبدالو ہاب نے جواب دیا تھ كەجب تك ہاتھ المين تھا تب تك متين يعنى تھا اور جب سيخائن ہو گيا اس نے چورى كر ك توس كى قيت گفت كئ - بعض بزرگوں نے اے قدر ہے تفصیل ہے جواب دیا تھا كداس ہے شریعت كى كاش محمت ظاہر ہونی ہے اور دنیا کا امن وامان قائم ہوتا ہے ، جو کسی کا ہاتھ بیوجہ کاٹ دینے کا تھم دیا تا کہ چوری کا دروازہ اس خوف سے بند ہو جے۔ پس بیتو عین حکمت ہے اگر چوری میں بھی اتی رقم کی قیدلگائی جاتی تو چور یوں کا انسداد ند ہوتا۔ یہ بدلدہ ان کے کرتوت کا۔ من سب مقام یک ہے کہ جس عضو سے اس نے دوسرے کونقصال پہنچ یا ہے، اس عضو پرسز اہو۔ تا کہ انہیں کافی عبرت حاصل ہو ، ور دوسروں کو بھی تنهیبہ ہوجائے۔ اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے اوراپنے احکام میں تھیم ہے۔ جو محض اپنے گذارہ کے بعد تو بہ کرلے اوراللد کی طرف جھک ج ئے ، اللہ اسے اپنا مناہ معاف فرماد یا کرتا ہے۔ ہاں جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے چونک وہ اس محف کا حق برابد اصرف توبدكرفے سے و ومعاف نبيس ہوتا تا وقتيك و و مال جس كا ہے اسے ند پہنچائے ياس كے بدلے بورى بورى قيمت ادا كرے\_جمہورائمه كايمي قول ہے، صرف امام ابوحنيف كہتے ہيں كه "جب چورى پر ہاتھ كث كيا اور مال تلف ہو چكا ہے تواس كابدله

ی بہت ی صدیثیں وارد ہیں جو چوری سے تعلق رصتی ہیں۔ فالحمد لقد، جمع مملوک کا، مک ساری کا مُنات کا حقیقی بادشاہ سیا صلم، القدى ہے۔جس كے كسى تكم كوكوئي روك نہيں سكتا۔جس كے كسى اراد بے كوكوئى بدل نہيں سكتا ،جسے جا ہے بخشے جسے جا ہے عذاب ك - بر بر چيز پروه قادر ال ك قدرت كال اوراس كاقبضة يا ب- ( تغيير ابن كثير ، ما كده ٢٨)

چوری کی سز ااوراس کانصاب

یہ بات تو عنوان ہی ہے معلوم ہوگئی کہ اسدامی قانون چور کی سز اقطع بد ہاتھ کاٹ دینا ہے کیکن اس ہارے میں فقہ و کا با ہم اخلاف ہے کہ متنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا منے کا حکم ہے؟ چن نچہ حضرت الام اعظم ابوصنیف فرماتے ہیں کہ نصاب سرقہ ال کی وہ مقدارجس برقطع مدك سزا دى جائے كى كم از كم وس درجم تقريب ساڑھے سات ماشہ جا ندى ہے اس سے كم ماليت كى چورى پر ہاتھ کانے کی سر انہیں دی جائے گی اور حضرت امام شافعی چوتھا کی دینا رسونا یا تین درہم جاندی اور بااس قیمت کی کسی بھی چیز کونصاب مرقہ قر ردیتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں چوتھائی دینار چرانے والے کو قطع میر کی سزا دینا ندکور ہے اور اس وقت چوتھائی دینار تنین درہم کے برابر تھ اور ایک دینار کی مابیت بارہ درہم کے برابرتھی۔امام اعظم ابوحنیفہ کی دیل آنخضرت صلی القدعلیہ وسم كايرار شاد كراى بكر : صديث (لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم)

"ایک ویناریادس درجم ہے کم کی چوری پر قطع بیٹیس ہے۔"

نیز هدایہ کے تول کے مطابق اس بارے میں "اکثر "ریمل کرنا "اقل "ریمل کرنے ہے بہتر ہے کونکد معاملہ ایک انسانی عضو کے کا شنے کا ہے اور "اقل "میں عدم جنایت کا شبہ ہوسکتا ہے۔

واضح رہے کہ فقتہاء کے اس اختلاف کی بنیاداس پر ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زماند میں ہاتھ کا شنے کی سزوا یک ڈھاں کی جوری پردی گئی تھی چنانچے حضرت امام شاقعی کی طرف ہے تو ہیکہا جا تا ہے کہاس وفت ڈھال کی قیمت تین درہم تھی جب کہ حفیہ کی طرف ہے متمنی کہتے ہیں کہ اس ز ماند ہیں اس کی قیمت دی درہم تھی حضرت عبدالمتدابن عمروا بن العاص ہے ابن الی شیب نے ا کی اسے نیز کافی میں بھی میں مقول ہے کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے زمانہ میں جس ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا شنے کی سزاوی المُرْتُهُ فَي تَوَاسِ كَي قِيت وس ورجم تفي -

نساب سرقه میں امام شافعی کی مشدل صدیث

حضرت عائشہ نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم سے تقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چور کا ہاتھ ای صورت میں کا جا جائے جب کہاں نے چوتھائی دیناریااس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی ہو۔" (بخاری مسلم مشکو قاشر بیف: جلدسوم: صدیث نمبر 744)

یہ صدیث حضرت امام شافعی کے اس مسعک کی دلیل ہے کہ چوتھائی دینارے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ ند کا ٹا جائے کو یاان

فيومنات رمنويه (جلامم) (۲۲۸) و ۲۲۸)

دار قطنی وغیرہ کی آیک مرسل حدیث میں ہے کہ "ایک چورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اربا گیا ، جس نے جاور جرائی تھی آب اس سے فرمایا میراخیال ہے کہتم نے چوری جیس کی ہوگی ،انہوں نے کہا کہ یارسول الندسلی التدعلیہ وسلم بیس نے چوری کی ہے تو آ ہے۔ نے فرمایا اے لے جا واوراس کا ہاتھ کاٹ دو جب ہاتھ کٹ چکا اور آ پ کے پاس آئے تو آ پ نے فرمایا تو ہروہ 

ابن ماجہ شن ہے کہ " حضرت عمر بن سمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آسکر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہوگئی ہو آ ب محص پاک کیجئے ، فار س جیجے والو س کا نٹ میں نے جرالیا ہے۔ آپ نے اس قبیے وا مول کے پیس آ دمی جیج کر دریا ونت فر مایا تو انہوں نے کہا کہ بهاراانت تو ضرور کم ہوگیا ہے۔ آپ نے حکم ویا اوران کا ہاتھ کاٹ ڈایا گیاوہ ہاتھ کٹنے پر کہنے لگے، اللہ کاشکر ہے جس نے تحجیه میرے جسم سے الگ کرویا ، تونے میرے سارے جسم کوجہتم میں لےجانا جا ہاتھا " (رضی امتدعنہ)

ا بن جریہ میں ہے کہ "ایک عورت نے بہجھ زبور چرا لئے ،ان نوگوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے پیش کیا ،آپ نے اس کا داہتا ہاتھ کا شنے کا تھم دیا ، جب کث چکا تو اس عورت نے کہا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا میری توبیعی ہے؟ آپ نے فرماية تم توالي بإك صاف بوكتي كركويا آج بي پيدا جوتي "راس برا بيت (من تاب) نازل جوتي \_

مند میں انتااور بھی ہے کہاں وفت اس عورت والوں نے کہا ہم اس کا فدید دینے کو تیار ہے کیکن آپ نے اسے قبول نظر میا اور ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا۔ بیر گورت مخزوم قبیلے کی تھی اور اس کا بیرو قعد بنی ری وسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ بیریو**ی کھرانے ک** عورت تھی ، بوگوں میں بڑی شویش بھیلی اورارادہ کیا کہرسول ، نترصلی امتدعدیہ دسلم سے اس کے بارے میں پچھے کہیں سنی**ں ، یہواقعہ** غزوہ فتح میں ہوا تھا، بالاخربیہ طے ہوا کہ حضرت اسامہ بن زبیر جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں حضور صلی القدعدبیدو سلم سے سفارش کریں ،حضرت اسامدے جب اس کی سفارش کی تو حضور صلی القدعدبیدوسم کو بخت نا کوارگز رااور غصے نے مایا اسام تواللہ کی حدود میں سے ایک حدے ہارے میں سفارش کرد ہاہے؟ اب تو حضرت اسامہ بہت تھبرائے اور کھنے ككے جھے يوك خط مولى مرے لئے آپ استفاق رہيجے۔شام كے وقت اللہ كرسول سبى الله عديدوسكم في ايك خطبه سايا جس میں ابند تن کی کی بوری حمدوث کے بعد فر ، یا کہتم سے پہلے کے وگ اس خصلت پر نتاہ و برباد ہو گئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف سخص بڑا آ دی چوری کرتا تھا تواہے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی معمولی آ دمی ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس اللہ کی تشم جس کے ہ تھ میں میری جان ہے؛ گرفاطمہ بنت محرصلی امتدعلیہ وسلم بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کا ٹ دوں۔ پھر تھم دیا اورا**س عورت** کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔حضرت صدیقہ فر ماتی ہیں پھراس ہوی صاحبہ نے تو بہ کی اور پوری اور پختہ تو بہ کی اور نکاح کرلیا ، پھر دومیرے و ساہے کسی کام کاج کیلئے آئی تھیں اور میں اس کی حاجت آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان سردیا کرتی تھی۔ (رضی اللہ عنها) "مسلم میں ہے ایک عورت لوگوں ہے اسباب ادھار لیتی تھی ، پھرا نکار کر جایا کرتی تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہ تھ کا شنے کا ظلم دیا "اور روایت ٹیل ہے بیز بورادھار لیتی تھی اوراس کا ہاتھ کا شنے کا تھم حضرت بدال کو ہوا تھا۔ کت بالا ح**کام ش** 

فيوضات رضويه (جرافتم) هسمه تشريحات هدايه

نصاب سرقه میں بعض احادیث وآثار کا بیان

ہے من کدواضح ہے، ایک اصولی نوعیت کا تھم ہے اور قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اس کی اطلاقی تفصیلات مثلا میں کہ چور کے دونوں ہاتھ کا نے جو تیس یا ایک،وراگرایک تو کون سرہ تھ کہاں سے کا ٹا جائے؟ سے مراحثاً تعرض ٹبیس کیے ہتا ہم تھم کے غاند وراس کومحیط عنفی قرائن اس حوالے ہے پوری رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی کی روشنی میں اپنے ممل كة ريع سان پېلوول كى وضاحت قرمانى ب-

عقل عام اورا خلا قیات قانون کے مسلم تصورات کے تناظر میں اس صورت کے لیے بیان کی ہے جب و قاعدہ منصوبہ بندی کر کے ، یک کی حف ظنت اور تکرانی میں پڑے ہوئے کسی ماں کو چرایا جائے۔اتفا قاموقع پاکرکسی غیر محفوظ چیز کواٹھ لین سرے سے اس کے دائر داطلاق بیں بی تبیس آتا اور نبی صلی اللہ علیدوسلم نے اس کی وض حت کرتے ہوئے بی قرمایا ہے کدا کر کوئی تخص ما سے میں جاتے ہوئے کس کے باغ ہے کھ پھل توڑ لے یاکس کھلی جگہ پر بغیر حفاظت کے پڑے ہوئے غلے میں سے پچھ لے لے یاراہ ملتے کسی جانور کو ہنگا لیے جائے تو اس کا ہاتھ جیس گاٹا جاسکتا۔ا

ا م ش فعی نے تھم کو مجیط ان عقل قر ائن کو ظرائداز کرتے ہوئے بیراے قائم کی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی ندکورہ صورتوں کو قطع پیر سے مشتنی قرار نددیا ہوتا تو قرآن مجید کے ظاہر کی روسے ہراس مخص کا ہاتھ کا فنالازم ہوتا جس نے اسرقہ اکا رتکاب کیا ہوا حال نکہ تماری بیان کر دہ تو جیدے واضح ہے کہ نبی صلی القد علیدوسلم کا بیان کر دہ استثنا قرآن کے عموم میں کوئی تخصیص پیدانہیں کرتا ، بلکہ در حقیقت اسرقہ ایک سیج مصداق کی میین وتو شیح کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر آپ کی تصریحات موجود ندہوتیں تو مجھی قانونی دائش ان صورتوں کو تر آن کی بیان کردہ سزاے لاز ماستنی قرار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے اس استنا کو منصوص صورتوں تک محدودر کھنے کے بچاے اے ایک عموی ضابطے برجمول کیا ہے اوراس کی روشنی میں چوری کی بہت می و مجرصورتوں کو بھی فطع بدے ستی قرار دیا ہے۔

اس ضمن میں چوری کی سزا کے نفاذ کے لیے مسروقہ مال کی مقدار کا مسئد بالخصوص توجہ طلب ہے۔ قرآن نے بیہاں کمسی مخصوص نساب کی شرط کی تصریح نہیں کی الیکن میشرط تھم کے پس منظر میں موجود ہے، اس لیے کہ قانون کا موضوع جرم کی اسی صورت کو بنایا ج تا ہے جے عقالاً وعرفا کسی با قاعدہ قانونی سزا کامستوجب سمجھا جائے ،جبکہ بیابات معلوم ۔ بیکہ معمولی اور حقیر چیزوں کی چوری سے صرف نظر کیاج تا ہے اور اس ضمن میں قد تون کو ہالعموم حرکت میں نہیں لایاج تا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم میں مضمراسی شرط کو واضح كرتے ہوئے چوركا ہاتھ كا شنے كے ليے ایک ڈھال كی قیمت كومعيار تر ارديا اور آپ کے دور پس ممومی طور پراسی پر گلل ہوتا رہا۔ ام المونين حضرت عائشة فرماتی ہیں كدرسول الله على الله عليه وسلم كے زمانے ميں کسى چور كا ہاتھ ايك زره يا ڈھال ہے كم قيمت كے مال

يهال تنقيح طلب سوال بيہ كه كيا و هال كومعيار قرار دينے كا تعلم شرى حيثيت ركھتا ہے اور ہرز مانے ميں ہرمعاشرے كے

ے نزد کی نصاب سرقہ کی کم سے کم مقدار چوتھائی دینارے ملاعلی قاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے تحت بروی تفصیل بحث ہے اور اس مسئلہ میں علی و سے جوا مختلافی اقو ال ہیں ان کونٹل کر سے امام ابوصنیفہ کے مسئلک کو بردی مضبوط دمیلوں سے ثابت کیا ہے۔ نصاب سرقه مين امام مالك كي متدل حديث

حضرت ابن عمر كہتے ہيں كدرسول كريم صلى القدعليه وسلم نے ايك و صال كے چرائے پرجس كى قيمت تين درہم تھى ، چوركا دامنا باتد كوادياتها - " ( بخارى ومسلم مفكوة شريف: جلدسوم: حديث تمبر 745)

علامة منى كہتے ہيں كه ميرهديث إس روايت كے مع رض ب جوابن الى شيبه نے حضرت عبدالقدابن عمر وابن العاص لے قل كى ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس ڈر صال کی قیمت دس درہم تھی حضرت ابن عب س اور عمر و ابن شعیب سے بھی اس طرح منقول ہ نیز سیخ ابن ہم مے بھی ابن عمراور ابن عباس سے یک بات قال کی ہے کداس ڈھال کی قیمت دس درہم تھی اور عیثی نے حدامیے حاشیہ میں بھی یک مکھ ہے چنانچیای بنیاد پرا بوحنیفہ کاریمسلک ہے کہ قطع پر ہاتھ کا شنے کی مزااس چور پر تا فذہو کی جس نے کم ہے کم وں ورجم کے بقدر ماں کی چوری کی جواس ہے کم مالیت کی چوری پر بیسز انہیں دی جائے گی جہال تک ابن عمر کی روایت کالعلق ہے جس ہے اس و صال کی تیمت تین درہم متعین کی حارا تک حقیقت میں وہ و صال وس درہم کی مالیت کی تھی جیسا کہ اکثر روایتوں ہے ٹا بت ہوااس موقع پر چنخ عبدالحق اور مداعلی قاری نے اپنی اپنی شرح میں بروی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اہل علم ان کی متابوں ہے

نصأب سرقه بين امام اعظم ابوحنيفه كي منتدل حديث

حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنه فرمات بيل كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أيك آدمى كا بالته كا ثا وهال كي جورك كرنے كى وجہ سے جس كى قيمت أيك ديناريادى درجم تھى (بيرحديث دليل ہے حضرت امام ابوطنيفه كى امام ابودا وُدفر ماتے بيس كمال صديث كومم بن سلماور معدان بن محيى في ابن اسحاق سے الى سند كے ساتھ روايت كيا ہے )۔

(سنن ابوداؤد: جلدسوم: صديث تمبر 993 صديث مرفوع)

نصاب سرقد میں احناف کے مؤقف کی ترجیح کابیان

سيده عائشه صديقة رضى المدتع في عنها ب روايت ب كدرسول الله صلى التدعليدوة لدوسلم كزمانديس جهدية ترس دهالك قیمت ہے کم میں چور کا ہاتھ جہیں کا ٹا گیا اور میدونوں (وُ حالیس) قیمت والی ہیں۔ (سیحےمسلم: جددوم: حدیث نمبر ۱۱۱۹) جے مسلم کی اس صدیت میں ہے کہ و حال کی قیمت سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا تاجا تا تھا۔ لہذا چوری کا نصاب کم از کم و حال تضرا كيونكداس المعيم نصاب بين عدم حد كے سبب شبه پيدا ہو كيا ہے اور قانون بيہ ہے كه شبه سے حدود مها قط ہو جاتی ہيں۔ لهذا احناف كمؤقف كمطابق نصاب مرقدكم ازكم دى دراجم بـ

کیے اس کو واجب الا نتاع معیار کی میثیت حاصل ہے؟ فقہانے ڈھال کی قیمت کی تعیین میں اختلاف کے یا وجو داصولی طور پر ڈھال بی کوشر بعت کامقرر کرده غیرمتبدل نصاب سرقه قرار دیا ہے، تا ہم اکا برصحابه اور تا بعین کی آ راسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں مقرر كرده معيار، ليعني وْ حال كى قيمت كونيس ، بلكه اس كے بيچيے كارفر مااصول ، يعني فيمتى اور غير فيمتى چيز ميس فرق كواصل ابميت كا حال جھتے تهے۔ چتانچیام المومنین عائشہر صنی اللہ عنہا فر ماتی ہیں:

لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ادني من ثمن المجن ترس او حجفة وكان کل واحد منهما ذا ثمن.(بخاری، رقم ۲۲۹۲)

" بی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں کسی جور گا ہاتھ زرہ یا ڈھال سے کم قیمت چیز میں نہیں کا ٹا گیا اور بید دونوں چیزیں قیمی

ايك دومرك روايت من فره في بين الم يكن يقطع عملي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السه التافه (مصنف ابن ابي شيبه، رقم ١١٢٢)

" نبي صلى النَّد عليه وسلم مسيع عبد مين معموني چيز كي چوري بر باته مبين كا نا جا تا تها۔ "

ائطرح جيل القدرتا لبي عرده بن زير قرمات بن كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في شمن المجن وكان المجن يومئذ له ثمن ولم يكن يقطع في الشء التافه .(مصنف ابن ابي شيبه، رقم

" نبي صلى الله عليه وسلم كي عبد مين چور كا باته و أيك و هال كي قيمت مين كا نا جا تا تهاء كيونكه اس وقت و هال أيك قيمتي چيز مجي جانی تھی۔ کسی معمولی چیز کی چوری پر ہاتھ میں گاٹا جا تا تھا۔"

صحابہ کے قنا وئی اور فیصلوں کے مطالعہ ہے بھی میں بات واضح ہوتی ہے کہ انھوں نے مختلف مقد مات میں ،مقد ہے کی نوعیت کے کاظ سے ، کسی مخصوص نصاب کی پر بندی کیے بغیر قطع میر کی مزائیں دی یہ تجویز کی بیں اور قیمتی اور غیر قیمتی اشیا ہیں اپنے اپنے ذوق اورصواب دید کے لحاظ سے فرق قائم کیاہے:

حضرت سیدناعلی رضی الله عند کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے لوہے کا ایک خود چرانے پرجس کی قیمت ایک چوتھائی وينارش وركام تصركات

حضرت ام الموشین عائشہ رضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ چور کا ہاتھ ایک چوتھا کی ویناریاس ہے زیادہ قیمت کی چیز چرانے م

حضرت انس رضی الله عنه بیان گرتے ہیں کہ سیدنا ابو بحررضی الله عندنے آیک ایسی چیز کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جس کو من بإنج ياتين ورجم من بهي ليما يسندند كرتا-

(فيوطنات رضويه (جرشم) (سمم) تشريحات هدايه حضرت عمرہ بیان کرتی ہیں کہ عثمان رضی اللہ عند نے ایک مقد سے میں تین درہم کا ایک لیمول چرانے پر چور کا ہاتھ کا ف ویا۔ کے پیکن کی دوسرے مقدمے میں ایک آ ومی کو،جس نے کپڑ، چرایاتھا،حضرت مجرکے پیس لایا گیاتو انھول نے اس کاہاتھ کا شخے كاتكم دياء تا ہم حضرت عثمان نے كہا كدال كيڑے كى قيمت ال درہم ہے كم ہے۔ چنانچ قيل كائى تواس كيڑے كى قيمت آتھ ورجم کھی ہی حضرت مرے اس کا ماتھ تیس کا نا۔

حضرت او ہرمیرہ اور ابوسعید خدر کی شی التریش ، وی ہے کہ انھول نے جاردرہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شنے کو درست

ا منرت سیدنا عمر رنبی امتدعنہ سے مروی ہے کہ اکھوں نے فرمایا کہ پانچے انگلیوں کا ہاتھ پانچے درہم چرانے پر بی کا ٹا جائے گا۔ حسرت عبداللّذ بن زبیر رضی الله عند نے جوتوں کا ایب جوڑا جرائے پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا۔حضرت ابن عمر رضی الله عند بیان رتے میں کہ چھوٹ کے کے رائے میں لوگوں کے جو بک جرایا کرتے تھے۔ عثمان رضی القدعندنے ان سے کہا کہ اگر دو ہو رہتم

نے ایس کی تو میں تمھارے باتھ کا ف دول گا۔ اس پہلو کو پیش نظرر کھتے ہوئے دوراول میں فقہ کے ایک گروہ نے ڈھال یا اس کی قیمت کومعیار ماننے یا صحاب ہے منقول فردی ورفیصد میں ہے کسی کواختیار کرنے ہے ہج ہے قیاس کے اصول پر ایک دوسرامعیار پیش کیا اور کہا کہ چونکہ بمریوں کی زکو ق كا ضاب كم سي كم چاليس بكريال ہے اس ليے چوركا باتھ كائے كے ليے بھى كم از كم چاليس در جم كونصاب قرار دينا چاہيے-د ؤداصفهانی نے ای بنیاد پر بیراے اختیاری ہے کہ اس یا کثیر مال کی حد بندی اوراس کی بنیاد پر نصاب سرقد کی تعین کا مدار اصلاً عرف وعادت پرہے۔ اوم رازی ، ان کے استدلال کوواضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نمحس لا نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة ولا في سرقة التبنة الواحدة بل في اقل شء يجرى فيه الشح و لضمة ودلك لان مفادير القلة والكثرة غير مضبوطة فربما استحقر الملك الكبير آلافًا مولفة وربما استعظم الفقير طسوجًا ولما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على اقل ما يسمى مالاً.(رازى، مفاتيح الغيب ٢ / ٨٨ ا

"جم ایک دانے یا ایک شکے کی چوری رہیں، بلکہ اس کم ہقدار پر قطع ید کولازم تفہراتے ہیں جس کے بارے میں انسان ا ہے اندر بخل اور تنجوی محسوں کرتا ہے۔اس کی وجہ رہے کہ قلت اور کنڑے کی کوئی متعین مقدار طے ہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ ایک عظیم با دشاہ ہزاروں لاکھوں کی رقم کو تقیر سمجھ سکتا ہے، جبکہ ایک فقیرممکن ہے کہ ایک طسوج کو بھی بہت بڑی چیز خیال کرے۔ چونکہ قلت اور کڑے کی کوئی متعین مقدار مطینیں کی جاستی ،اس لیے طع پر سے تھم کا مداراس کم سے کم مقدار پر رکھنا پڑے گا جسے مال کہا جاسکتا

اب اگر سرقہ میں نصاب مقرر کرنے کی اصل دیبہ ہے کہ معمولی چیزوں کی چوری پر سزانہ دی جائے، بلکہ سی ایسی چیز کی

فيوضنات رضويه (جلائم ) هم٣٣٠ تشريحات هدايه

چوری پرقطع بدی سزانا فذہوجوعقداً وعرفا کسی خاص قدرو قیمت کی حال جوتو ظ برہے کہ برمعاشرے کاعرف مختلف ہوتا ہےاورال میں قدرو قیمت رکھنے والی چیزیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتیں۔ عرب کے بدوی معاشرے میں وُ صال وغیر وکوایک فیمتی چیزی حیثیت حاصل تھی اوراس بناپراس کومعیار مقرر کرنامجھی ورست تھ المیکن فل ہر ہے کہ دوسر مےمع شرول بیں صورت حال اس مے مختلف ہے۔ اس بات کو درست مان کینے کا تقاضا رہے کہ ڈھال کو تمام مع شروں اور زیانوں کے لیے معیار قرار دینے کے بجا ہے اس کالعین ہر علاقے اور جردور کے اہل حل وعقد کی صواب دید پرچھوڑ دیا جائے جوابینے اپنے عرف ، ضرور یاست اور صالات کے لی ظ سے صد مرقد کے کیے نصاب معین کریں۔

سرقد بیفندوالی صدیث کے سنج و تا کویل کابیان

حضرت ابو ہرمیرہ نی کریم صلی القد عدیدوسم سے اللہ کرتے ہیں کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایہ چور پر المذبقان کی لعنت ہو کہ وه بيضه چرا تا مادراس كالم ته كانا جا تا مادرى چرا تا مادراس كالم ته كانا جا تا ب-

( بخاری مسلم مشکوة شریف: جلدسوم: صدیث نمبر 746)

ا م نووی فرمات بین که س حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ بلائعین گہنگا رول پرلعنت بھیجنا جا کڑے اور یہی بات القد تعالی کے ار ارش وایت (الا لعب الله علی الطالمین ے بھی تابت ہے ہاں کی تحقین کرے یعنی اس کا نام لے کراس پرلعن بھیجنا جا ترجیس ہے۔

نصاب سرقہ کے سیلے میں بیحدیث اس امر پر دیالت کرتی ہے کہ چوتھائی ویناریا تین درہم ہے بھی کم مالیت کی چوری پرقطع مد کی سزاجاری ہوسکتی ہے جب کہ چاروں ائمریس ہے کسی کے بھی مسلک میں چوتھائی دیناریا تین درہم ہے کم میں قطع ید کی سزانہیں ہاں اعتبارے بیصدیث تمام انکد کے مسلک کے خلاف ہے لہذا ان سب کی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ یہاں بیضد سے بیضہ آئن مراد ہے کہ جے خود کہ جاتا ہے اور جس کومجاہرین اور فوجی ایٹے سروں پر پہنتے ہیں اس طرح رس سے کتنی کی رس مراد ہے جو بردی قیمتی ہوتی ہے علاوہ ازیں بعض حضرات سے بھی کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں انڈے اور رس کے چرانے پر قطع ید کی سزادی جاتی تھی مگر بعديش اس كومنسوخ قرارو يء وياحمياء

بعض حصرات میفر ماتے ہیں کداس ارش دکی مراد سے کہاس کو چوری کی عادت اس طرح پڑتی ہے کہ چھوٹی جھوٹی ا اور كمتر چيزي چراتے چراتے برى برى اور قيتى چيزيں چرانے لگتا ہے جس كے نتیج ميں اس كوقع يدى سر البخلتنى پرتى ہے۔ نصاب سرقه مين فقهي مدابهب اربعه

حضرت ابن عمرے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآ بہ وسلم نے ایک مخص کا ہاتھ کا ٹا ایک ڈھال چوری کرنے کے بدلے میں جس کی قیمت تین درہم تھی۔اس باب میں حضرت سعد،عبدامقد بن عمرو، این عباس ابو ہر ریرہ، ام ایمن سے بھی روایات

منفول ہیں۔حضرت ابن عمر کی حدیث حسن سی ہے ہے بعض صحابہ کرام کا اس پڑمل ہے حضرت ابو بکر بھی ان میں شامل ہیں انہوں نے یا نج درجم کی چوری پر ہاتھ کا ٹاحضرت عثمان اور حضرت علی ہے منقول ہے کہ انہوں نے چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کا ٹا۔حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید سے منقول ہے کہ پانچ ورہم کی چوری پر ہاتھ کا ٹاج ئے۔ بعض فقہ ء تا بعین کا اس پڑمل ہے۔

امام مالک، شافعی، احد، اسحاق کا میں قول ہے کہ چوتھائی دیناریااس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے پر ہاتھ کا ثاجائے۔حضرت عبداللد بن مسعود سے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا کہ ایک دیناریا دس درجم سے کم کی چیز میں ہاتھ ندکا ٹا جائے بیرحدیث مرسل ہے ا ہے قاسم بن عبدالرحمٰن نے ابن مسعود ہے روایت کیا ہے لیکن قاسم کا ابن مسعود سے ساع نہیں ۔ بعض اہل علم کا اس پڑمل ہے۔ سفیان توری، اور اال کوفہ کامجی میں قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ دس ورجم سے کم میں ہاتھ ند کا تا جائے۔

(جامع ترندي: جلداول: حديث تمبر 1487)

قطع میں آزاد وغلام کی برابری کابیان

قَالَ ( وَالْعَبُدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءً ) لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصَّلُ ، وَلَأَنَّ التَّنْصِيفَ مُتَعَدُّرٌ فَيَنَكَامَلُ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ.

فر مایا: چوری کی حدیث آزاد اور غلام برابر ہیں ۔ کیونکہ ان کے متعبق نص میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے ۔ بہذا سزا كانصف مونانامكن ب\_ يس لوكول كاموال كى حفاظت كيسب بورى حدجارى موكى -

غلامی خون کی عصمت میں موثر نہیں جبکہ اسکی قبمت میں موثر ہوتی ہے قاعدہ فقہیہ

غلامی خون کی عصمت میں موٹر نہیں جبکہ اسکی قیمت میں موثر ہوتی ہے۔ (الحسامی) فقہائے احداف کے نز دیک بھی قاعدہ ہے كە اگر كى تخف نے غلام كونل كرديا توغلام كے قصاص ميں اس آزاد كونل كرديا جائے گا كيونكہ خون كی عصمت ميں ايس مساوات ہيں جس میں غلامیت کا کوئی اثر نہیں لہذوجس طرح آزاد جھ کے قصاص ہے اس طرر یہ نمام کے خون پر بھی قصاص ہوگا جبکہ غلامی کا اثر ویت میں ضرور ہوتا ہے کہ فادم کی دیت دل دراہم ہوگی۔اس کا ثبوت میہے۔

ترجمہ: اور قصاص میں تمہارے کئے زیم کی ہے۔ (البقرہ ۱۷۹)

اس آیت میں عمومی تھم بیان کیا گیا ہے جس میں ہر آزادوغلام ہر مرد وعورت سب داخل ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعودرضى الله عنهمانے فرمایا ہے كەجب كوئى آزادكسى غلام كوئل كردے تواس سے قصاص ليا جائے گا۔

(مصنف ابن ابيشيبه ج٩٥٥ مساء ادارة القرآن كراچى)

تشريحات مدايه

(فيوضنات رضويه (جلامتم)

قرارے وجوب قطع كابيان

( وَيَسِجِبُ الْقُطْعُ بِإِقُرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُفَطَعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ ) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُحْتَلِفَيْرِ لِأَنَّهُ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ فَيُعْتَبُرُ بِالْأَحْرَى وَهِيَ الْبَيْنَةُ كَذَلِكَ اعْتَبَرُنَا فِي الزِّنَا ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدُ طَهَرَتْ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَيُكُنَفَى بِهِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَحَدُّ الْقَذُفِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ ِلْأَنَّ الزِّيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا تَقُلِيلَ تُهْمَةِ الْكَذِبِ وَلَا تُفِيدُ فِي الْإِقْرَارِ شَيْنًا لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةً . وَنَابُ الرُّجُوعِ فِي حَقِّ الْحَدُّ لَا يَنْسَدُّ بِالتَّكْرَادِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ أَصْلا لِآنَّ صَاحِتَ الْمَالِ يُكَذِّبُهُ ، وَاشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ فِي الزِّنَا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقُتَصِرُ عَلَى

APP 19

حضرت، م العظم رضی القدعنه اور حضرت امام محمد علیه الرحمه کے نز دیک ایک مرتبدا قر ارکزے سے قطع واجب ہوجا تا ہے۔ جبكة حضرت ، مام ابوليسف عليد الرحمد في قرمايا كد صرف دومر تنبه اقر اركر في سه حدمرقد واجب بهوكي ما مام ابوليسف عليد الرحمد ا کی رویت رہ تھی بیان کی گئی ہے۔ کہ دونوں اقرارول کیلئے مجلس کا مختلف ہونا ں زمی ہے کیونکہ دونوں دسیوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لیس اس کودوسرے پر قیاس ندکیا جائے گا اور وہ گواہی ہے اس طرح ہم نے زنا میں قیاس کیا ہے۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے ایک اقرار کرنے سے پوری ط ہر ہو چکی ہے پس ایک مرتبدا قرار کرنا کا فی ہوگا۔ جس طرح قصاص اور حد قذف میں ہے اوراس کوشہاوت پر قیاس نہ کیا جائے گا اس سے گواہی میں جھوٹ کی تہمت کو کم کرنے کیلئے زیادہ فا مدے مند ہوئی ہے۔جبکہ اقرار میں زیادتی کا کوئی فائدہ ای تہیں ہے کیونکہ یہاں تہست معدوم ہےاورمتعدد مرتبدا قرار کرمنے یا وجودر جوگ كرانے كا درواز ديندنه ہوگا كيونكه مال كے حق ميں رجوع كرتا تيج ہى نہيں ہے اس لئے مال وارا رجوع كرنے والے كوجينلانے والا ہے جبکہ زنا میں زیادتی کی شرط میضلاف قیاس ہے پس وہ شریعت کے حکم تک محدودر ہے والی ہے۔

حضرت ابواميد مخزومي بيان كرتے ہيں كه (ايك دن) نبي كريم صلى القدعليه وسلم كى خدمت ميں ايك چوركو پيش كيا حميا جس نے اپنے جرم کاصری اعتراف واقر ارکیالیکن (چوری کے مال میں ہے) کوئی چیزاس کے پیس تبین نکلی چنانچے رسول کر بیم <mark>سلی الله</mark> عدوسم نے اس سے فرویا کہ "میراخیال جیس ہے کہتم نے چوری کی ہے "اس نے کہا کہ "بال ایس نے چوری کی ہے"

فيوضات رضويه (جلرشم) هدايه ہ مخضرت صلی انقدعلیہ وسلم نے دوباریا تین ہور میکہا (کہمیراخیال نہیں ہے کئم نے چوری کی ہے) ممروہ ہرباریہ اعتراف واقرار کرتا تھا (کہ بیں نے چوری کی ہے) آخر کارآ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھم جاری کیا پھر کننے کے بعد) ال والخضرت صلى الله مليه وسهم كي خدمت مين دايا تي تورسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس سے فر مايد كه " ( الحي زبان كے ذريعيه ) ابتدتوں سے بخشش طلب کرو(اورا ہے ول کے ذریعہ) اس کی طرف متوجہ ہو۔ "اس نے کہا میں اللہ سے بخشش یا تکما ہول اور اس کی طرف متوجه جوتا ہوں (بینی تو بہ کرتا ہوں) رسول کر میم صلی القد سلید وسلم نے تین بار فر ماید "اے اللہ !اس کی تو بہول فرما۔" (البودا وَدِ، نسائى ، ابن ماجه، دارى مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 761)

اورصاحب مشکلو ق فرماتے ہیں کہ ) میں نے اس روایت گوان جارول اصل کتابوں (ابودا ؤر برنسائی ،ابن ماجہ ، دارمی ) میں ہ مع الاصول میں بہتی کی شعب الا بمان میں ، اور خطا بی کی معالم اسنن میں اسی طرح لیعنی ابوامیہ ہے منقول پایا ہے کیکن مصابح کے جھٹی نسخوں میں اس روایت میں ابورمیٹہ (ہمز ہ اور یا کی بجائے رامکسورہ اور ٹامٹلٹہ کے ساتھ) منقول ہے مگر حصرت بیننے حافظ ا بن حجر عسقدا نی نے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کا ابور مشہ سے منقول ہونا غلط ہے ، اور ابور مشاکر چہ سی الیکن میروایت ان

" اس ار ٹر دہیں ، میں خیو نہیں کرتا الخ " ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء پیتھ کہ وہ فض اپنے اعتراف سے رجوع كرية كاس برحد ما قط بوجائ اوراس كا باتھ نه كا أنا جائے ، جبيا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم زنا كا اقرار كرنے والوں كے س منے اس طرح کے جملے ارشادفر ماتے تھے جن کا مقصد " تلقین عذر " ہوتا تھا۔ پیدھنرت ایام شافعی کے دوتو لوں میں ہے ایک قول ہے کیکن حضرت اہا مساعظیم ابوحنیفہ اور دوسرے ایمکہ کے نز دیک اس طرح کی "تلقین عذراور کلقین رجوع "صرف زنا کی حد

یہ تخضرت صلی ابقد علیہ وسلم نے اس مخص کو جواستعف رکا تھم دیااس بات بردلانت کرتا ہے کہ جس مخص برحد جاری ہوئی ہےاس کووہ صد بالکل (لیعنی تمام گن مول ہے) پاک نہیں کرتی جکداس کے اس گن ہ کوشتم کرتی ہے جس کی وجہ ہے اس پر صد جاری موتی ہے کہ صد ب ری ہوجانے کے بعدوہ پروروگارگی جانب سے اس کے سبب دوبارہ عذاب میں جتلائیس کیا جائے گا۔

عیدالرحمٰن بن نثلبید، حضرت عمر و بن سمرہ بن صبیب بن عبرشس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گیا اے اللہ کے رسول میں فلاں قبیلہ کا انٹ چورک کر بیٹھا آپ مجھے پاک کرد بیجئے نبی نے ان کو بلا بھیج انہوں نے عرض میا کہ ہماراانٹ کم ہواہے نبی نے تحكم ديا توعمروكا باتحدكات دياكيا-حضرت تغلبه فرماتے ہيں كه جب ان كا ہاتھ كاٹ كرگرا توميں و كيور ہاتھا وہ كہدرے منصحتما م تعريفيں اللہ کے لیے جس نے (اے ہاتھ) جھے یا کردیا تیراتوارادہ تھا کہ میرے پورے جسم کودوزخ میں مجھوائے۔ (سنن ابن مانيه جلد دوم: حديث تمبر 746)

فيوضنات رضنويه (طريشتم) چورا نکارکرتا ہے کہتا ہے میں نے اقرار ایس کیا ہے یا پچھ جواب نہیں دیتا تو ان سب صورتوں میں قطع تہیں مگر اقرار سے رجوع کی تو

(فيوطنات رطنويه (جراشم)

تشريحات هدايه

صدسرقہ کے دجوب میں دوگواہوں گابیان

قَالَ ( وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ) لِتَحَقَّقِ الظَّهُورِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَيَنْبَغِي أَنُ يَسُ أَلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الاخْتِيَاطِ كَمَّا مَرَّ فِي الْحُدُودِ ، وَيَحْسِمُهُ إِلَى أَنْ يَسَأَلَ عَنْ الشَّهُودِ لِلتَّهْمَةِ .

frrn)

﴿ قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ ، وَإِنْ أَصَابَهُ أَفَلُ لَا يُقْطَعُ ) لِلَّالَّ الْمُوجِبَ سَرِقَةُ النَّصَابِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ بجنايَتِهِ فَيُغْتَبَرُ كَمَالُ النَّصَابِ فِي حَقَّهِ

فر مایا: دو گواہول کی شہادت سے حدسرقہ واجب ہوجائے گی کیونکہ اس سے چوری ظاہر ہو بھی ہے جس طرح دوسرے حقوق میں ہوتا ہے اور اور م کیلئے من سب سے ہے کہ وہ زیر دہ احتیاط کے پیش نظر گواہوں سے چوری کی کیفیت ،اس کی بیئت ،اس کے وقت اور کل وقوع کے بارے میں پو چھے جس طرح حدود میں بیان کی جاچکا ہے اور چور پر تہمت کے سبب گواہول کا حال معلوم کرنے تک امام ال كوقيد بين ركاسكتا ہے۔

فرديد ورجب چورى يل ايك جماعت شائل مواوران يل سے برايك كودى دراہم تك سے موں تو برايك كام تحدكات ويد جائے گا اور جب انہیں دس درا ہم ہے کم ملے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ تطع پد کا وجوب نصاب سرقہ ہے اور ہرا یک پر اس جرم كسبب واجب موكايس مرأيك كحق مي مكمل نصاب كااعتباركيا جائد كار

على مدابن تجيم مصرى حنى عليدالرحمد للصة بين كه جب چند فخصول نے ملكر چورى كى اگر برايك كو بقدردى ورم كے حصد ملاتوسب ك باته كائ و كي خواه سب في ال ما جوي بعضول في الداور بعض ملهاني كرت رب- ( بحر مراكل، كماب اعدود)

علامه على أو مدين حنى عديد الرحمه لكست بين كه چورى كي شوت كروطريق بين ايك بيركم چورخود اقر اركر اوراس مين چند باری حاجت نیس صرف ایک بارکافی ہے دوسرایہ کہ دومرد گوائی دیں اور اگر ایک مرداور دوعور تول نے گواہی دی تو قطع نہیں محر مال کا تاوان دیایا جائے اور گواہول نے یہ گوائی دی کہ ہمارے سامنے اقر ارکیا ہے تو یہ گوائی قابل اعتبار جیس گواہ کا آزاد ہوتا شرط نہیں۔ قاضی گواہوں سے چند ہاتوں کا سوال کرے کس طرح چوری کی ،اور کہال کی ،اور کتنے کی کی ،اور کس کی چیز چورائی ، جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کا نے کے تم مشرا علی ئے جو ہیں توقع کا تھم ہے۔ پہلے اقرار کیا پھر اقرارے پھر گیایا چند مخصوں نے چوری کا اقر ارکیاتھ ان میں سے ایک اپنے اقر ار سے پھر کیایا گواہوں نے اسکی شہادت دی کہ ہمارے سے اقر ارکیا ہے اور

ناوان لازم ہے۔ (درمختار، كتاب الحدود) چورکا ہاتھ کا ف کے علی لاکانے کا بیان

فض مدہن عبیدے روایت ہے کہ میں نے فضالہ بن عبیدے چور کا ہاتھ اس کی گرون میں لٹکانے کے متعلق بوجھا کہ آپیا ہی سنت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہرسول ایندسلی انتدعلیدوآ روسم کے پاس ایک چورکولایا گیا اوراس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ آپ نے تھم دیا کہ سي التصاس كي كرون مي الفكاديا جائية مديث من غريب ببهم الصرف عمر بن على مقدى كي حديث سن جائية جي عمر بن على ، تجاتی بن ارطاق سے عل کرتے ہیں عبد الرحمٰن بن محیریز بعبد الله بن محیریزشا می ہیں۔ جامع تریزی: جلد اول: صدیث نمبر

عَلَيْهِمَا مَا ذَكُرُنَا.

بر وه معمولی چیز جودار لاسلام میں مباح طریقے سے ل جاتی ہوجس طرح لکڑی، کھاس ، بانس مجھلی ، پرندہ ، شکاری جانور ، كيروا، رچوناان پر باتھ ندكا ثرجائے گا-كيونكداس كى دليل حضرت عائشد شى الله عنها كى حديث ہے كه بى كريم الله عن - كيروا، رچوناان پر باتھ ندكا ثرجائے گا-كيونكداس كى دليل حضرت عائشد شى الله عنها كى حديث ہے كه بى كريم الله ك

€mm)}

حقر چيز کي چوري پر قطع يد شاق -ہروہ چیز جس کی جنس میاح ہو دوراس میں رغبت نہ ہوتو وہ حقیر ہے کیونکہ اس میں دلچیسی کم ہے اوراس کو دینے میں طبیعت بخل کرنے و کی نہیں ہے اور مالک کیلئے نا کوار بھی نہیں ہے۔ لہذاای دلیل کے سب تصاب سے کم چوری پر حدواجب نہیں ہے کیونکدان اشیہ و کا نفاظت ناتھ ہوتی ہے کیا آپ نور نہیں کرتے کہ لکڑی دروازں کے باہر رکھی ہوتی ہے اور کھر میں تغییری کاموں کیلئے لے جتے ہیں جبکہ اس میں کوئی احرار تبیل ہے۔ پرندے اڑج نے والے میں اور شکاری جانور ہی گ جانے والے میں لہذا جب سے اشیاء پی اسلی حالت پر ہوں اور ان میں ہوگوں کی شرکت ہوتو ان کی میشرکت مباح ہونے کاشبہہ پیدا کرنے والی ہے۔اور شبہہ

اور خشک تمکین مچھلی اور تا زہ مچھلی میدوونوں تمک میں داخل ہیں اور لفظ طیر میں مرغی ، بطخ ،اور کبوتر داخل ہیں اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں ۔اور نبی کر میں ایس ارشاد کر امی مطلق ہوئے سے سب کہ پرندوں میں قطع پیڈ ہیں ہے۔امام و وسف علیدالرحمدے روایت ہے کہ ترمٹی ،خشک ٹی اور کو ہر کے سوا ہر چیز ہیں قطع ید ہے امام شافعی علیدالرحمد کا تول بھی اسی طرح ہے۔جبکہ ہماری بیان کروہ دلیل ان کے خلاف ججت ہے۔

عرف میں غیر محفوظ چیزوں کی چوری پر عدم حد کا بیان

عد مدام يملى اعظمى عليدار حمد لكصته بين كه فقير چيزين جوعادة محفوظ ندر كلى جاتى جون اور باعتباراصل سيم مباح جون اور بنوز وان میں کوئی الیں صنعت بھی نہ ہوئی ہوجس کی وجہ ہے جیتی ہوجا کیں ان میں ہاتھ بیس کا ٹا جائیگا جیسے معمولی لکڑی، گھاس ، زکل ، مچھلی، پرند، گیرو(لاں مٹی)، چونا، کو بھے،نمک،مٹی سے برتن، کی اینٹیں۔اسی طرح شیشہ اگر چہ بھتی ہو کہ جلد ٹوٹ جاتا ہے اور ئو نے پر قیمتی نہیں رہتا۔ ای طرح وہ چیزیں جو جلد خراب ہو جاتی ہیں جسے دودھ، گوشت، تر بوز، خریزہ، ککڑی، کھیرا، ساگ، تر کاریاں اور تیار کھائے جسے روٹی بلکہ قبط کے زمانہ میں غلہ گیہوں ، حیاول ، بھو وغیرہ بھی اور تر میوے جسے انگور ، سیب ، ناشیاتی ، بہی ، ا ٹاراورخشک میوے میں ہاتھ کا ٹا جائیگا جیسے اخروٹ، با دام وغیرہ جبکہ محفوظ ہوں۔اگر درخت پر سے پھل تو ڑے یا کھیت کاٹ لے کی تو تطع نہیں ،اگر چہ درخت مکان کے اندر ہو یا کھیت کی حفاظت ہوتی ہواور پھل تو ژکر یا کھیت کا ٹ کر حفاظت میں رکھا اب چورائے گا تو قطع ہے۔ (بہارشریعت، کتاب الحدود)

# باب ما يقطع فيه و ما لا يقطع

€ mm+

﴿ بير باب قطع بداورعدم قطع بدكے بيان ميں ہے ﴾

باب قطع وعدم قطع بدك فقهي مط بقت كابيان

مصنف مدید انرحمہ جب سرقہ کی تعریف اور اس کے نصاب اور گوا ہوں کے بیان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے حد سرقه ميل ت چيزول کابيان شروع کيا ہے جن کی چورگ پر صد سرقه واجب ہوگی اور وہ اشي ، جن کی چوری پر صدو جب ند ہو کی فقہی مطابقت اس طرح واصح ہے کہ معرفت سرقہ ونصاب سرقہ کے بعدان اشیاء پروجوب حدید عدم وجوب حد کاتعین کیا جاسکتا ہے۔ کیونک متعلقات بمیشد بعد میں ذکر کے جاتے ہیں ہیں ، بیت سرقہ کے بعد ما بیت سرقہ کے متعلقات کومصنف علیہ الرحمہ ذکر کررے

# معمولى اشياءكى چورى عدم صدكابيان

( وَلَا قَعْلُعَ فِيهَا يُوحَدُّ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْحَشْبِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصْبِ وَالسَّمَكِ وَالطَّيْرِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرُنِيخِ وَالْمَغَرَةِ وَالنُّورَةِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ ( عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَتُ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشّيء التَّافِهِ ) ، أَيْ الْمَحَقِيرِ ، وَمَا يُوجَدُ حِنْسُهُ مُبَاحًا ، فِي الْأَصْلِ بِصُورَتِهِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ تَقِلَّ الرَّغَبَاتُ فِيهِ وَالطُّبَاعُ لَا تَصَنُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا يُوجَدُ أَخُذُهُ عَلَى كُرُهٍ مِنَ الْمَالِكِ فَلا حَاجَةً إِلَى شَرْعِ الزَّاجِرِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَحِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا دُونَ النَّصَابِ وَلأَنَّ الْبِحِوْزَ فِيهَا نَاقِصٌ ؛ أَلَا يُرَى أَنَّ الْخَشَبَ يُلْقَى عَلَى الْأَبْوَابِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الذَّارِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْإِحْرَازِ وَالطَّيْرُ يَطِيرُ وَالصَّيْدُ يَفِرُّ وَكَذَا الشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي كَانَتُ فِيهِ وَهُوَ عَلَى تِلُكَ الصَّفَةِ تُورِثُ الشُّبُهَةَ ، وَالْحَدُّ يَنْدَرِهُ بِهَا .

وَيَهُ دُحُلُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالطَّرِيُّ ، وَفِي الطَّيْرِ الدَّجَاحُ وَالْبَطُّ وَالْحَمَامُ لِمَا ذَكَرُنَا وَلِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَطْعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الطِّينَ وَالتَّرَابَ وَالسِّرُقِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحُجَّةُ

تشريحات هدايه

چور کوقید میں رکھنے کا بیان

محربن بحجی بن حیان کہتے ہیں کہ ایک قلام نے ایک آ دی کے باغ میں سے مجور کا پودا چیالیا اوراسے اپنے آ قاکے باغ میں بودیا اور وہ باغ والا اپنے بودے کو تلاش کرتا ہوا نکل تو اسے اس کے باغ میں پایا۔اس نے مروان بن تھم جو مدینہ کے امیر تھے ے اس مع مدین مدوج بی تو مروان نے غوام کوقید کرلیا اور اس کا ہاتھ کا است کا ار دہ کیا تو غلام کا ہا مک حضرت را فع بن ف**دیج رضی** التد تعان عند كے پاس چا كيا اور ان سے اس بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے است بترايا كه نہوں نے رسول المدعميد وآل وسلم سے سن ہے کہ کسی پھل یا پھول کے خوشہ کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا تو اس آ دمی نے کہا کہ مروان نے میر سے غلام **کوگر فار** كرياب ادروه اس كا باته كا ثنا جا بتا به واريس جا بتنا بول كه آب مير ما تهدم وان ك پاس چليس اورات بتداكيس كدجواب نے رسول ابتد علیہ وآلہ وسلم سے من ہے تو حضرت رافع بن ضدی اس کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ مروان کے پاس آگئے اوراس سے رافع رضی اللہ تعالی عندے قرم یا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناہے کہ کی پھل یا مجلول کے مجھے کی چوری پر ہاتھ بیس کاٹا جائے گا۔ تو مروان نے نمازم کے بارے میں تھم دیا تو اسے چھوڑ دیا گیا امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ کٹر کے متی میں خوشہ کے ہیں۔ (سنن ابوداؤر: جلدسوم: حدیث تمبر 994)

جعنرت عمروین شعیب این والدین را بین کرتے ہیں کہ اور وہ ان کے دا دا حضرت عبداللّہ بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سروسلم ہے (درخت پر) کشکے ہوئے پھل کے متعلق سوال کیا گیا (کہ ات تو ژاجاسکتاہے کہ بیں بغیراج زمت کے ) تو فرمایا کہ جس حاجت مند نے اے (تو ژکر ) کھالیااور دامن میں انہیں جع نہیں كياتواس پركوئى جرج نبيس اور جو (باغ ميس سے) مجھ پھل وغيره (جمع كركے) لے نظے تواس كے اوپرات كيلول كادگنا ہے اورسزا مگ ہوگئی اورجس نے پھلوں کواس جگہ سے جہاں انہیں جمع کیا جاتا ہے (سکھانے وغیرہ کے بیے) چوری کرنیا اوراس کی مقد رڈھ ل کی قیمت کے برابر ہوگئی تواسکے ہاتھ کائے جائیں گے۔(سنن ابوداؤد، جلد سوم، حدیث نمبر 996)

جلدخراب ہوئے والی اشیاء کی چوری برعدم حد کابیان

قَالَ : ﴿ وَلَا قَلْمُ فِيمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْفُواكِهِ الرَّطْهَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا فِي كَثَرٍ ) وَالْكُنُو الْجُمَّارُ ، وَقِيلَ الْوَدِينَ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ ) وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّهُ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَاللَّهُ مِا يَتَسَارَعُ اللَّهِ الْفَسَادُ كَاللَّهُ مِا يَتَسَارَعُ اللَّهِ الْفَسَادُ كَاللَّهُ مِا يَتَسَارَعُ اللَّهُ اللَّهُ مِاللَّهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَاللَّهُمِ وَالتَّمْرِ لِلْآلَهُ يُقْطَعُ فِي الْحِنْطَةِ الْفَسَادُ كَاللَّهُمِ وَالتَّمْرِ لِلْآلَهُ يُقْطَعُ فِي الْحِنْطَةِ الْفَسَادُ عَالَمُ اللَّهُ مِا اللَّهُ اللَّهُ مِا اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَالسُّكُو إِجْمَاعًا .

وَقَالَ الشَّافِعِي : يُقْطَعُ فِيهَا لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَنَرٍ فَإِذَا

آوَاهُ الْجَوِينُ أَوُ الْجِرَانُ قُطِعَ ) قُلْنَا : أَخْرَجَهُ عَنْ وِفَاقِ الْعَادَةِ ، وَآلَذِى يُؤُوِيهِ الْجَوِينُ فِي الْجَوِينُ فِي الْجَوِينُ النَّمَوِ وَفِيهِ الْقَطْعُ . قَالَ ( وَلَا قَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَوِ فِي عَادَتِهِمْ هُوَ الْيَابِسُ مِنْ النَّمَوِ وَفِيهِ الْقَطْعُ . قَالَ ( وَلَا قَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَوِ فِي عَادَتِهِمْ هُوَ الْيَابِسُ مِنْ النَّمَوِ وَفِيهِ الْقَطْعُ . قَالَ ( وَلَا قَطْعَ فِي الْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَوِ وَالزَّرُ عِ اللَّذِي لَمْ يُحْصَدُ ) لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ

فرویا اورجو چیزیں جلدخراب ہونے والی ہیں جس طرح دودھ ، گوشت اور تازہ پھل ہیں ان کو چرانے پر حدواجب ندہو کی کیونکہ ٹی کر پر مطابقہ نے ارشادفر مایا بھراور کٹر میں قطع نہیں ہے۔اور کٹر مجور کے درخت کا گوند ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ مجور کے چھوٹے پودے ہیں۔دوسری صدیث بیہ کے مطعام ( گھائے ) ہیں قطع بنہیں ہے اور اس سے مراد ہروہ چیز ہے جوجلد خراب ہو جانے والی ہے جس طرح کھانے کیلئے فوری طور پر تاارشدہ چیز ہے اوروہ اشیاء جواب کے تھم میں ہیں جس طرح کوشت اور پھل ہے ای دلیل کے سبب گندم اور شکر میں بالقاق قطع یہ ہے۔

حضرت امام شافعی علیدالرحمد نے فر مایا: کدان چیزوں میں بھی قطع بدند ہوگا۔ کیونکہ نبی کر پیمان نے نے فر مایا: کثر میں قطع بدنیں ہے۔ سرجب اس کو کھیت میں رکھے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا اے کا ا

ہم کہتے ہیں کہاستنا وعرف کے مطابق ہے اور اہل عرب خشک مجور کو کھیتوں میں رکھنے کے عادی تھے۔جبکہ خشک مجاول میں ہمارے نزد یک بھی حدواجب ہے۔ فرمایا: درخت پرواقع پھل اور کھیت کی کٹائی کے بغیر چوری پرقطع بدنہ ہوگا کیونکہ مید تفوظ

میوے کی چوری برعدم حدیث فقہی مداہب

حضرت رافع ابن خدیج نبی کریم صلی التدعلیدوسلم سے فل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا در دعت پر سکے ہوئے موے اور محبور کے سفیدگا بھے کی چوری میں قطع بدکی سز انہیں ہے۔

(مالك برتر فدى البودا وُدِ، نسائى ، دارى ، ابن ماجه مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 747) حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ پچلوں اور مجوروں کے خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ بعض راوی متحبی بن سعید سے دہ محمد بن محبی بن صبان سے وہ اسپنے پہلے واسم بن مبان ہے وہ رافع ہے اوروہ نبی کریم ہے ای حدیث کے شل نقل کرتے ہیں ما لک بن انس اور کئی راوی پیرحدیث بھی بن سعیدسے و ومحد بن سين مبان سے وہ رافع بن خدیج سے اور وہ مي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے قل كرتے ہيں كه اور اس ميں واسع بن مبان کاذ کرئیں کرتے۔ (جامع تر قری: جلداول: حدیث تمبر 1490)

بے صدیث حضرت امام اعظم ابوصنیف کی مشدل ہے وہ اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ترمیوہ پھل چرانے پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

(فيوضات رضويه (جلدمم)

(فيوضنات رضويه (جلرافع) هدايه (ميرافع)

ان کی کتاب ہے مراجعت کر پہنے ہیں۔

معمولي شياء كي چوري برعدم حدمين قراب اربعه

ا الله عليه وسلم نے مير مدايت بھى فر مائى ہے كدا يك و هال كى قيمت ہے كم كى چورى ميں ہاتھ ندكا ثا جائے - ايك ڈھاں کی قیمت نمی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بروایت عبداللہ بن عبال دس درہم ، بروایت ابن عمر تنین درہم ، بروایت انس بن ا بک ی نیج درجم اور بروایت حضرت عائشه کیک چوتھ کی دینار ہوتی تھی۔ای اختلاف کی بناپر فقہا کے درمیون کم سے کم نصاب سرقہ میں اختہ ف ہوا ہے۔ او م ابو حنیف کے نز دیک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے اور امام ما مک شافعی اور احمد کے نز دیک چوتھائی دینار۔ (پھر بہت ی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کا شنے کی سزانہ دی جائے گی۔مثلا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے ك لا قبطيع في ثمرة و لا كثر ( كيل اورتر كاري كي چوري مين التصندكا ثاجائي) - لاقبطع في طعام ( كمائي كي چوري یر تطع بنیں ہے۔)۔ اور حضرت عائشگی صدیث ہے کہ لے یہ کن قطع السارق علی عهد رسُول الله صلی الله

عليه وسدم في الشء التافه (حقير چيزول كي چوري مين ني صلى الله عليه وسلم كيز ، نه مين باته تين كا تا جا تا تقا) حضرت على اور حضرت عثمان کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام میں ہے کی نے اس سے اختلاف بیں کیا کہ لا قسطع فی الطیر ( پرندے کی چوری میں ہ تھ کا شنے کی سر انہیں ہے )۔ نیز ستید ناعمر وعلی رضی اللہ عنہانے بیت المال ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹااوراس معالمہ میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ اِن ما خذکی بُنیا و پر مختلف ائمہ فقہ نے مختلف چیز وں کو طبع پر کے علم سے

ا مام ابوحنیف کے نزو کے ترکاریاں ، پھل ، کوشت ، پکا ہوا کھا تا ،غلہ جس کا بھی کھلیان نہ کیا گیا ہے ، کھیل اور گانے بجانے کے آ مات وہ چیزیں ہیں کن کی چوری میں قطع بیر کی سزائمیں ہے۔ نیز جنگل میں پڑتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ طع ید کے قائل نہیں ہیں۔ اِی طرح دُوسرے ائمیّہ نے بھی بعض چیز وں کواس تھی صبحتی قرار دیا ہے۔ کیکن اس ے معنی منہیں ہیں کہ اِن چور بول پرسرے سے کوئی سز ابی نہ دی جائے گی۔ مطلب بیہ ہے کہ اِن جرائم میں ہاتھ شد کا ٹا جائے گا۔

جع شدہ جگہ سے بھلوں کی چوری برحد کا بیان

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ ان کے داوا حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رفنی اللہ تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے (ورخت پر) لکتے ہوئے کھل کے متعلق سوال کیا حمیا (کہ ا ہے تو ژا جا سکتا ہے کہ بیں بغیرا جازت کے ) تو فر مایا کہ جس حاجت مند نے اسے (تو ژکر ) کھالیا اور دامن میں انہیں جمع نہیں کی نواس پرکوئی حرج نہیں ہاور جو (باغ میں سے) سچھ پھل وغیرہ (جمع کر کے) لے نکلے تواس کے اوپرا نتے تھلوں کا دگنا ہے اورسزاا لگ ہوگئی اور جس نے پھلوں کواس جگہ ہے جہاں انہیں جمع کیا جاتا ہے (سکھانے وغیرہ کے لیے) چوری کرلیا اوراس کی

خواه وه ميوه محرز بويد غيرمحرز كي تعريف ييحي كذر چكى ہے اسى پر كوشت دود هادران چيز ور كوبھى قيس كيا كيا ہے جودين نه ہوں اور جدری ہی خراب ومتغیر ہو جاتی ہوں کہان کی چوری میں بھی ہے تھ نہیں کا ٹا جائے گا امام اعظم عدوہ دومروں نے ان سب چیزوں کی چوری میں قطع بدی سزا کوواجب کیا ہے چنانچے حضرت امام مالک اور حضرت امام شاقعی کا یہی مسلک ہے۔

حضرت الهم اعظم ابوحنیفه میر بھی فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بہت معمولی اور حقیر ہوں اور جو دار السلام میں ہر مخص کے لئے مباح کے درجہ میں ہول جیسے گھاس لکڑی زسل مچھلی پرندہ ہڑتال اور چونا وغیرہ ن کی چوری کرنے وا اہمی قطع بد کا سزاوار بیس ہوگا۔ حضرت عمروا بن شعیب اپنے والدیے وہ اپنے دادا حضرت عبدا متدا بن عمرو بن الدی سے اور وہ نی کریم صلی اللہ عبیہ وسلم ے قر کرتے ہیں کہ آ پ صلی القد عدیہ وسلم سے درخت پر لگے ہوئے کھلوں کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فے فر من كداكر كونى مخص ان كيماو من سع يحدال وقت إلا عن جب كدان كودرختول عن وزكر جمع كرليا كي جواوران (جراع جوع سے ایک قیمت ایک ڈھال کی قیمت کے برابر موتو وہ قطع بدکاسز اوار ہوگا۔ "(ابوواؤد، نسائی)

صدیث کا مطلب سے کے درخت پر لگے ہوئے چال کی چوری میں قطع پیر کی سز انہیں ہے کیونکہ وہ محرز نہیں ہے ہاں جبود مچل در خت پر سے و اُ کئے گئے اور ان کوخشک ہونے کے سے کھیان میں جمع کردیا گیا تو اب ان کی چوری میں قطع بدکی مزاواجب ہوں کیونکہ سصورت میں وہ محرز ہو گئے ہیں۔اس اعتبارے میدحدیث امام ابوحذیفہ کے سواجمہور علاء کی دلیل ہے کیونکہ امام ابوحثیفہ تو يا فرمات بي كد پيل جب تك فشك نبيس مور باس كى چورى بر باتھ نبيس كائے جائيں كے خواہ وہ پيس مخرز مو يا غير محرز ال صدیث کے بارے میں حنفیدی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں "جب کدان کوتو ژکر جمع کر ہے گیا ہو" کی تید کا تعمق ان مجلوب كے خنگ ہوج نے كے بعد سے ہے جيب كہ عرب ميں رواج تق (كہ جس طرح ورفت سے كھلوں كوتو ز كرخنگ ہونے كے لئے کھیان وغیرہ میں پھیں دیا ج تا ہے تھ اس طرح مچلوں کوان کے خشک ہونے کے بعد سی جگہ جمع بھی کردیا جا تھا) اور صنیف کے نزدیک بھی ان بھوں کی چوری میں قطع پر کی سزاج ری ہوگی جوخشک ہونے کے بعد کھلیان دغیرہ میں جمع کئے گئے ہیں۔ پھل جب تک خٹک نہ ہوں اس ونت تک ن کی چوری میں قطع پر کی سز انہیں ہوگی خواہ وہ درخت پر نگے ہوئے ہوں یا ان کوتو ژکر کھلیان وغیرہ یں جمع کردیا گیا ہوجیسا کہ "ثمر "(تاز اپھل) کے بارے میں چھلی صدیث میں بیان کیا جاچکا ہے۔

عدوه ازيريه بات مذهر ونى چ ب كه يه حديث نه صرف يهيلى حديث (لا قسطع في شهر والا كثر) كم طلق مفهوم ك مع رض ب بلكة تخضرت صلى التدعيب وسم كاس ارش وحديث (والا قبطع في الطعام) (كان كي چورى بي قطع بدكي مزا تبیل ہے') کے بھی معارض ہے چونکہ حدود کے باب میں ضروری ہے کہ مسمان کی جان اور اس کے اعصاء کے تحفظ کے پیش نظر حدجاری کرنے میں حتی الامکان احتیاط ورعایت کے تمام گوشوں کولکو ظار کھا جائے اور ہرا یسے نکتہ و پہلوکوٹر جیح دی جائے جس سے نفاذ حد ، آم ہے کم قابل عمل رہے اس سے ان احادیث کے تعارض کی صورت میں اس صدیث کور جے دی جانی جے جس کا مفہوم پھل کی پورک کے سلے میں بالکل مطبق ہے س موقع پر بھی مناعلی قدری نے اپنی کتاب مرقات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اال علم

مقدارہ حال کی قیمت کے برابر ہوگئ تواسکے ہاتھ کائے جائیں گے۔ (سنن ابوداؤد · جدسوم: حدیث نمبر 996) مالیت میں شبہہ پیدا کرنے والی اشیاء کی چوری پر عدم حد کا بیان

( وَلَا قَطْعَ فِي الْآَشْرِيَةِ الْمُطُرِيَةِ) لِأَنَّ السَّارِقَ يَتَأَوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْإِرَاقَةَ ، وَلَا فَي لَيْسَ بِسَمَالٍ ، وَفِي مَسَالِيَّةِ بَعْضِهَا اخْتِلَاثُ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ . قَالَ ( وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ ) وَقَالَ الطَّنْبُورِ ) لِلْآنَّهُ مِنْ الْمُعَازِفِ ( وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقطعُ لِلَّنَهُ مَالٌ مُتَقَوْمٌ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَعَنُهُ أَيْصًا الشَّافِعِيُّ : يُقطعُ لِلَّنَهُ مَالٌ مُتَقَوْمٌ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَعَنْهُ أَيْضًا الشَّافِعُ فِي الْمُصْحَفِ فَتُعْبَرُ بِالْفِرَادِةِ وَالْقَوْرَاةِ وَالْعِلْيَةِ وَإِنَّهُ لَا مَالِيَّةَ لَهُ عَلَى النَّعْلَ فِي الْمُسْعِلِ وَلَا اللَّالِ مَلُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مَنْ سَوَقَ آنِهُ فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْآنِيَةِ تَرْبُو عَلَى النَّصَابِ . مَكُنُ سَوقَ آنِهَ فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْآنِيَةِ تَرْبُو عَلَى النَّصَابِ الللَّالِ مَلُ أَوْلِي الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى النَّصَابِ اللَّالِ مَلُ أَوْلِي الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقَةِ فِي الْحَلَو اللَّالِ مَا لِيقَا وَلَا يُحَرِّزُ بِبَابِ الْمَسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقِةِ يَسُوفَةٍ وَلَا قَلْمُ عَلَى النَّالِ اللَّالِ مَا لَيْعَا وَلَا يُحْرَزُ بِبَابِ الللَّالِ مَا لَيْهَا وَلَا يُحَرِّزُ بِبَابِ الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقِةٍ فَي الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقَةٍ فَى الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقِةٍ فَى الْمُسْعِدِ مَا فِيهِ حَتَى لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَوقَةٍ فَي الْمُولِ اللْمُسْعِدِ مَا فِيهِ عَلَى اللَّوالِ اللْمُسْعِلَةِ الْمُسْعِلِي الْمُسْعِلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَى الْمُسْعِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِلَ

### 2.7

اورای طرح نشرآ در چیزوں کی چوری پر بھی حدواجب نہ ہوگی کیونکہ چوران کو لینے بی بہانے تا ویل کرنے والا ہے کیونکہ بعض سکرمشروب مل نہیں ہے اور بعض کی مالیت بیں اختلاف ہے پس اس بیں ، ل نہ ہونے کا شبہہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرمایا: ستار میں قطع بدنہ ہوگا کیونکہ مید کھیلنے کا آلہ ہے۔ اور قرآن مجید چوری کرنے پر قطع بدنہ ہوگا اگر چداس پر سونے کا چڑھایا ہواج ٹھاوائی کیوں نہوں۔

حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قطع بدہوگا کیونکہ وہ ، ل مثقوم ہے یہاں تک کہ اس کو دیجنا جائز ہے۔ حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے بھی اسی طرح روایت کیا گی ہے اور آپ علیہ الرحمہ سے دوسری روایت بیذ کرگی گئے ہے کہ جب قرآن پر موجود حلیہ نصاب سرقہ کی مقدار کو دینچنے والا ہے تو حدہوگی۔ کیونکہ حلیہ مصحف ہیں ہے نہیں ہے نہذا اس کا اعتبار عبیحہ و کیا جائے گا۔
فلہ ہرروایت کے مطابق دلیل ہدہے کہ لینے والا اس کو پڑھنے اور اس ہیں غور وفکر کرنے کی تا ویل کرے گا کیونکہ مکتوب کے اعتبار سے مصحف کوئی مالیت نہیں ہے مکتوب تی کے میب اس کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ اس کی جند ، اس کے اور ان اور اس کے حلیہ کے سب

المسلم المسلم الله على المورة الع كاكونى القنب رئيس كيا - ( كيونكه حدود ابدال سے ثابت بيس بوتيس ، قاعد ه نقهيد ) جس مبرح جب سي شخص نے كوئى برتن چورى كراريا، ور برتين كى قيمت نصاب سرقه سے زيادہ ہے۔ هرح جب كي شخص نے كوئى برتن چورى كراريا، ور برتين كى قيمت نصاب سرقه سے زيادہ ہے۔

مسجد حرام کے دروازوں کو جرانے پر قطع بدنہ ہوگا کیونکہ اس کا کوئی احراز نہیں ہے۔ اس میکھر کے دروازے کی جوری کے تعلم میں ہو ہے گا۔ بلکہ اس سے بھی ہزھنے والا ہے کیونکہ گھر کے دروازے کے سبب گھر بیل موجودا شیاء کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ میں ہو ہو ہے گا۔ بلکہ اس سے بھی ہزھنے والا ہے کیونکہ گھر کے دروازے کے سبب گھر بیل موجودا شیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی نہذامسجد کے سرمان کی چوری پر قطع واجب نہ ہوگا۔ مسجد حرام کی ، شیاء کی حفاظت نہیں کی جاتی نہذامسجد کے سرمان کی چوری پر قطع واجب نہ ہوگا۔

عد سابن عابدین خفی شای علیہ لرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے شراب چرائی تو قطع نہیں ہاں اگر شراب فیتی برتن میں تعلی کراس برتن کی قیمت دی و درم ہے اور صرف شراب نہیں بلکہ برتن چورانا بھی مقصود تھا، مثلاً بظاہر دیکھنے سے معموم ہوتا ہے کہ سے برق بیش قیمت ہے تو قطع ہے۔ امہود لعب کی چیزیں جیسے ڈھول ، طبلہ ، سار نگی ، وغیرہ برقتم کے باسے اگر چیلی جنگ ، چورا ایا ہمتی نیس کا نا جائے گا۔ ای طرح سونے چاند کی صلیب یابت اور شطر نج نرد چورانے میں قطع نہیں اور دو پے اشر فی پر تصویر ہوجیتے آئے کل ہندوست نے روپے اشر فی ن و قطع ہے۔ مکان کا ہیرو فی دروازہ اور سجد کا دروازہ بلکہ سجد کے دیگر اسباب جھاڑ فانوس ہانڈیال ۔ ہندوست نے روپے اگر فی روپور اپنے قطع نہیں گر جو اس قسم کی چوری کرتا ہوا ہے اور میزادی جائے اور قیم کے ہوئی میز و غیرہ اور نا بلکہ ہراہے چور کو جس میں کسی شہد کی بنا پر قطع شہوتھ ہوئی جائے۔ (روشار، کا بالحدود) شیخ نظام الدین ختی کھتے ہیں کہ کی شخص نے ہاتھی کے دانت یا اس کی بی ہوئی چیز چورانے میں قطع نہیں اگر چوسند کی وجہ ہے۔ شیر ، چیتا و غیرہ و ان اور کی کھال کو چھوتا کے جورایا تو قطع نہیں۔ معمق شریف چورایا تو قطع نہیں۔ معمون خریف چورایا تو قطع نہیں۔ اس کی کاس کو کھرا اور قطع نہیں۔ معمون خریف چورایا تو قطع نہیں۔

مر جد کی حفاظت پر مامور بولیس

حضرت عمر کے بعد حضرت عمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دورخلافت میں میں محکمہ ای حالت میں قائم رہا ایکن حضرت اللہ بن امیر معاویہ کے زمانہ میں زیاد نے اس صیغہ کوئی ہے تر قی دی ،اس نے چار ہزار آ دی پولیس میں بھرتی کئے جمن کے اضر عبداللہ بن حصن تنے پانچہو آ دی خاص طور پر معجد کا پہرہ دیتے تنے اور وہاں سے بھی نہیں بٹتے تنے اس انتظام کا مقصد کچھ بی کیوں نہ ہوتا ہم اس کی وجہ سے ملک کے امن وامان میں اس قدر رتی ہوئی کہ کوئی محفی اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاج تا تھا تو لا کر براہ است اس کی وجہ سے ملک کے امن وامان میں اس قدر رتی ہوئی کہ کوئی محفی اگر راستہ میں کوئی گری پڑی چیز پاج تا تھا تو لا کر براہ است اس کی وجہ سے ملک کے والے کرتا تھا ، زیاد خود کہتا تھا کہ اگر کوفہ اورخراسان کے درمیان ایک ری بھی گم ہوجائے تو جھے کو اس کے لینے والے کے نام کی خبر ہوجائے گر بھی ودرے بیں بولا والے کے نام کی خبر ہوجائے گی ، ایک دن اس نے ایک گھر میں گھنے کی آ واز نی پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ پیرہ دے رہے بیں بولا اس کی ضرورت نہیں اگر کوئی مال چوری جائے گا تو میں اس کا ضامن ہوں ۔اس کے زما ۔ن میں عشا کی نماز کے بعدا گر کوئی فض گھر اس کی ضرورت نہیں اگر کوئی مال چوری جائے گا تو میں اس کا ضامن ہوں ۔اس کے زما ۔ن میں عشا کی نماز کے بعدا گر کوئی فض گھر

(فيوضنات رضويه (جلزشم) ه١٠٠٠)

\_ نظامی تو قل کردیا جاتھا۔ (تاریخ طبری می ، ۷۷)

سونے کی صدیب چرانے پر عدم حد کابیان

قَلْ ، وَلَا الصَّلِيبِ مِنَ الذَّهَبِ وَلَا الشُّطُولَ حِ وَلَا النَّرْدِ ) لِلْأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ مَنْ تَحَذَهَا الْكُسُرَ لَهُ يَا عَلْ الْمُلكِّرِ ، بِحِكافِ الدَّرْهَمِ الَّذِي عَلَيْهِ التَّمُثَالِ إِلَّالَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْعِبَادَةِ فَلا تَثُبُثُ شُنْهَةُ إِبَاحَةِ الْكُسْرِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الصَّلِيبُ فِي الْمُصَلَّى لَا يُقْطَعُ مَدَم الْجِوْزِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ آخَرَ يُقْطَعُ لِكُمَالِ الْمَالِيَّةِ وَالْحِرْزِ.

فہ بیہ اور سونے کی صبیب چرائے ہشطر نج اور نروچرائے پر قطع شہو گا کیونکہ ان چیزول گونو ٹرنے والا **برا گی**ے روکنے کی ت و ين كرف وال بو كابه خلاف ال دربم كي جس برنصوريتي بوئى بال لئ كدوه عبدت كيية بيس بنائي كلى بيس اس كوواف ك الإحت كاشبهه ايت كرف والاند اوكاب

حضرت امام ابو بوسف عليد الرحمد بروايت ب كه اكرصليب كرجا كهريس ب تو عدم حرز كسبب قطع يدند جو كا اورجب وه تسی دوسرے کھر میں ہے تو مالیت اور حفاظت کے سبب اس کی چوری پر قطع بدہوگا۔

الهو ولعب كى چيزي جيسے و حول ، طبله ، سارتكى ، وغيره برتهم كے باہے اگر چال جنگ ، چورايا باتھ نبيس كا تا جائيگا-ال طرح سونے جاندی کی صلیب یابت اور شطرنج نروچورانے میں قطع نہیں اور روپے اشر فی پر نضور ہوجیے آج کل ہندوستان کے روپے اشرفیاں توقطع ہے۔مکان کا بیرونی درواز واورمسجد کا درواز و بلکہ مسجد کے دیگر اسباب جھاڑ فالوس۔ ہانڈیاں۔ قیقے کھڑی، جانماز و نیرہ ورنماز یوں کے جوتے چورانے میں قطع نہیں مگر جواس تھم کی چوری کرتا ہواسے پو ک سزادی جائے اور قید کریں بہال تک کم تجی تو بدکر نے بلکہ ہرا سے چورکوجس میں کسی شبہہ کی بنا پر قطع ند ہوتعزیر کی جائے۔ (روعتار ، کتاب الحدود)

آزاد يچ کی چوری پرعدم صد کابيان

﴿ وَلَا فَسَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيُّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ ﴾ لِلْآنَّ الْمُحرَّ لَيُسَ بِمَالٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُلِيِّ تَبَعُ لَهُ ، وَإِلَّانَّهُ يَتَأُوَّلُ فِي أُخُذِهِ الصَّبِيَّ إِسْكَاتَهُ أَوْ حَمْلَهُ إِلَى مُرْضِعَتِهِ . وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : يُـ قَطعُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌ هُوَ بِصَابٌ لِأَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ وَحْمَدَهُ فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا سَرَقَ إِنَاءَ فِضَّةٍ فِيهِ نَبِيذٌ أَوْ ثَرِيدٌ . وَالْخِكلاڤ فِي

الصَّبِيُّ لَا يَمْشِي وَلَا يَتَكَلَّمُ كَيُّ لَا يَكُونَ فِي يَدِ نَفْسِهِ .

اور جب سی مخص نے آزاد بچے کو چوری کرلیا تو اس برقطع واجب نہ ہو گاخواہ اس پرزیور ہو کیونکہ آزاد ہونا مال نہیں ہے اور زیور اس كتابع ب كيونكه بچد لين ميں چورات خاموش كرنے يااس كى دودھ پانے والى تك پہنچانے كى تا ويل كرنے والا ب-حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمه كيزويك جب ال بج كاز يورنصاب سرقه كوينجني والا ببوتواس كا باته كات ديا جائے گا کیونکہ قطع صرف زبور کے چوری کرنے کے سبب سے واجب ہوا ہے۔لہذا دوسری چیز کے چوری کرنے کے سبب بھی قطع بدواجب ہوگا۔اور بیا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جب سی نے چاندی کا ایسا برتن چوری کیا ہے جس میں نبیذ یا ثرید ہے اور اس سے پہلا اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جونہ چاتا ہو، نہ بولتا ہو کیونکہ وہ اپنے ذاتی افتیار میں نہیں ہے۔

شیخ نظام الدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کی شخص نے آزاد بچہ کوچرایا اگر چہزیور پہنے ہوئے ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔اس طرح اگر بڑے غلام کوجواپنے کو بتا سکتا ہے چورایا تو قطع نہیں ،اگر چیسونے یا بیپوشی یا جنون کی حالت میں اسے چورایا ہوا در اگرنا سمجھ غلام کو چُرا یہ توقطع ہے۔ (فناوی ہند سیہ کتاب الحدور)

برا مے غلام کی چوری پر عدم حد کا بیان

( وَلَا قَلْعَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ ) لِأَنَّهُ غَصْبُ أَوْ حِدَاعٌ ( وَيُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ) لِنَحَقُّقِهَا بِحَدُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَّاءٌ فِي اغْتِبَارِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يُشْطَعُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ آدَمِي مِنْ وَجْهٍ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَالٌ مُطْلَقٌ لِكُونِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ أَوْ بِعَرْضِ أَنْ يَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهِ إِلَّا أَنَّهُ انْضَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَى الْآذَمِيَّةِ .

اور ہڑے غدم کی چوری رقطع بدنہ ہوگا کیونکہ میقصب ہے جبکہ چھوٹے غلام کی چوری رقطع بدہوگا کیونکہ اس میں سرقد اپنی کھمل تعریف کے ساتھ پایا جارہا ہے ہاں جب وہ اپنی ترجمانی کرنے والا ہے کیونکہ ایساغلام اور بالغ بیدونوں اپنے اختیار میں برابر ہیں۔ حضرت امام ابو بوسف علیدالرحمه نے فر مایا قطع بدواجب نه ہوگا اگر چه غلام جھوٹا ہی کیوں ندہوجونہ بچھ سکتا ہواور نه بول سکتا ہو

اوراستحسان كالحكم ب- كيونكه يه يك طرح مدى باورا يك طرح سده ال ب-

طرفین کی دلیل یہ ہے کہ غدام مطبق طور پر مال ہے۔ کیونکہ اس سے ف کدہ حاصل ہونے والد ہے اگر چداس میں آ دمیت کامعی

من ظام الدين مفى عليه الرحمه لكھتے إلى كه جب كس فخص نے آزاد بچ كوچرايا اگر چدز يور پہنے ہوئے ہے ہاتھ بيس كا تاجائے گا۔ای طرح اگر بڑے غلام کوجوا پنے کو بتا سکتا ہے چورایا توقع نہیں ،اگر چہونے یہ بیبوشی یا جنون کی صالت میں اسے چورایا ہواور " مقال میں میں میں تا ا گرنا مجھ غلام کو پڑایا تو قطع ہے۔ ( اُلَّ وی ہندید، کی ب اعدود )

### سارق غلام کی حدیثیں نداجب اربعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ کہتے ہیں کہرسول کر بیم صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا اگر غلام چوری کرے تو اس کو بیج ڈالوا گرچہ کش کے بدلے میں اس کو بیجینا پڑے۔(ابودا وَدِینْسانی ،ابن ماجہ)

نش نون کے زہر، ورشین کے ساتھ) نصف اوقیہ لینی ہیں درہم کو کہتے تھے مراد ہیہے کہ چوری کرنے والے غلام کو **کا ڈالو** اگر چداس کو گنتی بی کم قیمت میں کیوں ندیجنا پڑے کیونکہ چوری کا ارتکاب کرے وہ عیب دار ہوگیا ہے اور عیب دارغلام کواہے یاس رکھنا مناسب مہیں ہے۔

حضرت اله م ما لك ، حضرت اله م شاقعي اوراكثر الم عمم بيفر مات بين كدا كرغلام چوري كري تواس كا باتحد كا ثاج تخ خواه وه بھگوڑ ا ہو یا غیر بھگوڑ ا۔ اس بارے میں ا، م اعظم ابوصنیفہ کا قول میدہے کہ اگر فاوند بیوی میں سے کوئی ایک ووسرے کا مال چرائے یا کوئی غدم اپنے مالک ما اپنے مالک کی بیوی اور بواٹی مالکہ کے ضاوند کے مال کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ جہیں کا ثاج نے گا کیونکہ ی مطور پرخاد تدبیوی کوایک دوسرے کے مال پراورغلام کوایے آتا اوراس کے گھروالول کے مال واسباب پرخودان کی اجازت سے دسترس حاصل ہوتی ہے اس صورت میں حرز کی شرط پوری طرح تبیں پائی جاتی جوتطع ید کی مزائے لئے ضروری ہے۔

# رجسرز کی چوری پرعدم حد کابیان

( وَ لَا قَطْعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلُّهَا ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا فِيهَا وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ ( إلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ) لِلَّانَّ مَا فِيهَا لَا يُقْصَدُ بِالْأَخْذِ فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْكُوَاغِدَ قَالَ ( وَلَا فِي سَرِقَةِ كُلْبٍ وَلَا فَهُدٍ ) لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهَا يُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَلَأَنَّ الاخْتِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ فَأَوْرَتَ شُبْهَةً.

﴿ وَلَا قَطْعَ فِي دُفُّ وَلَا طَبُلٍ وَلَا بِرَبُطٍ وَلَا مِزْمَارٍ ﴾ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَا قِيمَةَ لَهَا وَعِنْدَ أَبِي

فيرضنات رضويه (جلاحم) (۱۵۵) تشريحات مدايه حَيِفَةَ آخِدُهَا يَتَأَوَّلُ الْكُسُرَ فِيهَا ( وَيُقَطّعُ فِي السَّاحِ وَالْقَا وَالْآبَنُوسِ وَالصَّنْدَلِ) لِأَنَّهَا أَمْ وَالْ مُحَرَّزَ قَ لِكُونِهَا عَزِيزَةً عِنْدَ النَّاسِ وَلَا تُوجَدُ بِصُورَتِهَا مُبَاحَةً فِي ذَارٍ

ادر رجسر زاور کا پیوں کی چوری پرقطع بدند ہوگا کیونکہ دفاتر ہے ان کی تحریریں مقصود ہوتی ہیں اور تحریرات مال نہیں ہیں۔البت حسب کے رجسٹرز کی چوری حدکوواجب کرنے والی ہے کیونکہ حساب والے رجسٹروں کی چوری سے کاغذ مقصود ہوتے ہیں۔ فر مایا کتے اور چینے کی چوری پر بھی صدواجب نہ ہوگی کیونکہ ان کے جس سے وہ پائے جاتے ہیں جواصل کے اعتبار سے مباح بنیں ۔جن میں کوئی دلچپی نہیں ہوتی کیونکہ کتے کی الیت میں علاء کا اختلاف کئی جگہ طاہر ہے اوراس اختلاف کے سبب شبہہ پیدا ہو

وف ، طبله، باجداور بانسری کی چوری مرفطع بدنه بوگا کیونکد صاحبین کے نز دیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جبک ایام اعظم علیہ الرحمه كنزويكان كولينے والاتو رتے كى تأويل كرنے والا ہے۔

سا کھ، نیز ہے کی پھل، انبوس اور صندل چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیاجائے گا کیونکہ میکفوظ مال ہےاورلوگوں کے نز دیک م ۔ عزیز ہاور بیانی اصلی صورت کے اعتبارے دارالاسلام میں مباح جیس ہے۔

لہووں کی چیزیں جیسے ڈھول،طبلہ،سارتی،وغیرہ برتم کے باہے اگر چیل جنگ،چورایا ہاتھ مبیں کاٹا جائیگا۔ای طرح سونے چاندی کی صلیب یابت اور شطرنج نردچورائے میں تطع نہیں اور روپے اشرفی پرتصور ہوجیے آج کل ہندوستان کے روپے ا نثر فیاں توقع ہے۔مکان کا بیرونی درواز واورمسجد کا درواز ہ بلکہ سجد کے دیگر اسباب جھاڑ فانوس۔ ہانٹہ میاں۔ قیقے۔ گھڑی، جانماز وغیرہ اور نماز بوں کے جوتے چورانے میں قطع نہیں مگر جواس شم کی چوری کرتا ہوا ہے پوری سزا دی جائے اور قید کریں یہاں تک کہ سچی تو ہر لے بلکہ ہرا سے چورکوجس میں کسی شبہہ کی بنا پر قطع نہ ہوتعزیر کی جائے۔ (ردفتی ار برکتی اب الحدود)

سبزنگینوں کی چوری پر حد کا بیان

قَالَ ﴿ وَيُنْفَطَعُ فِي الْفُصُوصِ الْخُضْرِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرِّجَدِ ﴾ لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزُّ الْأَمْوَالِ وَأَنْفَسِهَا وَلَا تُوجَدُ مُبَاحَةَ الْأَصْلِ بِصُورَتِهَا فِي ذَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتُ

( وَإِذَا اتَّخَذَ مِنْ الْخَشْبِ أَوَالِي وَأَبُوَابًا قُطِعَ فِيهَا ) لِأَنَّهُ بِالطَّنْعَةِ الْتَحَقّ بِالْأَمُوالِ

فيومنات رمنويه (جدمم)

فيوطنات رضويه (جلرائم ) (۲۵۲) فيوطنات رضويه (جلرائم )

خائن کے طع پر میں فقہی نداہب کا بیان

حضرت جابر كہتے ہیں كدنى كريم صلى الله عليه وسلم نے فره يا۔ "خيانت كرينے والے ، بوشنے والے اور اچكے كا باتھ كا ثا مشروع تبيس " (تريدي بنسائي ماين ماجه وارمي) مفلوة شريف: جلدسوم: صديث تبسر 750)

اورصاحب مصابیح نے شرح اسنة میں بیروایت لقل کی ہے کہ (ایک دن) حضرت صفوان ابن امبید بیند شریف لائے اور مبحد میں سرکے بینچا پی چا درر کھ کرسو گئے اس ( دوران ) ایک چور آیا ادراس نے ان کی دہ چا در ( آہتہ ہے کھینچ کی ( اور بھ گنا چو ہا ) میرصفوان نے اس کو پکڑلیا اور نبی کریم صبی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں لائے (اور واقعہ بیان کیا، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے (خودمجرم کے اقراریا کواہوں کے ذریعہ چوری ٹابت ہوجائے پر) اس کا ہاتھ کا سنے کا حکم دیا ، (بدفیصلہ س کر) حضرت صفوان ( کورهم آگی، ورانہوں نے کہا کہ "اس کوآپ ملی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں لانے سے میرابیارا دوئیں تھا ( کہ صرف میر می جاور کی وجہ سے اس کے ہاتھ کائے جاکیں اس سے ہیں سفارش کرتا ہوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کومعاف فرمادیں ) میں نے اپنی عا وراس کوصد قد کردی۔ "رسول کر بیم صلی القدعلیہ وسلم نے قرمایا " کھراس کومیرے پاس لانے سے پہلے ہی تم نے اپنی جا دراس کو صدقه کیوں نه کر دی تھی اوراس کومد ف کیول نہیں کر و ہاتھا۔ "اسی طرح کی روایت ابن ماجه نے عبدالقدابن صفوان سے اورانہوں نے اپنے والد (حضرت صفوان سے) اور داری نے حضرت ابن عباس سے آل کی ۔ "

" خائن "ال صحف کو کہتے ہیں جس کوکوئی چیز لبطور عاریت کے بیاامانت رکھنے کے لئے دی جائے اوروہ اس کی چیزیں پچھ یا سب ہضم کر جائے اور میدوی کرے کہ وہ چیز ض نع ہوگی ہے یا سرے سے اس کا انکار کر دے بیٹنی میر کہے کہ وہ چیز جھے ہیں دکی تمی ہے۔اگر چدابیا مخص بہت گنبگار ہوتا ہے مرقطع بد کامستوجب نہیں ہوتا کیونکہ خائن جس چیز کوہتھیا تا ہے وہ پوری طرح "محرز" لعنی محفوظ مال سے علم میں نہیں ہوتی ہداری میں سیمسئلہ تعمیل سے ساتھ بیان کیا تھیا ہے۔

ای طرح کثیرے اور ایکے کو بھی قطع ید کی سزا اس لئے نہیں دی جاتی کہوہ غیر کا مال حجب چھپا کرنہیں لیتے جیسا کہ پیچپلی صدیث کی تشریح میں اس کی وضاحت کی گئی۔ ابن ہمام کہتے ہیں کہ جاروں ائمیکا یہی مسلک ہے۔

"سركے ينچ چادرر كھنے "كے بارے ميں حدايد ميں لكھاہے كہ يج تربات يہ ہے كدك چيز كااپنے سركے ينچ ركھن "حرز" ہے حدیث کے آخری اف ظ کا مطلب سے کہم نے اس کو پہلے ہی کیوں ندمعاف کردیا تھ اورا پناحق کیول نہیں چھوڑ دیا تھ اب جبتم اس کومیرے پاس لے آئے اور اس کا جرم ٹابت ہوجائے پر میں نے اس کا ہاتھ کا نے جانے کا تھم دے دیا تو اس کا ہاتھ کا فنا واجب ہو کیا ہے اب اس معامد میں تہارا کوئی حق باقی تیس رہ گیا ہے بلکہ بیانتد کاحق ہو گیا ہے لہذا تمہارے معاف کرنے ہے اس کا جرم معاف نبیں ہوگا !اس سے معلوم ہوا کدچور جب حاکم کے سامنے پیش ہوجائے اوراس کا جرم ٹابت ہوجائے تو پھراسے کو لی بھی سزا ہے ہیں بچاسکتا،خودمد کی اورصاحب مال کے معاف کرنے ہے بھی اس کی سزامع فے نہیں ہوگی ، ہال حاکم کے پاس تضیہ پہنچنے ے مہلے اس کومعاف کروینا جائز ہے۔

السَّفِيسَةِ ؟ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحَرَّزُ بِحِكَافِ الْحَصِيرِ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَغُلِثُ عَلَى الْجِنْسِ حَتَّى يُنْسَطُ فِي غَيْرِ الْحِرْزِ ، وَفِي الْحُصْرِ الْبَعْدَادِيَّةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَتِهَا لِعَلَبَةِ الصَّنْعَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَحِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكِّبِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَثْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ لِأَنَّ النَّقِيلَ مِنْهُ لَا يُرْغَبُ فِي سَرِقَتِهِ

ور سبز تنینوں میں اور یا توت ، زبر جد کی چوری پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ میا تمون میں اور بیدوا را الاسوام میں اپنی اصلی صورت میں مباح تبیں ہیں۔اوران کی چوری میں عدم دلچیسی کے سبب بیہوئے اور جا ٹدی کی ظرح ہوجا کیں گے۔

اور جب کسی نے لکڑی ہے درواز سے یو برتین بنا نئے ہیں تو ان پر قطع پر ہوگا کیونکہ بنانے کے سبب بیا چھے مال کے ساتھ لاق ہونے والے ہیں کیا آپ ان کی حف ظت کوئیں و مکھتے۔ بہ خلاف حصیر کے کیونکہ چٹائی میں بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی حتیا کہ غیر محفوظ جگد پر بھی ڈی ج تی ہے اور یغدادی چٹ کی کے بارے میں مشائخ فقہا ءنے کہا ہے کہ اس کی چوری میں قطع بد ہوگا کیونکہ س میں بناوٹ اصل پر غالب ہے۔ اور ہاتھ کا کا ٹاکا ن دروازوں میں ہوتا ہے جود یوار کے ساتھ فکس کیے ہوئے ندہوں اور ملکے موں کدایک آ دی کیلئے اٹھانا بھی بھاری شہواس لئے کہ بھاری دروازوں کی چوری میں رغبت نہیں ہوتی۔

ندگورہ اشیاء فیمتی ہیں اور صدمرقہ کی شرا نظ کے پائے جانے سبب صد جاری ہوگی اس کی دلیل پہلے ذکر کی جا پچی ہے۔ خائن کی چوری پرعدم حد کابیان

﴿ وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا خَائِمَةٍ ﴾ لِقُصُورٍ فِي الْحِرُزِ ﴿ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ﴾ لِلْأَنَّهُ يُجَاهِرُ بِفِعْلِهِ ، كَيْفَ وَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنتَهِبٍ

اور خائن اور خائنہ کے ہاتھ نہ کائے ہوئیں گے۔ کیونکہ ان کی حفاظت میں نقص ہے۔ ڈاکواور چھیننے والے پر بھی قطع پیر نہ ہوگا كيونكه بيسرعام ابنا كام مرانجام دينے والا ہے تو ان پرقطع بيركا اطلاق كيے كيا جاسكتا ہے۔ كيونكه نبي كريم مين في نے فر ، يا · خيات كرنے دالے الوشنے دالے اور احكتے كا ہاتھ كا ٹامشروع نہيں۔ (ج مع تر مذى) تشريحات مدايه

جنایت بدؤات نادرالوجود ہے۔

حضرت امام ابو بوسف علیدارحمه کی روایت گردہ حدیث غیر مرنوع ہے یا پھروہ سیاست محمول کی جائے گی اور جب قبر بند تا لے ہیں ہوت صحیح قول سے مطابق، ختد ف ہے اور اس دلیل سے سب جس کوہم بیان کر بچکے ہیں اور اسی طرح جب کسی نے قافلہ مل تا بوت میں رکھی ہوئی میت کا گفن چوری کر سے تب بھی یہی اختلاف ہے اور اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بھکے ہیں۔

ا، نت میں خیانت کی یا ہ ں لوٹ رہیا اُو چک لیا توقطع تہیں ۔اسی طرح قبر سے گفن چورائے میں قطع نہیں اگر چے قبر مقفل مکان میں ہو بلکہ جس مکان میں قبر ہے اُس میں ہے اگر علاوہ گفن کے کوئی اور کیڑ اوغیر وچورایا جب بھی قطع نہیں بلکہ جس گھر میں میت ہو وہاں سے کوئی چیز چورائی و قطع نہیں ،ہاں اگراس فعل کا عادی ہوتو بطور سیاست ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ذی رحم محرم کے بیبال سے چورایا و قطع نہیں اگر چہوہ مال کسی اور کا ہواور ذک رحم محرم کا مال دوسرے کے بیہال تھ وہاں سے چورایا توقطع ہے۔شوہر نے عورت كے يباں سے باعورت نے شوہر كے يبال سے يا غلام نے اپنے مولى يامولى كى زوجہ كے يبال سے ياعورت كے غدم نے اس کے شوہر کے یہاں چوری کی تو قطع نہیں۔ اس طرح تاجرول کی دوکانوں سے چورانے ہیں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے وقت چوری کی کہ اس وقت لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے۔ (ورمختار ، کتاب الحدود)

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسوں کر پیم صلی انقد علیہ وسلم نے مجھ سے قریا "اے ابوذر "اہیں نے عرض کیا" میں حاضر جوں یا رسول التعظیف اور فرمانبر دار ہوں ، فرما ہے کیا ارشاد ہے؟ "آپ سلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا "تم اس وفت کیا کرو کے جب لوگوں کوموت ) لینٹی کوئی وہا اپنی لپیٹ میں نے لے کی ( کیا اس وفت تم موت سے بھاگ کھڑے ہو گے یا صبر واستقامت کی راہ اختیار کرو مے؟ "اور گھر لین قبر کی جگدایک غلام کے برابر ہوجائے گی ( مینی اس وقت وبر کی وجہ سے اتنی کثر ت ے اموات ہوں گی کہ ایک قبری جگدایک ایک غلام کی قیمت کے برابرخریدی جائے گی میں نے عرض کیااس کے بارے میں اللہ اور اس کارسول زیادہ جانبتے ہیں (بعنی میں نہیں جانبا کہ اس وقت میرا کیا ہوگاء آیا میں صبر واستفامت کی راہ اختیار کروں یا اپنامسکن چھوڑا کر بھاگ کھڑا ہوں؟ "آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "اس وقت تم پرصبرلا زم ہے الصفرت جمادا بن سلمہ کہتے ہیں کہ فن

چور کا ہاتھ کا ٹا جائے کیونکہ وہ میت کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ "(ابوداؤد، مفتکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 757) حضرت حما دابن ابوسلیمان نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے ارش دیسے بظاہر برد الطیف نکتہ پیدا اور بیداستدلال کمیا کہ آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في چونكه قبر كوكهر " كها بهاس طرح كمرى طرح قبر بهى "حرز " بوئى جيسے اور كوئى محمر ميں سے كوئى چزج ائے تواس کا ہاتھ کا ٹا ج ایسے ہی اگر کوئی تخص قبر میں سے گفن چرائے گا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا الیکن حقیقت سیہے کہ حضرت حد د کابیاستدلال مضبوط نبیل ہے کیونکہ بیضروری نبیل ہے کہ وہ جگہ "حرز" کے تھم میں ہوں جس پر " مھر" کا اطلاق وتا ہومثال کے طور پرفرض سیجے اگر کوئی مخص کسی ایسے تھر میں ہے مجھ مال جراتا ہے جس کا درواز ہبندنہ ہویا جس میں کوئی تکہبان

علامدابن جام فرماتے ہیں کدا گر کسی مخص کو چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کا نے کی سرزا سنا دی جائے اور پھراسے چوری کی ہوئی چیز کواس کا ، لک اس محض (چور) کو ہبہ کر کے اس کے سپر دکردے یا اس چیز کواس کے ہتھ فروخت کردے **تو اس صورت میں** اس کا ہاتھ تبیس کا ٹاج ئے گا۔ لیکن اوم زفراہ م شاقعی اوراہ م احمد سیا کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کا ٹاج ہے **گا اور حعزرت** ا مام ابو یوسف کا بھی ایک قول یمی ہے اور حصرت صفوان کی مذکور صدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے چنانچداس کا جواب میہ ہے کہ ایک رویت میں تو بیرصدیث ای طرح ہے جس طرح یہاں تقل کی گئی لیکن حاکم وغیرہ کی روایت میں اس طرح تہیں ہے **بلکہ پھھاضا فہ** وزیادتی کے ساتھ ہے۔ لہذااس اضافہ وزیادتی کی وجہ سے اضطراب واقع ہوگیا اور اضطراب حدیث کے ضعیف ہونے کا موجب ہو جاتاب-(فق القدير، كتاب مرقد، بقرف)

لفن چور پرعدم حد کا بیان

( وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَاشِ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ : عَـلَيْهِ الْفَطُعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ نَبَسَّ قَطَعْنَاهُ ) وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّم مُحْرَزٌ يُسْحُرَزُ مِثْلُهُ فَيُقَطِّعُ فِيهِ . وَلَهُ مَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا قَطعَ عَلَى المُخْتَفِي ) وَهُو النَّيَّاسُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَأَنَّ السُّنَّهَةَ تُمَكَّنَتُ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيقَةً وَلَا لِللَّوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيُّتِ ، وَقَدْ تَمَكَّنَ الْحَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ الانْ زِجَارُ لِأَنَّ الْمِحِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مَادِرَةُ الْوُجُودِ وَمَا رَ ۗ دُغَيْرُ مَرْفُوعِ أَوْ هُوَ مَحْمُولُ عَلَى السِّيَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ لِمَا قُلْنَا وَ كُذَا إِذَا سَرَقَ مِنْ تَابُوتٍ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيهِ الْمَيْتُ لِمَا بَيَّنَّاهُ .

اور کفن چور کے ہاتھ کو نہ کا ٹا جائے گا۔ بید حضرت اہم اعظم اور اہام مجمد علیبی الرحمہ کے نز دیک ہے جبکہ اہام ابو بوسف اور اہام شافعی علیها از حمدتے کہا کہ ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ نبی کریم میں ایک نے فرمایا: جس نے کفن چرایا ہم اس کو ہاتھ کا ٹیس سے۔ کیونکہ فن متقوم مال ہے ورمتقوم مال کی طرح حفاظت میں ہے۔

طرفین کی دلیل میرے کہ بی کر بیم ملیقہ کا میار شادگرامی ہے کہ چھنے والے پر قطع پر نبیس ہے اور اال مدینہ کی زبان میں محتفی کفن چور کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ملکت میں شہر پیدا ہو چاکا ہے اس لئے میت کے حق میں کوئی ملکیت نہیں ہے اور وارث کو بھی کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوتی جبکہ میت کی ضرورت مقدم ہے وراس کے مقصود بعنی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی خلل پیدا ہو چکا ہے کیونکہ اس طرح ک

موجود نہ ہوتو متفقہ طور پرتم مناہ و کا فیصلہ بیا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاج نے گا کیونکہ اگر چداس نے ایک کھرے اندرسے مال چوری کیا ہے مگراس گھر کے عدم محفوظ ہونے کی وجہ سے وہ "حرز "نہیں رہا ،اور جب اس صورت میں "حرز " کی شرط نہیں یائی می تو س برقطع بدك سزا بهى نافذنهيس موكى \_ تھيك اى طرح "قبر "كواكرچه " كمر "فرمايا كي بياكن چونكدوه "حرز "يعنى محفوظ مبيس باس كالا من من سكفن جراف والكالم تعيير كالا والكال

علامه ابن ہمام فره تے میں که حضرت اوم اعظم بوصلیف اور حضرت اوم محمد کا مسلک بیدہے که باتھ کا بنے کی سز اکفن چور پرنافذ نہیں ہوگی جب کہ تینول ائمداو حنفیہ میں سے ) حضرت امام بو یوسف کا قول میہ ہے کہ فن چور کا ہاتھ کا ٹا ج سے گا۔

# بيت المال كے سارق پرعدم حدكابيان

﴿ وَلَا يُنْقَطَعُ السَّارِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ﴾ رِلَّانَّةُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ . قَالَ ﴿ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيهِ شَرِكَةً ) لِمَا قُلْنَا .

( وَمَنْ لَـهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِثْلَهَا لَمُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقَّهِ ) ، وَالْحَالُ وَالْمُؤَجُّلُ فِيهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ ، وَكَذَا إذَا سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ لِأَنَّهُ بِمِقَدَارِ حَقِّهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ ﴿ وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوطًا قُطِعَ ﴾ إِلاّنَّهُ لَيْسَ لَـهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيـفَـاء مِنْهُ إِلَّا بَيْعًا بِالنَّرَاضِي . وَعَـنْ أَبِـي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْحُذَهُ عِنْدَ بَعُضِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقَّهِ أَوْ رَهُمَّا بِحَقَّهِ .

قُلْنَا : هَــٰذَا قَــُولٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ اتَّصَالِ الدَّعْوَى بِهِ ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ دُرِءَ عَنْهُ الْحَدُ لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضِعِ الْخِكَافِ، وَلَوْ كَانَ حَقَّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيرَ قِيلَ يُقُطِّعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ النَّقُودَ مِجنسٌ وَاحِدٌ

اور جب كى مخص ئے بيت امال سے چورى كر ڈانى تواس كا ہاتھ نەكا تاج ئے گا كيونكدوہ يو كوں كا مال ہے اور چور مجمى عوام ميں واخل ہے او اس طرح ایسے مال پر بھی چورے ہاتھ ند کا ٹا جائے گا جس مال میں چورخود شریک ہو۔ای ولیل کےسبب جس کوہم بیان

اور جب کی کے دوسرے پر کھ دراہم باتی ہیں تو دراہم والے نے استے دراہم اس کے چوری کر لئے تو اس کا ہاتھ ندکا ٹا جائے گا کیونکہ وہ اپنا حق وصول کرنے والا ہے اور اس میں ولیل استحد ن کے مطابق نفتر وادھار دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ مدت میں

(فيوضنات رضويه (علائم) (مدايه عدايه تعین مطالبہ میں تاخر کے سبب سے ہوتا ہے اور اگر حق والے نے اپنے حق سے زیاوہ چوری کرڈ الی تب بھی قطع ید نہ ہوگا کیونکہ اپنے حق والے مال میں چوری کی شکل میں وہ شرکت کرنے والا بن جائے گا۔اور قرض خواہ نے مقروض کا سامان چوری کرلیا تو اس پر قطع ید ہوگا کیونکہ قرض خواہ کیلئے صرف قرض دار کی خوشنودی کے ساتھ تھے کے طوراس سے وصولی کاحق ہے۔

حضرت الهم ابو بوسف عليد الرحمد سے روايت ہے كداس صورت ميں بھي چوركا باتھ ندكا ثاجائے گا۔ كيونكه بعض فقهاء كے زد يك قرض دارسے ابنا قرض وصول جائز ہے اگر چدوہ حق لينے كيلئے يار بن كے طور پر لے ۔ ہم كہيں سے كديدايدا قول ہے جس كو سمی ظ ہری دلیل کی طرف منسوب نہیں کیا گیا حالا تک جب تک اس کے ساتھ دعویٰ ملنے والا نہ ہوگا تب تک اس کا کوئی اغتبار نہ ہوگا یہاں تک کہ جب چورنے دعویٰ کیا تو اس سے حد کوئتم کردیا جائے گا کیونکہ بیافلاف جگہ میں ایک گمان ہے۔اور جب قرض خواہ کا قرض در ہم میں ہواوراس نے چوری دنانیر کی کرؤالی تو ایک تول کے مطابق اس کا ہاتھ کا اے گا کیونکہ اس کو لینے کاحق نہیں ے - جبکہ دوسرا تول میہ ہے کہاس کا ہاتھ ایس کا ٹا جائے گااس لئے کہ ساری نقذ بول کی جنس توالیک ہی ہے۔

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ بیت المال میام مال ہے جس میں چور کاحق بھی ہے اور سقوط حد کا سبب یا وليل واي ہے جس كومصنف نے بيان كرويا ہے۔ (عنامية ج ٢٥٠ ١٣٣٣ ، بيروت)

شیخ نظام الدین حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں کدا یک مخص کے دوسرے پردس درم آتے منے قرض خواہ نے قر ضدار کے یہاں سے روپے پااشرفیاں چورالیں توقطع نہیں اوراگراسباب چورایا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کے معاوضہ میں لیا یہ بطور رہن اپنے پاس رکھنے کے لیے لایا توقطع نہیں ہے۔ (فرآوی ہند میر، کراب الحدود)

## چوری میں تعدد پر حدسر قد کا بیان

( وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيهَا فَرَدَّهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِيَ بِحَالِهَا لَمْ يُقَطِّع ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقْطَعَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُو قَولُ الشَّافِعِيُّ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( قَ إِنْ عَمَادَ فَاقُطَعُوهُ ) مِنْ غَيْرٍ فَمَ اللَّهِ ، وَلَأَنَّ النَّالِيَةَ مُتَكَامِلَةٌ كَالْأُولَى بَلُ أَقْبَحُ لِتَقَدُّم الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنُ السَّارِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ ثُمَّ كَانَتُ السَّرِقَةُ. وَلَنَا أَنَّ الْقَطْعَ أُوْجَبَ سُقُوطَ عِصْمَةِ الْمَحَلُّ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ بَعْدُ إِنَّ شَاء اللَّهُ تَعَالَى ، وَبِالرَّدُ إِلَى الْمَالِكِ إِنْ عَادَتُ حَقِيقَةُ الْعِصْمَةِ بَقِيَتُ شُبَّهَةُ السُّقُوطِ نَظَرًا إِلَى اتَّحَادِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلُ ، وَقِيَامُ الْمُوجِبِ وَهُوَ الْقَطْعُ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدُ الْحَسَلَفَ بِالْحُتِلَافِ سَبَيِهِ ، وَلاَّنَّ تَكُوَّارَ الْجِنَايَةِ مِنْهُ نَادِرٌ لِتَحَمُّلِهِ مَشَقَّةَ الزَّاجِ فَتُعَرَّى

ے سبب شہر تم ہو چکا ہے اس دوبارہ طع بدواجب ہوجائے گا۔ سب ملکیت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کوداجب کرتی ہے، قاعدہ

تبدل الملك يوجب تبد لاقى العين . (نور الانوار)

سبب ملیت کی تبدیلی ذات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے۔اس کی وضاحت یہ ہے کدا گرکسی چیز کے سبب ملکیت میں تبدیلی " جے یعنی وہ سبب جس کی دجہ سے ملکیت تھی وہ سبب بھی تبدیل ہوجائے تو اسکی دحہ سے اس کی ذات میں تبدیلی ہوجائے گی اور تھم الجمى تبديل جوجائے گا۔اس كا ثبوت بيہ-

حضرت اس بن و مک رضی القدعنه بیان کرتے میں که حضرت بر سره رضی الله عنها کو پچھ کوشت صدقه ویا گیا تھا انہوں نے وہ رسول الله عليه كومديدكيا البيات فرمايا: يدكوشت برميره كيلي صدقد تفااور بهار المريد بيب-

(صحیح مسلم ج اص ۱۳۸۵ قد ی کتب خاند کرد چی

کیونکہ جب تم نے اسے حاصل کیا تو وہ تمہارے سے صدقہ تھ اور جب تمہاری ملکیت میں آگیا اور پھرتم نے جمیں دیا تو وہ المارے لئے ہدریہ وگا کیونکہ ملکیت کی تبدیلی عین ایعنی ذات میں تبدیلی کوواجب کرتی ہے۔ (نورالانوار)

حضرت ابو ہریرہ رضی امتد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے قرمایا کوئی بیٹا باپ کاخل اوانہیں کرسکتا تکریہ کہ وہ اپنے باب کوکسی کا غلام دیکھے اور پھراسے خربد کرا زاد کردے۔ (مسلم جاص ۹۵ ساتھ کی کتب خانہ کرا چی)

فقہ ءاحناف فرماتے ہیں کہ ہرذی رحم محرم جب ملکیت میں سے گا تووہ آزاد جوجائے گااس کی دلیل میصدیث ہے کہ جی کریم مال المعرم فرمایا جو تحص اسے ذی رحم مرم کا مالک جو گیا تو وہ آزاد ہے۔

(سنن ابن مجه من اهم اهم المعادة و مجي كتب خاند كراچي) ( بداريا خير بن جهم ۱۳۷۹ و مكتبه نوريه رضو ميتكمر )

ذی رخم محرم پر ملکیت حاصل ہونے پر وہ سبب جوعام غلاموں ہیں ہوتا ہے وہ تبدیل ہوگیا کیونکہ سبب قلامیت سے زیاوہ توک سب ذی رحم محرم ہونا ہے اور تو کی سبب کے ہوتے ہوئے ضعیف سبب ساقطہ ہوج تا ہے۔اس لئے وہ لوگ جوذی رحم محرم ہوں مےوہ ا ہے رشتہ دار کی ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجا کیں سے۔

لوشخ والي يرعدم قطع بدكابيان

حضرت جابرے روایت ہے کہرسول کر بیم ملی اندعلیہ وسلم نے فرمایا گئیرے کی سزاقطع بیر بیس ہے اور جو خص لو کول کولو فے وہ ہم میں ہے ہیں ہے (ایعنی ہمارے بڑائے ہوئے راستے پر چلنے والائیں ہے)۔ (سنن ابوداؤوں کیاب الحدود) لٹیرا (لوٹے وال) اس مخص کو کہتے ہیں جولوگوں کا مال زبردی حاصل کرے اس طرح لوگوں کا مال لوٹنا اگر چہ چوری چھپے بال اڑانے سے بدتر ہے لیکن ایسے تھن پر چور کا اطلاق نہ ہونے کی وجہ ہے اس کو قطع بدکی سر انہیں دی جائے گی کیونکہ چوراس مخف كوست بي جوهيب جميا كراوكون كا مال از أت-

. الْإِقَامَةُ عَنَ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْحِمَايَةِ ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قَدَّتَ الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ المُمَقَّدُوفَ الْأَوَّلَ .

فَالَ ( فَاإِنْ تَدَعَيْرَتُ عَنْ حَالِهَا مِثْلُ أَنْ يَكُونَ غَزُلًا فَسَرَقَهُ وَقُطِعَ فَرَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ قُطِعَ ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ عَلَامَةُ التَّبَدُلِ فِي كُلِّ مَكِلُ ، وَإِذَا تَبَلَّلُتُ انْتَفَتُ الشَّبُهَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ اتَّحَادِ الْمَحَلُ ، وَالْقَطْعُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ ثَانِيًّا ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

اور جنب تسى تخص نے كوئى سامان چرايا اوراس چورى ميں اس كا ہاتھ كاث ديا كيا تھا اس كے بعدو ومال ما لك كووا پس كرويا كيا ے۔ اس کے بعد چورک دوبار دون مال پھر چوری کرنی اور وہ مال اس حاست میں موجو دبھی ہے تو اب چور کا ہاتھ ند کا ٹاجائے گا جبکہ تيس كا تقاضد بيب كراس كا باتحكاث ويا جائ كار

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمه سے أيك روايت اس طرح ب اورامام شاقعي عليه الرحمه كا قول بھى اس طرح ب كونكه ني كريم النيك في إذا كريوردوباره چورى كري تواس كے الحد كاث دو۔اوراس ارشادگرامى ميں كوئى تفصيل و كرميس مولى بياس دوسری جذیت بیکی کی طرح کال ہے۔ بلکہ تقدم کے سزا کے اعتبار سے میلی سے زیادہ بری ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب ، لک نے چورکوکو کی سامان فروخت کردیا اوراس کے بعد مالک تے اس سے وہ سامان خربیرلیا اوراس کے بعداس چور نے وہ سامان نِهِ رَ راما ہو۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ تعظم بدر نے عصمت کے مقام کوسا قط کر دیا ہے جس طرح بعد میں ان شاء. تشرمعلوم ہوجائے گا۔ ما لك كى طرف مال واليس كرنے كے سبب اگر چەعصمت واليس لوشنے والى بي مركل ، ملكيت ، قيام موجب قطع كى طرف نظر كرتے ہوئے يہ كيس مے كم مقوط عصمت كاشبه برقر ارب به خواف اس صورت كے جس كوامام ابو يوسف عليد الرحمه في بيان كما ہے۔ کیونکہ تبدیل سبب کے سبب ملکیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور یہ جمی دلیل ہے کہ چور کا دوبارہ چوری کرنا شاؤ وناز ہے۔ اس کے کدوہ زجر کی مشقت کو برداشت کر چکا ہے ہیں اس پر صدقائم کرنا مقصدے خالی ہوگا جبکہ مقصد جنایت کو کم کرنا ہے ہے

ای طرح ہوجائے گا جس طرح محدود فی القنزف والےنے دوبارہ پہلے مقدوف پرتہمت لگائی۔

فر مایا: اور جب چوری شده مال اینے اصلی حالت سے بدل کمیا ہے لیعنی وہ موت تھا اس کوکسی نے چوری کرلیا اور چور کا ہاتھ کا ث دیو کمیا اوروہ ما مک کو دالیس کر دیا اس کے بعد ما لک نے کپڑے کی بُنائی کرانی اس کے بعد اس کواسی چورے چوری کرایا تواب س كا باته كاث وياج ئے گا كيونكه عين برل چكا ہے ۔ يس سوت كوغصب كرنے والا بننے كے سبب اس كاما لك جوجائے كااور جرمسك میں تبریل کا یکی قانون ہے۔ ( فاعدہ فقہیہ ) اور جب کل بدل چکا ہے تو تحل کے متحد ہونے اور اس محل میں قطع بد کے مانے جانے

€14+}

ر اوراس سے سرقہ کے بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیال مال کے حرز اور اس سے سرقہ کے بیان میں ہے ﴾

فصل حرز وسرقه كي فقهي مطابقت كابيان

٠٠ مدا بن محمود با برتى حنفي عليه الرحمه ليكت بي كه مرقه كا ثبوت مال مسروقه پرموتوف بي يعني اگروه و ل محفوظ بيتو مرقه ثابت ہو جائے گی۔مصنف علیہ الرحمہ جنب موصوف سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس حرز کا بیان شروع کیا ہے جس ہےوہ وصف حاصل ہوتا ہے۔اس کے بعداس میں سقوط حدسرقہ کی علت ہے اور وہ قرابت ولا دیے اور اس میں دواسباب ہیں (۱) کسی ال كامق م حرز يس بونا ب (٢) كى مال كاذى رقم محرم كابونا ب\_(عنابيد، ٢٩٩٥م، بيروت)

چوری میں شرط حرز کافقهی بیان

حرز حدسرقہ کی دوسری شرط ہے۔ حرز نے مرادوہ کم ہے کم انظامات ہیں جو مال کی حفاظت کے لیے کیے محصے موں \_ بغیر کی حفاظتی تحویل کے موجود ہال یاس زوسا ہان کے ہتھیا لینے پر حدسرقہ جاری نبیل کی جائے گے۔ حرز کالعین عرف ورواج کے مطا**بق ہوگا** کیونکہ دیباتوں میں معمولی اور چھوٹی دیوار کو بھی ملکیت کے ثیوت کے لیے کافی سمجھ جاتا ہے جبکہ شہروں میں اس سے زیادہ انظام کی ضرورت ہوتی ہے، جانورکو باندھنااور دیکر سوار نیول کو تال لگا ناحرز ہوتا ہے، بصورت دیکرس زوسامان اور مال کو لاوارث مجھ لیاج تا

مکان کی جارد یواری حرز ہے اور اس سے مال نکال کر لے جاتا سرقہ کی ذیل میں آتا ہے، کھوشے سے بندھی ہوئی کشتی اور ج نور ورتال تکی سواری بھی حرز کے اندرشہر ہوں گے اور انہیں کھوں کرلے جانے دالد سرقد کا مرتکب سمجھ جائے گا۔ ما مک کی نظر میں موجود شے بھی حرز میں بھی جاتی ہے جیسے ایک مخص کی سواری تھ س چرر ہی ہواور کسی تھونے سے بندھی ند ہولیکن یا بک نے اس پرنظر ر کھی ہوتو اس سواری کو اے جانے والہ حدسرقہ کا مرتکب سمجھ جائے گا۔ سونے والے کے بینچے دبی ہوئی چیز بھی حرز ہیں ہو کی میکن قبر حرز نہیں ہوگ اور کفن نکالنے والا حدسرقہ کی ذیل میں نہیں آئے گا کیونکہ مروہ ما لک بننے کی صلہ حیت نہیں رکھتا۔ پس سیجھ بینا ج ہے کہ تھلے ہوئے جانور ، تھلی ہوتی سوار بیاں اور عام سر کول ، چورا ہوں اور ویرینوں پر موجود سازوں مان وہاں واسباب پرنا جائز قبضہ کرنے والے صدسرقد کے اگر چدمر تکب بیس موں کے تاہم انہیں کوئی تعزیروی جاسکے گی جو صدسرقد یعنی ہاتھ کا شے سے شد پر ترجی موسلق

شور مجانے پراگر چورس مان چھوڑ کر بھاگ جائے تو فہما اورا کر مزاحمت کرے تواس کے خلاف جوالی کاروائی کرنا جائز ہے۔ حضرت عمررضی الله تعالی عندے ایک قول منقول ہے کہ چورکوخوفز دہ کرومگر پکڑونیں۔

(فيوهنات رضويه (جلائم) (۱۲۹۹) تشريحات هدايه حضرت عمرض الله تعالى عندى كزرف ين حاطب بن الى بلتعد البيئة غلامول كوكها في كوليس دسية تصحب إلى فلاموں نے ایک صحف کی اونٹنی ذرج کر کے کھا لی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاموں کے ہاتھ کا شنے کی بجائے ان کے آتا ہ طب بن الی بلتعہ ہے اونٹی کی قیمت ہے دو گنا تا وان وصوں کیا۔قط کے زیائے میں ایک مخض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پس او خنی کی چوری کی شکایت دایا که اس کی امتی چوری کرے ذبح کرلی گئی محضرت عمر رضی الله تعالی عندنے اسے دوانشنیاں دے دیں اور ساتھ کہا کہ ہم قبط کے زویے میں صدسرقہ جاری نہیں کیا کرتے۔شبد کے مال سے چوری کرنے پربھی صد جاری نہیں ہوگی جیسے دی آ وی چھے مال کے مشترک مال میں اوران میں ایک آ دمی اس مال کا چھے حصہ چوری کرلیتا ہے تو ، س پر حدسرقہ جاری البیں کی جاسکے کی کیونکہ اس مال میں اس کے حصے کا بھی حق شبہ تھا۔ وال جھیننے والے پر حدسر قد جاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ چوری نہیں ہے اورا گرراستہ روک کر مال چھینا گی ہے تو حد حرابہ جاری ہوگی ،اسی طرح امانت میں خیانت کرنے والے پراور عامیتاً چیز لے کر والبل نه كرنے والے برہمى حدمرقد جارى تبيس ہوسكے كى اور بيالاگ تعزير كے متحق ہول مے۔

بعض فقہا سبر یوں اور کھلول کے کھا لینے کواور جا توروں کے دودھ دوہ کرنی بینے کوبھی چوری نہیں سیجھتے لیکن ہے کہ صرف کھانے پنے کے بقدر ہی لیے گئے ہوں بینی میں فر دورا ناسفرکسی باغ ہے بغیرا جازت کھل تو ژکر کھالے یا بغیرا جازت جانور کا دودھ دوہ کر پی نے حد سرقہ ہاری ہیں کی جائے گی لیکن اگر کیڑے اور برتن بھر بھر کر لے جانے لگیں تو بھر جملہ شرا تھ پوری ہونے پر پھول اور سبزیوں اور جانوروں کے دودھ چوروں پر بھی صرحاری ہوگی۔ چورکے پاس سے چوری کا سامان برآ مد ہوجائے تو اسے ما مک کو وایس کرو بینالازم ہے۔سامان کی برآ مدگی ،اقر ارجرم اور گواہان چور کا جرم ثابت کرنے کے طریقے ہیں۔

ذی رحم محرم کی چوری کرنے کابیان

( وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقَطَّعُ ) فَالْأَوَّلُ وَهُوَ الْوِلَادُ لِلْبُسُوطَةِ فِي الْمَالِ وَفِي الدُّخُولِ فِي الْحِرْزِ . وَالثَّانِي لِلْمَعْنَى الثَّانِي ، وَلِهَذَا أَبَاحَ الشُّرُ عُ النَّظُرَ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّيرَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا ، بِخِلَافِ الصَّدِيقَيْنِ لِأَنَّهُ عَادَاهُ بِالسَّرِقَةِ . وَفِي النَّانِي خِلَافُ النَّسَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ أَلَّحَقَهَا بِالْقَرَابَةِ الْدَعِيدَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَاهُ فِي الْعَتَاقِ ( وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مَنَاعَ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطِعُ ) اغْتِبَارًا لِلْحِرْزِ وَعَدَمِهِ ( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمْهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ قُطِعَ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ يَدُخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَير اسْتِنُذَانِ وَحِشْمَةٍ ، بِخِلافِ الْأُخْتِ مِنُ الرَّضَاعِ لِانْعِدَامِ هَذَا الْمَعْنَى فِيهَا عَادَةً .

زوجین کی آپس کی چوری کابیان

﴿ وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ امْرَأَةِ سَيْدِهِ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيُّـدَتِهِ لَمْ يُقْطَعُ ﴾ لِـوُجُـودِ الْـإِذْنِ بِاللُّهُولِ عَادَةً ، وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْحَيْنِ مِنْ حِرُذٍ الْآخَرِ خَاصَّةً لَا يَسْكُنَانِ فِيهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِبُسُوطَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمْوَالِ عَادَةً وَدَلَالَةً وَهُو نَظِيرُ الْخِكَافِ فِي الشَّهَادَةِ.

اور جب شوہراور بیوی نے ایک دوسرے میں ہے کسی کی چوری کرڈالی یا پھرغلام نے اپنے آتا کا مال چوری کرلیا یا اس نے ا ہے آتا کی بیوی کا سامات چوری کرس بیا اس نے اپنی مالکہ کے شوہر کا ماں چوری کرڈ الانو ان پڑطع بدنہ ہوگا کیونکہ عرف کے مطابق ان کو کھر میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسے ناویک زوجین کی حدجبکہ ایسے تنوظ مقام سے چوری کی کہ وہاں وہ اسکھنے شدر ہے تھے تب مجمی قطع پید ہوگا۔

حضرت امام شاقعی علید الرحمه فی اس میں اختراف کیا ہے کیونکہ ان کے نز دیک عادت اور دلالت کے انتہار ہے ان دونول كورميان فرق باوران كالياختلاف شبادت والى مثال كموافق ب-

علامه علا وَالدين حنى عليه الرحمه لكيمة بين كه جب مستحض نے ذی رحم محرم کے يہاں سے چرايا تو قطع نہيں اگر چه وہ مال کسی اور کا ہو،اور ذی رحم محرم کا مال دوسرے کے بہاں تھا وہاں سے چورایا توقطع ہے۔شوہر نے عورت کے بہاں سے یا عورت سے شوہر کے بہال سے یا غلام نے اپنے مولی یا مولی کی زوجہ کے بہال سے یا عورت کے غلام نے اس کے شوہر کے بہال چوری کی توقطع نہیں۔ای طرح تاجروں کی دوکا نوں سے چورانے ہیں بھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے وقت چوری کی کہ اس وقت لوگوں کو دہاں جانے کی اجازت ہے۔ (درمخار، کماب الحدود)

جب آ قانے مال مكاتب سے چورى كى توعدم صد كابيان

﴿ وَلَـوْ سَرَقَ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعُ ﴾ لِآنَ لَهُ فِي أَكْسَابِهِ حَقًّا ﴿ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ ﴾ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا ، وَهُوَ مَأْتُورٌ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَرْء أَ وَتَعْلِيلًا

\_ اورآ قانے اپنے مکاتب کا مال چوری کیا تو اسکا ہاتھ نہ کا انہ جائے گا کیونکہ مکاتب کی کمائی میں آقا کاحق ہے اور مال ننیمت کی

وَجْهُ الطَّاهِ رِ أَنَّهُ لَا قَرَابَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بِدُونِهَا لَا تُحْتَرَمُ كَمَا إِذَا ثَبَتَتْ بِالرُّنَا وَالتَّقْبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ ، وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْأَخْتُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الرَّضَاعَ قَلَّمَا يَشْتَهِرُ فَلَا بُسُوطَةَ تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقِفِ النَّهُمَةِ بِخِلَافِ النَّسَبِ.

ورجس نے والدین مائی اور دیا پھرا ہے ذک رحم محرم کے مال کوچوری کرلیا تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائیگا۔اس میں پہلی تشم کا مال تو ہ اولا دیےرشتے کے سبب آپس میں لین وین ہوتا رہتا ہے اور ریلوگ ایک دوسرے کے حفاظتی مقدم **پرآنے جانے والے ہیں اور** ووسری قسم یعنی ذی رحم محرم تواس میں بھی دخول پایاج تا ہے ای طرح کے سبب کے پیش نظر شریعت نے ذی رحم محرم کے ظاہری زبیب وزینت کود کھنامہاح رکھاہے۔جبکہ دوتی میں ایسائیس ہوتا کیونکہ دوتی چوری کے سبب وشنی میں تبدیل ہونے والی ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ذی رحم محرم کی چوری پر اختلاف کیا ہے کیونکہ انہوں نے ذی رحم مخرم والی قرابت کودور وزد یک کے ساتھ لاحق کردیا ہے اور اس کوہم کتاب عماق میں بیان کر چکے ہیں۔

اور جب سی تخص نے فی رحم محرم کے کمرے کسی دوسر مے تخص کاسامان چوری کرلیا ہے تو بھی اس کا ہاتھ شد کا تا جائے گا۔ ہاں جب اس نے کسی ووسر سے تھ کے کھر سے ذی رحم محرم کا سامان چوری کیا تو اس کا ہاتھ کا ث دیا جائے گا۔ کیونکہ بہاں پرحفاظت معدوم ہو چکی تھی۔اور جب اس نے کسی رضاعی مال کا ساہ ن چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کا خاہدے گا جبکہ حضرت او م الو پوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ بیس کا ٹا جائے گا کیونکہ بندہ اجازت و بغیر کسی حیل و جست کے رضاعی ماں کے گھر جائے والا ہے بہ خلاف رض فی مہن کے کیونگداس میں عرف کے مطابق میعمول معدوم ہے۔

ظاہر الروایت کی دکیل میہ ہے کہ ان میں کسی تشم کی کوئی قرابت نہیں ہے۔اور قرابت کے بغیر محرم ہونا ٹابت نہ ہوگا جس طرح زنای بوسد شہوت کے سبب قرابت حاصل ہوتی ہے جبکہ رضائل بہن کامحرم ہونا اس سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ رضاعت کی شہرت مم ہوتی ہے پس تہت ہے ہی و کیلئے زیادہ ہیں ملنا جاہے جبکہ نسب میں ایسانہیں ہے۔

ملامد مدد وَالدين حنى عليدا رحمد ملكت بيل كه جب كسي خض نے ذى رحم محرم كے يہاں سے جرايا تو قطع نبيس اگر چدوہ مال كسى اور كا بوء اور ذى رحم محرم كا مال دوسرے كے بهال تھا و ہال ہے چورایہ تو قطع ہے۔ شوہر نے عورت كے يہال سے باعورت نے شوہر کے بہال سے یا غلام نے اسپے مولی یا مولی کی زوجہ کے بہال سے یا عورت کے غلام نے اس کے شوہر کے بہاں چوری کی تو سط مبیں۔ای طرح تا جرول کی دوکانوں سے چورانے میں جھی قطع نہیں ہے جبکہ ایسے دفت چوری کی کہ اس دفت او گول کو وہاں جانے كى اجازت ہے۔ (ورمخار، كتاب الحدود)

حرز کی دواقسام ہیں۔(۱) وہ مال جوائیے تھم کے اعتبار ہے محفوظ ہوجس طرح کوئی مال تھریا کمرے میں ہو۔(۲) وہ تفاظت جوسى مران سے سب سے حاصل ہو۔

ص حب كتب رضى الله عند فره ت بيل كدحر زضر ورى ہے كيونكدحرز كے بغير خفيه طور مال كوا تھ لينا ثابت نه ہوگا۔اس كے بعد حرز بھی مکان کے سبب سے ہوتا ہے اور بیروہ مکان ہے کہ جس کوس مانوں کے تحفظ کیسے بنایا گیا ہے۔ جس طرح گھر، کمرہ ،صندوق

اور حرز بھی محافظ یعنی تکران سے حاصل ہوتا ہے جس طرح کوئی تخص راہ میں جیشا ہے یا مسجد میں جیشے ہے اور اس کا سامان اس ے پی موجود ہوتو حفاظت اس محص کے سبب ہے ۔ اور نی کر میمائی ہے اس چور کا ہاتھ کٹوا دیا تھا جس نے حصرت صفوان منی اللہ عنہ کے سر کے بیچے ہے جا در چوری کی تھی ۔اور حضرت صفوا ن مسجد میں سور ہے تھے۔اور مکان میں حفاظت کومحافظ سے حفاظت کرانے کا کوئی اعتبار نہ کمیا ہائے گا اور یہ سیجے ہے۔ کیونکہ وہ سامان اس کی حفاظت کے بغیر بھی محفوظ ہے۔ وہ گھرہے اگر چپہ اس كا درواز ه نه بويا دروازه بوليكن كلا بوا بإتو چرانے والے كا باتھ كاٹ ديا جائے گا۔ كيونكه وه مكان حق ظت كيلئے بنايا گيا ہے۔ کیونکہ و ہاں چیز نکالنے ہے تبل وہ مالک کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ بہضاف اس چیز کے جونگران کی حفاظت میں ہو کیونکہ اس سے لیتے بی قطع بدواجب ہوگا کیونکہ صرف لے لینا ہی مالک کو قبضے کوختم کرنے والا ہے کیونکہ ای سے چوری مکمل ہونے والی ہے۔اوراس کا فرق ندکیا جائے گا کو تگران جا گئے والا ہے یا سونے میں محوہے اور سان اس کے بیٹے ہویا اس کے اوپر ہو یہی سیجے ہے کیونکہ سمامان کو ا ہے پاس ہونے کے سب عرف میں اس کوسا مان کا محافظ ہی جانا جاتا ہے۔ اور بنیاد پراس صورت مسئلہ میں مستعیر اور مؤدع ضامن نہ ہوں سے کیونکہ بیضا کع کر نائبیں ہے۔ بہ ظلاف اس قول کے جس کوفتا وی میں اختیار کیا گیا ہے

حضرت صفوان بن امیفر ، تے ہیں کہ میں مسجد میں اپنی تمیں درہم کی مالیت والی جا در برسور ہاتھ کہ ایک صفحف آیا اورا ہے ا جک كر لے كيا مجھ سے دور آوى كيرا كيا اورا سے رسول الله عليه وآله وسلم كے باس لايا كيا تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اس کے ہاتھ کا شخے کا تھم دیا۔صفوان کہتے ہیں کہ پس میں نبی کر می صلی القدعاب وآل وسلم نے پاس آیا کی آپ صلی القد سیدوآ روسلم اس کا ہاتھ تیں درہم کی وجہ سے کا منتے ہیں میں اس جا در کواس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیمت تاخیر سے اس بول گاحضور اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ پھریہ میرے پاس لانے سے بل بی کیا ہوتا۔

ا یا م ابودا و دفر ماتے ہیں کہ اس صدیث کوز اکدہ نے ساک عن جعید بن جیر سے روایت کیا ہے۔ اس میں فر ما یا کھ فوان سوم مجھے اوراے صفوان وط وس نے روایت کیا کہ صفوان سور ہے تھے کہ ایک چور آیا اوراس نے ان کے سرکے نیچے سے جا در چرالی۔ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بھی اس صدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس چور نے ان کے سرکے نیچے سے جا در تھینج کی تو

جورگ کرنے والے کا تھم بھی اس طرح نے۔ کیونکہ مال غنیمت میں ہرسپانی کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی القد عندسے بیر مدت کو بیان کرنے اور صد کوشم کرنے کے سبب لقل کیا حمیا ہے۔

طر مدعلا و الدين منفى عليه الرحمه لكين جي كه جب كم يخص في ذى رحم محرم كي يهال سے چرايا تو قطع تنبيس اگر چدوه ول كمي اور ٠٠ ورذى رحم محرم كامال دوسرے كے يہاں تفاويال سے چورايا توقطع ہے۔ شوہر نے عورت كے يہاں سے يا عورت نے شوہر ۔ يبال ے يا غدام نے اپنے مولى يو مولى كى زوجد كے يبال سے ياعورت كے غدام نے اس كے شوہر كے يبال چورى كى تو قطع تیں۔ای طرح تاجروں کی دوکا نول سے چورائے میں بھی تطع نہیں ہے جبکہ ایسے وفت چوری کی کدایں وفت لوگوں کو وہاں ج ک اجازت ہے۔ (درمخار، کماب الحدود)

حرز کی اقسام کافقہی بیان

وَقَالَ ﴿ وَالْمُحِوِّزُ عَلَى نَوْعَيْنِ حِرَّزٌ لِمَعْنَى فِيهِ كَالْبُيُوتِ وَالدُّورِ . وَحِرَّزٌ بِالْحَافِظِ ﴾ قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيفُ : الْمِحِورُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ الِاسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ ، ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِ الْمَكَانِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِإِحْرَازِ الْأَمْتِعَةِ كَاللُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالصَّنْدُوقِ وَالْحَانُوتِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَافِظِ كُمَنَ جَلَسَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ مَنَاعُهُ فَهُوَ مُحَرَّزٌ بِهِ ، وَقَدْ ﴿ قَلَعُ عَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَقَ رِذَاء صَفُوَانَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ ) ﴿ وَفِي الْمُحَرَّزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبُرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ هُوَ الصَّحِيحُ ﴾ لِأَنَّهُ مُحَرَّزٌ بِدُولِهِ وَهُوَ الْبَيْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَابٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مَفْتُوحٌ حَتَّى يُفْطَعَ السَّارِقُ مِنْهُ ، إِلَّانَ الْبِنَاء كِلْقَصْدِ الْإِحْرَازِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ إِلَّا بِالْإِحْرَاجِ مِنْهُ

بِحَلَافِ الْمُحَرَّزِ بِالْحَافِظِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ ، كَمَا أَخِذَ لِزَوَالِ يَدِ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدٍ الْأَخْدِ فَتَتِمُ السَّرِقَةُ ، وَلَا فَرُقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَافِظُ مُسْتَيَقِظًا أَوْ نَائِمًا وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ أَوْ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدُّ النَّائِمُ عِنْدَ مَنَاعِهِ حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ .

وَعَمَلَى هَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ ، بِخِكَافِ مَا الْحَتَارَةُ

فيرضات رضويه (جارفتم) ﴿٣٩٤﴾ تشريحات عدايه س، ن حفاطت كرنے والے كے سبب محفوظ ہے - إل مسجد مال كي حفاظت كيليے ہيں بنائي جاتى - پس بيد مال محرز بدمكان شہوا ب خد ف جم م كاوراس كر كجس ميں دا فطے كى اجازت دى تنى ہو۔ توقع بياند ہوگا كيونك بياحراز كينے بنائے جاتے ہيں كيونك مكان محرز بوگا پس حراز به حافظ كااعتبارند كيا جائے گا۔

اورمہمان چور کا ہاتھ بھی نہیں کا نا جائے گا جس نے اپنے میزبان کا مال چوری کیا کیونکہ مہمان موجی واخل ہونے ک جازت کی ہے بہذا گھر اس کے حق میں محرز ندر ہا۔ کیونکہ مہمان گھر میں رہنے والوں کے علم میں ہے پس اس کا بیٹل خیانت ہو**گا** 

جنادہ بن الی امیہ کہتے ہیں کہ ہم حصرت بسر بن ارطا ۃ کے ساتھ سمندر میں مفرکرر ہے بتھے کہتو ایک چورجس کا نام ، ، مصدر ، ، تھ اوراس نے اونٹ چوری کیا تھالا یا کمیا تو حضرت بسرنے قرمایا کہیں نے رسول انقد ملی انتدعلیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ مغرب دوران چور کے ہاتھ تھیں کا نے جا کیں سے اورا گراییا نہ ہوتا تو میں اس کا ہاتھ صرور کا شامین ابوداؤد: جلد سوم: حدیث تمبر 1013

چور کاسا مان کھرے باہرندلانے کابیان ( وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَلَمْ يُخْرِجُهَا مِنْ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعُ لِأَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ قَلا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْهَا ، وَلِأَنَّ الدَّارَ وَمَا فِيهَا فِي يَلِهِ صَاحِبِهَا مَعْنَى فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ عَدْمِ الْأَخْلِ فَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيهَا مَقَاصِيرُ فَأَخُرَجَهَا مِنُ الْمَقْصُورَةِ إِلَى صَحْنِ الذَّارِ قُطِعَ ) لِأَنَّ كُلُّ مَ فَ صُورَةٍ بِاغْتِبَارِ سَاكِنِهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ ( وَإِنْ أَغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِيرِ عَلَى مَقْصُورَةٍ فَسَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ ) لِمَا بَيَّنَّا .

اورجس مخض نے کوئی سامان چرالیا تکراس کو گھرے باہر نہ نکال سکا تھا تو اسکا ہاتھ نہ کا تا جائے گا۔ کیونکہ تمل حرز گھرے نکالنا ے اور ابھی تک وہ حرز نہ با یا حمیا۔ اور میچی دلیل ہے کہ گھر اور اس کے سامان کا تھم صاحب گھر کے قبضہ میں ہوتا ہے لیس اس میں نہ بینے کا شہر پایا گیا ہے۔اور جب کھر ایسا ہے کہ جس میں گئی کمرے ہیں۔اور چورا کی کمرے سے چوری کرتے ہوئے مال کو محن تک لے آیا توقطع پر ہوگا کیونکہ ہر کمرہ اپنے رہنے والے کیلئے الگ جھا ظت ہے۔اور جب کمرول میں رہنے والول میں کسی تے دوسرے کے کمرے سے جلد بازی کرتے ہوئے سامان چوری کیا تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گااسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

شرطاح ز کے معدوم پرعدم حد کابیان مصنف عليد الرحمد في يهال مسكد بيان كرتے ہوئے دليل ميذكر كى ہے كه عدسرقد كيليے شرط ہے كه مالك كا مال سى طرح

صفو ن بن عبدالقدے اس صدیث کوروایت کیا ہے انہول نے فر ، یا کہ صفوان مسجد میں موسے اورا پی چا درکوتکیے بنان پس ایک چورہ یا اوراس نے چا درکوچرانیا پھر چور پکڑ کیا تواسے رسول انتصلی اندعلیدوآ لدوسلم کے پاس لایا کیا۔

(سنن أبوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 999)

ما لک کی حفاظت سے چوری کرنے پر صد کا بیان

لَمَالَ ﴿ وَمَسَ سَسَرَقَ شَيْتُ امِنْ حِرْزِ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ قَطِعَ ﴾ إلاّنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحَرَّزًا بِأَحَدِ الْحِرْزَيْنِ ﴿ وَلَا قَلْطُعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُدِرَ لِللنَّاسِ فِي ذُخُولِهِ ) لِلرُّجُودِ الْلإِذْنِ عَادَلَةً أَوْ حَقِيقَةً فِي الدُّنحُولِ فَاخْتَلْ الْعِمْرُزُ وَيَسَدُخُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التُّجَارِ وَالْخَانَاتُ ، إِلَّا إِذَا سَوَقَ مِنْهَا لَيَّلا لِأَنَّهَا بُنِيَتُ لِإِحْرَازِ الْأُمْوَالِ ، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ ﴿ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ ﴾ لِأَنَّهُ مُحَرَّزٌ بِالْحَافِظِ لِآنَ الْمَسْحِدَ مَا بُنِيَ لِإِحْرَازِ الْأَمُوالِ فَلَمْ يَكُنُ الْمَالُ مُحَرِّزًا بِالْمَكَانِ ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الَّذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ إِلَّانَّهُ بُنِيَ لِلْإِحْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ حِرْزًا فَلا يُعْتَبَرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِطِ.

( وَلَا قَلْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنُ أَضَافَهُ ) لِأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَبْقَ حِرْزًا فِي حَقَّهِ لِكُوْنِهِ مَأْذُونًا فِي دُخُولِهِ ، وَلَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ اللَّارِ فَيَكُونُ فِعْنُهُ خِيَانَةً لَا سَرِقَةً .

فرمایا: اورجس بندے نے کسی محرز یا غیرمحرز مقام ہے کوئی چیز چوری کرلی اوراس کا مالک اس کے پاس حفاظت کرد ہاتھا تو اس كا باته كاث دياجائے كاكيونكه اس في اس طرح كامال چورى كيا ہے جودوحفا فلتوں ميں سے ايك حفاظت ميں تھا۔

اوراک شخص برقطع ندہوگا۔جس نے جم م یا ایسے کمرے سے مال چوری کیا ہے جہاں عام ہوگوں کودا نصے کی اجازت تھی کیونکہ عرف کے مطابق حمام میں عام لوگوں کو اجازت ہوتی ہے۔ ہاں پھراس میں واض ہونے کی اجازت حقیقت میں حاصل ہے ہیں حف ظت میں خلل پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس میں تجارتی وو کا نیس اور سرائے بیوت بھی داخل ہیں۔البتہ جب کسی نے ان جگہوں سے رات کے دنت چوری کی توقطع بدہوگا کیونکہ رہے جنہیں مالوں کی حفاظت کیلئے بنائی جاتی ہیں۔اوران میں واخل ہونے کی اج زت دن

اور جب کی نے متجدے کوئی چیز چوری کی اور اس کا ما مک سامان کے پاس موجود تھ تو چور کا ہاتھ کا ان یا جائے گا کیونکہ یہ

فيوضنات رضويه (جلائشم) (۱۹۹۹)

فيوضنات رضويه (جلائم) هر٢٧٨ و تشريحات مدايه

حفاظت میں ہوجس کا معاشرے میں اطلاق حف قلت یا محفوظ مقام پر ہوئے سے کیا جائے۔اور جب چوروہاں سے مال ندنکال سکے تواشت و كسب ال عدماقط موج ع كى-

# نقب زنی سے چوری کرنے والے کابیان

( وَإِذَا سَقَتَ اللَّصُّ الْسُتَ فَدَخَلَ وَأَحدَ الْمَالَ وَلَا لَكُ آخَرَ خَارِحَ الْبَيْتِ فَلا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) رِلَّانَ الْأُوَّلَ لَهُ يَوْحُدْ مِنْ والْإِحْرَاحِ لِاغْتِوَاضِ يَدٍ مُغْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُورُوجِهِ . وَالتَّانِي لَمْ يُوجَدُ مِنْهُ هنك الحرر فيه نَبُّ السَّرِقَةُ مِنْ كُلُّ وَاحِدٍ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنْ أَحْرَجَ الدَّاحِلُ لَدَهُ إِن لَهَا الْخَارِجَ فَالْقَطِّعُ عَلَى الدَّاخِلِ، وَإِنْ أَدُحَلَ الْخَارِجُ بَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ . وَهِيَ بِمَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ تَأْتِي نَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ ۖ اللَّهُ تَعَالَى .

( وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ وَخَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعً ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُفْطَعُ لِآنَ الْبِالْفَاء عَيْرُ مُوجِبٍ لِلْقَطْعِ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَلَمْ يَأْحُذُ ، وَكَذَا الْأَخُذُ مِنْ السِّكَةِ كَمَا لَوْ

وَلَنَا أَنَّ الرَّمْنَ حِسلَةٌ بَعْتَادُهَا السُّرَاقُ لِتَعَدُّرِ الْخُرُوجِ مَعَ الْمَتَاعِ، أَوْ لِيَتَفَرَّغَ لِقِتَالِ صَاحِبِ السَّرَاقُ لِلْفِرَادِ وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ يَدْ مُعْتَبَرَةٌ فَاعْتَبِرَ الْكُلُّ فِعَلا وَاحِدًا، فَإِذَا حَرَحَ وَلَمْ يَأْحُذُهُ فَهُوَ مُضَيِّعٌ لَا سَارِقٌ .

اور جب سی چور نے نقب زنی کی اور گھر میں داخل ہو گیا اور مال چوری کرلیا اور گھر کے باہر سے اس سے سی ووسرے نے لے یہ تو دونوں میں کسی پر بھی قطع بدند ہوگا کیونکہ پہنے کی جانب نکا سنے کا تھی ہیں پاید گیا کیونک مال نکا لئے ہے پہلے اعتبار کردہ قبضہ پیا جارہا ہے۔جبکہ دوسرے شخص پرحز دفتم کرنے کا سبب نہ پایا گیا لیس سرقہ دونوں میں سے کسی پہمی بوری نہ ہوتی۔

حضرت امام ابو یوسف عدید الرحمه سے روایت ہے کہ چور نے م تھنکال کر باہر والے کو مال دیا توقطع ہوگا اور اگر باہر والے نے باتھ گھر میں داخل کر کے لیا تو دونوں پر قطع ہوگا اور اس مسئلہ کی بناء ایک دوسر امسئلہ پر ہے جس کوان شاء انڈراس کے بعد بیان کردیں گے۔ اور جب داخل نے سرمان کو باہر نکالا اور باہر نکال کے اس کو لے گی تو اس پر قطع بدواجب ہوگا جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تطلع بدند ہوگا کیونکہ محض اتقاء حد کوواجب کرنے وارانہیں ہے۔ جس طرح وہ کوئی سامان لیے بغیر ہاہر چلا جائے اور اس طرح کلی

ے لینے والے کا تھم ہے جس طرح تکالنے والے کے سواکوئی دوسرااٹھالے جائے۔

ہماری دلیل میہ ہے چوری کی میدعادت ہے کہ وہ سامان نکا لنے میں مشکل ہے بیچنے کیلئے چینئے کا ذریعہ اپناتے ہیں۔ یا پھراس يخ اس طرح كرتے ہے تاكه كھروالے سے بھا كئے يالانے كيلئے وہ فالى بيوں۔ اوراس ميں قبضے كاكوكى اعتبار نہيں بوتا۔ پس بيد پورا يكمل شاركري كي مرجب وه نكل كيا اوراس نے بچينكا مواس مان ندريا تو وه ضا كع كرنے وادا ہے چور ند ہوا۔

چوری پر چوری کوشبه برجمول کرنے کا بیان

یہاں بیان کردہ مسکد میں جو تھی گھرے یا ہر ہیں لا یالہذااس میں مال پر مالک ملکیت یا تی رہی اور جب یا ہروائے نے باہر ے لیا ہے تو اندروائل ہونے والاند ہوالین حرزے سرقد ندہوئی لہذادونوں سے صدما قط ہوا جائے گا۔

# چور کاسامان گدھے پر لا دکر لے جانے کا بیان

قَالَ ﴿ وَكَدَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخُرَجَهُ ﴾ رِلَّانَ سَيْرَهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ لِسَوْقِهِ . ( وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّى بَغْضُهُمُ الْأَخُذَ قُطِعُوا جَمِيعًا ) قَالَ الْعَبْدُ الضّعِيفُ : هَـذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُـفَطَعَ الْحَامِلُ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَاجَ وُجِدَ مِنْهُ فَتَمَّتُ السَّرِقَةُ بِهِ .

وَلَـا أَنَّ الْإِخْرَاجٌ مِنْ الْكُلِّ مَعْنَى لِلْمُعَاوَنَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْنَادَ فِيهَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّرَ الْبَاقُونَ لِلدَّفْعِ ، فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَيْلُعُ لَأَذَّى إِلَى سَدُ بَابِ الْحَدُّ .

فره ما : اورای طرح جب سی مخص نے سامان گدھے پرل دربیا اور اس کو ہا تک کر لے گیا تو بھی قطع ید ہوگا کیونکہ گدھے کا چلنا ہا تکنے کے سبب سے اس چور کی طرف مضاف ہے اور جب متعدد لوگ محفوظ جگہ میں واخل ہوئے اور ان میں ہے کسی آیک مال چوری كرليا توسب كے ہاتھ كاث ديئے جائيں مے مصنف عليدالرحمد فرماتے ہيں كديتكم استحسان كے پیش نظر ہے جبكہ قیاس كا تقاضد ميہ ہے کہ صرف چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔امام زفر علیہ الرحمہ کا تول بھی اسی طرح ہے کیونکہ مال کولیڈ اس کی جانب ثابت ہے لیں اس سے چوری کمل ہوجائے گی-

ہماری دلیل میہ ہے کہ تھم کے اعتبار سے ہرا کیک کی جانب سے سامان نکالنا ٹابت ہوجائے گا کیونکمہ چوری میں سب کی مدد شامل ہے جس طرح ڈکیتی میں ہوتا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ چوروں کی سیعادت ہوتی ہے کدایک چورسامان اٹھانے والا ہوتا

بجبكدد ومراءال كوبندكرنا لازمة بيل بال عدم قطع كسب عددروازو كوبندكرنا لازم آع كا-اضافت تعل كسبب هم كابيان

جب كى فخص نے چورى كا، ل سوارى ل وااوراس كو ہا كك كر كھر يا حرز سے يا جرالا يا تو چورى كرنے واسالے پر حد ہوكى كيونكماس میں حدسرقد کا تھم پاید جارہ ہے اور البتد سواری کو چلانے کا مسئلہ تو اس کی اضافت چلانے والے کی طرف کی جائے گی۔ کیونکمدامس محرك واى ب- لبذاستوط حدكا كونى اشتياه نه وكار

# نقب زنی کرنے والے کا باہرے چوری کرنے کا بیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ سَقَبَ الْنَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئًا لَمُ يُقْطَعُ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْبِإِمْلاءِ أَنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ أَخْرَ حَ الْمَالَ مِنْ الْحِرْزِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فِيهِ ، كُمَا إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صَّدُوقِ الصَّيْرَفِي فَأَخُرَجَ الْغِطْرِيفِيُّ.

وَلَنَا أَنَّ هَتُكَ الْحِرُزِ لِشُتَرَطُ فِيهِ الْكَمَالُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ وَالْكَمَالِ فِي الدُّنحُولِ ، وَقَدْ أَمْكُنَ اعْتِبَارُهُ وَاللُّهُ خُولُ هُوَ الْمُعْتَادُ .

يعِكَلافِ الصُّنْدُوقِ لِلَّانَّ الْمُمْكِنَ فِيهِ إِذْ خَالُ الْيَدِ دُونَ الذُّخُولِ ، وَبِيحَلافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمُّلِ الْبَغْضِ الْمَتَاعَ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ .

اور جب سی نے مرے میں نقب زنی کی اور باہرے باتھ ڈال کرچوری کر ڈالی تو اس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا۔حضرت امام ابو يوسف عليه الرحمه المراح مروايت كيا كياب كه ال كام تهدكا الاجائة كالدكونكم المحقوظ جكم الرجوري كيا ہے اوراس کامقصور بھی بھی ایس گھر میں دا ضد شرط نہ ہوگا جس طرح اس نے سندر کے صندوق میں اپنا ہاتھ واخل کر کے اس سے

ہماری دلیل سے سے کہ مل حرز میں جنگ شرط ہے تا کہ حرز ند ہونے یا پھر کال حریقے سے داخل ند ہونے کا شبہد ند ہواوراس کا اعتبار کرناممکن بھی ہے جبکہ دخول معتاد ہے۔ بہ خدا ف صندوق کے کیونکہ اس میں ہاتھ ڈالن بی ممکن ہوتا ہے اور اس میں واخل ہونا ممكن بى نبيل ہے۔ اور بدخل ف اس ميك أوى كے سامان فكالنے كے كيونك بورى جماعت كى چورى ميں معقاد طريقة يبي ہے۔

ش نظام الدین منفی مکھتے ہیں کہ اس مستعمیں جودشہر کے سبب سقوط حدے تھم کو بیان کیا گیا ہے۔ مکان جب محفوظ ہے

(فيوضات رضويه (جلرمم) (اعم) (اعم) تو باس کی ضرورت نہیں کے وہال کوئی می فظ مقرر ہوا ور مکان محفوظ نہ ہوتو محافظ کے بغیر حفاظت نہیں مثلاً مسجدے کی کوئی چیز چورانی توقطع نہیں مرجبکہ اوس کا مالک و ہال موجود ہواگر چسور ہا ہوئین مالک ایسی جگہ ہوکہ مال کووہاں سے دیکھ سکے۔ یو بیس میدان یا راستد میں اگر مال ہے اور محافظ وہاں یاس میں ہے توقع ہے ورندویں ہے۔ جوجگد ایک شے کی حفاظت کے لیے ہے وہ دوسری چیز کی حفظت کے بیے بھی قرار پائے گی مثلاً اصطبل ہے اگر روپے چوری کئے توقطع ہے اگر چہ اصطبل روپے کی حفاظت کی جگہ نہیں۔( فآوی ہندہیہ کتاب الحدود )

# چور کا آسین کی تصلی کا منے کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِنْ طَرَّ صُـرَّةً خَارِجَةً مِنُ الْكُمْ لَمْ يُقَطَعُ ، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمْ يُقْطَعُ ﴾ إِلَّانَّ هِي الْوَحُهِ الْأُوَّلِ الرِّنَاطَ مِنْ خَارِحٍ ، فَبِالطَّرِّ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنُ الظَّاهِرِ فَلا يُوجَدُ هَتُكُ

وَفِي الشَّانِي الرِّبَاطُ مِنْ دَاخِلٍ ، فَبِالطَّرُ يَتَحَقَّقُ الْأَخْذُ مِنْ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ ، وَلَوْ كَانَ

مَكَانَ الطُّوِّ حَلَّ الرِّبَاطِ ، ثُمَّ الْأَخْذُ فِي الْوَجْهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَّابُ لِانْعِكُسِ الْعِلَّةِ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ مُحَرَّزٌ إِمَّا بِالْكُمِّ أَوْ بِصَاحِيهِ . قُلْمًا ﴿ الْمِحِوْرُ هُو الْكُمْ لِأَنَّهُ يَعْنَمِدُهُ ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ أَوْ الاستِرَاحَةِ فَأَشْبَهَ

اور جب چورنے کوئی ایسی تھیلی کو کاٹ دیا جو بستین ہے ہا ہرتھی توقطع پیر نہ ہوگا اور جب اس نے آسٹین میں ہاتھ ڈال کر میلی کو كاث ديا توقطع يد ہوگا۔اس لئے كہ جبى حالت ميں تھيلى كا با ندھنا باہركى جانب ہوگا جس كے كاشنے سے ظاہرى طور پر بينا ثابت ہوگا اور حفاظت کی ہے حرمتی نہیں پائی جائے گی اور دوسری حاست میں تھیلی کا اندر کی جانب باندھنا ہے گامہذا اب کا نے سے حرز لیعنی آستین ہے بیٹا ٹابت ہوگا اور جب کا نئے کی جگہ یا ندھنے کی گرہ ہو،اور اس کے بعد چورنے اسکولیا ہوتو دونوں حالتوں میں حکم اس

کے خد ف ہوگا کیونکہ اب علت بدل چکی ہے۔ حضرت امام ابولوسف عليه الرحمه بروايت ہے كه ہرحالت ميں قطع يد ہوگا كيونكه وه مال آستين كے سبب ما آستين والے کے سبب سے محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرز آسٹین ہی ہے کیونکہ ، مک نے اسی پراعتی دکی ہوا ہے اور اس کا ارادہ سفر کرنا یا آزاد کرنا ہے۔ لبدالیکمٹوی کے مثبابہ ہوجائے گا۔

تشريحات مدايه

اونٹوں کی قطار ہے چوری کرنے کا بیان

( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ الْقِطَارِ بَعِيرًا أَوْ حِمَّالا لَمْ يُقَطَعُ ) لِأَنَّـهُ لَيْسَ بِمُحَرَّزٍ مَقْصُودًا فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ الْعَدَمِ، وَهَذَا لِأَنَّ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُونَ قَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنَقُلَ الْأَمْتِعَةِ دُونَ الْحِفْظِ .

حَتَّى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَحْمَالِ مَنْ يَتَبَعُهَا لِلْحِفْظِ قَالُوا يُقْطَعُ ( وَإِنْ شَقَ الْحِمُلَ وَأَخَذَ مِنهُ قُطِعَ ) لِأَنَّ الْحُوالِيَقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرُزْ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ فِيهِ صِيَانَتَهَا كَالْكُمْ قُطِعَ ) لِأَنَّ الْحُوالِيَقَ فِي مِثْلِ هَذَا حِرُزْ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ فِيهِ صِيَانَتَهَا كَالْكُمْ فَوَجِدَ الْأَخْذُ مِنَ الْحِرْزِ فَيُقْطَعُ \_

اور جب می تخص نے اونوں کی قطار میں ہے کی اونٹ کو یا اونٹ ہے س مان چور کرب توقع پیرنہ ہوگا کیونکہ ہیا حراز کے طور پر محفوظ بيس ب،اورعدم احراز كاشبهه پايا جائے گا۔اور تھم اس وقت ہے جب سائل ،قائداور سوار سفر كرنے اور سامان متقل كرنے كا ارا دہ رکھتے ہول حفاظت کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب سامان کے ساتھ بیچیے ہے کوئی حفاظت کرنے والا ہوتو مثالخ فقہا - نے کہا ہے کہ طلع ید ہوگا کیونکہ اس حالت میں تھٹوی محفوظ ہے کیونکہ آسٹین کی طرح اس بیں سان رکھ کراس سے حفاظت مقصود ہے۔ پس بہال مقام محفوظ سے حرز پایا جار ہا ہے لہذاقطع بدواجب ہوگا۔

# محصرت کی چوری کرنے کا بیان

( وَإِنْ سَرَقَ جُوَالِكًا فِيهِ مَتَاعٌ وصَاحِبُهُ يَخْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعَ ) وَمَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الْبُوالِقُ فِي مَوْضِعٍ هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطُّرِيقِ وَنَحُوهِ حَتَّى يَكُونَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبِهِ لِكُولِهِ مُتَرَصَّدًا لِحِفْظِهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْحِفْظُ الْمُعْتَادُ وَالْجُلُوسُ عِنْدَهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفُظًا عَادَةً وَكَذَا النُّومُ بِقُرْبٍ مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

وَذُكِرَ فِي بَغْضِ النَّسَخِ ، وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ ، وَهَذَا يُؤَكُّهُ مَا قَدَّمُنَاهُ مِنْ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

--اور جب کی شخص نے ایک محصر کی جرائی کہ اس میں سرمان تھ اور اس کا مالک اسکی حفاظت کرنے والہ تھا۔ بیاوہ اس کے پاس

سویاجواتی تون کام تھ کا دیاجائے گا۔اوراس کا تھم ہے کہ کھڑوی ایس جگہ پر ہوجو محرز ندہوجس طرح راستہ وغیرہے یہاں تک كدوه مال ما لك كے سبب محرز بن ج ئے - كيونكه ما لك اس مال كى حفاظت كيليئے ہمدونت تيارر ہتا ہے - اور سيم ماس وليل كے سبب ے ہے کہ حفاظت میں معتاد کا اعتبار کیا عمیا ہے اور سامان پر جیٹھتا یا اس پرسونا بیرف کے مطابق حفاظت شار کیا جاتا ہے ہاں سامان ك قريب سونا بھى حفاظت ميں داخل ہے جس طرح اس سے پہلے ہم اسى كواختيار كر يك بيں ۔اور جامع صغير كيعض تنحول ميں اس طرح به كذا وصاحبه أناثِم عَلَيْهِ أَوْ حَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ " الراتول كسب بهار عبيان كروه ما بل قول كى تأكيد ہوتی ہے۔اللہ ہی سب زیادہ سے جائے والا ہے۔

حضرت صفوان بن اميفر ماتے ہيں كد بين مسجد ميں اپني تميں درجم كى ماليت والى جا در پرسور ہاتھا كدا يك مختص آيا اوراسے ا چك

كريا مجھے دوآ دى پكراگيا اورائے رسول الله عليه وآله وسلم كے پاس لايا كيا تو آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے اس ے ہاتھ کا شنے کا ملم دیا۔صفوان کہتے ہیں کہ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کے پاس آیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلدوسلم اس کا ہاتھ تیں درہم کی وجہ سے کا نتے ہیں میں اس جا در کواس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور اس کی قیمت تا خیر سے لے لون گاحضور اکرم

صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ چرمیدمیرے پاس لائے سے فیل ہی کیا ہوتا۔

ا مام ابودا وُ دفر ، تے ہیں کہ اس صدیث کوز اکدہ نے ساک عن جعید بن جیر سے روایت کیا ہے۔ اس میں فر مایا کہ صفوان سوم محتے ، وراسے صفوان وطاؤس نے روایت کیا کہ صفوان سور ہے تھے کہ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سرکے بیچے سے جاور جرالی۔ اور ا پوسر بن عبد الرحمٰن نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے قرمایا کہ اس چور نے ان کے سرکے نیچے سے جاور مین کی لو صفوان بن عبدالله سے اس حدیث کوروایت کیا ہے انہوں نے قربایا کے صفوان مسجد میں سو مسکئے اور اپنی جا در کو تکیے بینالیا کہ ایک چور آبا اوراس نے جاور کوچرالیا پھرچور پکڑا کیا تواسے رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم سے پاس لایا کمیا۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 999)

€~2~}

﴿ يَصُلُ فَطِع يد كَمْرِيقِ اوراس كِ اثبات كى بيان ميں ہے ﴾ فصل كيفيت قطع ك فقهى مطابقت كابيان

مصنف عليه الرحمدية باب حدسرقه كى تعريف واحكام اور ثبوت مرقد ك شوامد ذكركرية كے بعد اب اس فصل ميں بياحكام ين أرب بين كرب و كام تحركول سے اور كس طرح كان جائے گا۔ ال كوفقى مطابقت و صلح ہے كوفطع بدت بى جو كاجب كمى پر حدثا بت بوج ئے گی۔ ہذا صدمرقہ کامفہوم مجھنے اور اس کے وجوب کے احکام کوجان بینے کے بعد س کی ضرورت ڈپٹر آئے **گی کہ** س تابت ہونے والی صد کا غذ یعنی قطع بیر کس کیا جائے۔اس قصل میں ہاتھ کو کا ثنا ور پھر پاؤں کو اور اس طرح خواف کے علم کے مطابق جوقرآن ميں بيان كيا كيا سيا - اور عملى اجراء كاطريقه كاربيان كيا جائے گا۔

### چور کے ہاتھ کو کہاں سے کا ٹا جائے گا

قَالَ ( وَيُهَفَّطُعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنُ الزَّنْدِ وَيُحْسَمُ ) فَالْقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْيَمِينُ بِقِرَاء وَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَمِنْ الرَّنْدِ لِأَنَّ الاسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ إلَى الْإِبطِ ، وَهَــذَا الْمَفْصِلُ : أَعْنِى الرُّسْغَ مُتَدَقَّنٌ بِهِ ، كَيْفَ وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَمَسَ بِفَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الزَّنْدِ ، وَالْحَسُمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( فَاقَطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ ، ) " وَلَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمْ يُفْضِي إِلَى التَّلَفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ ( فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجُلُهُ الْيُسْرَى ، فَإِنْ سَرَقَ ثَالِنًا لَمْ يُقَطَعُ وَخُلَّدَ فِي السَّجْنِ حَتَّى يَتُوبَ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَيُعَزَّرُ أَيْضًا ، ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِفِي الشَّالِئَةِ تُقَطَّعُ يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقَطّعُ رِجُلُهُ الْيُمْنَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ ﴾ وَيُـرُوَى مُـفَسَّرًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ ، وَلِأَنَّ الثَّالِثَةَ مِثْلُ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا جِنَايَةٌ بَلُ فَوُقَهَا فَتَكُونُ أَدْعَى إِلَى شَرْعِ الْحَدِّ .

وَلَسْنَا قَوْلُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَدُّهُ فِيهِ : إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَدًّا يَأْكُلُ

بِهَا وَيَسْتَسْجِي بِهَا وَرِجُلا يَمْشِي عَلَيْهَا ، وَبِهَذَا حَاجٌ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فَ حَجَّهُمْ فَانْعَقَدَ إِجْمَاعًا ، وَلَأَنَّهُ إِهْلَاكُ مَعْنَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالْحَدُ زَاجِرٌ ، وَلَانَهُ نَادِرُ الْوُجُودِ وَالزَّجْرُ فِيمَا يَغُلِبُ وُقُوعُهُ بِخِلافِ الْقِصَاصِ لِلْأَنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِ فَيُسْتَوْفَي مَا أَمْكُنَ جَبْرًا لِحَقِّهِ . وَالْـحَـدِيثُ طَعَنَ فِيهِ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ لَحُمِلُهُ عَلَى السِّيَاسَةِ

فرمایا. كارنى سے چوركا دايوب ہاتھ كا تا جائے گا اوراس كوداغ ديا جائے گا ۔البتد كافين كا ثبوت اس آيت مباركه سے ہے۔ جس كوبهم اس سے پہلے بیان كر بيكے بیں۔اور دائيں ہاتھ كوكائے كااستدلال حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضى القدعنه كي قرأت سے ہے ور بہنچے سے کا ٹراس کئے ہے کہ نفظ پر بغل تک کا نام ہے لہذا ریہ جوڑیقینی طور پراس کوشامل ہو گااور یہ کیونکر ٹابت نہ ہو گا حالا تک اس کا ثبوت سیج روایت کے ساتھ ہے کہ ٹی کر پیم ایک نے پہنچے ہے چور کے ہاتھ کو کا نے کا تھم دیا ہے۔ اور داغنے کا تھم نی کر پیم ایک کے ارشادگرامی ہے تابت ہے کہ اس کا ہاتھ کا ف دواوراس کوداغ دو کیونکہ اگر اس کوداغانہ جے نے تووہ ہد کت کی طرف لے جانے والا ہو گا جا لا نکد حدس ا کا دینا ہے۔ کسی کوضائع کرنا ہے۔

اورا گرچوردوسری برچوری کرے تواس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اورا گروہ تیسری برچوری کرے تواب کا ٹنائبیں ہوگا بلکہ اس کوقید میں رکھا جائے گاحتی کہ وہ تو ہر لئے۔اور سیاستحسان ہے اور اس کوئز ابھی دی جائے گی اور مشائخ نے بھی اس طرح ذکر کیا

حضرت امام شافعی عدید الرحمد نے فرمایا تیسری باراس کا بایاں ہاتھ کا ث دیا جائے گا اور چوتھی باراس کا دایال پاؤل کا ف دیا ج ئے گا۔ کیونکہ نی کر میں ایک نے فرمایہ جو تخص چوری کرے اس کا ہاتھ کا ف دواور اگروہ دوبارہ چوری کرے تو چھر کاف دواور اگروہ تین بارچوری کرے تب بھی کاٹ دواور بیرصدیث اس تفسیر کے ساتھ بیان ہوئی ہے جوحضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ندہب ہے کیونکہ تبیسری بارچوری کرنا جنایت میں پہلی چوری کی طرح ہے۔ بلکہ اس ہے بھی زیادہ خطرناک ہے پس اس میں صد کی مشروعیت کا

ہماری بیجنی فقیها ءاحناف کی دلیل میہ ہے کہ حضرت علی الرئضی رضی الله عندنے فرمایا ؛ کدمیں چور کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں کہ جس ہے کھا سکے اور استنجاء کر سکے۔اور ایک یا وَل بھی نہ چھوڑ ول کہ جس کے سہارے پروہ چل سکے۔ای قول کے پیش نظر صحابہ کرام صی ایند عنهم نے ان سے بحث کی لیکن حضرت علی المرتضی رضی الله عند دلیل کی قوت میں ان پر غالب آھئے۔ اور پھر اسی قول پراجماع

اور دوسری دین بیہ ہے کہ ( مذکور ہ احوال یعنی جس سارے ہاتھ یا وَل کاٹ دیے جائیں ) میہ ہلاک کرتا ہے کیونکہ ا**س میں نفع** کے صنب کا ختم ہو جاتا ہے۔ حایا نکہ صدمز وینا ہے اور اس سے بھی کہ میںنا درا وقوع ہے جبکہ مزاکثیر الوقوع میں ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ قساس میں ایب نبیں ہوتا کیونکہ تصاص بندے کا حق ہے ہیں اسکاحق بورا کرنے کیلئے حتی ایا مکان قصاص وصول کی جائے گا جبکہ امام ش فعی عدیدالرحمہ کی بیون کروہ صدیث میں امام طی وی علید لرحمہ نے طعن کیایا پھراس کوہم سیاست مدنیہ پرمحمول کریں ہے۔ قطع بدمین امام شافعی کی مشدل حدیث اوراس کا محمل

عفرت ابوسلمة حضرت ابو مرسيره من بيقل كرت بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في جورك بار يريس قرمايا كه "جب و ، چورک کرے قواس کا ( دایا ) باتھ کا ٹاج ئے ، پھرا کرچوری کرے قواس کا (بایا ) ہاتھ کا ٹاج نے اور پھرا کرچوری کرے تو اس كا (دايان) بيركا تا جائے " (شرح النة به شكوة شريف: جلدسوم: صديث تمبر 752)

میلی مرتبہ چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا ٹنااور پھردو بارہ چوری کرنے پر بایاں پیر کا ٹنا تؤ علماء کا متفقہ مسلک ہے میکن پھرتیسری م تبه چوری کرنے پر بایاں ہوتھ کا شنے ورچونکی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں ہوتھ اور بایاں پیر کا ٹا جائے ،لیکن حضرت امام اعظم وسیف کا مسک بیا ہے کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے پر ہاتھ تھے کا کا جائے گا بلکہ اس کو قید ف نہ میں ڈال دیا جائے گا تا آ فکدوہ ای میں مرجائے یا تو ہدکرے امام اعظم کے اس مسلک کی دلیل میرے کہ ول تو اس بات پرصی بدکا اجماع واتفاق ہوگیاتھ ، دوم میک کسی شخص کوئے کے جاروں برتھ پیرے محروم کروینا کو یا اس کوا ہے وجود کی بقاء کے سارے ذرائع واسباب مے محروم کروینا ہے جواس ے تن میں اسزا " ہے بر صرایک تم کی "زیادتی " ہے جہاں تک اس صدیث کا سوال ہے تو بہی بات بیہ ہے کہ اصل میں سے صديث تبديدوسيا ي مصالح برمحول ہے، دوسرى بات يدكم محدثين في اس كے بيح بونے ميں كذام كيا ہے۔

چنانچے طحاوی نے اس عدیث پران الفاظ میں طعن کیا ہے کہ میں نے صی بہ کے بہت سارے آٹار وقضایہ (اور نظائر وقیطے) و کھے سیکن نتبائی تداش کے یا وجود مجھے اس حدیث کی کوئی بنیاد ہیں مل سکی معلاوہ ازیں میں نے بہت سے حفاظ حدیث سے بلاقات ک وہ سب اس صدیث ( کی واقفیت) سے اٹکار کرتے تھے۔

علامها بن بهام قرماتے ہیں کہ بیرکا شنے کے بارے میں اکثر علیہ کا قول سے کہ گھٹنے کے پاس سے یا وَس کا ٹاجائے۔ اور حضرت جابر كہتے بيل كه نبى كريم صلى القدعليدوسلم كى ضدمت ميں ايك چوركولا يا كي تو آپ صلى القدعليدوسلم نے تعلم ديا كه اس کا (دایوں) ہاتھ کا خدو، چنانچاس کا ہاتھ کا خدیا گیا ، دوہ رہ اس کو پھرا با گیا تو آپ سلی انقدعلیہ وسلم نے تھم دیا کہ (اس کا بایال پاؤل) کاٹ دیا گیا پھرتیسری مرتبدلایا گیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا (اس کا بایال ہاتھ) کا دو، چٹا نچہال کا ویاں باتھ کاٹ دیا گیا پھر چو تھی مرتبہ مایا گیا تو فرمایا کہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دو، چتانچہ (اس کا دایاں پیر) کاٹ دیا حمیا مادر پھر جب پانچویں مرتبدال کولایا گیا تو آپ صلی القدعلیہ وسلم نے تھم دیا کہاس کو مارڈ الو، چنانچی ہم اس کو ( پکڑ کر ) لے مجے اور مار ڈال ان کے بعد ہم اس کی لاش کو تھینچتے ہوئے لائے اور کنویں میں ڈار کراوپر سے پھر پھینک دیئے (ابوداؤد ، نب کی) اور بغوی

نے شرح السنة میں چور کے ہاتھ کا شنے سے سلسلے میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان فقل کیا ہے کہ "اس کا ہاتھ کا ٹو اور پھراس ( اتھ كوراغ رو) \_ "

" اور پھراس کو داغ دو " کا مطلب سے ہے کہ جس ہاتھ کو گاٹا تھیا ہے اس کوگرم تیل یا گرم لوہے سے داغ وو تا کہ خون بند ہو جائے آگر داغانہ جائے گاتوجسم كاتمام خوان بہرجائے گااور چور بلاك ہوجائے گا-

خطالی فر ، تے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی فقیہہ وعام نہیں ہے جس نے چورکو مارڈ ان مہاح رکھ ہوخواہ وہ کتنی ہی ہور چوری کیوں نہ کرے، چذنچہوہ کہتے ہیں کہ میہ صدیث آنخضرت صلی املاعلیہ وسلم کے اس ارشادگرا می صدیث ( مانکل دم امرء الا با صد می تیث) کے ذریعہ منسوخ ہے،

بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم نے اس چورکو ، رڈالنے کا تھم دیا و و سیاس وانتظ می مصالح کی بناء پر تھا ، چنانچیا مام وفت (ح کم) کو بیرحاصل ہے کہ وہ مفسدہ پر دازوں ، چورا چکوں اور ملکی امن وقانون کے مجرموں کی تعزیر میں اپنی رائے واجتبي ديرهمل كرے اور جس طرح جاہے ان كوسزادے۔ اور بعض علاء ميہ كہتے ہيں كە تخضرت صلى امتدعليه وسلم كوميمعلوم ہوا ہوگا كە يتحق مرمد ہوگيا ہے اس سے آپ سلى الله مليدوسلم نے اس كاخون مباح كرديا وراس كومار دالنے كا حكم ديا۔

ای طرح بعض حضرات میجھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس بات پرمجمول کرنا اولی ہے کہ وہ حض چوری کوحل ل جانتا تھا اس سے بار باراس کا ارتکاب کرتا تھا اس مجہ ہے اس کو اتن تخت سز اوی گئی بہر کیف ان تاویلات میں ہے کسی بھی ایک تاویل کو اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہا گروہ مسلم ن ہوتا تو اس کو مارڈ النے کے بعداس کی لاش کواس طرح تھنچے کر کنویں میں ڈال دینا ہرگز مباح نہ ہوتا

### ہاتھ کو کلائی سے کا شنے کا بیان

عد مەعبدالرحمٰن جزیری علیدالرحمد نکھتے ہیں ۔ کہتمام انمدوفقہ ء کا اس پر اتقال ہے کہ جب چوری کرنے والے پر صدسرقہ واجب ہوجائے اور بیجرم اس سے پہلی مرتبہ سرز دہوا ہواور اس کے اعضاء سے وسالم ہول توسب سے پہلے اس کا دابال ہاتھ کلائی ے جوڑے کاف دیا جائے گا۔اس کے البلتے ہوئے پانی سے اس کاخون بند کردیا جائے۔اس تھم کا سبب بیہ ہے کہ چوری ہاتھ ہی ے کی جاتی ہے جو کلائی اور مینچے پر قائم ہے۔ (بداہب اربعہ، ج ۵ بص۱۹۲، مطبوعداو قاف و پنجاب)

### چورکے ہاتھ کا فالح زوہ ہونے کا بیان

﴿ وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ مَقْطُوعَ الرَّجُلِ الْيُمْكَى لَمْ يُقْطَعُ ﴾ إِلَّانَ فِيهِ تَفُوِيتَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطُشًا أَوْ مَشْيًا ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ رِجُلُهُ الْيُمْكَى شَلَّاء كِلْمَا قُلْنَا ﴿ وَكَلَا إِذَا كَالَتُ إِبْهَامُهُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاء ۖ أَوْ الْأَصْبُعَانِ مِنْهَا سِوَى الْإِبْهَامِ ﴾ لِأَنَّ قِوَامَ الْبَطْشِ بِالْإِبْهَامِ ﴿ فَإِنَّ كَانَتْ أَصْنُعٌ وَاحِدَةٌ بِيهِوَى الْإِبْهَامِ مَقُطُوعَةً أَوْ

شَلَّاء كُلِطِعَ ﴾ رِلَّانَ فَوَاتَ الْوَاحِدَةِ لَا يُوجِبُ خَلَّلا ظَاهِرًا فِي الْبَطْشِ ، بِخِكَافِ فَوَاتِ الْأَصْبُعَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَتَنَزَّلُانِ مَنْزِلَةَ الْإِبْهَامِ فِي نُقُصَّانِ الْبَطْشِ.

اور جب چورکا بایاں و تھ فی کج زوہ مویاکٹ موامویااس کا دایاں یوؤس کٹ مواموتو صفطع ندموکی کیونکداس میں پکڑنے کی بدیلے کی جنس منفعت ختم ہو چکی ہے۔ای طرح جب اس کا دایول یا وال فالج زوہ ہوتو اسی دلیل کے مطابق جس کوہم بیان کر چکے ہیں الساس طرح جب اس كابايال الكوش كثر موامويا فالح زده مويابا تبيل الكوشح كسوابا تيس باتحدك دوا تكليال كثي موتى موس يافالج زده مول كيونكه كا أنكو شح كسبب مكمل موتاب اورجب الكوشے كسواايك انكل كى مولى مويا فائح زود موتو حدام واجب موكى كيونك ایک انگل کے گئے کے سبب پکڑنے میں طاہری طور پر کوئی خلل اندازی تہیں ہوتی۔ جبکہ دوالگیوں کے کٹ ج نے میں ایسائیں ہے كيونكه ليل ك تقصان كا عنهارے دوالكيوں كوائمو شھے كے قائم كرديا كيا ہے۔

قال الدارقطني -رحمه الله: نا القاضي أحمد بن كامل نا أحمد بن عبدالله الفرسي نا أبونعيم النخعي نا محمد بن عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد، ثبابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -فأقر السارق، فأمر به النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أن يقطع، فقال صفوان : يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم) :-(أفلا كان هـذا قبـل أن تجيء به؟() ثم قال رسول الله -صـلـي الـلـه عليه وعلى آله وسلم :-)(السفعوا ما لم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه() ثم أمر بقطعه من المقصل.

### صدادكاعمرأبايال باته كالمناكا

قَالَ ﴿ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اقَّطَعْ يَمِينَ هَذَا فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمْدًا أُوْ خَطاأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَا لَا شَيء عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَيَضَمَنُ فِي الْعَمْدِ ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَضْمَنُ فِي الْخَطَأُ أَيْضًا وَهُوَ الْقِيَاسُ

، وَالْمُمرَادُ بِالْخَطَأُ هُوَ الْخَطأُ فِي الاجْتِهَادِ ، وَأَمَّا الْخَطأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفُوا ۚ . وَقِيلَ يُجْعَلُ عُذُرًا أَيْضًا . لَـ أَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مَعْصُومَةً وَالْخَطَأُ فِي حَقُّ الْعِبَادِ غَيْرُ مَوْضُوعِ فَيَضْمَنَا .

قُلْنَا إِنَّهُ أَخْطًا فِي اجْتِهَادِهِ ، إِذْ لَيْسَ فِي النَّصِّ تَعْيِينُ الْيَمِينِ ، وَالْخَطّأ فِي الاجْتِهَادِ مَوْضُوعٌ . وَلَهُ مَا أَنَّهُ قَطَعَ طَرَفًا مَعْصُومًا بِغَيْرِ حَقَّ وَلَا تَأْوِيلٍ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّلُمَ فَلا يُعْفَى وَإِنْ كَالَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ لِلشَّبْهِةِ. وَلا بِي حَنِيهُ فَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّكُم أَنّاكُم أَناكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَنّاكُ أَنّاكُم أَناكُم أَناكُم أَناكُم أَنّاكُم أَنّاكُم أَناكُم أَنّاكُ كَ مَنْ شَهِدَ عَلَى عَيْرِهِ بِبَيْعِ مَالِهِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ ، وَعَلَى هَذَا لُوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الْحَدَّادِ لَا يَمْ مَنُ أَيْضًا هُوَ الصَّحِيحُ . وَلَوْ أَخُرَجَ السَّارِقُ يَسَارَهُ وَقَالَ هَذِهِ يَمِينِي لَا يَضْمَنُ بِالِاتُّفَاقِ لِأَنَّ قَطْعَهُ بِأُمْرِهِ . ثُمَّ فِي الْعَمْدِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَدًّا . وَفِي الْخَطَأُ كَذَٰلِكَ عَلَى هَلِهِ الطُّرِيقَةِ ، وَعَلَى طَرِيقَةِ الْاجْتِهَادِ لَا يَضْمَنُ

قر وید اور جب صلم نے صداوے کہا کہا سمخص کا دایاں ہتھا کی چوری میں کاٹ دوتو صداونے جان بوجھ کریا بھول کراس كابايان باته كاث وياتوامام عظم منى المدعندك نزديك حداد بريجه بهى واجب ندجو كارجبكه صاحبين ك نزويك خطاء كي صورت میں اس پرضان جیس ہے لیکن عمر کی حالت میں وہ ضامن ہوگا۔

حضرت المام زفرعليه الرحمه فرمات بين كه خطاء بين مجمى وه ضامن ہوگا كيونكه قياس كا تقاضه يهى ہے اور خطاء سے اجتها دى تلطى مراد ہے جبکہ یمین ویسار کی پہچان میں غلطی کومع ف نہیں کیا جاسکتا۔ایک قول یہ ہے کہا ہے بھی عذر قرار دیا جائے گا۔اہام زفرعلیہ الرحمه کی دمیل میہ ہے کہاس نے معصوم ہاتھ کا ٹ ویا ہے اور بندوں کے حق میں خطاء ثابت نبیس ہے پس صداداس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔ جبہ ہم کہتے ہیں کہاس نے اپنے اجتہا وہیں قلطی کی ہے کیونکہ نص میں میمین کا تعین موجود نہیں ہے اور خطاء اجتہا وہیں ثابت

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ اس نے ناحق عضو کو کا ف ویا ہے اور یہال کوئی تا ویل بھی تہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اس نے ارادے کے طور پرظلم کیا ہے! وراگر چہاجتی دی امور میں ہوا ہے لہذااس پرقصاص واجب ہونا جا ہے تھ جبکہ شبہ کے سبب قصاص واجب ندہو

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی ولیل میر ہے کہ بیٹی طور پراس نے ایک ہاتھ کو ہارک کیا ہے مگر اس کا ہم جنس دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا بكافي موعة باته سي بهتر به بهن الكوالل ف أرندكيا جاعة كاجس طرح كسى في دوسر عد كاف ملى قيت يرال بيخ کی شہادت دی اور اس کے بعدوہ شہادت مرکبا۔

اس طرح جب حداد کے سواکسی دوسرے نے چور کا ہاتھ کا ٹ دیا تو وہ بھی ضامن نہ ہوگا ورسیح یہی ہے اور جب چور نے اپنا وایا باتھ نکال کرکہا کہ بیمیراہاتھ ہے تو اس صورت میں کا شنے و لابدا تفاق ضامن ندہوگا کیونکداس نے چور کے علم سے اس کو کا نا ہاں کے بعد عمد میں امام اعظم رضی القد عند کے مطابق سارق پر مال صان واجب ہے کیونکہ حد بوری نہیں ہو کی ہے اور خطاء میں بهى اس طرح مال واجب ہوگا۔ جبكه طریقه اجتہا دیروه ضامن نه ہوگا۔

## مس چیز کی منمانت ان تین اسیاب پر ہے

سى چيزى صائت ان تين اسباب ميں كى ايك برموقوف ہوتى ہے۔ (الفروق)

(۱) براه راست مال كوضائع كرنا (۲) زبردى قبضه كرنا (۳) تباه كرنے كاذر بعد ياسب بنا۔

اس کا ثبوت بیروایت ہے۔حضرت عاکثہ صدیقہ رضی القد عنصریان کرتی ہیں کہ ایک آ دمی نے غلام خریدا (جو مدت تک اس کے پاس رہا) پھراس نے اس میں کوئی عیب دیکھااوروہ ہوٹانے لگا فروخت کرنے والے نے بیمعاملہ رسول مند علیہ کے پاس جيش كيا-تو "ب في اس غلام كولونا ديا- پس اس مخص في كهايا رسول الله عيد است مير عدام كواستهار كي تحا-آب في فر مایا : پیداواری کا نفع ذ مدداری کی وجہ سے ملتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲ص ۱۲ امطبوعہ قدیمی کتب خانہ کرا چی )

اس حدیث میں بیتھم ہے کہ پیداداری کا نفع ذمہ داری کی وجہ ہے ہوتا ہے تو بہذا نقصان کی صانت بھی ذمہ داری کی وجہ ہے

# ا ـ براه راست كسى چيز كوضا تع كريا:

ا كركس فض نے براہ راست كى كوئى چيز كوضائع كرديا تو وہ اس كاضامن ہوگا ،جيسے كھانے كوكھاليا جائے يا جانوركونل كرديا جائے یا کیٹرے کوجلادیا جائے۔

### ٢-زبردى قبضه كياجائ:

ا كرئس نے كسى چيز پر قبصنه كرليا تو وہ اس كا ضامن ہوگا۔ اگر چہ قبصند كرنے والے نے كسى كى امانت بى كو كيوں نہ چھين ليا ہو۔ مدمرقد كيلي سعده كمطالب كابيان

( وَلَا يُقَطِّعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ ) لِأَنَّ الْخُصُومَةَ

(فيوضات رضويه (صِرَشْمُ) ﴿ ١٨٨﴾ تشريحات هدايه سَـرُطُ لِـطُهُـورِهَـا ، وَلَا قَرْقَ بَيْنَ السُّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِلْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي الْإِقْرَارِ ، إِلَّ الْحِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْعَيْرِ لَا تَطْهَرُ إِلَّا يِحُصُومَتِهِ ، وَكَدَا إِذَا عَابَ عِدُ الْقَطْعِ عِنْدَنَا ، إِلَّانَّ اللَّهُ يَهِاء كِينَ الْقَضَّاء فِي بَابِ الْحُدُودِ

اور چور کا ہاتھائی وقت تک ندکا ٹا جائے جب تک مسروق مندھاضر ہوکراس کا مطالبہ ندگرے۔اس لئے کہ چوری ظاہر کرنے سين جھڑا شرط ب به رے زويد اقرار اور شهاوت ميل كوئى فرق نبيل سے بيته، قرار ميں امام شافعى عليه الرجمه كا اختلاف ب كوتد جھنزے ئے بغير دوسرے كے مال پر جنايت فاہر ندہوگ ۔ اوراى طرح جب مسروق مند فقع كے دفت غائب ہوجائے توقع یدند ہوگا کیونکہ قاضی کے احکام تضاء میں سے صرکو پورا کرنا ہے اور یہ باب الحدود میں ہے ہے۔

عد مدمالا وَالدين حَفَى عديه الرحمه لكصفة بين كه باتهوكائي كَرْمُ طبيب كه جس كا مال چوري كيا ہے وہ اپنے مال كامطالبه كرے، خو و وا ہوں سے چوری کا ثبوت ہو یا چورنے خود اقر ارکیا ؟ و اور میجی شرط ہے کہ جب اوا گواہی دیں اُس وفت و و حاضر ہواور جس وفت ہاٹھ کا ٹا جائے اُس وفت بھی موجوہ ہو بہذا اگر چور چوری کا قرار کرتا ہے، ورکبتا ہے کہ میں نے فلاں شخص جونی نب ہے اُس کی جوری کی ہے یا کہتا ہے کہ میدرو ہے میں نے چورائے تال گرمعدوم نیس کے بین یا میں جہیں بناؤل گا کدس کے بین توقع عمبیل ۔اور پہلی صورت میں جبکہ غائب حاضر ہوکر مطالبہ کر سے تواس وقت قطع کریں سے۔جس تخص کا مال پر قبضہ ہے وہ مطالبہ کرسکتا ہے جیسے امین و فاصب و مرتبن و متولی اور پاپ اوروسی اور سودخوارجس نے سودی مال پر قبعند کررہا ہے۔ اور سود و نے والا جس نے سود کےروپادا کردیاور بیروپ چوری محقواس کے مطالبہ برط میں ہے۔ (درمختار، کی بافدود)

# و د لعت والول کے ہاتھ کا سٹنے کا بیان

( وَلِلْمُسْتَوْدَعِ وَالْغَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَا أَنْ يَفْطَعُوا السَّارِقَ مِنْهُمْ) وَلِرَبُ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَقَطَعَهُ أَيْضًا ، وَكَذَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ !

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ ؛ لا يُقَطِّعُ بِخُصُومَةِ الْعَاصِبِ وَالْمُسْتَوِّدَعِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ الْمُسْتَعِيدُ وَالْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُضَارِثُ وَالْمُسْتَنْضِعُ وَالْفَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشُّواع وَالْـمُرْتَهِنُ وَكُلُّ مَنْ لَهُ يَدٌ حَافِطَةٌ سِوَى الْمَالِكِ ، وَيُقَطُّعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ هَؤُلاء إِلَّا أَنَّ الرَّاهِلَ إِنَّمَا يُقُطَعُ بِخُصُومَتِهِ حَالَ قِيَامِ الرَّهْنِ بَعْدَ قَضَاء الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا

حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْعَيْنِ بِدُونِهِ . وَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ لَا خُصُومَةً لِهَوْلاء فِي الاسْتِرْدَادِ عِنْدَهُ . وَزُفَرُ يَقُولُ : وِلَايَةُ الْحُصُومَةِ فِي حَقِّ الاسْتِرْدَادِ ضَرُورَةُ الْحِفْظِ فَلا تَظُهَرُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِأَنَّ فِيهِ تَفُوِيتَ الصَّيَانَةِ.

وَلَسَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِي نَفْسِهَا ، وَقَدُ ظَهَرَتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِحُجَّةٍ شَرّعِيَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَقِيبَ حُصُومَةٍ مُعْتَسَرَةٍ مُطْلَقًا إِذْ الاغْتِبَارُ لِحَاجَتِهِمُ الَّي الاسْتِرُدَادِ فَيَسْتَوْفِي الْقَطْعَ . وَالْمَ قُصُودُ مِنَ الْخُصُومَةِ إِخْيَاء ُ حَقِّهِ وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ضَرُورَةً الاسْتِيفَاء فَلَمْ يُعْتَبَرُ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبْهَةٍ مَوْهُومَةِ الاغْتِرَاضِ كَمَا إذَا حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُوْتَهُمُنُ فَإِنَّهُ يُقُطِّعُ بِخُصُومَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ وَإِنْ كَانَتُ شُبَّهَةُ الْإِذْنِ فِي دُحُولِ الْمِحِرْزِ ثَابِنَةً .

ود بعت كرئے وال عصب كرئے والا اور سود والے كوئل حاصل ہے كدوہ اپنے اپنے چورول كا باتھ كائ ويں اور صاحب ود بعت كوبهي باته كالشيخ كالفتيار باورمغصوب منه كوبهي اختيار حاصل ب-

حضرت امام زفراورا م من فعی علیب الرحمد کہتے ہیں کہ غاصب اور مستودع کے جھڑے سے قطع پیرنہ ہوگا۔ کیونکہ مستعیر ،مستاجر مض رب مستبضع موم شراء پر قابض مرتبن اور ، مک کے سوا ہر وہ تخص جو حفاظت کے ارادے ہے کس چیز پر قابض ہوان سب کا تحكم اى اختل ف پر ہے۔ بہذا ان لوگول كے بال چورى كرنے پراصلى ما لك كے جھڑ ہے ہے بھى باتھ كا ث ويا جائے كا مكررا بن ے جھڑے پر ہاتھ تب کا ٹا ج نے گا جب قض نے قرض کے بعدر بمن باتی رہنے والی ہو۔ کیونکہ قرض کی اوا لیکی سے بغیر را بمن کو مر ہوند کے مطالبے کاحق حاصل تبیں ہے۔

حضرت الهم شافعی علیه الرحمه کا مؤتف ان کی اس دلیل پرجنی ہے کہ ان کے نز دیک ان لوگول کو مید ماں واپس لینے کیلئے جھڑنے کاحق نہیں ہے۔حضرت اوم زفر عبیدالرحمد فرواتے ہیں کہ وال واپس بینے کے حق میں جھڑنے کی ورایت ضرورت حفاظت كسبب المستحى ليس ميدولا يت قطع بدكون ميس طام رند بوكى كيونكداس ميس حفاظت ختم بوجائے والى ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ چوری بدذات خود حد کو واجب کرنے والی ہے اور قاضی کے رو بروشر عی دلیل کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے لینی علی اماطن ق جھڑے کے معتبر ہونے کے بعد دو گواہول نے چوری کی شہادت دی ہے۔پس ان بوگوں کے واپس لینے کی ضرورت كاكوكى، عنب رند ہوگا پى قطع يدكا تحكم مكمل عاصل ہونے والد ب-اورخصومت كامقصد مالك كحق ميس احياء باورمقوط

عصمت کا ہونا حق کی ممل و لینگی کی ضرورت میں ہے ہے لیس اس سقوط کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور اس شبہہ کا اعتبار مجھی نہ کیا جائے گا جس کے آئے کا وہم ہوجس طرح بیہ کہ جب مالک حاضر ہوج کے اور مرتبین عائب ہوج سے تو ظاہر الروایت کے مطابق مالک کی خصومت پرقطع بدہوگا۔ اگر چہ حفوظ مقام پر داخل ہونے کی اجازت کا شبہہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔

علامها بن جيم مصري حنى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه مدعى كواه نه پيش كرسكا چور پرحلف ركھ اوس نے صف لينے سے انكاركي تو تاوان دریا جائے مرافع نہیں۔ چورکو مار پیٹ کراقر ارکرانا جائز ہے کہ بیصورت نہ ہوتو گوا ہوں سے چوری کا ثبوت بہت مشکل ہے۔ ہاتھ كافيح كا قاضى في حكم ديدياب وه مدى كهتا ب كديد مال اوى كاب يامين في اوس كي پاس اون ترك تها يا كهتا ب كركوامورات جھوٹی گواہی دی یواوس نے غدط اقر ارکیا تو اب ہاتھ جہیں کا ٹا جا سکتا۔ گواہوں کے بیون میں اختلاف ہوا ایک کہت ہے کہ فلا بقسم كاكيرُ اتفاد وسراكبتا بإفلال فتم كانفا توقط نبيل \_ (بحرالرائق، كماب الحدود)

علامه عد وَالدين حنَّى عليه الرحمه لكصة بين كه اقرار وشهادت كے جزئيات كثير بين چونكه يهاں حدود جارى نہيں بين لبندا بيان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ کا نے کے وقت مدگی اور گواہوں کا حاضر ہونا ضرور نہیں بلکہ اگر غائب ہوں یا مر میجے ہوں جب بھی باتھ کا اور اج عے گا۔ (ورمحت را كتاب الحدود)

# قطع يديس سارق اول كےعدم حق كابيان

﴿ وَإِنْ قُطِعَ سَارِقٌ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتْ مِنْهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَا لِرَبُّ السَّرِقَةِ أَنْ يَقُطَعَ السَّارِقَ النَّانِي) لِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْهَلاكِ فَلَمْ تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً فِي نَفْسِهَا ، وَلِلْأَوَّلِ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ فِي الاسْتِرُ دَادِ فِي رِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذُ الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ﴿ وَلَوْ سَرَقَ النَّانِي قَبُلَ أَنْ يُقْطَعَ الْأَوَّلُ أَوْ بَعْدَ مَا دُرِءَ الْحَدُ بِشُبْهَةٍ يُقُطَعُ بِنُحُصُومَةِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّم ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ

اور جب سی محض کا چوری کے سبب ہاتھ کا اور یا گیا ہے اور اس کے بعد وہ مسروقہ مال اس کے ہاں ہے بھی چوری ہو گیا تو پہلے چوراوراصلی مالک کوحق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دوسرے چورے ہاتھ کٹوا دیں کیونکہ میہ مال پہلے چورکےحق میں مال متقوم نہ رہاحتی کہ اس کی ہار کت پرضہ ن بھی نہیں ہے پس میہ چوری ہے ذات خود حد قطع کو واجب کرنے والی نہ ہوئی اور ایک روایت کے مطابق سارق اول کو مال واپس لینے کے بارے میں خصومت کرنے کی ولایت حاصل ہے اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے لہذا اس پررو

اور جب دوسرے چور نے سارق اول کے قطع میر یا کسی شہدے حدد ور ہونے کے بعد چوری کی ہے توسارق اول کی خصومت ے سبب س کا ہاتھ کا ان و جائے گا۔ کیونکہ چوری شدہ مال میں تنویم کا سنو طاقع پیرکی ضرورت کے سبب سے تھا حال نکہ مع بیر ہیں يايا كيا تومدغا صب كي طرح بوجائ گا-

€ MAC >

# قطع يدكيني المتقوم مون كابيان

مصنف عليد الرحمد في أدكوره مسكندين كرت جوئ اس كى دليل بيدذكركى ب كدسارق ثانى كيليم ال متقوم ك ندجوف كے سبب حدكاس قط كيا كيا ہے۔ اس طرح فقهاء نے مہريس مال متقول كوبيان كيا ہے۔

علامه على وَالدين حَنْى عليه الرحمه تكفيت إين -كه جو چيز مال متقوم نبيس و ومُهر تبيس موسكتي اورمبرمثل واجب مورگا ، مثلاً **مهر ميضم واكه** ة زاد شو برعورت كى سال بهرتك خدمت كريكايايه كداسة قرآن مجيدياعهم وين پڙهادے كايا جج وعمره كرادے كايامسلمان مرد كا **نكاح** مسلمان عورت سے ہوااور مہر میں خون یہ شراب یا خزیر کا ذکر آیا باید کہ شوہرا چی پہلی لی کی طلاق دے دے تو ان سب صورتوں میں مبرمتل واجب موگا\_ (درمخار، كماب النكاح)

اس "فآوي شام "ميراصول فقد كرمعتركتاب " تلويج " كي حوال السي لكها الم وه چيز الم جسے وقت حاجت ك كَ جَمْ كَيْ جِائِدُ الرال ك يُحَال كا قيمت والديمونا ضرورى ب" (" رقد السمحتار"، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك المتقوم)

اورائ "فناوی شامی "میں" بحرالرائق "اور "الی وی القدی " کے حوالے سے منقول ہے کہ "آ دمی کے علاوہ ہروہ چیز ، ل كبارتى ب جے آ دمى كے فائدے كے لئے پيدا كيا كي جواورات حفاظت سے ركھا جانامكن جواور آ دمى اسے اپنى مرضى سے استولك المال والملك المتقوم

### نوٹ کے جزیئے کا بیان

محقق عى الاحداق عد مدابن الحصر م" فتح القدير " () ميس فرمات بير كه " اگركونى بيخ كاغذ كاليك تكثرا بزاررو بي ميس بيجيقو بين بلاكراجت جائزيه "\_(فتح القدير"، كماب الكفالة)

# عالم کے بان معاملہ جائے سے پہلے ول واپس کرنے کا بیان

﴿ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَةً فَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبُّلَ الِارْتِفَاعِ ﴾ إلَى الْحَاكِمِ ﴿ لَمْ يُقْطَعُ ﴾ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقَطَّعُ اعْتِبَارًا بِمَا إِذًا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ.

وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْحُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهُورِ السَّرِقَةِ ، لِأَنَّ الْبَيْنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتُ حُجَّةَ ضَرُورَةِ قَـطُـعِ الْمُنَازَعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ ، بِخِلَافِ مَا بَعُدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ لِحُصُولِ مَقُصُودِهَا فَتَبَقَى تَقَدِيرًا

اور جب کسی چور نے چوری کی اور معاملہ حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی چور نے وہ مال واپس کردیا ہے تو اسکا ہاتھ شدگا ٹا

حضرت الهم ابو بوسف عليه الرحمه سے روايت ہے كه اس كا باتھ كاث و يا جائے گا۔ انہوں نے اس كى اس صورت پر قير س كيا ہے کہ جب معاملہ قاضی کے پاس لے جانے کے بعد مال کو واپس کمیا جائے۔جبکہ ظاہرالروایت کے مطابق چوری کے ظہور کیلئے خصومت شرط ہے کیونکہ طع بدکو جھڑے کی ضرورت کے سبب سے شہادت کو ججت قرار دیا گیا ہے اور جب جھکڑا تحتم ہو چکا ہے ب خد ف اس کے کہ جب معاملہ جا کم کے ہال لے جا یہ گیا ہو کیونکہ خصومت کا مقصد حاصل ہوجائے پرخصومت اپنے اختیا م کوچنے چکی ے۔البتہ تقدیری طور بروہ باقی رہنے والی ہے۔

# حدظع کے بعد مال ہبہونے سے سقوط صد کا بیان

﴿ وَإِذَا قُضِى عَلَى رَجُلٍ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ فَوُهِبَتُ لَهُ لَمْ يُقُطَعُ ﴾ مَعْنَاهُ إِذَا سُلْمَتْ إلَيْهِ ﴿ وَكَمَذَ لِكَ إِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ إِيَّاهُ ) وَقَالَ زُفَرُ وَالنَّسَافِعِي : يُنقَطعُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ أَبِي يُوسُفَ ، إِلاَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتُ الْعِقَادًا وَظُهُورًا ، وَبِهَذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيَّنُ قِيَامُ الْمِلُكِ وَقُتَ السَّرِقَةِ فَلا شُنَّهَةً.

وَلَسَا أَنَّ الْإِمْ صَاء مِنْ الْقَصَاء فِي هَذَا الْبَابِ لِوُقُوعِ الْاسْتِغْنَاء عَنْهُ بِالْاسْتِيفَاء ، إذْ الْقَطَاء ُ لِلْإِظْهَارِ وَالْقَطْعُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ كَدَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الاسْتِيفَاء وصَارَ كَمَّا إِذًا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَصَاء ِ . فَالَ ( وَكَذَا إِذَا نَفَصَتْ قِيمَتُهَا مِنْ النَّصَابِ) يُعْمِى قَبْلَ الْاسْتِيفَاء بِعْدَ الْقَضَاء . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُقُطعُ وَهُ وَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِي اعْتِبَارًا بِالنَّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ . وَلَنَّا أَنَّ كُمَالَ النَّصَابِ لَمَّا كَانَ شَرُطًا يُشْنَرَطُ قِيَامُهُ عِنْدَ الْإِمْ ضَاء لِمَا ذَكَرُنَا ، بِخِلَافِ النَّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ لِلْآنَة مَ ضَمُ وَنْ عَلَيْهِ فَكُمُلَ النَّصَابُ عَيْنًا وَدَيْنًا ، كَمَا إِذَا ٱسْتُهْلِكَ كُلُّهُ ، أَمَّا نُقُصَانُ السُّعْرِ

(سنن داري: جددوم: حديث فمبر 155)

تشريحات هدايه

فَغَيْرُ مَضْمُونِ فَافْتَرَقًا .

ور جب کی چوری کے سبب چور پر حدث کا فیصلہ کردیا گیا ہاں کے بعدود مال چورکو بہد کردیا گیا ہے۔ یعنی وہ مال چور کے ميروكرديا كيابي يكرمالك نهوه مال اس چوركون ديا باتو حدظع ند بوك

حضرت الام زفر ورالام شافعی مدیر سرحمد کہتے ہیں کہ حد قطع ہوگی۔اور مام ابو یوسف عدید الرحمدے بھی سی طرح ایک روایت ے کیونکہ انعقد داور ف ہر ہونے کے اعتبارے چوری مکمل ہو چکی ہاور بہتے وغیرہ کے ماریضے کے وقت چوری میں ملکیت سے قیم کا ف ہر ہونانہیں پایا گیا کیونکہ اس میں کوئی شبہہ نہیں ہے۔

ا الماري وليل كرمط بن باب احديس حد جاري كرنا بهي قضاء من شال بي كيونكد حدكو پور كرنا حد كے بعد قضاء كو پوراكر ف ہے ہوج تا ہے کیونکہ قض عصرف اظہار کے طور پر ہے ورحد طلع اللہ کاحل ہے اور بیاط للہ کے نزد کیے فل ہر ہے ور جب حاست اس صرت کی ہے قر حد تطع کے وقت خصومت شرع ہے اور میدای طرح ہوج ئے گا جس طرح فیصلے سے پہلے ہی چور ما مک کی جانب سے ال كاما مك الله يكا ب-

فروید اورای طرح جب قاضی کے فیصلے سے کے بعد حدقظ سے پہنے چوری شدہ مال کی قیمت نصاب سرقد سے تھوڑی ہوگئ تب بھی صرفطع ندہوگ۔

حضرت امام محمد عدید لرحمہ سے روایت ہے کہ حدقطع ہوگی ام م زفر اور ام شافعی تلیبی برحمہ کا قول بھی سی طرح ہے اور بیفقہاء صل ال کی کی پر قبی س کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ حد قطع میں نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے تو یہ بوقت حد بھی شرط ہوگا اس و پیل کے سبب سے جس کو ہم بین تر چکے جیل۔ بدخلاف س اصل ول کے جس میں چور برطون ہوتا ہے۔ بس عین اور دین دونول كوملاكر نساب بوركياجا تا ہے جس طرح اس عاست ميں ہے كد جب بور مال بداك كردج ال جبكدريث كم موے كاكوئي اعتبار مبيس ہے كيونكدوه صال ميں تبيس ہے ليس ريث كم بوت اوراصل مال كم بونے ميں فرق كيا جائے گا۔

# چورکوچوری کا مال ہبدکردیے کا بیان

حضرت ابن عبس رضی الله عند بیان کرتے بیل حضرت صفوال بن المید میں سوئے ہوے مجھے کدا یک شخص ال کے پاس آیا و موہے ہوئے ہو سے بینے اس شخص نے ان کے سرک بینچ سے چا در پہلی تو ان کی آئکھ س کی وہ اس کے چیجے گئے اور اسے پیز لیا اور ۔ یہ اس کرنی اکرم تعلی مقد ملیدوسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ورعرض کی بارسول القدمیں مسجد میں سویا بواقتی میشف آیا اور اس سن يمر بي سرك ينج سے جا در مينى ين سے س كے بيجين برس كو پكڑي نبي اكرم صلى الله الله الله عند ال مختص كا باتحد كا مخت كا معمويد مفوان في اكرمسلى المدهايدوسلم يورش كيايارسول القدميدي ورواتي مبيني تبيل يكداس كاماته كان وياجات بي

مال مسروقه میں چور کے دعوی کے سبب سقوط حد کا بیان

اكرم صلى الله عليه وسلم في فر مايايد بات تم في اس كومير عياس لا في سي جبل كيول ته مو چى -

﴿ وَإِذَا ادَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوفَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيُّنَّةً ﴾ مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِي : لا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي إِلَى سَدُّ بَابِ الْحَدِّ.

وَلَنَا أَنَّ الشَّبُهَةَ دَارِثُهُ وَتَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِلاحْتِمَالِ ، وَلا مُعْتَبَرّ بِمَا قَالَ بِدَلِيلِ صِحْدِ الرَّجُوعِ بَعُدَ الْإِقْرَارِ ﴿ وَإِذَا أَقَدَّ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَالِي لَمُ يُفْطَعًا ) لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَامِلٌ فِي حَقَّ الرَّاجِعِ وَمُورِتْ لِلشَّبْهَةِ فِي حَقَّ الْآخَرِ ، لِأَنّ السَّرِقَةَ تَثَبُّتُ بِإِقْرَارِهِمَا عَلَى الشَّرِكَة .

( فَإِنْ سَرَفَا ثُمَّ عَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ النَّاهِدَالِ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْآخَرُ فِي قُولِ أَبِي حَيِيفَةَ الْآحَرِ وَهُوَ قُولُهُمَا) وَكَانَ يَقُولُ أُولًا : لَا يُنقَطعُ ، لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رُبَّمَا يَلَّاعِي الشُّبُهَةَ . وَجُهُ قَولِهِ اللَّاحَرِ أَنَّ الْغَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوتَ السَّزِقَةِ عَلَى الْغَالِبِ فَيَبُقَى مَعْدُومًا وَالْمَعْدُومُ لَا يُورِثُ الشَّبْهَةَ وَلَا مُعْتَبَرَ بِتَوَهُّمِ خُدُوثِ الشَّبْهَةِ عَلَى مَا مَرَّ

( وَإِذَا أُقَدَّ الْعَبُدُ الْمَحُجُورُ عَنَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقُطعُ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُقُطّعُ وَالْعَشَرَةُ لِدُمَوْلَى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يُنقَطعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ . وَمَعْنَاهُ إِذَا كَذَّبَهُ

اور جب چورے مال مسروقہ میں بید عویٰ کردیا کہ وہ اس کا اپناءل ہے تو اس سے حدظ ساقط ہوجائے گی۔ اگر چہ وہ کواہ پیل نہ می کرے۔اس کامعنی ہے کہ جب دو گواہ اس کے خلاف چوری کی گواہی و بدیں۔ حضرت ا، م شافعی ملیدالرحمد کہتے ہیں کہ صرف وعوی سے حد طع ساقط ندہوگی کیونکداس طرح ہر چور دعویٰ کرتا پھرے گا ہیں

صرف دعوے سے حد قطع کوئم کرنے سے باب الحدكو بندكرنے وال كام ہے۔ ہمارى دليل بيب كدشبهد حدكود وركرنے والا ہے۔اور صرف سي لَى كے خال كى بنياد بركفل دعوى سے شبهد ثابت ہوج تا ہاور جوامام شافعى نے كہا ہاس كا، عتب رئيس كياج ئے كاكيونك اقراركے بعدروجوع كرنائهى توسيح ب- (كياس بھى باب الحدمسدور بور اب)

اور جب دو بندول نے چوری کرنے کا اقرار کرنیا اور اس کے بعدان میں سے آیک نے کہا کہ چوری شدہ مال میراعی تھا تو دونوں پر صد قطع نہ ہوگی کیونکہ راجع کے حق میں رجوع کرنا اس کا عال ہے اور یہی رجوع دوسرے کے حق میں شبہہ پیدا کرنے والہ ہے۔ کیونکہ چوری ان دونوں کے مشتر کہا قرارے ثابت ہوئی تھی۔

اور جب چوروں نے مل کر چوری کر ڈالی اوراس کے بعدان میں سے ایک چور ہی عائب ہو گیا اور گواہوں نے ان دونول کی چوری کی اوای دی توان م اعظم رضی الله عند کے دوسر ہے تول کے مطابق دوسر ہے موجود چور کا ہاتھ کا اے گا صاحبین کا قو مھی

حضرت امام اعظم رضی مندعنه کاپہل قوں بیتھ کہموجود چور کا ہاتھ نہ کا ٹاج نے کیونکہ ممکن ہے کہ جب دوسرا چڑر آج ئے تو وہ کسی شبر کرنے کا دعوی گردے۔ اور امام صاحب علیہ الرحمہ کے دوسرے قول کی دہل میرے غیوبت سے صرف غائب سے حد سرقہ کو ماغ ہے اور وہ غائب معدوم ہے اور معدوم شہد پیدا کرنے والنہیں ہے جبکہ شہد پیدا ہونے کے گمان کا کوئی اعتبار ندکیا جائے گا۔جس

اور جب مجور غلام نے دس در بم کی چوری کا اقر ارکیا تو اس پر صفطع ہوگی اور چوری مسروق منہ کو داپس کر دی جے نے گی اور بیر عظم الام صد حب عديد الرحمد كرز ويك ب جبكداله م الويوسف عديد الرحمد كنتي بيل كداس كا باتحد كات وياج عن كا اوروس ورجم ال ے آتا کے ہوں گے۔ امام محمد علیدا ارحمد کہتے ہیں کہ حدقطع ندہوگی اور دس دراہم اس کے آتا کے ہوں سے۔ امام زفر علیدالرحمد کا قوس مجسى اس طرح ہے۔ اوراس تول كامعنى بي ب كد جب أقااب غلام كوجمثلات والا مو-

### عبد مجور كا چورى شده مال كا اقر اركرنے كابيان

﴿ وَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهَلَكٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهَيْنِ ) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُسْفَطَعُ فِي الْوُجُوهِ كُلُّهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى تَفْسِيهِ بِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُ لِلَّآنَهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ دَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى ، وَالْإِفْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَّا أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ يُؤَاخَذُ بِالصَّمَارِ وَالْمَالِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ لِكُورِنِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ.

وَالْمَحُجُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ أَيْضًا ، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إِقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ

(فيوضيات رضيويه (جداميم) ﴿٩٨٩﴾ آدَمِي ثُمَّ يَتَعَدّى إِلَى الْمَالِيّةِ فَيَصِحُّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ ، وَلِأَنَّهُ لا تُهْمَةَ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَضْرَارِ ، وَمِثْلُهُ مَقْبُولٌ عَلَى الْعَيْرِ .

لِمُحَمَّدٍ فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِ الْعَصْبِ فَيَدُقَى مَالُ الْمَوْلَى ، وَلا قَطْعَ عَنَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَى . يُؤَيُّدُهُ أَنَّ الْمَالَ أَصْلٌ فِيهَا وَالْقَطْعُ تَابِعٌ حَتَّى تُسْمَعَ الْخُصُومَةُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ وَيَثُنُّ الْمَالُ دُونَهُ ، وَفِي عَـكْسِهِ لا تُسْمَعُ وَلا يَتُبُتُ ، وَإِذَا بَطَلَ فِيمَا هُوَ الْأَصُلُ بَطَلَ فِي النَّبِع ، بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحِيحٌ فَيَصِحُ فِي حَقَّ الْقَطْعِ تَبَعَّا . وَلَا بِسَى يُوسُفُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْئَيْنِ : بِالْقَطْعِ وَهُ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَسِالْمَالِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى فَلا يَصِحُ فِي حَقِّهِ فِيهِ ، وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُّ بِدُونِهِ ؛ كَمَا إذا قَالَ الْحُرُ النَّوْبُ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ سَرَقَته مِنْ عَمْرٍ و وَزَيْدٌ يَقُولُ هُوَ ثَوْبِي يُمْطُعُ يَدُ

الْمُقِرُّ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَدَّقُ فِي تَعْيِينِ النُّوبِ حَتَّى لَا يُؤْخَذَ مِنْ زَيْدٍ ، وَلَا بِي حَنِيفَة أَنَّ الْإِلْهُ وَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَا فَيَصِحُّ بِالْمَالِ بِنَاء عَلَيْهِ لِلَّانَّ الْإِقْوَارَ يُلاقِي حَالَةَ الْبَقَاءِ، وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعُ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاغْتِبَارِهِ وَيُسْتَوْفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اسْتِهَالاكِهِ . بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الْحُرِيلانَ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ الْمُودَعِ أَمَّا لَا يَجِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالَ الْمَوْلَى فَافْتَرَقَا رَلُو صَدَّقَهُ الْمَوْلَى يُقْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلُّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ.

اور جب عبد مجور نے ہلاک شدہ ،ل کے چوری کرنے کا اقرار کیا تواس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے گا اور جب وہ غلام ماذون ہوتو دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ث دیا جائے گا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمدفر واتے ہیں کہ می صورت میں بھی ، زینا ۔۔ کانا جائے گا کیونکہ اس کی دلیل میہ ہے کہ غلام کا اپنی ذات برحدوداور قصاص کا قرار ہی سے جہنیں ہے۔ کیونکہ غلام بیاقراراس کے نفس باس کے سی عضو پرواقع ہونے والا ہے اور سیسب آ قا كا مال ہے۔اور دوسرے كيلئے اقر اركر نا قبول نہيں كيا جائے گا مگر عبد ماذون كوضان اور تاوان ميں پكر لريا جائے گا ، كيونكه مال ك بارے میں اس کا اقر ارکیج ہے اس لئے کہ وہ مال کے لین دین میں آتا کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ عبد مجور کا اقر ارتو مال کے

تشريحات مدايه

(فيوضات رضويه (جدامتم)

€~9·}

ساتھ مجی سے نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہاس کے انسان ہونے کے مطاس کا قرار کی ہے اس کے بعد میا قرار مال کی طرف متعدی ہونے والا ہے اور مال ہونے کے سبب سیم ہوگا کیونکہ اقرار میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ کیونکہ بیا قرار ضرورت پر مشتمل ہے اور اس طرح کا اقرار ووسرے کے حق میں قبول کرانیا جا تاہے۔

حضرت اله م محمد عديد الرحمد كي وليل مجور عليه غلام بيل بيب كه الله الله الله الله الله الله المحمد على المرام ورست نیں ہے پس وہ ت کا مال باقی رہنے وال ہے اور ما لک کا مال چوری کرنے پرغدم صد تطع نہیں ہے۔ جس کی تائیداس ولیل ے ہے کہ چوری میں اصل مال ہے اور صد قطع اس کے تائع ہے یہاں تک کہاس میں حد قطع کے بغیر خصومت کوسنا جا تا ہے اور حد قطع ے بغیر بھی مال ثابت ہوج تا ہے جبکداس کے عکس میں خصومت نہیں سنی جاتی ورنہ ہی مال ثابت ہوتا ہے اور جب اصل **ہیں اقرار** باطل ہوگیا ہے تو تائع میں بھی اقرار باطل ہوجائے گا۔جبکد میر وون میں ایس شیس ہے کیونکہ جو مال اس کے قبضہ میں ہے اس کے بارے میں اسکا قرار سے جو ایس حد قطع کے حق میں بطور تیج اس کا قرار سے ہوگا۔

حضرت المام ابو يوسف عديد الرحمد كى دليل بيرب كدندوم في جهدوه پيزوب كا قراركيان ميس سدا يك عدفع كابوياس كى دات براقرار بهاس باقرار درست موگاجس طرح بم بيان كر يج بيل-

دوسر قراراس نے من کاکیا توبیا قراراس کے تاہے متعلق ہے ہیں تا کے حق میں بیا قرار درست نہ ہوگا اور وال کے بغیر بھی صدی تابت ہوج نے گی جس طرح کسی زاد تخف نے کہا کہ وہ کیڑ جوزید کے پاس ہاس کویس نے عمروسے چوری کیا ہے جبكه زيد كبتائ كدده كير اميرائ تواقرارو لے عدفع بوگ اگر چه كيترے تين سے اس كى قعد يق نبير كى جار بى يہ ل تك كدوه كيرازيد سے چھينائيں جاسكا۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفدونی الندعند کی دلیل بید ب که غلام کا قر ربطع درست بای دیل کے سبب سے جس کوہم بیان كريك بي - پس اى كوبنياد بنت بوئ اس كا اقرار بده ل بحى درست بوگا كيونكدا قرارهالت بقاء كساتهدمل بواب اورهالت بقاء میں ول حدظ کے تابع ہوتا ہے جی کہ طع ہے سبب سے عصمت ول ساتھ ہوج تی ہے۔ اور ہل ک کرنے کے بعد بھی حدظع ہوتی ہے۔ جبکہ آزاد کے مستدین ایسانیس ہے کیونکہ طع ید قائے پاس چوری کے سبب سے داجب ہوتا ہے۔ مرغد م کا سی ق کا مال چوری کرنے پر حد تقع واجب نہ ہو گی ہیں ہید ونوں مسائل ایک دوسرے سے الگ ہونے وا۔ مربع ساور جب تقانے نمام کی تقعدیق كردى ہے تواب ان تمام احوال ميں اس برحد قطع واجب ہوگ \_ كيونكه مانع ختم ہو چكا ہے۔

ا كرغلاهم اين ما لك كي چوري كريدنواس كا با تصبيل كا نا جائے گا

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے غلام کو لے کرآیداور کہا کہ اس کے ہتھ کو ادبیجے کیونک ال في ميرى بيوى كا آمينه جرابي ميكن حضرت عمر في فرمايا كه سيطع يدكامستوجب بيس بيكونكه ميتمها را خدمت كارب اور

تمہاری ہی چیزاس نے لی ہے۔ (مؤطاامام مالک تمثاب الحدود)

کو یا حضرت عمر نے اپنے فیصلہ کے ذریعہ اس رقطع بدی سزانا فذند کرنے کی علمت و وجد کی طرف اشارہ کیا اور وہ افن ( بعنی ا جزت ) کا پرید جانا ہے کہ تمہارے خادم ہونے کی حقیت ہے جب اس کوتمہارے ماتھ رہے ہے اور تمہارے مال واسباب کی و کھے بھال کرنے کی اج زت حاصل ہے اور اس اعتبار سے تہارے اور تمہارے کھر کا مال خود تمہاری مرضی سے اس کی دسترس میں ہے تو اس صورت میں احراز بینی مال کاغیر کی وسترس سے محفوظ ہونا شدر ہااور جب احراز شدر ہاتو پھر بیاض بید کاسزاوار بھی نہیں ہوگا چنانچ دخفیداور دهنرت امام احمد کا میں مسلک ہے جنب کہ دوسرے علماء کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

تشريحات مدايه

چور کا ہاتھ کا نینے اور مسروقہ مال کی والیسی کا بیان قَالَ ( وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَلِهِ رُدَّتُ عَلَى صَاحِبِهَا ) لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ ( وَإِنْ كَانَتُ مُسْتَهُدَكَةً لَمْ يَضْمَنُ ) وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَشْمَلُ الْهَلَاكَ وَالِاسْتِهُلَاكَ ، وَهُوَ رِوَايَهُ أَبِي يُوسُفَ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْاسْتِهَالَاكِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَنضَمَنُ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ قَدُ اخْتَلَفَ سَبَبَاهُمَا فَلا يَـمْتَنِعَانِ فَالْقَطْعُ حَقُّ الشَّرْعِ وَسَبِّهُ تَرْكُ الانْتِهَاء عَمَّا نَهَى عَنْهُ . وَالطَّمَانُ حَقُّ الْعَبْدِ وَسَبَيْهُ أَخُدُ الْمَالِ فَصَارَ كَاسْتِهُلاكِ صَيْدٍ مَمْلُوكٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ مَمْلُوكَةٍ

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ ) وَلَأَنَّ وُحُوبَ السَّمَانِ يُنَافِي الْقَطْعَ لِآنَهُ يَتَمَلَّكُهُ بِأَدَاء الصَّمَانِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الْأَخْذِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ فَيَنْتَفِى الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ وَمَا يُؤَدِّى إِلَى الْبَفَائِهِ فَهُو الْمُنْتَفِى ، وَلَأَنَّ الْمَحَلُّ لَا يَبْنَفَى مَعْصُومًا حَقًّا لِلْعَبْدِ ، إِذْ لَوْ بَقِيَ لَكَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ فَيَنْتَفِي الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ فَيَصِيرُ مُحَرَّمًا حَقًّا لِلشَّرْعِ كَالْمَيْتَةِ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا يَـظُهَـرُ سُـفُوطُهَا فِي حَقُّ الاسْتِهَالاكِ إِلَّانَّهُ فِعُلَّ آخَرُ غَيْرِ السَّرِقَةِ وَلَا ضَرُورَةً فِي حَقَّهِ ، وَكَـذَا الشَّبْهَةُ تُعْتَبُرُ فِيمَا هُوَ السَّبَبُ دُونَ غَيْرِهِ . وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الاسْتِهَالاك إتْمَامُ الْمَهُ فَصُودِ فَتُعْتَبُرُ الشَّبْهَةُ فِيهِ ، وَكَذَا يَظْهَرُ سُقُوطُ الْعِصْمَةِ فِي حَقَّ الطَّمَانِ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورًاتِ سُقُوطِهَا فِي حَتَّى الْهَلَاكِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ .

تشريحات مدايه

السَّرِقَاتِ كُلْهَا .لَهُمَا أَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْ الْعَائِبِ .

وَلَا بُدَّ مِنْ الْخُصُومَةِ لِتَطُهَرَ السَّرِقَةُ فَلَمْ تَظْهَرُ السَّرِقَةُ مِنْ الْغَائِبَيْنِ فَلَمْ يَقَعُ الْقَطْعُ لَهَا فَهَيَتُ أَمُوالُهُمُ مَعُصُومَةً . وَلَـهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعٌ وَاحِدٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَبُنّى الُحُدُودِ عَلَى النَّدَاخُلِ وَالْمُخْصُومَةُ شَرَطٌ لِلظَّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِى ، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَالْمُسْتَوْفَى كُلُّ الْوَاجِبِ ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يَرْجِعُ نَفَعُهُ إِلَى الْكُلِّ فَيَقَعُ عَنْ الْكُلّ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا كَانَتُ النَّصُبُ كُلُّهَا لِوَاحِدٍ فَخَاصَمَ فِي الْبَعْضِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

اورجس شخص نے متعدد چوریاں کیں ہول اور ایک چوری ہیں اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے توسب چوریوں گی طرف کا فی ہوگا۔اور حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز دیک چورضامن ند ہوگا۔

صاحبین کے نزد کے چور پورے مال کا ضامن ہوگا۔البتہ جس چوری میں اس کا ہاتھ کا ڈ گیا ہے اس میں ضامن نہ ہوگا اور اس مسئله كاتكم بير ب كدجب مسروق منهم ميں سے ايك صحف حاضر بواورا گرتمام وه يوگ جن كا مال چورى بوا حاضر بون تو كھر بدا تفاق وه چورتمام چوریوں میں ضامن نہ ہوگا۔صاحبین کی دلیل ہیہ ہے کہ حاضر غائب کا نائب نہ ہوگا کیونکہ چوری کو فل ہر کرنے کیلئے جھکڑا ضروری ہے ۔لبذاجن کا مال چوری ہوا جب وہ غائب ہیں تو چوری خاہر نہ ہوگی پس ان چور بول کی طرف سے قطع واقع ہی نہ ہو ا\_اورغيرحاضرربين والون كے اموال معصوم ومحتر مرہے-

حضرت امام اعظم رضی الله عند کی دلیل بیہ ہے کہ تمام چور بول کی جانب سے آیک ہی قطع اللہ کاحل بن واجب ہوا ہے کیونکہ حدود کا مدار تداخل پر ہوتا ہے۔اورخصومت کرنا توبی قاضی کے پاس چوری فل برکرنے کیلئے شرط ہے۔البتہ وجوب قطع میہ جنایت کے سبب ہے۔ ہیں جب ایک قطع ہوگیا تو بیتمام واجب کو وصول کرنے والاہے۔ کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کے قطع کا نفع تمام کی طرف لو شخے والہ ہے بس وہ قطع کل کی طرف سے واقع ہوگیا۔اور پیمسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے جب سارے نصاب کا مالک ایک ہی تخص مواوراس نے ایک ہی مال کی طرف جھکڑا گیا ہو۔

فر مایا: اور جب چور کا ہاتھ کا اے دیا گیا ہے اور چوری شدہ مال بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال مالک کووالیس کر دیا جائے گا۔ كيونكدوه، لا ابھى تك، لك كى ملكيت برباقى ب-اوراگروه ما مك ملك موچكا بتوچوراس مال كاضامن مبيس ب-اوراطلاق مال کے ہلاک ہوئے اور بر باوہوئے دونوں کوشامل ہے۔جھٹرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے حصرت امام اعظم رضی الله عندے اس طرح روایت کیاہے۔اورمشہور بھی یہی ہے۔

€r9r}

حضرت امام حسن عليه الرحمد في حضرت امام أعظم رضى الله عندست مي مي روايت كياب كه بلاك بوف كي صورت من بي

حضرت اہام شافعی علیہ الرحمہ فر ، تے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چورضامن ہوگا۔ کیونکہ قطع اورضان دونوں حق ہیں۔اوران د دنوں کے اسب بھی مختلف ہیں۔ پس مید دونوں ممتنع نہ ہوں گے۔ بہذا قطع شریعت کا حق ہے اوراس کا سبب منع کی گئی چیز کو چھوڑ وینا ہے۔جبکہ ضان بندے کاحق ہے اور اس کا سب مال لینا ہے ہیں میرم میں مملوکہ چیز کا شکار کرنے کی طرح ہوج نے گا یا بھر مید مسئلہ ذی کی مملوکہ شراب کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل نی کریم اللہ کی بیرصدیث مبارکہ ہے جب چور کا دایال ہاتھ کا ث دیا ہے تو اب اس پر تا وال تہیں ہے۔ کیونکہ صان کا وجوب تطع کے من فی ہے۔ کیونکہ ادائے عنمان کے سبب وہ وقت اخذ کی طرف منسوب ہوتے ہوئے اس مال کا ما مک ہو جائے گا۔ اور میکھی فا ہر ہو گیا ہے کہ میہ چوری اس چور کی ملکیت پرواقع ہوئی ہے۔ پس شبہ کے سبب قطع ختم ہوجائے گا۔ اور جو چیز طع کوختم کردے وہ بھی ختم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ بیل ہندے کاحق بن کرمعصوم نہیں رہا۔ کیونکہ اگر میمعصوم رہتا ہے تو بیخود بہخو دمہاح ہو جائے گا اور قطع شبہ کے سبب ختم ہوجائے گا۔ پس وہ مروار کی طرح حق شرع بن کرمحرم ہوگا اوراس میں کوئی عنمان نہ ہوگا۔ لبذا ہلا کت کے تن میں سقوط عصمت کا کوئی اعتبار ندہوگا۔ کیونکہ ہو کت چوری کے سوا دوسر اعمل ہے . البذا اس کے حق میں سقوط عصمت کی کوئی ضرورت نیں ہے۔اورالبتہ شبہ بھی سبب ہی میں معتبر ہوا کرتا ہے۔اور غیر سبب میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

اس كى مشہور دليل مدہ كه بداك كرنے سے مقصور چورى كو كمل كرنا ہے ہيں اس ميں شبه معتبر ہوگا البدة ضان كے تن ميں مجى عصمت کاستفوط فل ہر ہوگا۔ کیونکہ چوری شدہ مال اور صفان بیں برا برمعدوم ہے۔

# متعدد چور بول میں أیک مرتبه ہاتھ كا بنے كابيان

قَالَ ﴿ وَمَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إَخْدَاهَا فَهُوَ لِجَمِيعِهَا ، وَلَا يَصْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أُكِي · حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالًا : يَـضُمَنُ كُلُّهَا إِلَّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا ) وَمَـعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَضَرَ أَخَـ لُهُمْ ، فَإِنَّ حَصَـرُوا جَمِيعًا وَقُطِعَتْ يَدُهُ لِخُصُومَتِهِمْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بِالِاتَّفَاقِ فِي

بَابُ مَا يُحِدثُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ

\$ man \$

﴿ بيه باب مال مسروقه ميں تغير وتبدل كے بيان ميں ہے ﴾

باب مال مسروقه میں تبدیلی کی فقہی مطابقت

علد مدا بن محمود بابرتی حنفی عدیدالرحمد مکتصتے بین کہ جب مصنف علیدالرحمد سرقد کے احکام اور حدقطع ید کے احکام کو بیان کرنے ے فارغ ہوئے میں تواب انہوں نے اس باب کوشروع کیا ہے جس میں سے بیان کیا جائے گا کہ جب اشتباہ پیدا ہوج ئے تو سارق ے حدسا قط ہو جاتی ہے۔اور شبہات ہے مقوط حدود کا اصول اور اس پر حدیث میں ہم کتاب الحدود کے شروع میں بیان کرتے ہے تير - (عناميشرح البدايه، بتفرف، ج ٢،٩٠ عام بيروت)

مسروقه چیز میں تغیرو تبدل کرنے کابیان

وَمَنْ سَرَقَ ثُولًا فَشَقَّهُ فِي الدَّارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِى عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْحَرْقُ الْفَاحِشُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَتَمَلُّكَ الْمَصْمُونِ وَصَارَ كَالْمُشْتَرِى إِذَا سَرَقَ مَبِيعًا فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ ﴿ وَلَهُمَا أَنَّ الْأَخْذَ وُضِعَ سَبَبًا لِلصَّمَانِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِنَّمَا الْمِلْكُ يُشِتُ ضَرُورَةَ أَدَاءِ الضَّمَان كَى لَا يَسَجُتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ ، وَمِثْلُهُ لَا يُورِّثُ ) الشَّبْهَةَ كَنفُسِ الْأَخُذِ ، وَكُمَا إِذَا سَرَقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَيْعَ مَوْضُوعٌ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ ، وَهَـذَا الْبِحِلَافُ فِيـمَا إِذَا الْحَتَارَ تَـصُمِينَ النَّقُصَانِ وَأَخُدَ النَّوْبِ، فَإِنَّ احْتَارَ تَضْمِينَ الْقِيمَةِ وَتَرُكَ الثَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُقُطُّعُ بِالِاتَّفَاقِ ، إِلَّانَّهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إلى وَقُتِ الْأَخُذِ فَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِاللِّهِبَةِ فَأُورَتَ شُبْهَةً ، وَهَذَا كُلَّهُ إِذَا كَانَ النَّقُصَانُ فَاحِشًا ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُقْطَعُ بِالِاتَّفَاقِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ إِذْ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ تَضْمِينِ كُلُّ الْقِيمَةِ .

اورجس بندے نے کوئی کیڑا چوری کرلیا اوراس کے بعد گھر ہیں آ کراس نے اس کو پھاڑ کراس کے دوئلزے کردیئے۔اوراس کویا ہرنگال تو وہ دس وراہم کے برابرہوگیا۔ تب چور کا ہاتھ کا ف دیا جائے گا۔

حضرت امام ابو بوسف عليه الرحمدے روايت ہے كه چوركا باتھ نبيس كا ثا جائے گا۔ كيونكه اس كيڑے ميں چوركوملكيت كاسبب حاصل ہے۔اوروہ اس کو سخت طریقے ہے کھاڑ نا ہے۔ کیونکہ اس پر قیمت واجب کرنے وال وہ خرق ہے ںہذا وہ مضمون کپڑے کا ی مک بن گیا ہے۔ اور میاسی طرح ہوجائے گا جس طرح کسی مشتری نے ایک مجیع چیز کوچوری کرلیا جس میں بائع کوائنتی رحاصل تھا۔

طرفین کی دلیل بہ ہے کہ مال کا بیزا بے سبب ضان ہے سبب ملکیت نہیں ہے۔ کیونک ملکیت ادائے ضان کے سبب سے ثابت ہوئی ہے۔ تا کہا یک مخص کی ملکیت میں دو بدل جمع نہ ہو جا کیں۔اوراس کواس طرح پکڑلیٹا یہ کوئی شبہ پیدا کرنے والانہیں ہے جس طرح نفس اخذمورث شبہیں ہے۔اورجس طرح کسی باقع نے اپنی عیب دالی چیز کوفر وخت کردی اور پھراس نے اس کو چوری کر دبیا ہہ خلاف اس صورت کے کہ جب باتع کیدے اختیار ہو۔ کیونکہ بیج ملکیت کے فائدے کیلئے بنائی تی ہے۔ اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ کپڑے کے ، لک نے نقص ن کا ضمان لینا اور کپڑ اقبوں کررہے ہو ۔ تگر جس وفت اس نے ضمان کے طور پر قیمت لین اور کپڑ ہے کو چور کے پاس چھوڑ دینا پند کر سے ہے تو تب ہدا تفاق (فقہاء) اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاج نے گا۔ کیونکہ پھڑنے کے وقت کی طرف نسبت کرتے ہوئے چوراس کا مالک ہوجائے گا۔اور بیاس طرح ہوجائے گاجس طرح بہدے ڈرسیعے چوراس کا مالک ہوجا تاہے۔ پس اس نے شبه پیدا کردیا ہے۔اور تمام احکام اس وقت ہیں جب نقصان زیادہ ہو کیکن جب نقصان کم ہو بدا تفاق چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا کیونکہ سبب مكيت معدوم ب كيونكه ما مك كولمل قيمت لينه كاحق حاص تبيل ب-

ملكيت ادائے ضمان كے سبب سے ثابت جو تى ہے۔ قاعد وفقهيد

جس طرح تفس اخذ مورث شبہیں ہے۔

بكرى چورنے جب بكرى كوذ نے كرديا ہوتو علم حد

( وَإِنْ سَرَقَ شَامَةً فَذَبَعَهَا ثُمَّ أَحْرَجَهَا لَمْ يُقْطَعُ ) لِأَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتُ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قطع فيه

اور جب کسی مختص نے بمری چوری کر کے ذیح کر ڈالی پھراس کو باہر نکال تو قطع نہ ہوگا کیونکہ چور کی چور کی گوشت پر کھمل ہوگئی ہے اور کوشت میں تطور نہیں ہے۔

صدطع كےمطابق سونا جاندى كوچورى كرنے كابيان

﴿ وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أَوْ فِيضَّةً يَجِبُ فِيهِ الْقَطُّعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ قُطِعٌ فِيهِ وَتَوَكَ

(فيوضنات رضويه (جرائشم) ۱۳۹۳ (۱۳۹۳) مدايه

الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَهَدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالًا : لا سَبِيلَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا) وَأَصْدُهُ فِي الْعَصْبِ فَهَذِهِ صَنْعَةٌ مُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّلَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ . وَقِيلَ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مَدَكَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، وَقِيلَ يَجِبُ ﴿ لِأَنَّهُ صَارَ بِالصَّنْعَةِ شَيِّنًا آحَرَ فَلَمْ يَمْلِكُ عَيْمَهُ

اور جب کسی مخص لے اتنی مقدار میں سونا ، جا ندی چوری کرلیا جس میں قطع واجب ہے اور پھر چوراس کے دراہم یا دنا نیرینا ڈاسلے تو اس میں قطع ہوگا۔ اور دراہم وونا نیر مالک کو دے دیئے بائمیں تے۔ بیتھم امام صاحب علیدالرحمدے نز دیک ہے جبکہ صاحبین کے روکیدان دونوں پرسر دق مند کا کوئی جی تنبیل ہے۔ اس مسئلہ کی دلیل کتاب الغصب ہیں ہے۔

صاحبين كيزديك يرتبديل متقوم بيجبكهام المظم عبيه الرحمه كالسيس اختلاف برلبذاامام عظم عليه الرحمد يحفرمان كمطابق ال يرحدالكانے من كوئى مشقت نبيل ہے۔ كيونك جورجورى كان كان مكانيس ہے اور ايك تول يا بحى ہے كما حين كزوك قطع واجب نبيل بكيونك قطع سے بہلے چورس كا مك بن كيا ب وردومرا قول بيب كقطع واجب بيكونكم صنعت كى وجدے وہ مال دوسری چیز میں بدل چکا ہے۔ لہذا چوراس کے عین (زات) کاما لک تبیس ہے۔

اس مسئد کی دلیل میں ہے کہ مقدار فعاب کے بعد سونے جاندی میں تغیروتبدر کا اعتبار شدکیا جائے گا کیونکہ چوری کا جبوت ہو چکا اوراس کا نصاب ممل ہو چکا ہے لہذا اس پر صرجاری کی جائے گی۔البتداس مسئلہ کی تفصیل کتاب الفصب میں آئے گی۔ چوری شدہ کیڑے سرخ بنانے میں قطع کابیان

( فَإِنْ سَرَقَ ثَوْلًا فَصَبِّغَهُ أَحْمَرَ لَمْ يُؤُخَدُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ التَّوْبِ ، وَهَذَا عِلْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤُخَذُ مِنْهُ التُّوبُ وَيُعْطَى مَا زَادَ الصَّبْعُ فِيهِ ﴾ اغْتِبَارًا بِالْعَصبِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ النَّوْبِ أَصْلَا قَائِمًا وَكُونُ الصَّبْغ تَابِعًا. وَلَهُ مَا أَنَّ الصَّبْعَ قَائِمُ صُورَةً وَمَغنَّى ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَخُذَهُ مَصْسُوعًا يَضْمَنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فيه ، وَ ح فَيُ الْمَالِكِ فِي النَّوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنَى ؛ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَى السَّارِقِ سَالْهَلَاكِ فَرَجَ حُسَا جَانِبَ السَّارِقِ ، بِخِلَافِ الْعَصْبِ ، لِأَنَّ حَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِسُهُ مَا قَائِمُ صُورَةً ومَغْمَى فَاسْتَوْيَا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ فَرَخَحْمَا جَانِبَ الْمَالِكِ بِمَا ذَكُرُنَا (

وَإِنْ صَبَغَهُ أَسُودَ أَخِذَ مِنْهُ فِي الْمَدُهَبَيْنِ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هَلَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ السَّوَّادَ زِيَادَةٌ عِندَهُ كَالْحُمْرَةِ ، وَعِندَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيْطًا كَالُحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقُطُعُ حَقَّ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ نُقُصَانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَتَّى الْمَالِكِ.

مین کے زور کے جب کسی مخص نے کیڑا چوری کر کے اس کوسرخ رنگ میں رنگ لیا توقطع واجب ہوگا۔البتہ چورے وہ کیڑا نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی چوراس کیڑے کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

حضرت امام محمرعليه الرحمه كزويك چورے وه كپڑا كے لياج ئے گا اور رئتنے كے سبب جواس قيمت ميں اضا فيہوا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔اوراس کوغصب پر قیاس کیا گیا ہے۔کیونکہ وہ ان دونوں کوجع کرنے والا ہے۔اوراصل کیڑا ہے اور وہ موجود ہے جبکہ دیک تالع ہے۔

سیخین کے نزد کی رنگ صورت اور معنی دونوں کے اعتبارے موجود ہے یہاں تک کداگر کپڑے کا ، لک اس کولینا چاہے تو اس كيڑے كے رئينے كے سبب جواس كى قيمت ميں اضافہ ہوا ہے وہ اس كا صان دے اور مالك كاحق اس كيڑے ميں بطور صورت موجود ہے بطور معنی موجود بیں ہے۔

کیا آپ غور وفکر سے نہیں و مکھتے کہ ہلاکت کے سبب چوراس کیڑے کا ضامن نہیں ہے۔ پس ہم نے جہت سارق کوتر نیے دی ہے بہ خلاف غصب کے کیونکہ ان میں سے ہرایک کاحق صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے۔ لیس اس اعتبار سے مالک اور غاصب دونول برابر ہوجا تھیں گے۔

اور جب چور نے اس کو کا لے رنگ میں رنگ ویا ہے تو دونوں نداہب کے مطابق لیتن امام اعظم اور امام محرعیہما الرحمہ کے مطابق اس ہے وہ کپڑا لے ایا جائے گا اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک یہاں ہریمی اور پہلا دونوں کا حکم برابر ہے کیونکہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزد کی سرخی کی طرح سیابی بھی اضافے کا سبب ہے اور امام محمد علیہ الرحمہ اگر چرسرخی سیابی کی طرح زیادتی کا سبب ہے کیکن کپڑے ہے ما مک کاحق ختم نہ ہوگا جبکہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نز دیک سیاہی (قیمت کے فق میں) کمی کا سبب برابذابيا لك كوفتم كرق والنبيس ب-

بآب قطع الطريق

€ 19A)

﴿ يه بابراسة مين الله يتى والول كے بيان مين ہے ﴾

باب قطع طريق كي فقهي مطابقت كابيان

علا مدا بن محمود با برتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ قطع طریق کوسرقد کبری کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نام سرقد کبری رکھنے کا سب میر ہے کہ اس بیس مسمانوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے امول ن کی حفاظت سے بوٹ لیے جاتے ہیں اور بیموقف حضرت ا ، م اعظم ابوصنیفه رمنی التدعنه کا ہے۔اور میکھی ،ل کا اس طرح لوٹنا ہے جس طرح کوئی ،ل محفوظ کو گھروں سے بوٹ ہے۔ یووہ جگہ جو محركے قائم مقام يعنى محفوظ جكـ ہے دہاں سے لوٹنا ہے اس مشابہت كے سبب اس كا نام بھى سرقد اوراس كو باب صد سرقد ميں بيان كيا سمیا ہے۔اوراس کی سزامیں سختی اس سبب سے زیادہ ہے کہ اس چوری لیعنی ڈیمیتی میں نقصان کی زیادتی ہے۔اوراس کا و**قوع کنڑت** كے ساتھ واقع بوئے وال ہے۔ (عناية شرح البداية بتفرف، ج عبص ١٩٩٩، بيروت)

توت مدا فعت والى جماعت كافر كيتي كيليّ تكلنه كابيان

قَالَ ﴿ وَإِذَا خَـرَجَ جَـمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ أَوْ وَاحِدٌ يَقُدِرُ عَلَى الْامْتِنَاعِ فَقَصَدُوا قَطْعَ الطّرِيقِ فَأْخِـدُوا قَبْلَ أَنْ يَانُّحُـذُوا مَالًا وَيَقُتُلُوا نَفْسًا حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً ، وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسلِمِ أَوْ ذِمِّي ، وَالْمَأْخُوذُ إِذَا قُسَّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمُ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا أَوْ مَا تَبُلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنَّ قَسَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا مَا لَا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا ﴾ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءٌ ۗ الَّـٰذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الْآيَةَ .وَالْـمُوادُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْأَحْوَالِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : هَـذِهِ الثَّلاثَةُ الْمَـذُّكُورَةُ ، وَالرَّابِعَةُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الْحِنَايَاتِ تَتَفَاوَتُ عَلَى الْأَحُوالِ فَاللَّائِقُ تَغَلُّظُ الْحُكْمِ بِتَغَلُّظِهَا .أَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولَى فِلْأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ الْمَذُكُورِ لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ أَهْلِهَا ، وَيُعَزَّرُونَ أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِمُ مُنْكُرَ الْإِخَافَةِ.

وَشَرْطُ الْقُدْرَةِ عَلَى اللامْتِمَاعِ ﴿ لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنَعَةِ . وَالْحَالَةُ التَّانِيَةُ

فيوضنات رضويه (جديم ) ها مدايه عدايه كَمَا بَيَّنَاهَا لِهَا تَلُونَاهُ . وَشَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي لِتَكُونَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً ، وَلِهَذَا لَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَا يَجِدُ الْقَطِّعُ . وَشَرْطُ كَمَالِ النَّصَابِ فِي حَقٌّ كُلِّ وَاحِدٍ كَنَّ لَا يُسْتَبَاحَ طَرَفُهُ إِلَّا بِتَنَاوُلِهِ مَالَهُ خَطَرٌ ، وَالْمُرَادُ قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْكَى وَالرِّجْلِ الْيُسْرَى كَيْ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَفُوِيتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ .

وَالْحَالَةُ النَّالِئَةُ كُمَا بَيَّنَاهَا لِمَا تَلُوْنَاهُ ﴿ وَيُنْقَتُّلُونَ حَلًّا ، خَتَّى لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَّاءُ عَنْهُمُ لَا يُلْتَفَت إِلَى عَفْوِهِمْ ) لِلْأَنَّهُ حَقَّ الشَّرْعِ.

اور جب ڈکین کیلئے ایس بھ عت نکل جس کو مدافعت کی طافت حاصل ہے۔ یا کوئی ایسامخص لکلا جورو کئے ( دفاع کرنے ) کی توت رکھتا ہے۔اوران لوگوں نے ہی و کیتی کا ارا دہ کر سا ہے۔اور وہ لوگ ،ال لوٹے یا کسی کوتل کرنے سے پہلے ہی پکڑے سے سے تو ا مان کوقید کرے گاہے گا کہ وہ تو کو تو ہر کر لیس اورا کر انہوں نے کسی مسلمان یا ڈمی کا مال لیا ہے اور وہ مال اتنی مقدار میں ہے کہاس مال کوڈ اکوؤل پر تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہرا کی دس دراہم یا اس سے زیادہ حصہ ملے یا اس قدر ملے کہ اس کی قیمت وس دراہم كے برابر بوج بے توامام كے دايال ماتھ اور بايال يا وَل كاف دياجائے كا۔

اور جب انہوں نے لک کیا ہے لیکن مال نہیں بوٹا تو انہیں صدیے طور پڑتل کر دیا جائے گا۔ اس تھم کے بارے میں اللہ تع لی کا فرهان بطوردليل ٢٠ ـ "إنَّمَا جَزَّاء اللَّدِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) الْآيَة "(الماكدة ٣٣٠)

اس سے تھم میں مراو ہے کہ احوال کے مطابق سزاوینا ہے اور وہ جارسزائیں ہیں جن میں سے تین یہاں ذکر کی تی ہیں۔ اوران ش ءامندہم چوتھی سزا کوبھی بیان کریں گے۔ کیونکہ اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔لہذا سخت جنایت ک سز ابھی سخت ہوگی۔البت جنابت اولی میں قبد کی سز اس لئے ہے کہفی مذکورے مراد جس ہے کیونکہ میز مین کے لوگوں سے اس شر كودوركرتا ب\_لبذاان كوسز البحى دى جائے كى -كيونكدانبول نے فررائے وڊصكانے كا كام سرانجام ويا ہے-

صاحب قدوری نے رو کنے کی قدرت کی شرط بیان کی ہے کیونکہ اس کے بغیراڑ واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری صورت کا تھم وہی ہے جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ای آیت مبارکہ کے پیش نظر جس کوہم تلاوت کرآئے ہیں۔اورامام قدوری علیہ الرحمہ نے بیشرط بھی بیان کی ہے کہ جب اوا ہوا مال سی مسلمان یا ذمی کا ہوتا کہ دائمی طور پر عصمت تا بت ہوجائے۔ کیونکہ جب سی حر فی مشامن پر ڈ کیتی ہوئی ہے توقطع داجب نہ ہوگا اورا سی طرح ہرڈا کو کے تل میں مکمل نصاب کی بھی شرط بیان کی ہے تا کہ وزن اور قیمت والی چیز ے سبب ڈاکو کاعضومیاح ہوجائے۔اور ''من خلاف'' دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤل کا ثناہے تا کہ بیکا ٹناجنس منفعت کوفوت کرنے کاسبب ندین سکے اور تیسری صورت کا تھم وہی ہے جماری تل وت کروہ آیت کے وجہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ان چارسزاؤں میں ہے جوآ مے ذکور ہیں کسی نہ کسی سزا کا ضرور سختی گھرتا ہے۔ یعنی داہتا ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ کہیں اور لیجا کرانہیں قيدكردين كما هو مذهب الإمام ابي حنيفه رحمة الله و الوول كاحوال عارموسكة عقد (١) قتل كيامومر مال ليني ك نوبت نه آئی (۲) منل بھی کیا اور مال بھی لیو (۳) مال چھین لیا مرفق نہیں کیا (۳) نه مال چھین سکے نه آل کر سکے قصد اور تیاری كرتے كے بعد ہى كرفمار ہو كئے۔ جاور ل حالتوں ميں بالتر تيب بيان جارمزائيں ہيں جو بيان ہوئيں۔

قتل ہے متعلق فقهی احکام کابیان

وافقد ابن كثير شافعي لكھتے ہيں۔ فرمان ہے كە حضرت آدم كے اس الا سے كالى جاكى وجہ ہے ہم نے بنی اسرائيل سے صاف فرماديان كى كماب ميں لكھ ديااوران كيليے اس تتم كوتكم شرعى كرديا كه "جوتف كسى ايك كو بلاوجه مار ڈالے نداس نے كسى كولل كيا تھا نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھ تو کو یاس نے تم م لوگوں کو آل کیا ،اس لئے کہ اللہ کے نزد یک ساری مخلوق میساں ہے اور جو کسی بيقصور مخف كين سے بازر باسے حرام جائے تو كويا اس نے تمام لوكول كوزندكى ،اس كے كديرسب لوك اس طرح سلامتى كے

امیر المونین حضرت عثمان کو جب باغی تھیر لیتے ہیں ،تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کی طرف داری میں آپ کے خالفین سے اڑنے کیلئے آیا ہوں ، آپ مل حظافر مائے کہاب پائی سرے انچا ہو کیا ہے میدین کر معصوم خلیف نے فر مایا ، کمیاتم اس بات پر آ مارہ ہوکہ سب لوگول کورہ ، جن میں ایک میں بھی ہوں۔ حصرت ابو ہر ریرہ نے فرمایا جبیں بفر مایا سنوا کے کوئی کرنا اید براہے جیے سے کوئل کرنا۔ جا و واپس لوٹ جا و میری میں خواہش ہے القد مہیں اجردے اور گناہ شدے مین كرة بواليس جلے محے اور نداؤے مطلب بيہ كول كا جردني كى بربادى كا باعث ہے اوراس كى روك لوگوں كى زندگى كا سبب

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں "ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو بيانے والا تمام اوكوں كے خون كوكويا بچار ہا ہے"۔ ايك مسمان كا خون حل كرنے وال تمام لوكوں كا قاتل ہے اور ايك مسلم كے خون کو بچائے والاتمام کو کول کے خون کو کو با بچار ہاہے"۔

ابن عبس فرمائے میں کہ " نبی صلی امتدعلیہ وسلم کواور عادل مسلم باوشاہ کوئل کرنے والے پرساری دنیا کے اٹسانوں سے قل کا گناہ ہے اور می اورامام عادل کے باز وکومضبوط کرنا دنیا کوزندگی دینے کے مترادف ہے "(ابن جریر)

ا کیک اورر دایت میں ہے کہ "ایک کو بیوجہ مارڈ النتے ہی جہنمی ہوجا تا ہے کو یاسب کو مارڈ الا"۔مجاہد فرماتے ہیں "مومن کو بیوجہ شرعی مارڈ النے والاجبتمی رحمن رب بلعون اور سنحق سر ابوجا تا ہے ، پھراگر وہ سب لوگوں کوبھی مارڈ الیّا تو اس سے زیادہ عذاب اسے اوركيا موتا؟ جول سے رك جائے كويا كماس كى طرف سے سب كى زندكى محفوظ ب"-عبدالرحمن فرماتے ہیں"ایک آل کے بدلے ہی اس کا خون طلال ہو گیا ، نہیں کہ ٹی ایک کول کرے ، جب ہی وہ قصاص کے

اورتمام وْاكوون كوحد كے طور برقل كرديا جائے گا۔ يهال تك كه اگراوليا ومقتول اس كومعاف كرديس تو بهي ان كي معافي كي یرواہ ندی جائے گی۔ کیونکدس اشریعت کاحق ہے۔

اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔قاعدہ فقہیہ

اختلاف احوال کے پیش نظر جنایات بھی تیدیل ہوتی رہتی ہیں۔ (ہدایہ)

ال قاعدے کی وضاحت

إِنْسَمَا جَزَؤُا الَّذِيْنَ يُستَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنُ يُقَتَّلُوا أَوْ يُـصَلَّبُوٓا اَوْ تُقَطَّعَ ايَدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مُنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْآرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَّا وَلَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (المالده ٣٣٠)

وہ کہ المته اور اس کے رسول سے لڑتے اور مُلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کابدلدیمی ہے کہ کن کن کرفل کے جا تیں یا مولی و یے جاکیں یا اُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کا فے جاکیں یاز مین سے دور کردیتے جاکیں بیدونیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے براعذاب۔ ( کنزالا یمان )

صدرالا فاضل مولا ناتعيم الدمين مرادآ با دى حنفي عليه الرحمد كلصة بين -

اللنة تعلى سے الرنايي ہے كه اس كے اور باء سے عداوت كرے جيسا كه حديث شريف من وارد بوا ، اس آيت من قطاع طریق میخی ربزنول کی سزا کابیان ہے۔

شن نُزول : ٢ ه مين عُرُينه كے چندلوگ مدينه طليبه مين آكراملام لائے اور يمار ہو گئے ، ان كے رنگ زرد ہو گئے ، پيٹ برور کئے جھنور نے تھم دیا کہ صدقہ کے انٹول کا دودھ اور پیٹاب مل کر پیا کریں ،ایب کرنے سے وہ تندرست ہو مجے مگر تندرست ہو كرمِر تُد ہو گئے اور پندرہ انٹ لے كروہ اپنے وطن كو چلتے ہو گئے ،سيدِ عالم صلى اللهٔ عليہ وسلم نے ان كی طلب میں حضرت بيا ركو بھيجا ان مو گون نے ان کے ہتھ پاؤل کائے اور ایڈ اکی دیتے شہید کرڈالا پھر جب بیلوگ حضور سلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں گرفآرکر کے حاضر کئے گئے تو ان کے حق میں بیآیت نازل ہوئی۔ (تفییراحمدی بیفیرخز ائن احرفان)

بدامنی کرنے کو، کثر مفسرین نے اس جگدر ہزنی اور ڈیکٹی مراد لی ہے مگرا غاظ کوعموم پررکھا جائے تومضمون زیادہ وسیع ہوجا تا ہے آیت کا جوشان نزول احادیث میحدین بیان ہوا وہ بھی اس کو مقتفی ہے کہ الفاظ کو ان کے عموم پر رکھا جائے"اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا "یا" زمین میں قساداور بدامنی پھیلانا میدوولفظ ایسے ہیں جن میں کفار کے حیلے ارتداد کا فتند، ربزنی ، ڈیپتی ، ناحق تنل ونہب ، مجر ماندسمازشیں اور مغویاند پروپیگنڈ اسب داخل ہوسکتے میں اور ان میں سے ہرجرم ایباہے جس کا ارتکاب کرنے والا

سيدهے باتھ يا دَن كُوادين-

حضرت معدفر ماتے ہیں" بیرور بینوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے"۔ یکے بیہے کہ جوبھی اس فعل کا مرتکب ہواس کیلئے سے کہ ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں ہے کہ "قبیله عکل کے آٹھ آ دمی رسول القد ملی ابتدعلیہ وسم کے پاس آئے ، آپ نے ان سے فر مایا اگرتم چا ہوتو ہورے چروا ہول کے ساتھ چلے جاؤانٹوں کا دورھ اور بیشا بتمہیں مے گا چٹانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیاری جاتی رہی تو انہوں نے ان چروا ہول کو مار ڈالا اورانٹ لے کر چیتے ہے جھٹور سلی القد علیہ وسلم کو جب پیجبر پنجی تو آپ نے صحابہ کوان کے چیچے دوڑایا کہ آنہیں کیڑلائیں ، چنانچہ ہے گرفتار کئے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمنے پیش کئے گئے۔ پھران کے ہاتھ ی وَل کاٹ دیئے گئے اور آ تکھوں میں گرم سما میال چھیری گئیں اور دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کرمر گئے"۔ مسلم میں ہے یا تور اوا على سے متھ يا عرين كے رب يانى ماسكتے متھ كرائيس يانى ندديا كيا شان كرخم دهوئے كئے ۔ انہوں نے چورى بھى كى تھى میں مجھی کیا تھا ، ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھ اور القدر سول سے اڑتے بھی تھے۔ انہوں نے چردا ہوں کی آئھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھیں ،مدینے کی آب وہوااس وقت درمت نہ تھی ہمرسام کی بیاری تھی ،حضور صلی القدعلیہ وسلم نے ان کے پیچھے ہیں انصاری گھوڑ سوار بھیجے تھے اور ایک کھو جی تھ ، جونث ن قدم د کھے کر رہبری کرتا جاتا تھا۔ موت کے دفت ان کی پیاس کے مارے بیرحات تھی

كرزين جاث رب تھا، الى كے بارے من بيآ يت الرى ہے۔ ، یک مرتبہ حجاج نے حضرت انس سے سوال کیا کہ سب سے بڑی اور سب سے سخت سز اجور سول ایند سالی القد عدید وسلم نے کسی کو دی ہو،تم بیان کروتو آپ نے میواقعہ بیان فر ، یا۔اس میں میھی ہے کہ میروگ بحرین سے آئے تھے، بیاری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑھئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھے تو آپ نے انہیں فر مایا کہ ج وَانٹوں میں رہواوران کا دودھ اور پیشاب پیو۔حضرت انس فر ، تے میں پھر میں نے دیکھا کہ حجاج نے تو اس روایت کو اپنے مظالم کی دلیل بنالی تب تو مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے اس ے بیصدیث کیوں بیان کی؟ اور روایت میں ہے کہ ان میں سے جا اعظم او عرید قبیعے کے تھے اور تین عمل کے تھے، بیسب تندرست ہو گئے تو بیمرمد بن گئے۔ایک اور روایت میں ہے کہ رائے بھی انہوں نے بند کر دیئے تھے اور زنا کاربھی تھے، جب بی آئے تواب سب کے پاس ہوجہ فقیری مہننے کے کپڑے تک ند تھے، پیل وغارت کر کے بھاگ کراپنے شہرکو ہو رہے تھے۔حضرت جربر فرماتے ہیں کدمیا پنی توم کے پاس پہنچنے والے تھے جوہم نے انہیں جالی۔وہ پانی مائنگتے تھے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ،اب تو پانی کے بدلے جہنم کی آگ ملے گی۔اس روایت میں ریجی ہے کہ آتھوں میں سلائیاں پھیرنا امتدکونا بیندآیا ، بیحدیث ضعیف اورغریب ہے لیکن اس سے میمعلوم ہوا کہ جولشکران مرتد ول کے گرف رکرنے کیئے بھیج گیا تھا ،ان کے سردار حضرت جریر تنے۔ ہاں اس روایت میں میفقرہ بالکل مسكر ہے كدائلد تعالى نے ان كى آئكھوں میں سددئياں پھيرنا محروہ ركھا۔ اس لئے کہ پیمسلم میں میرموجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ بھی میں کیا تھا، پس بیاس کا بدلہ اوران کا قصاص تھا جو

فيرضات رضويه (جلزم ) هدايه )

قابل ہو، اور جواسے زندگی دے یعنی قاتل کے ول سے درگز رکرے اور اسے کو یالوگوں کوزندگی دی "۔ اور بیمطلب بھی بیان کیا كي بكر جس في نسان كى جان بي لى مثلً أو سبة كونكال مي ، جلت كوبي مي كوبد كت سے من ليد مقصد موكور كونون ناحل سے ر د کتا اور لوگوں کی خیرخوا ہی اورامن وامان پر آماد ہ کرنا ہے۔

حضرت حسن سے يو چھا كيا كه "كيابى اسرائيل جس طرح اس تھم كے مكلف عظے، ہم جھى بيں، فرمايوبال يفيذ الله كي تسم إبنو ا سرائیل کے خون اللہ کے نزدیک ہی رے خون ہے زیادہ پوقعت مذہبے ، پس ایک شخص کا بیسب فل سب کے لگ کا وجھ ہے اور ایک ک جان کے بچاؤ کا تواب سب کو بچالیئے کے برابر ہے"۔

ایک مرتبه حضرت حمزه بن عبدالمطلب نے رسول الله سلی الله علیه وسلم سے درخواست کی که حضور صلی الله علیه وسلم مجھے کوئی البی بت بنائيل كرميري زندگي ا آرم گزرے۔آپ نے فروايا كي كسى كو وارڈ النائمهيں سندے ياكسى كو بچابيز تهبيں محبوب ہے؟ جواب دیا بی بین ، فرمایا "بس اب این اصل ح میں مگےرہوا"۔ پھر فرماتا ہے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دبیبیں اور روش احکام ور کھیے ججزات ہے کرآ ئے لیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ اپنی سرکشی اور دراز دی ہے باز ندر ہے۔ بنوقینقاع کے بہود و بنوقر یظہ اور بنونفسيروغيره كود كي يجئے كداوى ورخزرج كے ساتھ ال كرآپى بيل ايك دوسرے سے لڑتے تھے اور ال كے بعد پھر قيديوں كے فدیئے دے کر چھڑاتے تھے اور مقتول کی دیت ادا کرتے تھے۔جس پر انہیں قرآن میں سمجھ یا گیا کہتم سے عہد میریا گیا تھ کہ نہ تو ہے والوں کے خون بہاؤ، ندائیں دیس سے لکالولیکن تم نے باوجود پختد اقر اراورمضبوط عبد پیان کے اس کے خلاف کوفد یے ادا كے ليكن نكالن بھى تو حرام تقا،اس كے كيام عنى كەسى تلم كو ، نواوركسى سے انكاركر،ايسے نوگوں كومز بہى ہے كددنيا بيس رسوااور ذكيل ہوں اور آخرت میں سخت ترعذا بور کا شکار ہوں ،امتدتمہارے اعمال سے غافل نہیں۔(محارب) کے معنی تھم کے خلاف کرنا ، برعلس كرنا ، مخاعف پرتل جانا بيں۔مراد ،س ہے كفر ، ڈاكەزنى ، زمين ميں شورش وفساداورطرح طرح كى بدامنى پيداكرنا ہے ، يہاں تك كدسلف في يمي فرمايا ب كدسك وتور ويناجى زيين بين فسادميانا باب

قرآن کی ایک اور آیت میں ہے جب وہ کسی افتدار کے ما مک ہوج نے جیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اور کسل کو ہلاک كرنے لكتے ہيں اللہ تعالى فسادكو پسندنہيں فر ، تارية يت مشركين كے بارے ميں نازل ہوئى براس لئے كماس ميں سيجى ہے کہ جب ایب شخص ان کاموں کے بعد مسممانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے سے پہنے ہی توبہ تلا کر لے تو پھراس پرکوئی مؤاخذہ میں ، برخوا ف اس کے اگر مسلم ن ان کامول کو کرے اور بھا گ کر کفار ہیں ج سے تو حد شرعی ہے آزاد نہیں ہوتا۔ ابن عب س فر ، تے ہیں "بياً يت مشركول كے بارے ميں اترى ہے، پھران ميں سے جوكئ مسلمان كے باتھ ؟ جانے سے پہنے تو بركرے تو جو تكم اس پراس کے قعل کے باعث ٹابت ہو چکا ہے وہ ٹل ٹبیں سکتا"۔ (تفسیر ابن کثیر ، ما کدو، ۱۳۳)

فسا داورنتل وغارت کے احکام کا بیان

حضرت الى سے مروى ہے كما الى كتاب كے ايك كروہ سے رسول التدعليہ وسلم كامعابدہ ہوكي تھاليكن انہون نے اسے

تشريحات مدايه

(فيومنات رمنويه (جلزمم)

انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہی ان کے ساتھ کیا گیا واللہ اعلم۔

اورروایت میں ہے کہ بیروگ بنوفزارہ کے شخے ،اس داقعہ کے بعد حضور سلی انقدعلیہ وسلم نے بیرزاکسی کوئیس دی۔ایک اور ردایت میں ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کا ایک غلام تھا ،جس کا نام بیارتھا چونکہ یہ بڑے استھے تماڑی ہے ،اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے انہیں آزاد کردیا تھ اورائے انٹول میں انہیں بھیج دیا تھا کہ بیان کی گرانی رکھیں ، انہی کوان مرتدوں نے ل کیا اوران کی آ تحمول میں کا نے گاڑ کرانٹ لے کر بھاگ گئے ، جولشکرانبیں گرفآر کر کے لایا تھا ،ان میں ایک شاہ زور حصرت کرزین ج برفہری تقے۔ حافظ ابو بکر بن مردوبیانے اس روایت کے تمام طریقوں کوجمع کردیا اللہ انہیں جزائے خیردے۔

ا بوحمز ہ عبد الکریم ہے انٹوں کے پیشاب کے بارے بیں سوال ہوتا ہے تو آپ ان محاربین کا قصہ بیان فرماتے ہیں اس میں ہے مجى ہے كه بيلوگ من فقاند طور پرايمان لائے تھے اور حضور ملى القدعليه وسلم سے مدينے كى آب و مواكى ناموا فقت كى شكايت كى تھى، جب حضور ملی القدعلیه وسلم کوان کی دغا بازی اور آل وغارت اور ارتد اد کاعلم جوا ، تو آپ نے من دی کرائی که ملتہ کے لئنگر بواٹھ کھڑے ہو، بہآ واز سنتے ہی مج ہدین کھڑے ہوئے، بغیراس کے کہوئی کسی کا انتظار کرے ان مربد ڈاکوؤں اور ہاغیوں کے چیجے دوڑے ،خود حضور مسى التدعديدوسم بھى ان كورواندكر كان كے پيچھے جلے، وولوگ اپنى جائے امن بيس وسٹينے ہى كو متھے كەسحابد نے انہيں كھيرليا اور ان بیں سے جتنے گرنی رہو گئے ، انہیں لے کرحضور سلی اللہ علیہ وسم کے سامنے پیش کردیا اور مید آیت اتری ، ان کی جلاوطنی بہا تھی کہ انہیں حکومت اسمام کی صدود سے خارج کردیا گیا۔ پھران کوعبر تناک سزائیں دی کئیں ،اس کے بعد حضور صلی انقد علیہ وسلم نے کسی کے بھی اعضاء بدن سے جدانہیں کرائے بلکہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے ، جانوروں کوبھی اس طرح کرنامنع ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آل کے بعد انہیں جلاویا گیا ابعض کہتے ہیں بیر بنوسلیم کے لوگ تنے۔

بعض بزرگون كا قول ہے كەحضور سلى القدعليه وسلم في جوسز اانبيس دى وه الله كوپسند ندا كي اوراس آيت سے اسے منسوخ كر ديدان كزديك وياس يت يس أتخضرت صلى الشعليه وسلم كواس مزات روكا كياب بيسة يت (عف الله عنك) من اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے لیعنی ہاتھ پاؤل کان ناک کائے سے جوممانعت فر انی ہے اس صدیث سے سیر امنسوخ ہو گئی لیکن میدؤراغورطلب ہے پھر میھی سوال طلب امر ہے کہنا سخ کی تا خبر کی دلیل کیا ہے؟ بعض کہتے بیل حدوداسل مقرر ہوں اس سے پہنے کا بیدوا قعہ ہے لیکن میر کھی کھی کھی کے بیس معلوم ہوتا، بلکہ حدود کے نقر رکے بعد کا واقعہ معلوم ہوتا ہے اس کئے کداس صدیث کے ایک راوی حضرت جریر بن عبداللہ ہیں اور ان کا اسلام سورہ مائدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا ہے۔ العض سيج بين حضور صلى القد عليه وسهم في الني آئمهول مين كرم سلائي ل بجير في جاي تحين ليكن ميه آيت اترى اور آپ اين ارادے سے باز رہے ، کیکن میکن میکن درست نہیں۔اس لئے کہ بنی ری وسلم میں میلفظ بیں کہ حضور صلی القدعلید وسلم نے ان کی آتکھوں

محمد بن عجلان فروست بین که حضور سلی التدعلیه وسلم نے جو سخت سر انہیں دی ،اس کے انکار میں میآ یتی اتری بیں اوران میں

سیح سزابیان کی گئے ہے جو تل کرنے اور ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کا شنے اوروطن سے نکال دینے کے تھم پرش مل ہے چنانچہو کیھ لیجئے کداس کے بعد پھرکسی کی آنکھول میں سرد کیاں پھیرنی ٹابت نہیں الیکن "اوزاعی کہتے ہیں کہ بیٹھیک نہیں کداس آیت میں حضور صلی الله عليه وسم كے اس تعلى برآب كو وائنا حميا ہو، بات سے ہے كہ انہوں نے جوكي تھ اس كا وہى بدر مل حميا ، اب آبت نازل ہوئى جس نے ایک خاص تھم ایسے لوگول کا بیان فر ، بااوراس میں آئٹھوں میں گرم سلائیال پھیرے کا تھم نہیں دیا"۔

شہراورغیرشہر کی ڈینتی کے ہوئے میں نما ہب اربعہ

اس آیت سے جمہورعا، ویل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کر کے لڑنا اور شہروں میں لڑنا دوتوں برابر ہے کیونکہ لفظ (ویسعون فی الارض فسادا) کے ہیں۔ما مک،اورائی،لیث،شافع،،احدرمم الله اجمعین کا یک ندجب ہے کہ ہا گی لوگ خواہ شہر میں ایسا فتند مچاکیں ما بیرون شہر، ان کی سزا بہی ہے کہ بلکہ امام، مک تو یہاں تک فرم نے ہیں کہ اگر کوئی صحف دوسرے کواس کے کھر میں اس طرح دھوکہ دہی ہے مار ڈالے تواہے پکڑلیا جائے اوراہ کا کرویا جائے ،ورخودا، م وفت ان کامور کوازخود کرے کا ، نه کد مقتول کے اولیاء کے ہاتھ میں میرکام ہوں بلکہ اگر وہ درگز رکرتا ج میں تو بھی ان کے اختیار میں نہیں بلکہ میہ جرم ، بیواسطنہ حکومت اسل میرکا ہے۔

ا مام ابوصلیفه کا غد بهب رئیس، وه کینتے بیں که "مجار بدای وقت ، تا جے گا جبکہ شہر کے یا ہرا میسے ف وکوئی کرے، کیونکہ شہر میں تو امداد کا چہنچناممکن ہے، راستوں میں میہ بات ناممکن کی ہے "جوسز اان می ربین کی بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں حضرت این عباس فر ماتے ہیں" جو تھی مسلمانوں پر تلوارا تھائے ،راستول کو پُرخطر بنا دے ،امام مسلمین کوان متنوں سزاؤں میں سے جوسزا دینا ج ہے اس کا اختیار ہے"۔ یہی قول اور بھی بہت ہے فقہا م کا ہے اور اس طرح کا اختیار الیں ہی اور آیتوں کے محام میں بھی موجود ہے جسے محرم اگر شکار کھیلے تواس کا بدلہ شکار کے برابر کی قربانی یا مساکین کا کھانا ہے یااس کے برابر روزے رکھنا ہے ، بیار کی یاسر کی تکلیف کی وجہ سے حالت احرام میں سرمنڈ وانے اور خلاف احرام کام کرنے والے کے فدیئے میں بھی روزے یا صدف یو قرم فی کا

قتم کے کفارے میں درمیانی درجہ کا کھانا دیں مسکینوں کا یا ان کا کیڑا یا ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے۔ تو جس طرح یہال ان صورتوں میں ہے کسی ایک کے پسند کر لینے کا اختیار ہے، ای طرح ایسے ی رب مرتد لوگوں کی سزاہمی یا تو تق ہے یا ہاتھ پاؤں التی طرح ہے کا ثناہے یا جونا وطن کرنا۔اورجمہور کا قول ہے کہ بیآ یت کی احوال میں ہے ، جب ڈاکونل و غارت دونوں کے مرتکب ہوتے ہوں تو قابل دارا ورگرون وزنی ہیں اور جب صرف تن سرز د ہوا ہونو قتل کا بدلہ صرف قتل ہے اورا گرفقظ مال لیا ہوتو ہاتھ پوؤل الے سید ھے کاٹ دیئے جائیں گے اور اگر رائے پُرخطر کردیئے ہوں ،لوگوں کوخوف زدہ کردیا ہواور کسی گن ہ کے مرتکب ندہوئے ہوں اور گرفتار کر لئے جاتیں تو صرف جلاوطنی ہے۔

ڈ اکوؤں کے آکرنے اور مال لوٹنے کا بیان

( وَ ) الرَّابِعَةُ ( إِذَا قَتَعُوا وَأَخُذُو الْمَالَ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَّهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَلَا يُقُطَعُ ﴾ لِلْأَنَّـةُ جِنَايَةٌ وَاحِـدَةٌ فَلَا تُوجِبُ حَدَّيْنِ ، وَلِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ

يَدُخُلُ فِي النَّهُسِ فِي بَابِ الْحَدِّ كَحَدُ السَّرِقَةِ وَالرَّجْمِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ هَـذِهِ عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ تَغَلَّطَتْ لِتَغَلَّظِ سَبَيِهَا ، وَهُوَ تَفُوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى التّنَاهِي بِ الْفَتْلِ وَأَخُذِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا كَانَ قَطْعُ الْيَدِ وَالرَّجْلِ مَعًا فِي الْكُبْرَى حَدًّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا فِي الصُّغُرَى حَدَّيْنِ ، وَالتَّدَاخُلُ فِي الْحُدُودِ لَا فِي حَدٌّ وَاحِدٍ .ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ السُّخيِيرَ بَيْنِ الصَّلْبِ وَتَرْكِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَتُرُكُهُ لِأَنَّهُ مَسْصُوصٌ عَلَيْهِ ، وَالْمَقْصُودُ التَّشْهِيرُ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . وَنَحُنُ نَقُولُ أَصُلُ التَّشْهِيرِ بِالْقَتْلِ وَالْمُبَالَغَةِ بِالصَّلْبِ فَيُخَيَّرُ فِيهِ .ثُمَّ قَالَ ( وَيُصْلَبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ ﴾ وَمِثْلَهُ عَنُ الْكُرْخِيِّ . وَعَنْ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقَيًا عَنُ الْمُثْلَةِ . وَجُهُ الْأُوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُ أَنَّ الصَّلْبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ قَالَ ﴿ وَلَا يُسْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ﴾ لِلأنَّهُ يَتَعَيَّرُ بَعُدَهَا فَيَتَأَذَّى النَّاسُ بِهِ . عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُتُرَكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَتَّى يَتَقَطَّعَ فَيَسُقُطَ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . قُلْنَا : حَصَلَ الاغْتِبَارُ بِمَا ذَكُرُنَاهُ وَالنَّهَايَةُ غَيْرُ مَطُلُوبَةٍ.

اوراس مسئلہ کی چوتھی صورت بیرہے کہ جب ڈاکوؤل نے لیک کردیا اور مال بھی وٹ بیا تواس ا، م کواختیار ہے کہ وہ جا ہےتوان كدائي باتصاور باكي يو وك كاث دے اور ال كول كردے يو ان كوسولى يرج هادے اور اگرده جا ہے تو صرف ان كول كردے۔ حضرت امام محم علید الرحمه فرماتے بین کدامام ان کول کردے یا سولی پر چڑھائے اور قطع نہ کرے گائے کیونکہ بدایک ہی جنایت ہے۔لہذا میرحدول کوواجب کرنے والی ندجو گی ۔ کیونکہ باب حدود میں جو پچھ جان کے سواہوتا ہے وہ بھی جان میں ش مل ہوتا ہے۔ جس طرح حدسر قنداور رجم ميل تداخل موتا ہے۔

جبكة بخين عيبها الرحمد كى دليل هي كدمير يعن قطع قبل بدايك بى مزائ -جوجنايت كيخت مون كي سبب سخت موكى باور و وسبب سیب کہ ڈاکوؤں نے لکرتے ہوئے ، ل بوٹ کرغیر معمولی طور امن کوئتم کرویا ہے۔ بہذا ڈیکٹی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کا شنے کوا کی ہی حد شار کیا جائے گا اگر چہ سرقہ کے طور پر مید دوسز اسکیں ہیں ۔ اور مد اض بھی متعدد حدود بیں ہوا کرتا ہے وہ کسی ایک حد

ا، مقد وری علیه الرحمد نے فرمایا سونی پر چڑھانے یوندچڑھانے کے متعلق اختیار ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر الروایت کے مطابق

حضرت ایام ابو بوسف علید الرحمد سے روایت ہے کہ اہام سولی پر چڑھا ٹا ترک نہ کرے کیونکہ نص میں اس طرح بیان ہوا ہے اوراس كامقصد مشبوركرنا بيتاكددوسر على اس عبرت حاصل كري-

ہم کہتے ہیں کہ شہرت کی اصل سے قبل سے حاصل ہو گی جبکہ سولی پرچڑھا نامیشہرت میں زیادتی کرنا ہے۔ پس اس میں ان م کو

اس کے بعدا، مقد دری علیہ الرحمہ فرماتے میں کہ ڈاکوکواس طرح سولی چڑھا یا جائے کہ ایک نیزے ہے اس کا پیپ جاک کیا جائے جی کدوہ فوت ہوجائے اور امام کرخی علیہ الرحمہ سے بھی اسی طرح تقل کیا حمیا ہے۔

حضرت امام طی وی منفی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ اس کو آل کرنے کے بعد سولی پرچڑھ میاجائے گا۔ تا کہ مثلہ کرنے سے اس کو بچ یا جا سکے لیکن پہلا قول زیادہ سجے ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ اس طرح سزاویے میں زیادہ مبالغہ ہے اور اس کا مقصد بھی لیمی

فر ماید: تین دنوں سے زیادہ اس کوسولی پڑئیں لٹکا یہ جائے گا۔ کیونکہ تین دن کے بعداس میں تبدیلی واقع ہوجائے گی۔جس ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔

حضرت ا، م ابو بوسف عليه الرحمه سے روايت ہے كه اس كوسولى پرلكڑى بر ہى چھوڑ ديا جائے گاحتى كه وه كلزے كلزے جوكرگر ہ ئے۔اور دوسرے ہوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جاری بیان کر دہ حالت سے عبرت حاصل ہو جاتی ہے جبكه بالكل آخرى ورج مقصود مبيس ہے۔

اکثر سلف اور ائمه کا يمي مذهب بي پير برز رگول نے اس ميں بھي اختلاف کيا ہے که آياسولي پرائ کا کرائ طرح جھوڑ دياجائے كه بحوكا پياسامر جائے؟ يا نيزے وغيره سے قل كرديا جائے؟ يا سلے قل كرديا جائے بھرسونى پراٹكا يا جائے تا كداورلوگوں كوعبرت حاصل ہو؟ اور کیا تنین دن تک سولی پر رہنے دے کر پھرا تارلیا جائے؟ یا اسی طرح چھوڑ دیا جائے کیکن تفسیر کا بیموضوع نہیں کہ ہم ا بے جزئی اختلہ فات میں بڑیں اور ہرایک کی دلیلیں وغیرہ دارد کریں۔ ہاں ایک حدیث میں چھے تفصیل مزاہے، اگراس کی سندھے ہو

تو وہ ریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان محاربین کے بارے میں حصرت جبرائیل سے دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا" جنہوں نے مال چرا یا اور راستوں کوخطرناک بنا دیا ان کے ہاتھ تو چوری کے بدلے کاٹ دیجئے اور جس نے نس اور دہشت گردی پھیلا **لی اور** بدكارى كاارتكاب كياب،ا بسولى چ مادو فرمان بكرزين سالك كردية باكس يعنى البيس تلاش كركان برحدقائم كى جائے یا وہ دارا باسلام سے بھاگ کرکہیں جلے جا کیں یا ہیکہ ایک شہر سے دوسرے شہراور دوسرے سے تیسرے شہرانہیں جھیج ویاج تا سے یا بیک اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کردیا جائے"۔

شعمی تو زکال بی دیتے تھے اور عطا خراسانی کہتے ہیں" ایک لشکر میں سے دوسرے نشکر میں پہنچادیا جائے ای طرح کی سال تك مارامارا پھرايا ج يے ليكن دارالاسلام سے با ہرندكيا ج ئے"۔ ابوصيفه، وران كائسى ب كتبے بيل "است جيل خانے بيل وال ويا

ائن جرمر کا مختار قول میہ ہے کہ "اسے اس کے شہر سے نکال کرکسی دوسرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیاج ہے"۔"ایسے لوگ ونیا میں ذلیل ور ذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہوں گے "۔ آیت کا بیکڑا توان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیآ یت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اورمسلمانوں کے بارے وہ سے حدیث ہے جس میں ہے کہ حضورصلی الشعلیدوسلم نے ہم سے ویسے بی عہد لئے جیسے مورتول سے لئے تھے کہ "ہم اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندکریں ، چوری ندکریں ، زنا ندکریں ، اپنی ادلا دوں کوٹل شکریں ،ایک دوسرے کی ٹافر مانی شہریں جواس وعدے کوتھائے ،اس کا اجراللہ کے ذیبے ہے اور جوان میں ہے کسی کن ہ کے ساتھ آلودہ ہوجائے پھراگراہے سز اہوگی تو وہ سزا کفرہ بن جائے کی اور اگرانلہ تعلیٰ نے پروہ پوشی کر لی تواس مرکا اللہ بی مختار ہے گرچ ہے عذاب کرے اگر جا ہے چھوڑ دے"۔اور حدیث میں ہے"جس کسی نے کوئی گناہ کیا پھراللہ تعالیٰ نے اسے و هانب لیااوراس سے چیٹم ہوتی کرلی تواشکی زات اوراس کارتم وکرم اس سے بہت بلندو بارا ہے،معاف کئے ہوئے جرائم کودوبارہ کرنے پیاہے دنیوی سزاملے گی ،اگر بیتو بدمر کئے تو آخرت کی وہ سزائیں باتی ہیں جن کااس وقت سیح تصور بھی می ل ہے ہال تو بہ نصیب ہوجائے تو اور بات ہے"۔ پھرتو بہ کرنے والوں کی نسبت جوفر مایا ہے" اس کا اظہاراس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آیت کومشر کول کے بارے میں نازل شدہ مانا جائے۔ کیکن جومسیر ن مغرور ہوں اور وہ قبضے میں آئے ہے پہلے تو ہر میں توان ہے قتل اورسولی اور یا وَل کا ثنا تو بهث جا تا ہے کیکن ہاتھ کا کٹنا بھی ہت جا تا ہے یا نہیں ،اس میں علیاء کے دوقول میں ،آبیت کے ظاہری انفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب چھی جائے بصحابہ کامل بھی اس برہے۔

چنانچہ جاربیہ بن بدر بھی بھری نے زمین میں فساد کیا ہمسلمانوں ہے از ان ہارے میں چند قریشیوں نے حضرت علی ہے سفارش کی ،جن میں حضرت حسن بن علی ،حضرت عبدالله بن عباس ،حضرت عبدالله بن جعفر بھی تھے لیکن آپ نے اسے امن وسیع ا سے انکار کردیا۔وہ سعیدین قیس ہمدانی کے پاس آیا، آ ب نے اپنے گھریس اے تشہر ایا اور حضرت علی کے پاس آئے اور کہا بتا ہے تو جوالقداوراس كرسول صلى انفدعليه وسلم سے الرے اورزین ساد كي سنى كرے چران آينوں كى رقبل ان تقدروا عليهم)

تك تلاوت كى تو آب نے قرمايا بيس تواليے خص كوامن لكودول كاء

حضرت سعید نے فرہ یا بیرجار بیبن بدرہے ، چن نچہ جار بینے اس کے بعدان کی مدح میں اشعار بھی کہے ہیں۔ قبیلہ مراد کا ایک مخص حضرت ابوموی اشعری کے پاس کوف کی مسجد میں جہاں کے میر گورنر نقے، ایک فرض نماز کے بعد آیا اور کہنے لگااے امیر کوف فلاں بن فلاں مرادی قبیلے کا ہوں ، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے اڑائی کڑی ، زمین میں فساد کی کوشش کی لیکن آپ لوگ مجھ م قدرت یا نیں ،اس سے پہلے میں نائب ہو گیااب میں آ ب سے بناہ حاصل کرنے والے کی جگہ پر کھڑا ہوں۔اس پر حضرت ابوموی کھڑے ہو مجے اور فر مایا اے لوگو اہم میں ہے کوئی اب اس تو بہ کے بعداس سے کسی طرح کی لڑائی نہ کرے ،اگر رہیجا ہے تو الحمد للد اور پہجوٹا ہے تواس کے گناہ ہی اے ہلاک کردیں سے۔ پیض ایک مدت تک تو تھیک تھیک رہالیکن پھر بغاوت کر گیا ،اللہ نے بھی اس کے گن ہوں کے بدلے اسے عارت کر دیا اور میہ ارڈ ارا گیا۔ علی نامی ایک اسدی حض نے بھی گزر گا ہوں میں دہشت پھیلا دی ، لوگوں کوئل کیا، مال لوٹا، بادشاہ لشکراوررعایانے ہر چندا ہے مگرفتا رکرنا جا بالیکن سے ہاتھ ندلگا۔ ایک مرتبہ یہ جنگل میں تھا، ایک مخص کو قرآن برصة سنا اوروه ال وفت بيراً يت الدوت كرر باتها آتى (قبل بها عبدادى اللين اسوفوا) الخ ،بياسي كررك كيا اور اس ہے کہا اے اللہ کے بندے ہے آیت مجھے دوبارہ سنا ،اس نے پھر پڑھی اللہ کی اس آ وازکوس کروہ فرما تا ہے اے میرے گنبگار بندوتم میری رحمت سے ناامید نہ ہوجا ؤ، میں سب گزا ہوں کو بخشنے پر قا در ہول میں غفور ورحیم ہون ۔اس مخص نے حبث سے اپنی مکوار میان میں کرنی ،ای وقت سے دل سے تو ہد کی اور منبح کی تماز ہے پہلے مدسیے پہنچ کمیا بخسل کیا اور مسجد نبوی میں نماز منبح جماعت کے ساتھ اواکی اور حضرت ابو ہر رہ کے پاس جولوگ بیٹھے تھے،ان ہی میں ایک طرف ریکھی بیٹھ گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگوں نے اے و کھے کر بہون میا کہ بہت کا باغی ، بہت برا مجرم اورمفر ورفض علی اسدی ہے،سب نے جا ہا کدات کرفتار کرلیں۔اس نے کہا سنو بھائیو اتم مجھے گرفت رنہیں کر سکتے ،اس لئے کہ مجھ پرتمہارے قابو پانے سے پہلے ہی میں تو اقوبہ کر چکا ہوں بلکہ تو بہ کے بعد جودتمہارے یاس آ کیا ہوں،

حضرت ابو ہریرہ نے قرمایا اید سیج کہتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ گرمروان بن علم کے یاس لے چلے، بیاس وقت حضرت معاوید کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے، وہاں چینے کرفر مایا کہ بیٹی اسدی ہیں، بیتو بدکر بھے ہیں،اس لئے ابتم انہیں پھولیس کہ سکتے۔ چنانچکس نے اس کے ساتھ کچھے نہ کیا ، جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کیلئے چکی تو ان مجاہدوں کے ساتھ میھی ہو لئے ہسمندر میں ان کی کشتی جارہی تھی کہ سمامنے ہے چند کشتیاں رومیوں کی آسٹیس میدا پی کشتی میں سے رومیوں کی گروٹیس مارنے کیلئے ان کی کشتی میں کود گئے ،ان کی آبدارخاراشگاف تلوار کی چیک کی تاب رومی ندلا سکے اور نامر دی ہے! یک طرف کو بھا گے ، پیجی ان کے پیچھےای طرف چلے چونکہ سارابو جھ ایک طرف ہو گیا ،اس لئے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سارے روی کفار ہلاک ہو گئے اور حضرت علی اسدی بھی ڈوب کرشہید ہو کے۔ (اللہ ان پرایٹی رحتیں نازل فرمائے)

تشریحات مدایه

فيوضنات رضويه (جلاشم)

ڈاکو کے لوٹے ہوئے کی ضمانت کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا قَتَلَ الْقَاطِعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِ أَخَذَهُ ﴾ اغْتِبَارًا بِالسَّرِقَةِ الصُّغُرَى وَقَدْ بَيِّنَاهُ ( فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمْ أَجْرَى الْحَدَّ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمٌ ) لِلْآنَّةُ جَزَاء المُحَارَبَةِ ، وِهِ لَى تَشَحَقُّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْصُ رِدُءً ۚ لِلْبَعْضِ حَتَّى إِذَا زَلَّتُ أَقْدَامُهُمُ الْحَازُوا إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا الشُّرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدْ تَحَقَّقَ .

€010}

قَالَ ﴿ وَالْـقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصَّا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُوَ سَوَاءٌ ﴾ لِلَّانَّـهُ يَقَعُ قَطُعًا لِلطَّرِيقِ

﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْفُتُلُ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا وَقَدْ جَرَحَ أَفْتُصَّ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَخِذَ الْأَرْشُ مِنْمَهُ فِيمَا فِيهِ الْأَرْشُ وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاء ﴾ لِلْأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ مَا ذَكُوْنَاهُ فَيَسْتَوْفِيهِ الْوَلِيُّ ﴿ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا ثُمَّ جَرَحَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجُلُهُ وَبَطَلَتُ الْجِرَاحَاتُ ﴾ إِلَّانَّـهُ لَمَّا وَجَبَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ سَقَطَتْ عِصْمَةُ النَّفُسِ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا تَسْقُطُ عِصْمَةُ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ أَخِلَ بَعْدَ مَا تَابَ وَقَدْ فَتَلَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَـلُوهُ وَإِنَّ شَاءُ وا عَفُوا عَنُهُ ﴾ لِأَنَّ الْـحَدُّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ لَا يُقَامُ بَعُدَ التَّوْبَةِ لِلاسْتِثْنَاءِ الْمَذُكُورِ فِي النَّصُّ ، وَإِلَّانَّ التَّوْبَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى رَدَّ الْمَالِ وَلَا قَطْعَ فِي مِثْلِهِ ، فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ أَوْ يَغْفُو ، وَيَجِبُ الضَّمَانُ إذَا هَلُكَ فِي يَلِهِ أَوْ اسْتَهْلَكُهُ .

فر ، یا اورا گر ڈاکوکونٹ کردیا گیا ہے تو اس کے لوئے ہوئے مال پر کوئی ضان نہ ہوگا کیونکہ میصد صغریٰ پر تی س کیا گیا ہے۔اور اس کوبھی ہم بیان کر چکے ہیں۔اورا گرڈ اکوؤں میں ہے کسی ایک نے آس کا کام سرانبی م دیا تو ان تمام برحد جاری ہوگ ۔ کیونک ڈیکٹی کی سزاہے۔اور ڈیکٹی اس طرح ٹابت ہوتی ہے۔اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ومدافع ہوتے ہیں۔ بیہاں تک کہ جب ان کو فنکست ہونے گئے توسب مدافعت کرنے وا بول کے پاس جمع ہوج تے ہیں اور یہاں ای چیز کی شرط بھی کمان میں سے کوئی ایک مل كرنے والے كافعل يايا جائے اور و فعل يايا كيا ہے۔

فر ماید ، جب وہ پیخر ، راتھی یا مکوار کے ساتھ لی ہوا ہے تو ان کا سب کا تھم برابر ہے۔ کیونکہ مسافروں کا راستہ رو کئے سے بھی ڈ کیتی ٹابت ہو جاتی ہے۔اور جب ڈاکونے کسی تول بھی نہ کیا اوراس کا مال بھی نہاوٹا بلکہ صرف اس کو بھی کیا تو اس صورت میں جن زخموں كابدىدىيا جاتا ہے ان كابدلدلىيا جائے گا۔اور جن بيس تاوان لياج تا ہے ان بيس تاوان سياجاتے گا۔اور بيكام اولىياء كے ذمه پر ہے۔ کیونکہ اس فعل کی جنایت میں صرفیمیں ہے لہذا ہید بندے کاحل ہے بعنی قصاص یا تا وان لین ہے۔ لہذا اس کوولی وصول کرنے والد ہوگا۔اور جب ڈ اکوے مال لوٹنے کے بعداس کوزنمی کمیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جبکہ زخموں کاعوش باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ جب الله كاحل حد بن كئ توبند \_ كاحق بعنى حفاظت نفس ووس قط موج ئے گى ۔ جس طرح مال كي عصمت ساقط موج ايا كرتى ہے۔

اور جب اراد تأنس كرنے والے ڈاكونے توبہ كرلى اور پھراس كو پكڑ رہے كيا ہے تو مقتول كے اولياء كواختيار ہوگا اگروہ حاجيل تو اس کوئل کردیں اور اگروہ جا ہیں تو اس کومعاف کردیا جائے گا۔ کیونکہ اس جنایت ہیں تو بہر لینے کے بعد اس حد جاری نہ ہوگی اس استناء کے سبب جس کونص میں ذکر کیا تھیا ہے۔ اور میکھی دلیل ہے کہ توبہ مال واپس کرنے پرموقوف ہوتی ہے اور اس طرح مال کی والیسی کے بعد تطع نہیں ہوتالہذانفس دونوں بندے کاحق بن مھتے ہیں پس ولی یا قصاص لے یامع فے کردے۔اور جب ڈاکو کے قضے میں مال ہلاک ہوج نے یا وہ خود بہخود ہلاک کردے تواس پرضان واجب ہوجائے گا۔

امام الوجر جصاص حفى عليه الرحمه إلى كتاب "احكام القرآن "ميس للهية بين:

وقد علم من قرع سمعه هذا الخطاب من أهل العلم أن المخاطبين بذلك هم الاثمة دون عامة الناس؛ فكان تقديره : فليقطع الاثمة والحكام ايديهما وليجلدهما الاثمة و الحكام. ( ٣٦ /٢٨٣ (

" الرسم ميں ہے جو تف بھی اس خطاب كوسنتا ہے، فورأ سمجھ بيتا ہے كه اس كے ناطب عام مسلمان تہيں، بلكه أن كے ائمه و حکام ہیں۔ چنانچہ اِس میں ، مثال کے طور پر ، تفتریر کلام ہی ہیر مانی جاتی ہے: پس جا ہیے کہ امراد حکام اُن کے ہاتھ کا ث دیں اور عاہے كدامراوحكام أن كى پينھ پرتازيانے برساديں-"

شریعت میں جن جرائم گی سزا کمیں مقرر کی گئی ہیں ، وہ یہی ہیں ۔ اِن کی ادنیٰ صورتوں اور اِن کے علاوہ باتی سب جرائم کا من ملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارب ب حل وعقد پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمی مشورے سے وہ اِس معالمے میں جو قانون جو ہیں ، بنا سکتے ہیں۔تاہم اتنی بات اُس میں بھی طے ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روسے قبل اور فساد فی الارض کے سواکسی جرم میں نہیں دی جا سکتی۔اللہ تعالیٰ نے بوری صراحت کے ساتھ فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل کوشر بعت دی گئی تو اُسی وفت لکھ دیا گیا تھا کہ اِن دوجرائم کوچھوڑ كر بفرد ہويا حكومت، يتن كسي كو بھى حاصل نہيں ہے كہ وہ كسي خص كى جان كے دريے ہواوراً سے ل كرڈالے۔ ماكدہ ميں ہے: مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْآرْضِ، فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا. (٣٢: ٥)

جس نے کسی فقل کیا ، اِس کے بغیر کہ اُس نے کسی فقل کیا ہو باز مین میں نساد بر پا کیا ہوتو اُس نے گو یاسب انسانوں کو

تن كيا - " ذيل مين بم إنفى جرائم معنعلق قرآن مجيد كي نصوص كي وضاحت كرين محم محاربها درفسادني الارض

إِلَّهُ مَا حَرْوُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُه، وَ يَسْعَوُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَ أَرْجُنُهُمْ مِنْ حِكَافٍ أَوْ يُنْقُوا مِنَ الْأَرْضِ . دِلَكَ لَهُمْ حِنْ يَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِيْنَ تَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْدَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيْمٌ . (المائده ٣٣:٥ -٣٣ (

" وه لوگ جوالنداور رسول سے لڑتے اور ملک میں فساو ہر پاکرنے کے لیے تک ودوکرتے ہیں ، اُن کی سزابس ہیہ کہ عبرت ناك طريقے اللے كي يول يره هائے جاكيں يا أن كے باتھ پاؤں ہے ترشيب كا ال والے جاكيں يا وہ جلا وطن كر دیے جا کیں۔ میداُن کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور تخرت میں اُن کے سے بڑی سزاہے، مگر جوہوگ تو بہ کرلیں ، اس سے مہلے كرتم أن يرقابويا وتوسم وكدائتد مغفرت فرماني والاسب أس كى شفقت ابدى ب-"

الندكارسول دنیایی موجود ہواوروگ اس كى حكومت بين اُس كے كسى تھم يد فيلے كے خداف سركشى اختيار كرليس توبيالتدورسول ے ال کی ہے۔ ای طرح زمین میں نساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے۔ یہ اس صورت حال کے لیے آتی ہے، جب کوئی تخص یا گروہ تی نون سے بعدوت کرکے نوگوں کی جان و مال ، آبر واور عقل و رائے کے خل ف برسر جنگ ہوج ئے۔ چنانچیل دہشت گردی ، زنا نه ناب لجبراور چوری ژاکابن جے یا ہوگ بدکاری کو پیشہ بنالیں یا تھلم کھلا او باشی پر تر آئیں بااپنی آ وار ہنشی، بدمعاشی اورجنسی ہےراہ روی کی بنا پرشریفول کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جا کمیں یالظم ریاست کے خلاف بن وت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں یا اغواء تخریب از جیب اور اس طرح کے دوسرے تقین جرائم سے حکومت کے لیے امن وارن کا مسئلہ پیدا کردیں تو وہ اِسی فساد فی مارض کے بحرم ہوں گے۔ اُن کی سرکونی کے لیے میر جو رسزا تیں اِن آنیوں میں بیان ہوئی ہیں (۱) کس، (۲) تصیب، (۳) ہاتھ یا دُن بے تر ترب کاٹ دینا، (۴) کفی۔ اِن سر ادرن کی تفصیل ہے۔

آيت من اسك يدان يُقَتَلُوا اكرافاظ آئ يَتَالُوا الكرافاظ آئ المائل المعنى يدين كدالله ورسول يعارب يافساد في الارض ے یہ مجرم صرف آت بی بیک بیک عبرت ماک طریقے ہے آل کرویے جا کیں۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ افتل ایہاں اعتبل اک صورت میں آیا ہے۔ عربیت کے اداشناس جانے ہیں کہ بنامیں بیزید دست افس تعلی میں شدت اور مباغدے لیے ہوئی ہے۔ اِس وج ے تعدیل یہاں اسر تقدیل اے منہوم میں ہے۔ چنانچ تھم کا تقاضابہ ہوگا کہ إن مجرمول کوا بسے طریقے سے آل کیا جائے جو دوسرول کے لیے عبرت انگیز اور سبق آ موز ہو۔رجم ، یعنی سنگ ساری بھی ، ہمارے نز دیک إس كے تحت داخل ہے اور رسول الله صلى القد عليه وسلم في النيخ زمان ين اوباشى كيعض مجرمول كويد سزااي آيت كي مكم كى پيروى ين رى ب-

يرسز اصب اس القعيل اللي بيان بولى ب- چنانچ فره يا با : أو يُسطَسلْبُوا العنى ايداوكول كوصرف سولى بى دى

ج ئے ، بلك عبرت ناك طريقے ہے سولى دى ج ئے۔ بيسولى وہ چوني آلد ہے جس پر مجرم كے باتھوں اور پاؤل ميں ميخيين تھونك كر اً سے نظا دیتے ہیں، یہال مک کدوہ اُسی پراٹھا ہوا جان دے دیتا ہے۔ سزاکی میصورت پہچھ کم عبرت انگیز ہیں ہے، لیکن آپت میں الفظ اتصلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جا کیں جوزیاد ہ در دناک اور زیادہ عبرت انگیز ہوں۔

### باتھ یا وک ہے تنہ کاٹ دینا

أو تُفَطَّعَ أيدِيهِمْ وَ أَرْحُلُهُمْ مِنْ حِلافٍ إي إس مزاك ليقرآن كالفاظين إلى من برتيب كات وينك علم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطہ خطرے ہاور اس کامقصود میں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر ج ن بخشی بھی کی جائے تو اِس طرح کی جائے کہ اُست عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اُس کی شراتگیزی کے تمام اسلحہ بالکل ہے کارکر دیے

فننہ ے ، لکیہ کے ہاں بھی احرابہ اسے مفہوم میں نسبتا توسع دکھائی دیتا ہے۔ چنانچے مثال کے طور پروہ سی مخص کو دھوکے سے یا و بران جگہ پر لے جا کرنگ کرنے کو بھی جرا ہدیس شار کرتے ہیں۔

جيل القدر مالكي فقيدا يوبكرا بن العربي نے كسى خاتون كواغوا كرنے كوبھى 'حراب ' قرار دما ہے، بلكہ بيك ہے كما كراس جرم پر قرآن کی بیان کردہ سزاؤں ہے بھی شد بدتر کوئی سزادی جاسکتی تو وہ وہی تبویز کرتے۔ یہی نقطہ ظرفقہا ہے امامیہ نے اختیار کیا ہے اور ابوجعفر الطّوى نے مثال کےطور پراس جرم کوبھی اس آیت کے تحت داخل قرار دیا ہے کہ کو کی شخص اپنی بیوی کوکسی دوسرے تحض كى باتھ الله والله العربي، احكام القرآن ارك ٥٩ (القوى، تبذيب الاحكام ١ ١٧١٦)

## ڈ اکوؤں سے سقوط حد کے اسباب کابیان

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْفُطَّاعِ صِّبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنَ الْبَاقِينَ ) فَالْمَذُكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ الْعُفَّلاءُ يُحَدُّ الْبَاقُونَ وَعَلَى هَذَا السَّرِقَةُ الصُّغُرَى.

لَهُ أَنَّ الْمُبَاشِرَ أَصِلٌ ، وَالرَّدُّ تَابِعٌ وَلَا خَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ وَلَا اغْتِبَارَ بِالْخَلَلِ فِي التُّسَعِ ، وَفِي عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ . وَلَهُ مَا أَنَّهُ جِمَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتْ بِالْكُلِّ ، فَإِذَا لَمْ يَقَعُ فِعُلُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعُلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَّةِ وَبِهِ لَا يَنْبَتُ الْحُكُمُ فَصَارَ كَالْخَاطِءِ مَعَ الْعَامِدِ.

وَأَمَّا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَقَدُ قِيلَ تَأُوِيلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقُطُوعِ عَلَيْهِمْ ، وَ الْأَصَحُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ لِأَنَّ اللَّحِنَايَةَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا دَكُرْنَاهُ فَالِامْتِمَاعُ فِي حَقّ الْبَعْضِ يُوجِبُ اللامْتِنَاعَ فِي حَقُّ الْبَاقِينَ ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمَنْ ، لِأَنَّ اللامْتِنَاعَ فِي حَـقُّهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ يَخُصُّهُ ، أَمَّا هُنَا الامْتِمَاعُ لِحَلِّلٍ فِي الْحِرْزِ ، وَالْقَافِلَةُ حِرْزٌ

اور جب ژاکوؤں میں کوئی بچے ہوا یہ پاگل ہوا یہ مقطوع علیہ کا کوئی ذی رحم محرم ہو. تو تمام ڈاکوؤں سے حدسا قد ہو جائے گ - كيونكه بيج اورمجنون كے متعلق تحكم بيان كر يچكے بيں \_اور حضرت امام اعظم اورا، م زفرعليب الرحمه كا قول بھى اى طرح ہے جبكہ حضرت امام ابو پوسف عليه الرحمه كزو يك اكرعقل مندول في دينتي كي توباتي لوگون كومزادى جائي كي اور چورى كاظم بھي اسىطرح ب-حضرت ا، م ابو بوسف عليد الرحمد دليل مد ب كدم باشراصل جوتا ب اورى قل كى مباشرت بين كوكى ضل انداز نبيس جوتا كيونكد تانع كے خلل كاكوئى اعتبار بيس كياجا تا۔ اوراس كے برعس بيس تكم بالبد امعى بدل جائيس كے۔

حضرت امام اعظم اورامام زفرعليه الرحمدكي دليل بيب كدبياك جنايت بجوسب كي جانب عدايت بمرجب الناس سے بعض ہو گول کا تعل حد کو واجب کرنے والا نہیں ہے تو ہاتی لوگول کا تعل علت ناقصہ کے طوپر رہ جائے گا اور عدت ناقصہ ہے تھم ٹا بت نہیں ہوتا ۔ پس بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح جس طرح عامد کے ساتھ خاطی کی شرکت ہوتی ہے۔ البتہ ذی رحم محرم کی تا ویل ہے ہے کہ جب مال مقطوعان کے درمیان مشترک ہو۔ حکرزیادہ سیجے ہیہے کہ بیٹکم مطلق ہے کیونکہ جنایت ایک ہے جس طرح ہم بیان کر پکے ہیں۔لہذاایک کے تن میں صد کارک جانا بقیہ ڈاکؤوں کے قن میں روکنے کولازم ہوگا۔البتہ بیظم اس کے خلاف ہے کہ جب کوئی حربی مستامن ہو۔ کیونکہ حربی مستامن کے حق میں صد کا جاری نہ ہوتا اس کی عصمت کی خلل اندازی کے سبب ہے ہے اور سيظم مستامن كے ساتھ خاص ہے جبكہ يبال حدكا جورى نه جونا حفاظت كے خلس انداز ہونے كے سبب سے يہاور مكمل قافلہ حرز

حضرت على سے روایت ہے كدرسول الله عليه وآله وسلم نے قرمايا تين فتم كے آدميوں سے قلم اٹھالا كيا ہے سونے واما يبال تك كه بيدار موج عن ، بچه بهان تك كه بالغ موج عن اور يا كل يهار تك كه اس كى عقل لوث آئے اى باب بين حضرت عائشہ ہے بھی حدیث منقول ہے حصرت علی کی حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور کئی سندوں ہے حضرت علی ہے ہی منقول ہے بعض راوی اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ہوجائے کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں حضرت حسن کا حضرت علی ہے ساع ہی رہے ملم میں

(فيوطنات رطنويه (جرأفتم) (١٥٥) تشريحات هدايه نہیں۔ بیرحدیث عطاء بن سائب سے بھی منقول ہے عطاء بن سائب ، ابوظبیان سے اور وہ حضرت علی ہے اسی کی مثل مرفو عانقل كرتے بيں اہل علم كے نزو كيك اس حديث يوهل هيم ابوظيمان كا بام حصين بن جندب ہے۔

(جامع ترقدي: جلداول: صديث تبسر 1460)

حضرت عا مُشدر منى الله تع الى عند فرماتى بين كدرسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم في فرمايا كقلم تين آدميون سے اشاليا كيا ہے سونے والے سے بہاں تک کہ وہ ہیدار ہوجائے۔ مجنوں سے بہاں تک کہ وہ صحت باب ہوجائے۔ بچہ پرسے بہاں تک کہ بروا (بالغ) ہوجائے۔(سنن ابوداؤر: جلدسوم: حدیث نمبر 1003)

حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنه سے روابیت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے پاس ایک و بواتی عورت کولایا کی جس نے زنا کیا تھ۔حضرت عمر رضی القدتع لی عند نے اس کے بارے میں لوگوں ہے مشورہ طلب کیا پھر حضرت عمر رضی القدتع الی عنے نے ملم دیا کہ اسے رجم کردیا جائے۔ اس عورت کے پاس سے حضرت علی کرم القدوجبہ گذر ہے تو فر مایا کہ اس عورت کا کیا معاملہ بلوگوں نے کہا کدیدعورت پوگل ہے اس نے زنا کیاتھ حضرت عمر رضی اللہ تع لی عندنے علم دیا سنگسار کرنے کا۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی القد نتعالی عندے فرمایا کداہے واپس لے چلو پھروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے اور فرمایا کداے امیر المونين كياآ پكومعلوم بيل كه تين قسم كے افراد پرے قلم الله ليا كيا ہے۔ مونے والے سے يبال تك كدوه بيدار ہوجائے -مجنول سے یہاں تک کہوہ صحت باب ہوجائے۔ بچہ پرسے یہاں تک کہ بڑا (بالغ) ہوجائے۔حضرت عمر رضی اللہ تق لی عنہ نے فرمایا کہ كيوں نہيں پھرحضرت على رضى الله تعالى عندنے فرمايا پھر تيراكيا خيال ہے اس عورت كے بارے ميں اسے سنگسار كرديا جار باہے۔ انہوں نے کہا کچھ بیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ پھراسے چھوڑ ویں۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اسے چھوڑ دیا اور تکبیر کہنے لگے (خوشی میں کہ ایک بڑی تعظی سے اللہ نے بچالیا)۔ سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث تمبر 1004 سقوط صدى صورت ميس حق قبل ورثاء كى طرف منتقل مونے كابيان

﴿ وَإِذَا سَـقَطَ الْحَدُّ صَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْأَوْلِيّاء ﴾ لِـظُهُورِ حَقَّ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ﴿ فَإِنْ شَاء وُا قَتَلُوا وَإِنْ شَاء وُا عَفَوا ﴿ وَإِذَا قَلَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطُّرِيقَ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ) لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ فَصَارَتُ الْقَافِلَةُ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ .

اور جب جدسا قط ہوگئی تو حق قبل اور یاء کی طرف منتقل ہوجائے گا۔ کیونکہ بندے کاحق فل ہر جو دیکا ہے۔ اسی وضاحت کے ساتھ جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔لہذااب اگو دِرثاء جا ہیں توقع کرویں اوراگروہ جا ہیں تووہ معاف کرویں۔ اور جب بعض قافلہ والے ڈکوؤں نے دوسرے ڈکوؤں پرحملہ کردیا تو ان مہاشرین پرحدواجب نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کاحرز ایک

## اصلی سبب کے ہوتے ہوئے طفی سبب کا اختیار مسلوب ہوجا تاہے

(قاعدہ فھہیہ) اصلی سبب کے ہوتے ہوئے خلفی سبب کا اختیار مسلوب ہوجاتا ہے (ماخوذ من نورالانوارص ، ۲۹۸) اس قاعدہ کی توضیح یہ ہے کہ جب کسی تھم کا سبب اصلی موجود ہو، تو وہ سبب جواس کے بعد خلیفہ بننے والا ہے وہ اصلی سبب کے وقت بالکل معدوم کی طرح ہے جس طرح اگر گوئی مخض زندہ ہے تواس کے وارثین اس کی وراثت کوتشیم نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہےاس وفت تک دار ثین کیلئے ورا ثبت نہیں ہوگی ۔اور جب وہ مخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کے مال وجا ئیدا دہیں اختیار وارتین کی طرف متعل ہوجا تا ہے۔

€110€

جب می خض نے کسی دوسرے آ دمی کوعمد اقل کردیا جس کی وجہ ہے قصاص کا تھم لازم ہوا ہے ،لبذا مقتول حصول قصاص کیلئے سب اصلی ہے کیونکہ آل وہ ہوا ہے اور مطالبہ قصاص کا سیجے معنوں میں وہی حقدار ہے لیکن وہ آل ہونے کی وجہ فوت ہوجا تا ہے اور قصاص لینے کی اس میں اہلیت نہیں رہتی ،لہذا جس میت کی وراثت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوجاتی ہے اس طرح حکم قصاص بھی اس کے درثاء کی طرف منتقل ہوجائے گا۔اس طرح بیتفریع ہے کہ اگر کو کی شخص زخمی ہوا ہے تو وہ اپنے مدمقابل آ دمی کواگر معاف كرد \_ اور قضاص كامطالبه ندكر \_ تو وه معاف كرسكتا ب اورمعاف كرنے والے كے اقارب اس ميں وخل انداز تبيس ہو سكتے كيونكه سبب اصلى كے ہوتے ہوئے سبب خلفی كا اختيار سلب ہوجا تا ہے۔

## شہر یا قریب شہر میں ڈیٹی کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ قَطْعَ الطَّرِيقَ لَيُّلا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ فَلَيْسَ بِقَاطِع الطُّرِيقِ) اسْتِحْسَانًا . وَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ قَاطِعَ الطُّرِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي لِوُجُودِهِ حَقِيقَةً . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ للْحَدُّ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ بِقُرُبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا

وَعَنْهُ إِنْ قَاتَلُوا نَهَارًا بِالسَّلاحِ أَوْ لَيَّلا بِهِ أَوْ بِالْخَشَبِ فَهُمْ قُطًّا عُ الطّرِيقِ رِلْأَنَّ السَّلاحَ لَا يَمْلَبُتُ وَالْغَوْثُ يُبْطِءُ بِاللَّيَالِي ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِقَطْعِ الْحَارَّةِ وَلَا يَ الْمُونِ الْمُصْرِ وَيَقُرُبُ مِنْهُ ؛ إِلَّانَ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِسَرَةَ الْمَالِ أَيْصًا لَا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقّ ، وَيُؤَدَّبُونَ وَيُحْبَسُونَ لِارْتِكَابِهِمُ الْجِنَايَةَ ،

وَلَوْ قَتَلُوا فَالْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْأُولِيَاء لِمَا بَيَّنًا .

اور جس مخض نے شہر میں دن کو بارات میں ڈکیتی کی بااس نے کوف یا مقام جیرہ کے درمیان ڈکیتی کی تو بطور استحسان اس کو بھی ڈاکوئیس کہا جائے گا۔البتہ قیاس کےطور پرڈاکوشار کیا جائے گا۔اورا مام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار ے ڈیسی یائی جارتی ہے۔

حضرت امام ابو يوسف عليد الرحمد ي روايت ب كه جب اس في شهر ي با برد كيتي كي تواس بر صدواجب بهو كي - البته جبكه وه شہر کے قریب ہو کیونکہ وہاں مقطوع علیہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف علید الرحمدے دوسری روایت بیہ ہے کہ اگر ڈ اکوؤں نے دن کے وقت ہتھیارے کڑائی کی بارات کے ونت بتھیاریالاتھی کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ڈاکوشار ہوں گے۔ کیونکہ تھیارتا خرنہیں کرتا۔ اور مدد کرنے والارات کے وقت تاخیر سے

ہم کہتے ہیں کہ رائے میں مسافروں کولو نے سے ڈکیتی ٹابت ہو جاتی ہے۔جبکہ بیڈ کیتی شہر میں یا اس کے قرب میں ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکدان مقامات پر مدد کا بہنچ جانا ظاہر ہے۔البتہ ڈاکوؤں کو مال واپس کرنے کیلئے گرفتار کرلیا جائے گا۔تا کہ حق اپنے حقدارتک پہنچ جائے۔اوران کےخلاف تادیبی کاروائی کی جائے گی اورانہیں قیدیس ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے اورا کرانہوں نے مل کیا ہے تو پھران کا معاملہ اولیاء کے سپر دہوگا۔

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے میں کہ بی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که مال لوٹے (علائیدز بروی مال جھینے یا ا تھنے پر) ہاتھ نہیں کے گااور جس مخص نے دھر لے ہے کوئی چیز چھینی وہ ہم میں ہے نہیں اوراس سندسے سیکھی مروی ہے کہ خیانت كرنے والے پر قطع نہيں ہے كيونكه اس پر چورى كى تعريف نہيں صادق آتى ليكن ہاتھ ند كننے كا مطلب بيہيں كداسے بچھ سزاہمى مبیں ملے کی پایہ جرم ہیں ہے ایسا بلکہ بدترین جرم ہے ایک آ دی نے آپ پراعتاد کیا اور اپنامال آپ کے پاس رکھوایا اور آپ نے اس کے مال کوہضم کرلیااس پرمختلف تعزیردی جاستی ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: عدیث تمبر 997)

عا قله برديت مونے كابيان

( وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِ الْمُثْقَلِ ، وَسَنَبَيْنُ فِي بَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ سَاعِيًّا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيُدُفِّعُ شَرُّهُ بِالْقَتْلِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

حضرت امام اعظم رضی الله عند کے نز دیک اس محض کی عاقلہ پر دیت ہے جس نے کسی کا گلہ دیا دیا حتیٰ کہ وہ فتل ہو گیا۔اور ب مسلکن بمتقل ہاوراس کوہم ان شاءالله عنقریب دیات کے باب میں بیان کریں گے۔اوراگراس نے شہر میں متعدد مرتبہ گلہ دبایا جس سے وہ فوت ہو گیا کیونکہ اس صورت میں وہ زمین فساد کرنے کی طرف کوشش کرنے والا ہو گیالہذا اس کے شرکونل سے دور کیا

€01A}

جاسكتا ہے ... اور الله رتعالی عی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

ویات بجع ہے دیت کی جس کے عنی ہیں "مالی معاوضہ " کویا "دیت "اس مال کو کہتے ہیں جو جان کو حتم کرنے یا كسي تحض كے جسمانی اعضاء كوناقص (مجروح) كرنے كے بدلديس دياجاتا ہے !عنوان بيس جع كالفظ "ديات "ديت كى انواع (قسموں) کے اعتبارے لایا گیا ہے اس ہے بیاظہار مقصود ہے کہ دیت کی مختلف مسیس ہیں مثلا ایک دیت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کوجان سے مارڈا لنے کے بدلہ میں دی جاتی ہے اورا یک دیت وہ ہوتی ہے جواعضاء کے نقصان کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ پھرنوعیت وحیثیت کے اعتبارے بھی دیت دوطرح کی ہوئی ہے ایک تومغلظہ کہلائی ہے اور دوسری کو مخففہ کہتے ہیں۔

دیت مغلظہ توبیہ ہے کہ جار طرح کی سوانٹنیاں ہوں لین چیس بنت مخاض (جوایک سال کی ہوکر دوسرے سال میں آئی ہو) پچپس بنت لیون (جودوسال بین کلی موں) میچین حقه (جونین سال کی موکر چوشخصسال بین کلی موں) اور پچپس جذعه (جوجار سال کی ہوکر یا تھے یں سال میں تھی ہوں ) سینفسیل حضرت امام اعظم ابوحنیفداور حضرت ابو یوسف کے مسلک کے مطابق ہے، حضرت امام شافعی اور حضرت امام محد کے زور یک ویت مخلظہ بیہ ہے کہ تین طرح کی انٹنیاں ہوں یعنی تمیں حقد ،تمیں جذر ء اور جالیس مند (جو پائج سال کی ہوکر چھنے سال میں تھی ہوں) اورسب حاملہ ہوں۔ دیت مغلظہ اس محص پر واجب ہوتی ہے جوثل شبہ عمد کا

دیت مخفصہ بیہ ہے کما کرسونے کی مسم سے دیت وی جائے تو اس کی مقدار ایک ہزار دینار (اشرفی) ہے اور اگر جا ندی کی شم سے دی جائے تو دی بزار درہم دیئے جا کیں گے اور اگرانٹ کی قتم سے دی تو پانچ طرح کے سوانٹ دینے ہوں کے لین میں این مخاض (وہ اونٹ جوایک سال کی ہوکر دوسرے سال میں لگے ہوں) ہیں بنت مخاض بیں بنت لیون ، ہیں جذعہ دیت مخففہ اس محض پرواجب ہوتی ہے جول خطاء یالل جاری مجری خطااور یالل سبب کا مرتکب پایا ممیا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن احیان کی ایک عورت کے اس بچہ کی دیت میں جومر کراس ملے: پیٹ ہے کر پڑا تھا)(عا قلہ پر) غرہ واجب کیا تھا ،اورغرہ ہے مرادغلام یالونڈی ہے ، پھر جب وہ عورت (کہ جس کے عاقلہ پرغرہ واجب کیا تھا) مرحی تو آپ نے بیفیلمسادر فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور خاند کے لئے ہاوراس کی دیت اس کے عصبہ پرے۔ " ( بخاری وسلم مفکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 652)

واقعہ یہ بیش آیا تھا کہ دوعور تیں آپس میں اور ان میں سے ایک نے دوسری عورت کے پھر مینے مارااتفاق سے وہ عورت حاملتی اور پھراس کے پید پرلگاءاس کے نتیجہ یہ وا کہ جو بچہاس کے پید میں تھااس پھرکی چوٹ سے مرکز پید سے باہرآ سراچنانچاس کی دیت میں پھر مارنے والے کے عاقلہ (لیتن الل خاندان) پرایک غرولیتن ایک لونڈی یا ایک غلام واجب کیا سمیاء اورا کروہ بچرزندہ بیدا ہوکر بعد میں مرجا تا یا اگروہ بچرزندہ بیدا ہوتا اور اس کے بعدوہ بھر مارتی اور اس بھرکی چوٹ سے وہ بچے مرجا تا تواس صورت میں بوری دیت واجب کی جانی۔

غرہ اصل میں تو اس سفیدی کو کہتے ہیں جو کھوڑے کی بیٹانی پر ہوتی ہے، پھر سفیدرنگ کے غلام یالونڈی کو بھی غرہ کہا جانے لگا

کین یہاں مراد مطلق غلام یالونڈی ہے، ویسے فقہا کے زدیک "غرہ "ہے دیت کا بیسوال حصہ یعنی یا مجے سودرہم مراوہ۔ "اوراس کی دیت اس کے عصبہ یر ہے " بیس عصبہ سے مرادعا قلہ ہیں اس جملہ سے بیرواضح کرنا مراد ہے کہ اگر چاس کی دیت اس کے عاقلہ بیتی خاندان اور برادری والوں پر واجب ہوگی مروہ خاندان اور برادری والے اس کی میراث کے وارث نہیں قرار پائیں کے کیونکہ کسی کی دیت کا ذمہ دار ہونے سے اس کی میراث کا حقد ار ہونالا زم ہیں آتا، بلکداس کی میراث او الجی لوگوں کو ملے گی جواس کے شرعی وارث ہیں ، اب رہی میہ بات کہ یہاں وارثوں میں صرف بیٹوں اور خاوعد کی تحصیص کیوں کی گئی تو بظاہر میہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جس عورت کا ذکر ہے اس کے ورثاء میں صرف یجی لوگ موجود ہوں مے اس لئے المبی کا ذکر کیا گیا ورند مقصود بے کرمیراث ہراس وارث کو ملے کی جوموجود ہوجیا کرا کی حدیث کے الفاظ (ور ٹھا و لدھا و من معھم) سے والے ہے۔ عا قلہ بردیت ہونے کافقہی مفہوم

عرب جابلیت میں تؤ ،جیسا کہ ہم نے عرض کیا ، مجرم کے قبیلے ہی کواس کی ' عاقلہ 'سمجھا جاتا تھا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی اسی دستورکو قائم رکھا، لیکن سید تا عمرضی اللہ عنہ نے اپنے عبد میں جب ٹی انظامی تقسیم کرتے ہوئے ' دیوان ' کا نظام رائے کیا تو قبیلے کے بجاے ایک دیوان میں شریک لوگوں کو 'عا قلہ ' قرار دیا۔علامہ سرحتی نے سید نااعمر رمنی اللہ عنہ کے اس اجتها د ک اسال كوواسح كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

علامدسرهى حفى عليدالرحمد لكصة بين كه

فان قيل كيف ينظن بهم الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم علموا ان رسول الله قضى به على العشيرة باعتبار النصرة وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواويس صارت القوة والنصرة بالديوان فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه. ( المبسوط ٢٨/٢٧ إ-

"اگريد كها جائے كە صحاب كے بارے ميں كيے يدكمان كيا جاسكتا ہے كدانھوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے فيلے ك

خلاف اجماع کرلیا ہوتو ہم جواب میں گہیں گے کہ بیا جماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے (خلاف نہیں ، بلکداس کے ) مطابق ہے ، کیونکہ صحابہ بیہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے قبیلے پر دیت کی ادائیگی امداد با ہمی کے اصول پر لازم کی ہے اور آپ کے زمانے میں کمٹی تخص کا قبیلہ بی اس کی قوت اور لفرت کا مدار ہوتا تھا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عند نے دیوان کا نظام بنا دیا تو اب قوت اور نفرت کا مدار دیوان بن گیا۔ چنانچ (اگر لڑائی کا موقع آ جاتا تو) ایک شخص اپنے دیوان کے دفاع میں اپنے ہی قبیلے کے خلاف جنگ کما کرتا تھا۔"

فقہا ہے احناف نے اس اصول پر بعد میں دیوان کا نظام ختم ہوجانے کے بعدا کی پیشے سے نسلک افراد کے مجموعے کوعا قلہ قرار دیا تھا، جبکہ فقہا یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ جہاں عاقلہ کی کوئی بھی شکل باقی ندرہ گئی ہو، وہاں اگر قاتل کے لیے دیت کی ادائیگی مشکل ہوتو اس کی ذمہ داری ہیت المال کواٹھا نا ہوگی۔

فساد کے سدباب کے لیے قاتل کوئل کرنے کابیان

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پھڑوں کے درمیان میں لے کر کچل دیا تفا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ بیتمہارے ساتھ کس نے کیا؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ آخر جب اس یہودی کا نام لیا گیا تواس نے اپنے سرکے اشارے سے (ہاں) کہا پھر یہودی لایا گیا اور اس نے افر ارکر لیا چنا نچہ نبی کر پیمسلی الله علیہ وسلم کے تھم ہے اس کا بھی سرچھر سے کچل دیا گیا۔ ہمام نے دو پھڑوں کا ذکر کیا ہے۔ (صحیح بخاری، قم الحدیث ، ۱۸۸۴)

اختنامى كلمات شرح بدابي جلد بشتم

محمد لیاقت علی رضوی چک سنتیکا بهاولنگر

# البالوالي المرافق المر



































٩

زمبیوسنشر بهم او ویازار لا بهور منابع

الف: 042-37246006